









جلد مفتم حدیث رسول علی اور سیرت طیب پر مستشر قین کے اعتراضات، الزامات اوران کے جوابات اعتراضات، الزامات اوران کے جوابات

يبرمحدكرم شاه الازمري

م القرآن به بلی کمینز میارالقرآن به بلی کمینز منجعش روز. لامور

## جمله حقوق محفوظ

نام كتاب ضياء النبي عليه (جلد بفتم)
مصنفه ضياء الامت حضرت بير محمر كم شاه الازمرى دهمته الله عليه علامه عبد الرسول ارشد گولد ميد الب فاضل دار العلوم محمد يخوشه بجيره شريف كابت كبيو فر كبيو فر ز، لا مور كبيو فر ز، لا مور تعد اداشاعت پانچ بزار تعد اداشاعت پانچ بزار اول تعد ۱۹۱۸ بجرى اول البديش و تخليق مركز پر نظر ز، لا مور و نون ۲۵۵۵ کاب المور خون ۲۵۵۵ کاب محمد حفيظ البر كات شاه فياء القرآن ببلي كيشنز و بخش دو ؤ، لا مور في ناشر محمد حفيظ البر كات شاه فياء القرآن ببلي كيشنز و بخش دو ؤ، لا مور

| 12       | 5                                                                |
|----------|------------------------------------------------------------------|
| صغہ نمبر | فهرست مضامین                                                     |
| 15       | متشرقين اور سنت رسول الله عليظة                                  |
| 29       | احادیث طیبه کی اہمیت اور جمیت کے متعلق قرآنی آیات                |
| 40       | الله تعالى الني رسولوں يركتابوں كے ساتھ حكمت بھى نازل فرماتا ہے  |
| 43       | لفظ حكمت كي مفهوم كي شحقيق                                       |
| 46       | حضرت محمد عليفة كى سيغمبرانه ذمه داريال                          |
| 56       | احاديث طيبه كوكذب وافتراء سي محفوظ ركض كااجتمام                  |
| 62       | اشاعت حديث كاابتمام                                              |
| 75       | حفاظت مديث                                                       |
| 77       | حسول مديث كي كوششين                                              |
| 9        | احادیث طیبه کویاد کرنے، انہیں عملی زندگی میں نافذ کرنے اور ان کی |
| 82 .     | نشرواشاعت کی کوششیں                                              |
| 97       | روایت حدیث بی احتیاط                                             |
| 107      | كتابت و تذوين حديث                                               |
| 108      | كياعرب نوشت وخواندے كليتة نا آشنا تھے؟                           |
| 112      | احاديث لكصنى ممانعت كامسكه                                       |
| 124      | عبد نبوی میں کتابت حدیث                                          |
| 128      | عهد صحابه میں کتابت حدیث                                         |
| 134      | عهد تابعین میں کتابت و تدوین حدیث                                |
| 147      | تدوين صحح                                                        |
| 150      | راویان حدیث کے متعلق دشمنان اسلام کی ہرزہ سر ائیاں               |
| 151      | احادیث طیب کے متعلق مستشر قین کی شبت آراء                        |
| 159      | متشر قين اورسيرت رسول الله علي                                   |
| 169      | حضور علی کوخاندانی و جاہت سے محروم ثابت کرنے کی تدبیریں          |
|          |                                                                  |

| 169     | حضور عليقي كانسل اساعيل سے ہوتا                                        |
|---------|------------------------------------------------------------------------|
| 175     | عرب روايات اور خليل واساعيل عليهاالسلام                                |
| 177     | عر بول میں پیغیبر کانہ آنا                                             |
| 180     | عربوں کے نسل اساعیل ہے ہونے پر مستشر قبین کی شہادت                     |
| 182     | حضرت اساعیل علیہ السلام کے مقام کو کھٹانے کی کوششیں                    |
| 192     | حضرت بإجرهاور حضرت اساعيل عليهاالسلام كى روحانى عظمت                   |
| 196     | خاندان بنوہاشم کامقام کھٹانے اور مسلمانوں کو حقیر ٹابت کرنے کی کو ششیں |
| 217     | حضور علی کے ساجی مقام کو کم کرنے کی کوششیں                             |
| 239     | حضور علی کام یض قرار دینے کی سازش                                      |
| 248     | واقعات، جن کومر گی کے الزام کی بنیاد بنایا گیا                         |
| 250     | مستشر قین کی عربی دانی کاایک نمونه                                     |
| 255     | مر گی کامفروضہ ٹابت کرنے کے لئے مستشر قین کی جالیں                     |
| 258     | كياحضور علي في عطابون كانكاركياتها؟                                    |
| 264     | مر گی کامر ض، طب جدید کی روشن میں                                      |
| 270     | مرگی کاالزام حضورِ علی کی حیات طیب کی روشنی میں                        |
| 271     | محوسئطاور قرآن عليم                                                    |
| 287     | خود منتشر قین کی طرف ہے مرگی کے الزام کی تردید                         |
|         | ا پی رسالت پر حضور علی کے ایمان کو مشکوک ثابت کرنے                     |
| 295     | کی کو ششیں                                                             |
| 329     | حضور علی کے پیغام اور آپ کی کامیابیوں کی مادی توجیهات                  |
| 360     | حضور عليه پرشر ک کاالزام                                               |
| 391     | حضور علیستی کے اخلاق و کر دار پر حملے                                  |
| <br>423 | تعددازواج كامسئله اورمستشر قين                                         |
|         |                                                                        |

|     | 427 | تعدد ازواج کے اسلامی قانون پر مستشر قین سے تبعرے      |
|-----|-----|-------------------------------------------------------|
|     | 430 | شادى كامقصد                                           |
| tij | 435 | از دواجی مسائل اوران کاحل                             |
| 10  | 438 | تعددازواج كى رسم اسلام سے پہلے                        |
|     | 442 | از دواجي قوانين مين اسلام كي اصلاحات                  |
|     | 447 | تعددازواج کے قانون کی ضرورت                           |
|     | 456 | تعددازواج کے حق میں اہل مغرب کی آراء                  |
|     | 459 | الل مغرب ہے ایک گزارش                                 |
|     | 460 | ايك اعتراض ادراس كاجواب                               |
|     |     | پنجبراسکام علی کی شادیوں کے خلاف مستشر قین کاواویلا   |
|     | 465 | اوراس کی حقیقت                                        |
|     | 479 | حضور علی کی شادیوں کے مقاصد                           |
|     | 479 | تغليي مقاصد                                           |
|     | 483 | تشریعی مقاصد                                          |
|     | 485 | ساجی مقاصد                                            |
|     | 488 | سیای مقاصد                                            |
|     | 490 | حضرت خديجه الكبرى رضى الله تعالى عنها                 |
|     | 494 | حضرت سوده بنت زمعه رضى الله تعالى عنها                |
|     | 495 | حضرت عائشه صديقة رضى الله تعالى عنها                  |
|     | 502 | حعزت حفصه بنت عمرر منى الله تعالى عنهما               |
|     | 505 | حضرت زينب بنت خزيميه رضى الله تعالى عنها              |
|     | 507 | حضرت ام سلمه رضى الله تعالى عنها                      |
|     | 510 | حضرت ام حبيبه رمله بنت الى سفيان رضى الله تعالى عنهما |
|     | 512 | حصرت جو بریبه رصنی الله تعالی عنها                    |
|     |     |                                                       |

| 515 | حضرت صفى بنت جي بن اخطب رضي الله تعالى عنها                           |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|
| 516 | حضرت ميمونه بنت حارث الهلاليه رضى الله نتعالى عنها                    |
| 517 | حضرت زينب بنت جحش رضى الله تعالى عنها                                 |
| 547 | حضور عليقة پر تشد د پيندي كالزام                                      |
| 550 | مسلمانوں کواذن جہاد ملنے کاپس منظر                                    |
| 553 | معركه حق وباطل                                                        |
| 555 | مسلمانوں کی د فاعی کارروائیوں کے خلاف مستشر قین کاواد پلااوراس کاجواب |
| 556 | غزوات وسرايا                                                          |
| 564 | د مین اور تکوار                                                       |
| 579 | اسلام پر تبلیغ کی خاطر تکواراستعال کرنے کاالزام اوراس کاجواب          |
| 588 | اسلام پر ڈاکہ زنی کی حوصلہ افزائی کرنے کاالزام اوراس کاجواب           |
| 588 | سارے مسلمان بدو قبائل سے تعلق ندر کھتے تھے                            |
| 589 | مدینه طیبه میں مسلمانوں کو در پیش مسائل                               |
| 591 | غزوات کوڈاکے قرار دینے کی ایک انو تھی دلیل                            |
| 591 | فوجی مہموں کی حقیقت اور ان کے اسباب                                   |
| 594 | یبود یوں کے خلاف کارروائیاں                                           |
| 601 | میثاق مدینه کی پابندی یمبودیو ل پر لازم تھی                           |
| 604 | عصماء بنت مروان اور ابوعفك كاانجام                                    |
| 606 | كعب بن اشرف كا قتل                                                    |
| 609 | سلام بن الحقيق كالحق                                                  |
| 609 | اسیر بن رزام اور اس کے ساتھیوں کا قتل                                 |
| 611 | قبائل يهبود كى اسلام دستمن كار وائيال اور ان كاانجام                  |
| 611 | بنو قينقاع                                                            |
| 613 | بنونضير                                                               |
| 615 | بنو قريظه                                                             |
|     |                                                                       |



أُوْتُوْ انْصِيْمًا مِّنَ الْكِلْمِ بِيَشْتُرُوْنَ الضَّالَةَ وَيُرِيْدُوْنَ آنْ تَصِلُو السَّبِيلَ لَهُ وَاللهُ اَعَلَمُ بِاَعْدَ آبِكُمْ وَكَفَى بِاللهِ وَلِيَّا تُنْ وَاللهُ اَعَلَمُ بِاَعْدُ آبِكُمْ وَكَفَى بِاللهِ وَلِيَّا تَنْ

قَكَفَى بِاللَّهِ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

(مُورةُ النِساء — ۴۵٬۳۵)

ترجمہ: کیا نہیں دکھا آپے اُن وگوں کی طرف جنہیں دیا گیا حصر کتاہے ، وُہ مول کے بہے ہیں گرائی کو اُور (بیری ) چاہتے ئیں کہ بہک جاؤتم بھی راہ راست سے اور انتد تعالیٰ خوب جانتا ہے تھا رہے وشمنوں کو اَور کا فی ہے (تھا رہے سے اُنتہ جایتی اَور کا فی ہے (تھا رہے سکتے) انتد کردگار۔ بمشعراللوالرّحُملِن الرّحيث فر





## مستشر قين اور سنت رسول الله عليسة

ہم نے اس کتاب کے آغاز میں اس حقیقت کو کافی تفصیل سے بیان کر دیا ہے کہ مستشر قین کی تحقیق کاوشوں کا سب سے بڑا مقصد اسلام کو ختم کرنایا اسے کمزور کرنا ہے۔ اس مقصد کے لئے انہوں نے ہر حربہ استعال کیا۔ میکاولی نے انہیں بیہ سنہری اصول بھی سکھا دیا تھا کہ مقصد عظیم ہو تو اس کے حصول کے لئے ہر ذریعہ استعال کرنا جائز ہے۔ میکاولی نے بیاصول سیاستدانوں کے لئے تراشاتھا لیکن یورپ کے اصحاب تلم اور ارباب جبہ میکاولی نے بھی اس اصول سے خوب استفادہ کیا۔

مستشر قین کے زدیک اسلام کو ختم کرناایک عظیم مقصد تھا۔ ان کے راہیوں، قسیوں،
پادریوں اور ربیوں نے ان کے سامنے اس مقصد کی عظمت کو ہوئے بڑا طر انداز ہیں بیان کیا تھا
اور انہیں بتایا تھا کہ ان کے بیش نظر اسلام اور مسلمانوں کو ختم کرنے ہے بردامقصد کوئی نہیں ہو
سکا۔ یہ مقصد جو مستشر قین کی نظر وں بیں اتنا عظیم تھا، اس کے حصول کے لئے انہوں نے
جموٹ، فریب، دھو کا اور بہتان تراشی کے کی حلے کو بھی کر اہت کی نظرے نہیں دیکھا۔
مستشر قین نے ملت اسلامیہ کی قوت کے سوتوں کا سر اخ لگایا اور پھر ان سوتوں کو بند
کرنے کے لئے ایوری چوٹی کا ذور لگادیا۔ انہیں معلوم تھا کہ اسلام کی قوت کا پہلا منبع قرآن
کیم ہے انہوں نے اس منبع قوت پر تا ہو توڑ حملے کئے۔ انہوں نے قرآن علیم کے خلاف
اپ ترکش کا ہر تیر آزمایا لیکن ان کی ہر کو صش نے ان کی حسر توں میں مزید اضافہ کیا۔
قرآن علیم کی حفاظت کاذمہ پر وردگار عالم نے خود لے رکھا تھا، اس لئے ہزار وں سالوں کی
تخریبی کا و شوں کے باوجود مستشر قین اسلام کا پچھ نہ بگاڑ سکے اور خود مستشر قین اس حقیقت
کو تسلیم کرنے پر مجبور ہوگئے کہ چودہ صدیاں گزرنے کے باوجود قرآن علیم میں کی زبریا
کو تسلیم کرنے پر مجبور ہوگئے کہ چودہ صدیاں گزرنے کے باوجود قرآن علیم میں کی زبریا
کو تسلیم کرنے پر مجبور ہوگئے کہ چودہ صدیاں گزرنے کے باوجود قرآن علیم میں کی زبریا

قرآن حکیم کے خلاف مستشر قین کی سازشیں ابھی بند نہیں ہو تیں بلکہ جاری ہیں لیکن قرآن کے محاذ پر مسلسل شکستوں نے انہیں اسلام کے خلاف ایک نیا محاذ کھولنے پر مجور کردیا۔ قرآن علیم کی مخالفت کرتے ہوئے متشر قین کو یہ مشکل پیش آئی کہ وہ قرآن علیم کی من مانی تشریح نہیں کر سکتے تھے کیونکہ قرآن علیم کی وہ تشریح جو حضور علیج نے خود کی تھی، وہ احادیث طیبہ کی شکل میں مسلمانوں کے پاس موجود تھی۔ تاریخ کے کسی دور میں جب کسی قسمت آزمانے قرآن علیم کو اپنی مرضی کے معانی پہنانے کی کوشش کی تو ملت اسلامیہ کے علائے رہائیین نے احادیث طیبہ کی مدد سے ان کا منہ توڑ جواب دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن علیم کی معنوی تحریف کی کوششیں ہمیشہ احادیث طیبہ کی مضبوط چٹان کے ساتھ گراکریاش ہوئی۔

مستشر قین نے اسلام کے قصر رفیع کو منہد م کرنے کے لئے اسلامی ادب کا تفصیل سے مطالعہ کیا تھا۔ انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ مسلمانوں کی قوت اور اسلام کی ابدیت کاراز کن چیزوں میں پوشیدہ ہے اور ان کی نظر اسلام کے ان پہلوؤل پر بھی تھی جن کو توڑ مر وڑ کروہ اسلام کے ان پہلوؤل پر بھی تھی جن کو توڑ مر وڑ کروہ اسلام کے طلاف استعال کر سکتے تھے۔ وہ حضور علی کے اس ارشاد گرائ سے بھی آگاہ تھے۔ فلاف استعال کر سکتے تھے۔ وہ حضور علی کے اس ارشاد گرائ سے بھی آگاہ تھے۔ فلاف استعال کر سکتے تھے۔ وہ حضور علی کے اس ارشاد گرائی ہے بھی آگاہ تھے۔ اس ارشاد گرائی ہے بھی اس کے آپ اس کو کا سیار کی اور کا کہ کا کہ کا سیار کی کا کہ کی کا کہ کو کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کے کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی کا کہ کو کہ کا کہ کا کہ کی کے کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کو کہ کا کہ کا کہ کو کہ کا کہ کا کہ کی کا کہ کی کا کہ کی کا کہ کی کا کہ کا کہ کا کہ کی کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی کا کہ کا کہ

"میں تمہارے پاس دو چیزیں چھوڑے جارہا ہوں، جب تک تم ان کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے گمراہ نہیں ہو گے۔ ایک کتاب اللہ اور دوسری سنت رسول اللہ علیہ ہے۔"

مستشر قین حضور علی کی رسالت پرایمان نہیں رکھتے تھے لیکن اپنے تجربات کی بنا پر وہ اس حقیقت ہے آگاہ تھے کہ حضور علیہ کی زبان پاک ہے جوبات نکلتی ہے وہ حق ہوتی ہوتی ہے اور اس میں شک وشبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ انہیں یقین تھا کہ حضور علیہ کا یہ فرمان ضرور بچ ثابت ہوگا کہ مسلمان جب تک قرآن وسنت کے ساتھ اپنے دامن کو وابستہ رکھیں گے اس وقت تک گر اہ نہیں ہول گے ،ای لئے انہوں نے مسلمانوں کو گر ابی سے بچانے والی ان دونوں چیزوں کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ قرآن حکیم کے بعد انہوں نے اسلام کے خلاف جو محاذ کھولا وہ احادیث طیبہ کا محاذ تھا۔

قرآن تھیم کے متعلق متشر قین کی ہرزہ سرائیوں کے بیان میں یہ بتایا گیا ہے کہ

<sup>1</sup> ـ الك بن انس، "موطالهم الك" (فريد بكسال لا مور -1983ء)، باب النبي عن القول بالقدر، صفحه 753

متشرقين قرآن عكيم كوالله تعالى كاكلام نهيل سجحت بلكه وهاس حضور علطي كاكلام سجحت ہیں اور یہی وہ واحد نقط ہے جس پر سارے مستشر قین الا ماشاء اللہ، متفق ہیں۔ متشر قین جب قرآن عیم کو حضور علی کا کلام کتے تھے، تودہ مجبور تھے کہ اعادیث طیبہ كے متعلق كوئى اور مفروضہ تراشيں۔ يه بات انہيں مناسب معلوم نہيں ہوتى تھى كہ قرآن تھیم اور احادیث طیبہ دونوں کو حضور علیہ کا کلام قرار دیں۔متشر قین کے مخیل کی پرواز ویے بى بہت بلند ہوتى ہے،اس لئے انہول نے احادیث طیبہ کے مصادر تلاش کرنے کے لئے بھی اینے تخیل کے محوڑے دوڑائے اور ایک نہیں بلکہ احادیث طیبہ کے کئی مصادر تلاش کر لئے۔ ا نہوں نے دعویٰ کیا کہ ابتدامیں مسلمانوں کے ہاں احادیث طیبہ کی کوئی اہمیت تہ تھی۔ دوسرى يا تيسرى صدى جرى مين، جب مسلمانوں كونے نے سائل سے واسطه يرااوران میں باہم ند ہی اور سای اختلافات نے زور پکڑا، توانبول نے اپنے موقف کو ثابت كرنے كے لئے خود احاديث تراشيں اور انہيں حضور عليہ كى طرف منسوب كر ديا۔ متشر قین بدالزام صرف سی مراہ فردیا فرحے پر نہیں لگتے بلکہ ان کے اس الزام کی زد میں مسلم حکومتیں، فقہائے کرام اور محدثین عظام سب آتے ہیں۔ حضرت ابوهریه و منی الله عنه ، امام زهری اور امام بخاری جیسی مستیال جن کی زند گیال احادیث رسول علیه كى حفاظت اور خدمت كے لئے صرف ہوئيں، مستشر قين احاديث گھڑنے كاالزام لگاتے ہوئےان کو بھی معاف نہیں کرتے۔

متبشر قین کی کتابوں کے عمیق مطالع سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک متشرق اسلام کے خلاف کوئی شوشہ چھوڑتا ہے تو دوسرے متشر قین اس شوشے کو ہوادیے کوئی غیر جانبدارانہ اور معروضی تحقیق کا نام دیتے ہیں۔ حدیث پاک کے متعلق جس متشرق نے زیادہ شہرت حاصل کی ہے وہ مشہور یہودی متشرق کو لڈزیبر (Goldziher) ہے۔ "دائرہ معارف اسلامیہ" کا مقالہ نگاراس کے متعلق لکھتا ہے:

"کولڈزیبر نے حدیث کے متعلق جو لکھاہے، علم اس کا مر ہون منت ہے۔ مستنظر قین کی اسلامی تحقیقات پر جتنااثر انداز گولڈزیبر ہواہے، اتنااس کا کوئی دوسر امعاصر مستشرق نہیں ہولہ"(1)

1- د كور محود حدى زقزوق، "الاستشراق والخلفية الفكرية للعراع الصارى"، (دار المنار كابر و1989ء) صفي 122

فانملر (Pfannmueller) گولڈزیبر کی حدیث کے متعلق تحقیقات کا نچوڑ ان الفاظ میں پیش کرتا ہے:

"كولدزيبر احاديث نبوى كابهت براعالم تهاراس في اين كتاب "دراسات محریہ" کے دوسرے حصے میں حدیث کے ارتقاء پر بری عمیق بحث کی ہے۔ حدیث کے متعلق اسے جو گہری معلومات اور بے مثال ملکہ حاصل تھااس کی بنا یراس نے حدیث کے داخلی اور خارجی ارتقاء نیر ہر پہلوے بحث کی ہے۔ حدیث كے موضوع يرمسلسل اور عميق محقيق نے اس كے دل ميں حديث كے متعلق شکوک پیدا کردیئے اور احادیث پرا<mark>س کااعت</mark>اد ختم ہو گیا..... بلکہ یہ کہنا صحیح ہو گا کہ گولڈزیبراحادیث یاک کو پہلی اور دوسری صدی جری میں اسلام کے دین، . تاریخی اور اجماعی ارتفاء کا نتیجه قرار دیتا ہے۔ لہذا گولڈ زیبر کے نقطہ نگاہ ہے حدیث کو اسلام کے دور اول لعنی عہد طفولیت کی تاریخ کے لئے قابل اعتاد دستاویز قرار نہیں دیا جا سکتا۔ کیونکہ حدیث ان کو ششول کا بتیجہ ہے جو اسلام كے دور عروج بين اسلام كے ارتقاء كے لئے كى كئيں۔ كولڈزيبراس بات يربوے يرزور ولائل پيش كرتا ہے كه اسلام متحارب قوتوں كے درميان ارتقائی منازل طے کرتا ہوا منظم شکل میں رونما ہوا۔ وہ حدیث کے تدریجی ارتقاء کی بھی تصویر کشی کر تاہے اور نا قابل تردید دلاکل سے بہ ثابت کر تاہے کہ حدیث کس طرح اینے زمانے کی روح کا تکس تھااور کس طرح مختلف نسلول نے احادیث کی تھکیل میں اپنا کر دار اداکیا اور کس طرح اسلام کے مختلف گروہ اور فرقے اینے اپنے موقف کو ٹابت کرنے کے لئے موسس اسلام کاسہارا ليتے تھے اور كس طرح انہوں نے ايى باتوں كوائے رسول (علي ك) كى طرف منسوب کیاجوان کے موقف کی جمایت کرتی تھیں۔"(1) گولڈزیبرنے حدیث یاک کے متعلق جوز ہرافشانیاں کی ہیں،ان کاخلاصہ ڈاکٹر محمود حمرى ز قزوق نے مصطفیٰ السباعی کے حوالے سے ان الفاظ میں پیش كياہے:

"اس طرح اموی دور میں جب امویوں اور علمائے صالحین کے در میان نزاع

<sup>1</sup>\_دكتور محود حرى زقزون، "الاستشراق والخلفية القربية للعر اع الحصارى"، (دار المنار قابر،1989م) صلحه 123

نے شدت اختیار کی تواحادیث گھڑنے کا کام ہیت ناک سرعت سے ممل ہوا۔ فتق وارتداد کا مقابلہ کرنے کے لئے علماء نے ایسی احادیث گھڑنی شر وع کر دیں، جواس مقصد میں ان کی مدد کر سکتی تھیں۔ای زمانے میں اموی حکومت نے بھی علاء کے مقابلے میں یہ کام شروع کر دیا۔ وہ خود بھی احادیث گھرتی اور لوگوں کو بھی ایس احادیث گھڑنے کی دعوت دیتی جو حکومتی نقطہ نظر کے موافق ہول۔ حکومت نے بعض ایسے علاء کی پشت پناہی بھی کی جو احادیث گفرنے میں حکومت کا ساتھ دیتے تھے۔ احادیث گفرنے کا معاملہ سای مسائل تک محدود ندر مابلکہ بیر آ مے بڑھ کردینی معاملات اور عبادات میں بھی داخل ہو گیا اور کسی شہر کے لوگ جن باتوں کو اپنے خیال کے مطابق نہیں مجمعة تنے، ان كے خلاف حديثيں كر ليتے تنے۔ احاديث كرنے كايدكام دوسر ی صدی جری می بھی جاری رہا۔"(1) ڈاکٹر فواد گولڈز بیر کی کوششوں کے متعلق لکھتے ہیں: "كولدْزيبرنة اينان خيالات كاظهاراين كتاب" دراسات محريه "مين كياجو 1890ء میں جر من زبان میں شائع ہوئی۔اس کتاب کے شائع ہونے کے بعد حدیث پر محقیق کے لئے یہ کتاب اہل مغرب کیلئے بنیادی دستاویز بن محی۔ بیشتر متشر قین اس کتاب کے حوالے ہے اپنے نتائج فکر پیش کرتے رہے۔ پروفیسر شاخت (J. Schacht) نے فقبی احکام سے متعلق احادیث یر کام کیا، گلیوم

روشی میں اینے نظریات پیش کئے۔ علاوہ ازیں حور وقتش، (J.Horowitz) حورست (H.Hosrt)، فون کریر (A.Von.Kremer)، مویر (W.Wuir) کیجانی (L.Caetani) اور نکلسن (A.R, Nicholoson) وغیرہ نے بھی اس

(A.Guillaume) کی "رٹی فیشز آف اسلام" وجود میں آئی، جو گولڈزیبر ک

تحقیقات کا چربہ تھی۔ مار گولیتھ (Margoliouth) کے گولڈزیبر کے افکار کی

میدان میں اپنے اپنے نتائج فکر بیان کئے ہیں، جو سارے کے سارے کم و بیش

گولڈزیبری کے افکار کی صدائے بازگشت ہیں۔"(2)

<sup>1-&</sup>quot;الاستشراقي والكلفية الفكرية للعراع المعارى"، سني 124

<sup>2-</sup> وْ اكْرُ فُواد مرْ كَين ، "مقدمه تاريخ تدوين مديث" ، حرجم سعيد احمد (اداره تحقيقات اسلاى اسلام آباد-1985)، صلح-18

ہم یہاں چند دیگر مستشر قین کی تحریروں کے اقتباسات نقل کرتے ہیں، جن سے قار کین کرام کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ کس طرح مستشر قین حدیث کے متعلق اپنی نگار شات میں گولڈ زیبر کے خیالات کودوہراتے ہیں۔

آرتقر جیفر ی (Arthor Jeffery) اپنی کتاب Islam, Muhammad and his" "religion میں لکھتا ہے:

"After the prophet's death, however, the growing community of his followers found that a great many problems of religion, and even more of community life, were arising for which there was no specific guidance in the Quran. Guidance was therefore sought in the Traditions, Hadith, as to what the prophet had said and done, or was reported to have said and done. This vast accumulation of genuine, partly genuine, and quite spurious traditions was presently digested into the collections of Hadith, six of which are considered to be the canonical collections. But as these canonical collections were primarily concerned with material of Juristic nature, it follows that much material of importance for the religion of Islam had do be drawn from the other, uncanonical collections. It was well known to Muslims that much of the hadith material was spurious, but for the study of Islam even those traditions which the community invented and attributed to Muhammad have their value, often as much value as those which may actually have come from him." (1) " تاہم پنیبر (علیہ) کے انقال کے بعد، ان کے پیروکاروں کی برحتی ہوئی جماعت نے محسوس کیا کہ تہ ہی اور معاشرتی زندگی میں بے شارایے مسائل ابحررہے ہیں جن کے متعلق قرآن میں کوئی راہنمائی موجود نہیں، لہذاایے

<sup>1-</sup> آر تم جيل كه "اسلام محدايد بدر يلين"، (باليس ميرل ايج كيشتل پيلشتك اغيام لس-1979)، مند 12

مائل کے متعلق راہنمائی حدیث میں تلاش کی گئی۔ احادیث ہے مراد وہ چزیں ہیں جو پغیر (عظی )نے ای زبان سے کہیں یا آب ان پر عمل پیراہوے یاوہ چزیں جن کے متعلق کہا گیا کہ وہ پیغبر (علیہ کے اقوال یا افعال ہیں۔" تصحیح، جزوی طور پر صحیح اور جعلی احادیث کا بہت برداذ خیر ہ حدیث کی کتابوں میں جمع کر دیا گیا۔ حدیث کے چھ مجموعوں کو متند تشکیم کیا جاتا ہے۔ لیکن چو تکہ کتب صحاح میں زیادہ تروہ حدیثیں تھیں جن کا تعلق فقہی مسائل ہے تھا،اس لئے اکثر دیگر نہ ہی اہمیت کے معاملات کے لئے غیر منتدم مجوعوں کی احادیث يراعتاد كرناضروري تفاراس بات كالمسلمانول كوالحجبي طرح علم تفاكه حديث كا ا كثر مواد جعلى ہے، ليكن اسلام كے مطالعہ كے لئے ان احاديث كى بھى اہميت تھی جو مسلمانوں نے خود گھڑی تھیں اور انہیں محمہ (ﷺ) کی طرف منسوب کر دیا بلکه ایسی موضوع احادیث کو بعض او قات ان احادیث جیسی اہمیت دی جاتی ہے جو ی می پیغیر (علیہ) سے منقول ہیں۔" آر تھر جیزی این اس تحریر میں گولڈزیبر کی پیروی کرتے ہوئے، یہ تاڑو ہے کی کو شش کررہا ہے کہ عدیث کا حضور علقے کی حیات طبیبہ سے کوئی تعلق نہیں بلکہ آپ کے انقال کے بعد جب نے مسائل پیش آئے تو مسلمانوں نے ان کاعل تلاش کرنے کے لئے حضور علی کے افعال وا قوال کا سہار الیا، احادیث گھڑ کر آپ کی طرف منسوب کیں اور موضوع احادیث کو بعض او قات سیح احادیث پر فوقیت بھی دی۔ انگ-اے- آر کب(H.A.R.Gibb)یہ تو تشکیم کررہاہے کہ مسلمانوں نے احادیث

انگا۔اے۔ آر۔ گب (H.A.R.Gibb) یہ تو تسلیم کر رہا ہے کہ مسلمانوں نے احادیث کو تلاش کیا جو حضور علیقے ہے مروی تعین لیکن وہ یہ تاثر دینے کی کو شش کر رہا ہے کہ احادیث طیبہ کو جمت شرعیہ کے طور پر بعد کے مسلمانوں نے استعمال کیا۔ یعنی حضور علیقے احادیث طیبہ کو جمت شرعیہ کے طور پر بعد کے مسلمانوں نے استعمال کیا۔ یعنی حضور علیقے کے زمانے میں اس بات کی ضرورت محسوس ہی نہیں کی گئے۔اس کے الفاظ ملاحظہ فرمائے:

"Where such traditions were found to exist, it was held, the rulings they contained, explicitly or implicitly, were decisive and mandatory for all Muslims. The sunnah (Practice) of the Prophet obviously superseded all other sunnas, and still more any speculative reasoning . This argument (elaborated by the jurist al-Shafi-i, d 820) was clearly unchallengeable that it was perforce accepted in principle by all the schools of law." (1)

"به فیصلہ کیا گیا کہ جہاں اس متم کی احادیث موجود ہوں، ان سے جو احکام صراحة یا ضمنامت بط ہوں وہی فیصلہ کن ہوں گے اور تمام مسلمانوں کے لئے ان پر عمل کرنا ضروری ہوگا۔ پیغیبر (علیات کی سنت کو دیگر تمام سنتوں اور قیاسی فیصلوں پر فوقیت حاصل ہو گئی۔ احادیث کی جیت کے تصور کی وضاحت امام شافعی نے ایسے مدلل اور لاجواب انداز میں کی تھی کہ تمام مکاتب فکر کو اسے مجبور اسلیم کرنا ہوا۔

انگراے۔ آرگب کی تحریر کو آغازے پڑھنے والا محض یہ محسوس کرتاہے کہ وہ احادیث طیبہ کے متعلق مثبت رویہ افتیار کررہاہے لیکن اس کے ندکورہ بالاجملوں نے اس حقیقت سے پردہ بٹادیاہے کہ حمیہ" بھی اپنے دیگر مستشرق بھائیوں کا جمنواہے اور وہ احادیث پر حملہ کرتے ہوئے قدرے مہذب انداز افتیار کرنے کی کوشش کررہاہے وگرنہ اس کا یہ کہنا کہ احادیث کی جیت کو امت مسلمہ میں متعارف کرانے کا سمر احضرت امام شافعی کے سر بند هتاہے ، اسلام کی بنیادیں کھودنے کے متر اوف ہے۔

"The insistence on complete chains is to be associated with the teaching of ash-shafi-i, who was roughly a contemporary of al-WAqidi. Once it became fashionable to give complete isnads, scholars must have been tempted to extend their chains backwards to contemporaries of Muhammad. Even when thus added to the chains, however, their additions may have been sound, since they probably knew in a general way where their predecessors had obtained information. This means only that we cannot rely so fully on the early links

1 يمب، "إسلام "مشمولة" د كانسا تيكويدُ يا آف لونك فيته" ( المجنس كميني لندن 1984)، صفي 171

of the chains as on the later ones".(1)

"احادیث کی ممل اسناد بیان کرنے کو"الشافعی" کی تعلیمات کا تیجہ قرار دیا جاسکتا ہے جو تقریباً واقدی کے ہم عصر تھے۔ جب احادیث کی ممل اساد بیان کرنے کا رواج ہو گیا تو لازماً علماء کی یہ خواہش ہوتی ہو گی کہ وہ اپنی اسناد کو حضرت محمد (علیہ) کے سحابہ تک پہنچائی۔ خواہ انہیں اٹی اسناد میں (اپی طرف ہے) اضافہ کرنا پڑے۔ تاہم اس قتم کے اضافوں کو بھی قابل اعتبار سمجھا جاسکتا ہے کیونکہ غالبًاوہ عام طور پر جانتے تھے کہ ان کے پیٹر وؤں نے بیہ معلومات کہاں ہے حاصل کیں۔اس کا مطلب صرف یہ ہے جس طرح اسادی آخری کڑیوں پراختبار کر سکتے ہیں اس طرح ان کی ابتدائی کریوں پراعتبار نہیں کر سکتے۔" منظمری واٹ کا بیہ شوشہ یا تو مسلمانوں کے اصول حدیث کے فن ہے اس کی کلیة جہالت کا نتیجہ ہےاوریا پھراحادیث طیبہ کے قصر رفع کی بنیادوں پر عمد اکلیاڑا جلانے کی بہت بوی سازش ہے۔ منگمری واٹ بظاہر یہ وعویٰ نہیں کر رہاکہ مسلمان احادیث گھڑتے تھے، بلکہ وہ شوشہ یہ چھوڑ رہا ہے کہ مسلمان احادیث طبیبہ کی اسناد گھڑ اکرتے تھے۔اہے اچھی طرح معلوم ہے کہ مسلمانوں کے ہاں اسناد ہی احادیث طیبہ کو قابل اعتبار بناتی ہیں اور جب اسناد مشکوک ہو جائیں گی تواحادیث طبیبہ خود بخو دیا یہ اعتبار ہے کر جائیں گی۔

ول ڈیوران(Will Durant)ان احادیث طیبہ کے متعلق جن میں حضور علیہ کے کسی معجزانہ شان کاذکرے، یہ تبصرہ کرتاہے:

"Many of the traditions put a new color upon the moslem creed. Mohamad had not claimed the power of miracles, but hundreds of pretty traditions told of his wonder-working: how he fed a multitude from food hardly adequate for one man; exorcised demons; drew rain from heaven by one prayer, and stopped it by another; how he touched the udders of dry goats and they gave milk; how the sick were healed by contact with his clothes or his shorn hair. Christian influences

<sup>1</sup>\_ شكرى دائ، "محدايث ديد"، (أكسفور وي ندرشي يريس كرايى-1981)، صفي 338

seem to have molded many of the traditions; love towards one's enemies was inculcated, though Mohammad had sterner views; the Lord's Prayer was adopted from the Gospels; the parables of the sower, the wedding guests, and the laborers in the vineyard were put into Mohammed's mouth; all in all, he was transformed into an excellent Christian, despite his nine wives". (1)

بہت ساری احادیث نے ند ہب اسلام کو ایک نیار تک دے دیا ہے۔ محمد (علاقہ) نے یہ دعوی نہیں کیا تھا کہ ان کے پاس معجزات دکھانے کی قوت ہے، لیکن سینکرول حدیثیں ان کے معجز انہ کارنامول کا پینہ دیتی ہیں، کہ کس طرح انہول نے اس کھانے سے ایک مجمع کو سر کیاجو صرف ایک آدی کے لئے بشکل کافی تھا، اور کس طرح وہ جن نکالتے تھے، ایک دعانے آسانوں سے بارش اتارتے اور دوس ی دعا کے ذریعے اے روک دیے، وہ ایک نے شر بری کی مجیری کو ہاتھ لگاتے اور وہ دودھ دینے لگتی، بھاران کے کیڑوں باتراشیدہ بالوں کو چھو کر صحت باب ہو جاتے۔ یوں محسوس ہو تاہے جیسے اکثر احادیث عیسائی تعلیمات کے زیراثر تشکیل پذیر ہوئیں۔ دعمن کے ساتھ محبت کرنے کی تعلیم دی گئی حالانکہ محمد (علقہ کا موقف سخت تر تھا۔ خدا کے حضور دعا کا تصور ہائیل ہے لیا گیا۔ کا شتکار، شادی کے مہمانو ل اور انگور کے کھیت کے مز دورول کی (بائیل کی نقل میں) محمد (علقہ) کی زبان سے ادا کروائی مکئی۔ مخفر یہ کہ نو ہویوں کے باوجو دانہیں ایک بہترین عیسائی کے روپ میں پیش کیا گیا۔" "ول ڈیوران"کا پیا اقتباس بتار ہاہے کہ اس کی نظر میں وہ تمام احادیث جن میں حضور میں کا ایک معجزانہ شان کا ذکر ہے یا وہ احادیث جن میں کوئی الی بات بیان کی گئی ہے جو عیسائیت کے بال بھی متعارف تھی، ایس تمام احادیث بعدے مسلمانول سنے خود گھر کر حضور علی کی طرف منسوب کی ہیں۔

ہم نے سطور بالا میں احادیث طیبہ کے متعلق چند مستشر قین کی آرا نقل کی ہیں۔

1\_ول ويران" الما آف تعيم" (غويارك 1950ء)، مني 12-211

قار عُن کرام نے فور فرمایا ہوگا کہ یہ تمام آرا ''گولڈ زیبر'' کی آراکا ہی چربہ ہیں،اور جن خطوط پر گولڈ زیبر نے احادیث کے موضوع پر شخفین کی تھی،ان تمام مستشر قین کی شخفین کا انداز وہی ہے۔ چرت کی بات ہے کہ اصول حدیث اور تاریخ حدیث پر مسلمانوں کی بیٹار کتابیں دنیا کی لا بحر بریوں میں موجود ہیں۔احادیث طیب کے متعلق مسلمانوں کا جو موقف ابتدا ہے وہ ہر دور کی تصانف میں درج ہے، لیکن مستشر ق محققین نہ تو مسلمانوں کے موقف کی طرف پنی توجہ مبذول کرتے ہیں اور نہ ہی حدیث کے متعلق مسلمانوں کے موقف کی طرف پنی توجہ مبذول کرتے ہیں اور نہ ہی حدیث کے متعلق مسلمانوں کے چودہ سوسالہ ادب کو کوئی ابھیت دیتے ہیں، بلکہ ان پر جب حدیث کے متعلق شخفین کا بھوت سوار ہوتا ہے تو وہ گولڈ زیبر اور اس کے نقالوں کی تصانف کو ہی تابل اعتاد مصاور قرار دیتے ہیں۔

کیا منتشر قین تحقیق کا یہ انداز اسلام کے علاوہ کی اور موضوع کی تحقیق کے دوران بھی اپنانے کو جائز بچھتے ہیں؟ کیا مسلمانوں کا قصور صرف یہ ہے کہ ان بیس سے ہرایک نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ دہ جو کچھ لکھتا ہے الہام (Inspiration) کی مدد سے لکھتا ہے، بلکہ اس کے مقابلے میں نہایت ایمان داری سے بتا دیتا ہے کہ اس نے یہ بات کس ذریعے سے حاصل کی ہے؟

مستشر قین کی اکثریت یہودیت اور عیمائیت کے نداہب سے تعلق رکھتی ہے۔

الکی کا لازیہر بذات خود کثر یہودی ہے۔ ان کے پاس اپنی ند ہی کتابوں کے متعلق یہ ثابت کرنے کے لئے کوئی دلیل نہیں کہ وہ کتابیں جن ہستیوں کی طرف منسوب ہیں، واقعی وہ انہی کی زبان یا تھم سے نگلی ہیں۔ انجیل کے مصنفین کے متعلق بھی عیمائیوں کو پچھ علم نہیں کہ وہ کون ہیں اور انہوں نے کن مصاور کی مددسے یہ کتابیں تھی ہیں۔ کتابوں کے مصنف بھی اپنے مصاور کے تذکرے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے بلکہ صرف اس دعوے کے بھی اپنے مصاور کے تذکرے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے بلکہ صرف اس دعوے کے ماتھ ان کی کتابوں کو معتبر دستاویزات قرار دیا جاتا ہے کہ وہ لوگ ملیم (Inspired) تھے اور ای الہام (Inspired) کی مددسے انہوں نے وہ کتابیں تھی تھیں۔ عیمائی اپنی کتابوں کو صرف اس دعوی کی وجہ سے قابل اعتبار تسلیم کر لیتے ہیں۔ وہ نہ یہ دیکھتے ہیں کہ لکھنے والوں کے پاس اپنی بات کا کوئی ثبوت بھی ہے یا نہیں اور نہ ہی وہ یہ یہ ہیں کہ ان کتابوں کے متن ہی جو با تیں درج ہیں ان کو عقلاً تسلیم کرنا ممکن بھی ہے یا نہیں بلکہ وہ بائیل کے متن ہیں جو با تیں درج ہیں ان کو عقلاً تسلیم کرنا ممکن بھی ہے یا نہیں بلکہ وہ بائیل کے متن ہیں جو با تیں درج ہیں ان کو عقلاً تسلیم کرنا ممکن بھی ہے یا نہیں بلکہ وہ بائیل کے متن ہیں جو با تیں درج ہیں ان کو عقلاً تسلیم کرنا ممکن بھی ہے یا نہیں بلکہ وہ بائیل کے

مصنفین کی ہر بات کو آ تکھیں بند کر کے تسلیم کر لیتے ہیں۔ان کی اس اندھی تقلید کا نتیجہ ہے کہ ایک کڑیہودی "سینٹ پال" جو حفرت عیسیٰ علیہ السلام کی دنیوی زندگی میں آپ کا اور آپ کے ند بہ کاد شمن رہا، آپ کے رفع آسانی کے بعد وہی ند بہ عیسوی کا بانی بن بیٹھا اور عیسائیوں نے اس کی ہر مشر کانہ بات کو فد بہ عیسوی کی بنیادی تعلیم سمجھ کر قبول کر لیا۔ ان کے فہ بہی صحائف میں بے شار با تیں ایس جہیں عقل سلیم تسلیم نہیں کر سکتی اور نہ بی دوان کی تشر تک اپنے عوام کے سامنے کر سکتے ہیں۔ وہ ایس باتوں کو معمے (Mysteries) کہ کر اپنے فہ بہی صدافت کا بحر مرکھتے ہیں اور مسلمانوں سے بھی یہ تو قع راکھتے ہیں کہ کر اپنے فہ بہی صحف کی حفاظت ای طرح کرتے جس طرح انہوں نے کی ہے۔ وہ بھی اپنے نہ بہی صحف کی حفاظت ای طرح کرتے جس طرح انہوں نے کی ہے۔

مسلمانوں نے واقعی اپنی ند ہمی کتابوں اور دینی اقدار کی حفاظت کے لئے وہ طریقہ کار اختیار نہیں کیا جو یہودیت اور عیسائیت کا طرز انتیاز ہے بلکہ انہوں نے اس کام کے لئے وہ طریقہ کار اختیار کیا ہے جو نہ صرف انسانوں کے دلوں کو مطمئن کرتا ہے بلکہ جو محفی تعصب کی عینک اتار کر مسلمانوں کی ان کو ششوں کو دیجھنا ہے جو انہوں نے قرآن وحدیث کی حفاظت کے لئے تی ہیں، وہ مسلمانوں کے خلوص، ہمت اور عبقریت کی داد دیتے بغیر نہیں رہ سکنا۔

متشر قین نے احادیث طیبہ کے خلاف جو زہر اگلاہے، اس کی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ وہ کمزور اور موضوع روایات کی بنیادوں پر اپنی تحقیق کا محل تقمیر کرتے ہیں اور احادیث کی کتابوں میں موضوع روایات کی موجودگی کو اس بات کی دلیل قرار دیتے ہیں کہ احادیث کا سراسر مایہ مشکوک ہے کیونکہ اس سر مائے میں جب پچھ احادیث کا موضوع ہونا خابت ہے تو پھر، ان کے خیال میں، اس بات کی کوئی دلیل باتی نہیں رہتی کہ دیگر احادیث بھی اس طرح مشکوک نہیں ہیں۔

حقیقت بیہ ہے کہ احادیث کی کتابوں میں موضوع احادیث کی موجودگی کوئی الی بات نہیں جس کے انکشاف کاسبر استشر قین کے سر بند هتا ہو بلکہ مسلمان ہر زمانے میں اس قتم کی حدیثوں سے آگاہ رہے ہیں اور امت مسلمہ کے علاء نے اپنے دینی بھائیوں کو ہمیشہ الی احادیث سے آگاہ اور خبر دار کیا ہے۔ بلکہ حق تو بیہ کہ مستشر قین کو ایسی احادیث کے موضوع ہونے کا پہتہ ہی مسلمانوں کی خوشہ چینی سے چلا ہے۔ وگرنہ جو توم بائیل کے ہر رطب دیابس کے کلام الی ہونے پریفین رکھتی ہے،اے کیا خرکہ میچ حدیث کون ی ہے اور موضوع حدیث کون ی ؟

متشر قین تواسلام کے دسمن ہیں اور ان کا کام بی اسلام کے قصر رفیع کی بنیادوں کو کھو کھلا کرناہے، وہ اگر اسلام کے کسی شعار کے خلاف ہر زہ سر انی کرتے ہیں توبیہ کوئی اعتہے کی بات نہیں لیکن احادیث کے موضوع پر کئی مسلمان اہل قلم نے بھی وہی رویہ اپنایا ہے جس کی بنیاد مستشر قین نے رکھی تھی۔ مسلمانوں کی صفوں میں منکرین سنت کا ایک ٹولہ موجود ہے جواحادیث طیبہ کے خلاف وہی زبان استعال کرتے ہیں جو زبان مستشر قین نے استعال کی ہے۔اس سانے کی ایک بہت بوی وجدیہ ہے کہ جب سے بورپ نے منعتی میدان میں ترتی کی ہے،ان کی یو نیورسٹیاں علم کامر کزین ہیں اور ان کے مقابلے میں عالم اسلام علمی، صنعتی اور معاشی میدانوں على تنزل كا شكار بواب،اس وقت سے مسلمانوں كا ایک طبقہ احساس متری کاشکار ہو گیا ہے۔ یہ طبقہ یورپ کی ہر چیز کواپنی ہر چیز سے بہتر قرار دين كاعادى مو كيا ہے۔ يورپ كى يونيورسٹيول ميں بے شار فرز ندان اسلام نے تعليم حاصل کی ہے اور کئی مغربی علاء اسلامی ممالک کی یونیورسٹیوں میں تدریس کے فرائفن سر انجام دیے رہے ہیں۔اس لئے عالم اسلام میں مستشر قین کے شاکر دوں کی ایک معقول تعداد آبادہ، جواسلام کا مطالعہ ای نظرے کرتے ہیں جس نظرے متثر قین اسلام کو دیکھتے ہیں۔جولوگ علم حدیث کو "کولڈزیبر"کی کتابوں کی مددے سکھنے کی کوشش کریں ے، ظاہر ہے ان کی نظروں میں احادیث طبیبہ، امت مسلمہ کی تاریخ کے بدلتے ہوئے تقاضول کا بتیجہ قراریائیں گی،اور جس چیزنے حالات کے بدلتے ہوئے تقاضول سے جنم لیا ہواے شریعت اسلامیہ کاماخذ ثانی کیے قرار دیا جاسکتاہے؟

یمی وجہ ہے کہ مستشر قین کے شاگر دول نے احادیث طیبہ کے ثبوت، ان کی اہمیت اور ان کی جمیت سب کا انکار کر دیا ہے اور جن نفوس قد سیہ نے ہدایت کے اس نور کی حفاظت کیلئے اپنی زند گیال وقف کی تھیں، انہول نے ان کے کر دار پر استے رکیک حملے کئے ہیں جو کوئی شریف انسان کسی دوسرے انسان کے خلاف نہیں کر سکتا۔

منتشر قین کا دار بڑا خطرناک تھا۔ انہوں نے احادیث طیبہ کے متعلق ایبا موقف اختیار کیا تھاکہ وہ کسی حدیث کو کسی بھی وقت مستر د کر سکتے تھے اور کسی حدیث کو ان کے ظاف بطور جوت پیش نہیں کیا جاسک تھا۔ اگر احادیث طیب کی اہمیت اور جیت کا جوت صرف احادیث طیبہ اور تاریخ اسلام کی مدد سے پیش کرنا پڑتا تو مستشر قین اپ مزعومات کے مطابق اسے بڑی آسانی سے رو کر سکتے تھے، لیکن اللہ تعالی "بکل شی علیم" ہے۔ وہ اسلام کے خلاف اٹھنے والے ان سب فتوں کو جات تھا، اس لئے اس نے احادیث طیبہ کی اہمیت اور جیت کو قر آن حکیم کے ذریعے بیان کر دیا۔ قر آن حکیم کی بے شار آبیتی احادیث طیبہ کی اہمیت کو فابت کر رہی ہیں۔ مستشر قین کی ایک محقول تعداد اب یہ تشلیم کرتی ہے کہ آج مسلمانوں کے ہاتھوں میں جو قر آن حکیم کی کی آبت کے متعلق یہ نہیں کہ سکتے کہ یہ بعد کے مسلمانوں نے خود گوڑی ہے۔ جب قر آن حکیم کی کی آبت کے متعلق یہ نہیں کہ سکتے کہ یہ بعد کے مسلمانوں نے خود گوڑی ہے۔ جب قر آن حکیم کی بے شار آبات کر یم احادیث طیبہ اور سنت رسول کی اہمیت کو بیان کر رہی ہیں تو یہ کیے ممکن ہے کہ دور رسالت کے مسلمانوں نے احادیث طیبہ کو کوئی اہمیت نہ دی ہو اور صدی، ڈیڑھ صدی بعد مسلمانوں کو معرف بعد مسلمانوں کے حکور آاحادیث کی طرف متوجہ ہونا پڑا ہو؟

ہم اپنے قار مین کے سامنے پہلے قرآن حکیم کی آیات کے ذریعے یہ ٹابت کریں مے کہ (ا) اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حضور علی کی اطاعت کا حکم دیا تھا۔

(ب) سلمان قرآن علیم کو سجھنے کے لئے احادیث طیبہ کے مختاج تھے اور قرآن علیم نے ہیا وضاحت کی تھی کہ حضور علیقے کاکام صرف قرآن علیم کواپنی است تک پہنچادیائی نہیں بلکہ قرآن علیم کواپنی است تک پہنچادیائی نہیں بلکہ قرآن علیم کی تشر تکاور تبیین بھی حضور علیقے کے فرائض نبوت میں شامل ہے۔
(ج) قرآن علیم نے شریعت کے جو ضابطے بیان کئے ہیں، حضور علیقے کی تشر تک یا آپ کے عملی نمونے کے بغیران پر عمل کرنا ممکن ہی نہ تھا۔

اور پھریہ ثابت کریں گے کہ حضور علیہ نے خود اپنی امت کو اپنی سنت پر محافظت کی تاکید فرمائی بھی اور ساتھ بی ان لوگوں کیلئے ابدی نعمتوں کی بشارت سنائی بھی جو احادیث طیبہ کی حفاظت اور اشاعت کے لئے کوشش کریں گے اور ان لوگوں کے لئے خضب خداو ندی کی خبر دی بھی جو ان باتوں کو غلط طور پر آپ کی طرف منسوب کریں گے جو آپ کی ذبان پاک سے نہیں نکلی تھیں۔اس کے بعد ہم امت مسلمہ کی ان مسامی کا خاکہ قار کین کرام کی خدمت میں پیش کریں گے جو اس نے احادیث رسول عقاقت اور اشاعت

کے لئے کی تھیں۔

احادیث طیبہ کی اہمیت اور جیت کے متعلق قرآئی آیات قُلْ إِنْ کُنتُمْ تُحِبُّونَ الله فَاتْبِعُونِی یُخبِنکُمُ الله وَیَغفِرلَکُمْ ذُنُوبَکُمْ وَالله غَفُوزٌ رَّحِیْمٌ (1) "(اے محبوب!) آپ فرمائے (انہیں کہ) اگر تم (واقعی) محبت کرتے ہواللہ سے تو میری ویروی کرو(تب) محبت فرمانے لگے گاتم سے اللہ اور بخش دے گا تمہارے لئے تمہارے گناہ اور اللہ تعالی بڑا بخشے والار حم فرمانے واللہ ہے۔"

اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی حضور علیہ کی اتباع کو محبت خدا کے دعوے کی واحد دلیل قرار دے رہاہ اور ساتھ بی ان الوگوں کواپی محبوبیت اور گناہوں کی بخشش کا مردہ منا رہاہ جو حضور علیہ کی اتباع جو محبت خدا کے لئے بھی مردری ہودجو محبت خدا کے لئے بھی ضروری ہودی ہود جو محبت خدا کے لئے بھی مردری ہود جو محبت زسول علیہ کے بخص کا ذریعہ بھی ہے، وہ حدیث رسول اور سنت رسول علیہ کے بغیر ممکن بی نہیں کیونکہ اتباع کا مفہوم ہے:

اَلْإِنَّهَاعُ فِي الْفِعْلِ هُوَ التَّأْسُىٰ بِعَيْنِهِ وَالتَّأْسُىٰ اَنْ تَفْعَلَ مِثْلُ فِعْلِمِ عَلَى وَجْهِم مِنْ اَجْلِمِ (2)

" لینی کئی کے فعل کے اتباع کا میہ معنی ہے کہ اس کے فعل کوای طرح کیا جائے جس طرح وہ کر تاہے اور اس لئے کیا جائے کیونکہ وہ کر تاہے۔" میں میں تاہد میں میں میں میں میں میں میں میں اسانہ

اتباع کی اس تشر تے یہ حقیقت واضح ہوگئی کہ حضور علی نے جو کام کے ہیں، وہ ای طرح کے جائیں گیونکہ آپ نے کئے۔
ای طرح کے جائیں جس طرح آپ نے کے اور اس لئے کئے جائیں کیونکہ آپ نے کئے۔
ہم مستشر قین اور ان کے شاگر دوں سے پوچھتے ہیں کہ کیا قرآن حکیم کے اس ارشاد پر احادیث طیبہ کی مدد کے بغیر عمل کرنا ممکن ہے؟ قطعاً نہیں۔ کیونکہ حضور علی ہو کام کرتے شے اس کی پیتہ ہمیں فقط احادیث طیبہ سے چاہا ہاں لئے کرتے شے اور جس طرح کرتے شے اس کا پیتہ ہمیں فقط احادیث طیبہ سے چاہا ہے اس لئے ہم قرآن حکیم کے اس ارشاد پر عمل کرنے اور اس ارشاد خداد ندی ہیں جن انعابات کاذکر

<sup>1-</sup> مورة آل عراك 31

<sup>2- &</sup>quot;خياء الترآن"، جلد1، مني 223

ہاں کو حاصل کرنے کے لئے احادیث طیبہ کے مختاج ہیں۔ قُل اَطِیْعُوا اللهُ وَالرَّسُولَ ۖ فَاِنْ تَوَلَّوا فَاِنْ اللهُ لاَ يُحِبُّ الْكُفِرِيْنَ (1)

"آپ فرمائے اطاعت کرواللہ کی اور (اس کے)رسول کی۔ پھر آگر وہ منہ پھیریں تو یقیناً اللہ تعالی دوست نہیں رکھتا کفر کرنے والوں کو۔" یہ آیت کریمہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ حضور علی کی اطاعت کا تھم دے رہی

ہے۔اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے علم پر تو ہم قرآن علیم کی تعلیمات کو اپناکر عمل کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ القوال اور الکین حضور علیہ کے افعال، اقوال اور

تقریرات (2) کی تغییلات جارے سامنے ہول سید تمام تغییلات جمیں احادیث طبیبہ میں ہی

مسر آتی ہیں اس لئے ہم قرآن علیم کے اس علم پراحادیث طیبہ کے بغیر عمل نہیں کر عقد

وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ يُدْ خِلْهُ جَنْتِ تَجْرِىٰ مِنْ تَحْتِهَا الْمَانَّهُرُ خُلِدِيْنَ فِيْهَا ۖ وَذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (3)

"اورجو مخض فرمانبر داری کرے گااللہ کی اور اس کے رسول کی، داخل

فرمائے گا ہے اللہ تعالی باغوں میں بہتی ہوں گی جن کے نیچے نہریں۔

ہمیشدر ہیں کے وہان میں اور یمی ہے بوی کامیابی۔"

اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی مسلمانوں کواس حقیقت عظمی ہے آگاہ فرمارہا ہے کہ انسان کیا صل اور حقیقی کامیابی ہیہ کہ اس کارب اس ہے راضی ہواور دنیا ہے کوج کرنے کے بعد وہ جنت کی اہدی بہاروں ہے بہرہ ور ہو۔ ساتھ می اللہ تعالی نے اس حقیقت کو بھی واضح فرمادیا ہے کہ اس کامیابی کو حاصل کرنے کا واحد طریقہ اللہ تعالی اور اس کے رسول کی واضح فرمادیا ہے۔ رسول کی اطاعت جو تکہ احادیث طیبہ کے بغیر ممکن نہیں اس لئے مسلمانوں کے لئے ، اپنی تاریخ کے کسی دور میں ، احادیث طیبہ سے باعتمائی ممکن ہی نہیں کہ شاید ہے سمجھنا مستشر قین کی اکثریت زندگی کی مادی تشریح کی عادی ہے۔ اان کے لئے شاید ہے سمجھنا ممکن ہی نہیں کہ کس طرح مسلمان دنیوی زندگی کی نعتوں ہے باز ہو کر اخروی زندگی

1- مورة آل عراك: 32

<sup>2</sup> ایے کام جو صنور علی کے سامنے کے مجاور آپ نے سے فیل فرملا۔

<sup>3</sup>\_سورة النساء: 13

کی امیابی کیلئے کوشال متھ۔ مسلمانوں نے کسی اوی مفاد کے بغیرا پی جا کدادیں، اپنا گھریار،
اپ عزیز وا قارب اور اپی اولاد، سب پچھے چھوڑ دیا اور جب بھی وقت آیا تو جان کی قربانی
سے بھی در بغ نہیں کیا۔ قرون اولی کے مسلمانوں کی ان قربانیوں کو مستشر قین کی عشل اسلیم نہیں کرتی، اس لئے وہ مسلمانوں کی تاریخ کو خلاف عقل قرار دینے ہی باز نہیں آتے۔ وجہ بیہ کہ مستشر قین مسلمانوں کی ان ہمثال قربانیوں کی کوئی اوی توجیہ نہیں کر سکتے۔ حقیقت بیہ کہ مسلمانوں کی ان قربانیوں کے لیس منظر میں کوئی اوی مقصد تھائی کر سکتے۔ حقیقت بیہ کہ مسلمانوں کی ان قربانیوں کے لیس منظر میں کوئی اوی مقصد تھائی نہیں۔ وہ توبہ قربانیاں اس کامیابی کو حاصل کرنے کے لئے دے رہے تھے جے ان کے رب نے فوز عظیم کی خاطر تھیں تو پھر فوز عظیم کی خاطر تھیں تو پھر وہ اطاعت رسول کو کیسے نظر انداز کر سکتے تھے، جے پروردگار عالم نے اس وہ اطاعت مرسول کو کیسے نظر انداز کر سکتے تھے، جے پروردگار عالم نے اس کامیابی کے لئے شرط اول قرار دیا تھا؟

يَّا يُهَا الَّذِيْنَ أَمَنُوا آ إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلاَ تَتَنَاجَوْا بِالْإِثْمِ وَالْعُدُوانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقُوٰى ۗ وَاتَّقُوا اللَّهُ الَّذِئِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (1)

"اے ایمان والواجب تم خفیہ مشورہ کرو تو مت خفیہ مشورہ کروگناہ، زیادتی اور رسول (کریم) کی نافرمانی کے متعلق بلکہ نیکی اور تقویٰ کے بارے میں مشورہ کیا کرواور ڈرتے رہو اللہ سے جس کی (بارگاہ میں) حمہیں جمع کیاجائےگا۔"

اسلام مسلمانوں کو تھم دیتا ہے کہ دہ اپنی مشورہ باہم مشورہ سے طے کیا کریں لیکن یہ آئے یہ آئے۔

یہ آیت کریمہ انہیں بتارہی ہے کہ باہمی مشورہ کا یہ مطلب نہیں کہ جوان کے جی بیل آئے کرتے رہیں بلکہ مسلمانوں کے لئے ضروری ہے کہ جب دہ باہمی مشورہ سے کوئی فیصلہ کریں تو یہ فیصلہ گناہ، حدود سے بنجاوز اور سول اللہ علیا کے کی نافرمانی کے زمرے بیل نہ آتا ہو۔
احکام خداو ندی کی خلاف ورزی گناہ ہے۔ خداکی مقرر کردہ حدود سے تجاوز عدوان ہے اور سنت رسول کی خلاف معصیت الرسول ہے۔ مسلمانوں کی پارلیمانی تنظیموں اور مشاورتی اداروں کو یہ آیة کریمہ تھم دے رہی ہے کہ خبردار قومی امور بیس مشاورت کے وقت، وہ اداروں کو یہ آیة کریمہ تھم دے رہی ہے کہ خبردار قومی امور بیس مشاورت کے وقت، وہ

مادر پدر آزادی کا مظاہرہ نہ کریں۔ وہ قوی امور کے متعلق فیطے کرتے وقت مغربی جہوریت کی نقل نہ کریں جو کشرت رائے سے طال کو حرام اور حرام کو طال قرار دینے سے بھی باز نہیں آئی۔ یہ آیت کریمہ مسلمانوں کو متنبہ کررہی ہے کہ تمہاراکوئی اجھائی یا اکثریتی فیصلہ جو احکام خدااور احکام رسول کے خلاف ہوگا وہ فلط ہوگا اور قیامت کے دن تمہیں اس کیلئے جواب وہ ہونا پڑے گا۔ مسلمان، خصوصاً عہد صحابہ کے مسلمان اپنے معاملات بھیشہ باہمی مشورہ سے طے کرتے رہے ہیں۔ان کی مجلس مشاورت جب بھی منعقد ہوتی تھی بھینا یہ آیت کریمہ ان کی نظروں کے سامنے ہوتی تھی اور انہیں معلوم ہوتا تھا کہ کوئی ایبامشورہ جو تھی خدااور تھی رسول کے خلاف ہوگا وہ خداکی نافر مانی کے زمرے میں آئے گا۔اگر احاد یہ طیبہ ان کے ہاں محقوظ نہ ہوتی توان کیلئے یہ معلوم کرنا کینے ممکن تھا کہ وہ جو مشورہ کررہے ہیں، یہ فرمان رسول کے خلاف ہے یا نہیں ؟اس لئے اس بات میں کہ وہ جو مشورہ کررہے ہیں، یہ فرمان رسول کے خلاف ہے یا نہیں ؟اس لئے اس بات میں خلک کی کوئی مخوائش نہیں کہ اگر مسلمانوں کے پاس ذخیرہ احاد یہ محفوظ نہ ہوتا تو وہ قرآن کیلئے میں میں آئی تی طیبہ پر عمل پیرانہ ہو سکتے۔

قَاتِلُوا الَّذِيْنَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الْمُخِوِ وَلاَ يُكْوَلُونَ الْمُخَوِّ وَلاَ يَدِيْنُونَ دِيْنَ الْحَقِّ لَيُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ يَدِيْنُونَ دِيْنَ الْحَقِّ مِنَ اللَّذِيْنَ أُوتُوا الْحِلْبَ حَتَى يُغْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يُدِ مِنَ اللَّذِيْنَ أُوتُوا الْحِلْبَ حَتَى يُغْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يُدِ وَهُمْ طَغِرُونَ (1)

"جنگ کروان او گول ہے جو نہیں ایمان الاتے اللہ پر اور روز قیامت پر اور اللہ نہیں جرام سیجھتے جے جرام کیا ہے اللہ نے اور اس کے رسول نے اور نہ قبول کرتے ہیں ہے دین کو ان او گول میں ہے جنہیں کتاب دی گئی ہے حق کہ دیں وہ جزیہ اپنے اللہ عال میں کہ وہ مغلوب ہوں۔ "
حتی کہ دیں وہ جزیہ اپنے اتھ ہے ،اس حال میں کہ وہ مغلوب ہوں۔ "
اس آیت کریرہ میں اللہ تعالی مسلمانوں کو اہل کتاب ہے جنگ کرنے کا تھم دے رہا ہے اور اہل کتاب ہے جنگ کرنے کا تھم دے رہا ہے اور اہل کتاب ہے جنگ کرنے کا تھم دے رہا ہے اور اہل کتاب پر جو فرد جرم عاکمد فرمارہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ لوگ نہ اللہ تعالی پر ایمان رکھتے ہیں ،نہ ان چیز ول کو جرام سیجھتے ہیں جن کو اللہ اور اس کے بیں ،نہ یوم آخرے یہ اور نہ وہ دین حق کے پیر دکار ہیں۔ گویا مسلمانوں کو تھم ہے کہ جو رسول نے جرام قرار دیا ہے اور نہ وہ دین حق کے پیر دکار ہیں۔ گویا مسلمانوں کو تھم ہے کہ جو

لوگ ان چیزوں کو حرام نہیں سمجھتے جن کورسول اللہ عظیم نے حرام قرار دیاہے، وہ ان کے خلاف جنگ کریں ً۔اگر مسلمانوں کے پاس احادیث طیبہ کاذخیرہ موجود نہ ہو توانہیں میہ پہت نہیں چل سکتا کہ حضور علی نے کن چیزوں کوحرام قرار دیاہے،اس لئے احادیث طیبہ کے بغیر مسلمانوں کے لئے قرآن حکیم کیاس آیت طیبہ پر عمل کرنا بھی ممکن نہیں ہے۔ وَمَا أَتُنكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ ۚ وَمَا نَهْكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ (1) "اور سول (کریم) جو حمہیں عطا فرمادیں وہ لے لو اور جس ہے حمہیں

روكين اس برك جادً

یہ آیت کریمہ مسلمانوں کو حکم دے رہی ہے کہ امور حیات میں تمہیں حضور علیہ جو کام کرنے کا تھم دیں اس کے سامنے سر تشکیم خم کر دواور جس کام سے رو کیس اس کے نزدیک بھی نہ جاؤ۔ حضور علی کے ادامر و نواحی کا علم احادیث طیبہ کے بغیر ممکن نہیں، اس لئے مسلمان قرآن علیم کی اس آیت کریر پر عمل کرنے کے لئے بھی احادیث طیب 250510

> يَّأَيُّهَا الَّذِيْنَ أَمَنُوا لاَ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَى اللهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ (2)

"اے ایمان والو! آگے نہ بوھا کرو اللہ اور اس کے رسول ہے۔ اور ڈرتے رہا کرواللہ تعالیٰ ہے۔ بیشک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، جانے

علامه ابن جریر لکھتے ہیں کہ جب کوئی مخص اپنے امام یا پیشوا کے ارشاد کے بغیر خود ہی امرونی کے نفاذیس جلدی کرے توعرب کہتے ہں:

فُلاَنُ يُقَدُّمُ بَيْنَ يَدَى إِمَامِم " لینی فلال مخص این ام کے آگے آگے چاتا ہے۔"

علامه ابن كثير في حضرت ابن عباس د صى الله عنهمان اس جمله كى تغيير ان الفاظيس

نقل کی ہے:

<sup>1-</sup> سورة الحشر: 7 1:-1/11/2

عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ لاَ تَقُولُوا خِلاَفَ الْكِتَابِ وَالسَّنَةِ "كَدَكَتَابِ وسنت كَى ظاف ورزى ندكرو-"

حقیقت توبہ ہے کہ اللہ تعالی اور اس کے نبی کریم علی ہے پائیان لانے کے بعد کی کوبہ حق بہیں پہنچا کہ وہ اپنے رب کریم اور اس کے رسول حکرم کے ارشاد کے علی الرغم کوئی بات ہے بیا کوئی کام کرے۔ جب انسان اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر تاہے تو وہ اس امر کا بھی اعلان کر رہا ہو تاہے کہ آج کے بعد اس کی خواہش، اس کی مرضی اور اس کی مصلحت خد ااور اس کے رسول کے ہر تھم پر بلا تامل قربان کر وی جائے گی۔ بید ارشاد فقط الل ایمان کی شخصی اور انفر اوی زیرگی تک ہی محد ود نہیں بلکہ قومی اور اجتماعی زیرگی کے تمام گوشوں، ساسی، اقتصاد کی اور اخلاقی کو بھی محیط ہے۔ نہ کسی مقتنہ کو حق پہنچتا ہے کہ وہ کوئی ایسا قانون بنائے جو کتاب و سنت سے متصادم ہو اور نہ کسی عدالت کو بیہ حق حاصل ہے کہ وہ احکام بنائے جو کتاب و سنت سے متصادم ہو اور نہ کسی عدالت کو بیہ حق حاصل ہے کہ وہ احکام بنائے جو کتاب و سنت سے متصادم ہو اور نہ کسی عدالت کو بیہ حق حاصل ہے کہ وہ احکام شرعی کے برعی کوئی فیصلہ کرے۔ (1)

یہ آیت کریمہ مسلمانوں کو تھم دے رہی ہے کہ زندگی میں کوئی کام کرنے ہے پہلے یہ دکھے لوکہ آیا خدااور خداکے رسول نے اس کام کی اجازت دی ہے یا نہیں۔ ہم مستشر قین سے مود بانہ گزارش کرتے ہیں کہ وہ ذراوضاحت فرمائیں کہ اگر مسلمان احادیث طیبہ کو نظر انداز کر دیں تو کیاوہ اس آیت کریمہ پر عمل کر سکتے ہیں جو ہر کام سے پہلے خدااور خدا کے رسول کا تھم معلوم کرنے کی تعلیم دے رہی ہے۔

فَلاَ وَرَبُّكَ لاَ يُوْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُوا فِي آنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمًا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيْمًا (2)

"لیں (اے مصطفے!) تیرے رب کی قتم یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ حاکم بنائیں آپ کو ہر اس جھڑے میں جو پھوٹ پڑاان کے در میان پھرنہ پائیں آپ نفوں میں تنگی اس سے جو فیصلہ آپ نے کیااور تنکیم کرلیں دل وجان ہے۔"

<sup>1</sup>\_" ضياء الترآن"، جلد 1، منح. 577 2\_سورة النساء: 65

اس آیت کریمہ کا تھم صرف عہد نبوی کے مسلمانوں تک ہی محدود نہیں بلکہ قیامت تک آنے والے سب مسلمانوں کے لئے ہے۔ یہ آیت کریمہ اعلان کر رہی ہے کہ جولوگ اپنا امور حیات میں حضور علیقے کے فیصلے کو تشلیم نہیں کرتے یا فرمان نبوت پر عمل کرتے ہوئے، ان کے دل تھی محسوس کرتے ہیں، ان کا ایمان ہے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مومن کی ساری متاع حیات ہی ایمان ہے اور ای قوت ایمانی کے سہارے وہ زندگی کی تمام مختیوں کو خندہ پیشانی ہے برواشت کر تا ہے۔ جب اطاعت رسول کے بغیر ایمان ہی معتبر نہیں تو پھر ایک مسلمان اطاعت رسول کے بغیر دین کے باتی ادکام پر کیے عمل پیرا ہو سکتا ہے ؟ حضور ایک مسلمان اطاعت رسول کے بغیر دین کے باقی ادکام پر کیے عمل پیرا ہو سکتا ہے ؟ حضور علیب نے نیم نہیں ہو سکتا ہے وہ تا ہے اس لئے مسلمان بھی احاد یث طیب سے بو تا ہے اس لئے مسلمان بھی احاد یث طیب سے بو تا ہے اس لئے مسلمان بھی احاد یث طیب سے بو تا ہے اس لئے مسلمان بھی احاد یث طیب نشانی ہے اور احاد یث طیب کے مطابق عمل ہی اس کا بیان ہی معتبر نہیں۔ سے بے نیاز نہیں ہو سکتا کیونکہ احاد یث طیب کے مطابق عمل ہی اس کا بیان ہی معتبر نہیں۔ نشانی ہے اور احاد یث طیب پر عمل کے بغیر بارگاہ خداد ندی میں اس کا ایمان ہی معتبر نہیں۔ نشانی ہے اور احاد یث طیب پر عمل کے بغیر بارگاہ خداد ندی میں اس کا ایمان ہی معتبر نہیں۔ نشانی ہے اور احاد یث طیب پر عمل کے بغیر بارگاہ خداد ندی میں اس کا ایمان ہی معتبر نہیں۔ یہ نشانی ہے اور احاد یث طیب پر عمل کے بغیر بارگاہ خداد ندی میں اس کا ایمان ہی معتبر نہیں۔

يايه النيان الموا الميمور الله والميمور الوسول وو الميمور الوسول وو الميمور الميمور الوسول وو الميمور الميمور

"اے ایمان والو! اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی اور اطاعت کرو رسول (مرم)کی اور نہ ضائع کرواہے عملوں کو۔"

وَإِنْ تُطِيْعُوا اللهَ وَرَسُولَهُ لاَ يَلِنْكُمْ مِّنْ اَعْمَالِكُمْ شَيْئًاء اِنْ اللهَ غَفُورٌ رُحِيْمٌ (2)

"اوراگرتم (سیچ دل ہے)اطاعت کرو گے اللہ اور اسکے رسول کی تووہ ذرا کمی نہیں کرے گاتمہارے اعمال میں۔بے شک اللہ تعالی غفور رحیم "

-ڄ

ند کورہ بالا دو آیات میں سے پہلی آیت اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ ساتھ رسول اللہ علیہ کی اطاعت کے ساتھ ساتھ رسول اللہ علیہ کی اطاعت کا حکم دے رہی ہے اور ساتھ ہی تنبید کررہی ہے کہ خبر داراگرتم نے اطاعت خدااور اطاعت رسول میں کو ٹابی کی توایتے اعمال کو ضائع کر بیٹھو گے۔ دوسری آیت یہ یقین دہائی کرارہی ہے کہ جوبندہ خداکی اطاعت کے ساتھ رسول اللہ علیہ کی اطاعت کرے گا،اس

<sup>33:2515-1</sup> 

<sup>2-</sup> يورة الجرات: 14

كواس كے اعمال حسنہ كا جر ضرور ملے گا۔اس كے اعمال ضائع نہ ہو ل مے۔ متشر قین کوشایداس حقیقت کاعلم نہ ہو کہ کسی بھی نہ ہب کے پیروکارجب نہ ہب کے طلقے میں داخل ہوتے ہیں تواس کی وجدید ہوتی ہے کہ وہ اس مذہب کو نجات اخروی کا سبب سمجھتے ہیں۔ کو کوئی سچانہ ہب د نیوی فوز وفلاح کو بھی نظرانداز نہیں کرتا، کیکن نہ ہب کی نظر میں دنیوی زندگی، چندروزہ زندگی ہوتی ہے اور حقیقی زندگی اخروی زندگی ہی ہوتی ہ۔ای لئے ہرند ہب اخروی زندگی کی فلاح و کامر انی کے لئے اپنے پیروکاروں کو اعمال صالحہ کی طرف بلاتا ہے۔اسلام ایک سچاند ہب ہے اور وہ اینے پیروکاروں کو اعمال صالحہ کا تھم دیتاہے اور ساتھ ہی بتاتاہے کہ اعمال <mark>صالحہ</mark> ہی قیامت کے روزان کے کام آئیں گے۔ ایمان کے بعد مومن کی سب سے بوی متاع اعمال صالحہ ہیں۔ یہ آیات ہمیں بتارہی ہیں کہ اعمال صالحہ انہی لوگوں کے موثر اور کار آیہ ہوں گے جن کی زند حمیاں اطاعت خدا اور اطاعت رسول کے رتک میں ریکی ہوئی ہوں گی۔ اور جولوگ اطاعت رسول کو چھوڑ کر صرف اطاعت خدا کو ہی کافی سمجیں گے، ان کے دفتر عمل انہیں قیامت کے روز نيكيول سے خالی نظر آئیں گے۔ وہ مسلمان جنہوں نے اپنی زند گیوں میں اعمال صالحہ کے سوا كوئى كمائى نہيں كى، مستشر قين كوان ہے يہ توقع نہيں ركھنى جائے كہ وہ ايساكام كريں كے جس سے ان کے اعمال صالحہ برباد ہو جائیں۔

چونکہ اطاعت رسول ہی مومن کے اعمال صالحہ کی حفاظت کی صانت دیتی ہے، اس لئے مسلمان اطاعت رسول کے معالمے میں غفلت نہیں برت سکتے۔ اور اطاعت رسول کے معالمے میں غفلت نہیں برت سکتے۔ اور اطاعت رسول کے لئے وہ احادیث طیبہ کے محتاج ہیں لہٰذا احادیث طیبہ ان کے لئے ایک بیش بہاسر مایے ہیں اور اس سر مائے کی حفاظت کے لئے ان کا ہر ممکن کو حشش کرنا ایک قدرتی بات ہے۔

گزشتہ صفحات میں ہم نے قرآن حکیم کی چند ایسی آیات کر بہہ درج کی ہیں جن میں پروردگار عالم نے مسلمانوں کو حضور علیہ کے کی اطاعت کا حکم دیاہ اور اطاعت رسول کو محبت خداہ اخروی فوز و فلاح اور ایمان واعمال صالحہ کی حفاظت کا ذریعیہ قرار دیا ہے۔ ظاہر ہے اطاعت رسول کے لئے ہم حضور علیہ کے افعال واقوال کے محتاج ہیں اور آپ کے افعال واقوال اور تقرِیرات کانام ہی حدیث ہے۔

قرآن عکیم کی فد کورہ بالا آیات پر تواحادیث طیبہ کی مدد کے بغیر عمل کرنے کاسوال

بی پیدا نہیں ہوتا، لیکن احادیث طیبہ کی اہمیت اور ضرورت صرف انہی آیات قرآنی پر عمل کرنے تک محدود نہیں جن میں براہ راست حضور علیقے کی اطاعت کا تھم دیا گیا ہے، بلکہ بیثار احکام قرآنی جو براہ راست اللہ تعالی کی طرف سے بندوں پر نافذ کئے گئے ہیں، ان پر بھی حضور علیقے کی عملی یا قولی راہنمائی کے بغیر عمل کرنا ممکن نہیں۔ ہم یہاں چند مثالیں قاریمن کرام کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، جن سے پنہ چلے گاکہ سنت رسول کو نظر انداز کرے احکام قرآنی پر عمل کرنا ممکن نہیں۔ ہ

(۱) قرآن کیم نے باربار اَقِیْمُوا الصّلُوةَ فرماکر مسلمانوں کو نماز قائم کرنے کا تھم دیاہے۔ نماز اسلام کادوسر ارکن ہے اور مسلمانوں کے ہاں احکام اسلامی میں اس کی اہمیت کی ہے پوشیدہ نہیں۔ لیکن نماز کی وہ صورت جس پر آج ساری دنیا کے مسلمان عمل پیراہیں، اس کا قرآن تھیم نے نہ تو او قات صلوة کی وضاحت کی اس کا قرآن تھیم مے نہ تو او قات صلوة کی وضاحت کی ہے، نہ نماز کی رکعتوں کی اور نہ دیگر تفصیلات کی۔ لغت کی کتابیں بھی لفظ مصلوة "کا وہ منہوم نہیں بتا تیں جو آج مسلمانوں کے ہاں مروج ہے، بلکہ لغت کی کتابیں اس لفظ کا معنی میں یہ بتاتی ہیں:

صَلَى اللَّحْمَ إِذَا شَوَاهُ أَوْ الْقَاهُ فِي النَّارِ لِلْإِخْرَاقِ (1)

"يعنى جس وقت كوشت بهونا جائي إجلانے كے لئے آگ مِي ڈالا
جائے توعرب كہتے ہيں صَلَى اللَّحْمَ "
الصَّلُوةُ مِنَ الصَّلُويُنِ: اَلْعِرْقَيْنِ فِي الطَّهْرِ (2)

"يعنى صلوة "صلوين "كامفرد بداوريدان دور كول كو كہتے ہيں جو پیشے ميں ہوتی ہیں۔
میں ہوتی ہیں۔

قَالَ كَيْبِرٌ مِّن أَهْلِ اللَّغَةِ هِيَ الدُّعَآءُ يُقَالُ صَلَيْتُ لَهُمُ (3)
اَى دُعَوْتُ لَهُ وَفِي الْقُرْانِ إِنَّ صَلاَتَكَ سَكَنَ لَهُمُ (3)
اِحِن اكثر الل اخت كى رائ بي ب كه اس كا معنى وعاب - كها جا تا ب كه "صليت له" مِن في الله عنى اكثر الل اخت كى رائ بي ب كه اس كا معنى وعاب - كها جا تا ب كه "صليت له" مِن في الله والله والله والله والله عليه السلوة والله من ب الله محبوب! تيرى وعاان كے لئے باعث الله عنه في الله والله والله والله والله من الله والله والل

تسکین وطمانیت ہے۔

صلوۃ کے ان لغوی معانی میں سے کوئی معنی بھی اس تھم کی تفصیلات کو بیان نہیں کرتا جو اللہ تعالیٰ نے اَقِینمُوا المصلُوٰۃ کے الفاظ میں اپنے حبیب علی کے امتوں کو دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ علیم ہے، اس کا کوئی فعل عکمت سے خالی نہیں۔ وہ اپنے بندوں کو کوئی ایسا تھم نہیں دیتا جس کی مرادان کی سمجھ سے بالاتر ہو۔ اَقِینمُوا المصلُوٰۃ کے عمم کی وضاحت نہ تر آن علیم کی کوئی دوسری آیت کرتی ہے اور نہ ہی لغت۔ اس کے مفہوم کی وضاحت مرف سنت رسول کرتی ہے۔ حضور علی ہے نے خود اپنے غلا موں کے سامنے نماز پڑھی اور انہیں عمم دیا کہ جس طرح تم بجھے نماز پڑھے دیا ور اس کا طریقہ اور دیگر تفصیلات اللہ تعالی نعالی نے نماز کا تھم قرآن علیم کے ذریعے دیا اور اس کا طریقہ اور دیگر تفصیلات اللہ تعالی تعالیٰ نے نماز کا تھم قرآن علیم کے ذریعے سکھائیں۔

آگراللہ تعالیٰ کے زدیک سنت رسول شریعت کی دلیل نہ ہوتی تو نمازی تمام تنصیلات قرآن علیم میں نہ کورنہ قرآن علیم میں نہ کورنہ ہوتا اوراللہ تعالیٰ کا ان تنصیلات کو سنت رسول پر چھوڑ دینا، اس بات کی دلیل ہے کہ مسلمانوں کے لئے جس طرح کتاب اللہ کے احکام کی پیروی ضروری ہے، ای طرح ان کے سنت رسول کے احکام کی پیروی ضروری ہے کو نکہ ان دونوں کا باہمی تعلق اجمال و کئے سنت رسول کے احکام کی پیروی مخروری ہے کیونکہ ان دونوں کا باہمی تعلق اجمال و تنصیل اور مفسر و مفسر کا ہے اور ان دونوں کو ایک دوسر سے علیمدہ نہیں کیا جاسکتا اور نہ کی سنت رسول سے بناز ہو کر قرآن کے احکام پر عمل کرنا ممکن ہے۔

(2) قرآن تحکیم میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جج کا تھم دیا ہے لیکن اس تھم کی تفصیلات ہمیں سنت رسول ہی ہے ملتی ہیں۔ قرآن تحکیم فرما تاہے:

> وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ مَبِيلاً (1) "اورالله كے لئے فرض ہے لوگوں پرنج اس كمركاجوطاقت ركھتا ہو وہاں تك كَيْخِنے كى۔"

یہ آیت کریمہ یہ تو بتاتی ہے کہ حج ان لوگوں پر فرض ہے جواس کی استطاعت رکھتے بیں لیکن میہ نہیں بتاتی کہ حج ذی استطاعت مسلمانوں پر زندگی میں ایک بار فرض ہے یا ہر 1۔ سورۂ آل مران 97 سال۔ یہ حضور علی کے کر حمۃ للعالمینی کا فیض ہے کہ مسلمانوں کو یہ بتادیا گیا کہ زندگی میں ایک بارج کر لینے ہے اس تھم خداوندی کی تعمیل ہو جائے گی۔اگر حضور علی اس کی خداوندی کی تعمیل ہو جائے گی۔اگر حضور علی اس کی جی کا وضاحت نہ فرماتے تو آیت کے الفاظ ہے، مسلمان یہی مفہوم مراد لیتے کہ جب بھی جی کا موسم آئے، مسلمانوں پر جی فرض ہے۔اس طرح یہ تھم مسلمانوں کیلئے مشقت کا باعث بنآ اور جی جیسی عظیم عبادت تصنعت وافتر ان کا شکار ہو جاتی۔ بلکہ حق تو یہ ہے کہ اگر سنت رسول کو اللہ تعالی نے مسلمانوں کے لئے شرعی دلیل نہ بنایا ہو تا تو قرآن تحمیم میں اس تھم کی وضاحت کردی جاتی اور کوئی ابہام باتی ہی نہ رکھا جاتا۔

جى كى متعلق قرآن عليم يە توبتاتا كى الْحَيْجُ الْنَهُو مَعْلُومْتَ (١) كى جى كىد مىينى بىل جو معلوم بىل كىكن يە نهيل بتاتاكد دە مىينى كون سے بىل اور ان كى كون كى تارىخول بىل اركان جى اداكرنے كا تھم ہے۔ اى طرح قرآن عليم يە توبتاتا ہے كه فَإِذَا الْمَنْ عَنْ عَرَفْتِ (2) كه جب تم واپس آؤعر فات ہے۔ "كيكن قرآن عليم يە نهيل بتاتا كه عرفات سے كب لوشا ہے۔ اى طرح قرآن عليم يە توبتاتا ہے: "وَلْيَطُوفُوا بِالْبِيْتِ الْعَنِيْقِ" (3) اور طواف كرين اليے كركاجوبهت قديم ہے، ليكن قرآن عليم يە نهيل بتاتاكد طواف بىل فانه كعيد كے كتنے چكر لگانے بين اور اس كے آداب كيابيں۔

جج کی عبادت جس کے سارے ارکان امور تعبدی سے تعلق رکھتے ہیں اور ان میں انسانی عقل و دانش کا فتوئی نہیں چل سکتا، اس کی تفصیلات بھی اللہ تعالی نے قرآن عمیم میں بیان نہیں فرمائیں بلکہ اپنے رسول مرم علی کے کو تھم دیا کہ وہ اپنے خداداد علم سے جج کے متعلق ان قرآنی احکام پر عمل کر کے اپنی امت کو دکھائیں اور ان کی تفصیلات ان کو سکھائیں تاکہ وہ اس طریقے سے جج کر سکیں جو منشائے خداو ندی کے مطابق ہو۔

خدا کے کسی تھم پر عمل اسی صورت میں عبادت کی شکل اختیار کرسکتا ہے جب وہ مختائے خداو ندی کو اگر اللہ تعالی خود اپنے کلام میں بیان نہ فرمائے تو عقل انسانی کی پرواز اتنی بلند نہیں کہ وہ خود منشائے خداو ندی کاسر اغ لگا سکے۔ نماز

<sup>1-</sup> مورة البقرة: 197

<sup>2-</sup>اينا،198

<sup>29:617.5-3</sup> 

اور جج جیسی عبادات کے متعلق منتائے خداوندی بیان کرنے کا فریضہ پروردگار عالم نے اپنے حبیب علی کے کوسونیا ہے۔ صدیث پاک کی اہمیت کی اس سے بڑی دلیل کیا ہوسکتی ہے کہ اللہ تعالی نے جس طرح قرآن محیم کو اپنے بندوں کے لئے جست بنایا ہے، اس طرح اس نے اپنے حبیب علی کے مست کو بھی ان کے لئے جست بنایا ہے۔

قرآن تحکیم کے مطالعہ ہے اس بات کی وضاحت ہو جاتی ہے کہ حضور علی ہے۔
قرآن تحکیم کے اجمال کی تفصیل بیان کرتے ہیں یا قرآن تحکیم کے مشکل مقامات کی توضیح
کرتے ہیں تو وہ بھی اپنی مرضی ہے نہیں کرتے بلکہ یہ بھی آپ اللہ تعالی کے تھم کے مطابق کرتے ہیں کیونکہ قرآن تحکیم نے آپ کے متعلق یہ وضاحت فرمادی ہے:
مطابق کرتے ہیں کیونکہ قرآن تحکیم نے آپ کے متعلق یہ وضاحت فرمادی ہے:
وَمَا يَسْطِقُ عَنِ الْهَوَى أَوْنِ هُو اللهُ وَحَى يُونِ لَحِيم (1)

وَهَا يَنطِقَ عَنِ الْهُوَى آفِانَ هُوَ إِلا وَحَى يُوسِحُهِ (1) "اور دو تو يولياني نهيس ائي خوائش سے مشيس سے بيه مگر و حي جوان کي

طرف کی جاتی ہے۔"

گویاوی جلی کے ذریعے جواحکام نازل ہوتے ہیں، وحی خفی کے ذریعے ان کی تفصیل اور تشر تک بیان کردی جاتی ہے۔

الله تعالیٰ اینے رسولوں پر کتابوں کے ساتھ تھمت بھی نازل فرما تاہے

جولوگ احادیث طیبہ کی اہمیت کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ یہ فرض کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالی اپنے رسولوں پر صرف کتاب نازل فرما تا ہے اور ای طرح اللہ تعالی نے حضور علی ہے ہیں کہ احادیث طیبہ حضور علی ہے ہیں کہ احادیث طیبہ حضور علی ہے کہ این اور ان کا مصدر وحی سے کوئی تعلق نہیں۔ ان مفروضات سے انہوں نے یہ نتیجہ ہیں اور ان کا مصدر وحی سے کوئی تعلق نہیں۔ ان مفروضات سے انہوں نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ حضور علی کی تشریحات، آپ کے اپنے دور کے لئے موزوں ہوں تو ہوں وہ زمانے کے بدلتے ہوئے تقاضوں کاساتھ نہیں دے سکتیں۔ ان کے خیال میں جس طرح حضور علی نے نانے زمانے کے نقاضوں کے مطابق قرآن کی می تشریح کی، ای طرح ہر دور کے انسان اپنے زمانے کے نقاضوں کے مطابق قرآن کیم کی تشریح کی، ای طرح ہر دور کے انسان اپنے زمانے کے نقاضوں کے مطابق قرآن کیم کی تشریح کی۔ ای طرح ہر دور کے انسان اپنے زمانے کے نقاضوں کے مطابق قرآن کیم کی تشریح کی تشریح کی۔

جولوگان خطوط پر سوچے ہیں، انہوں نے نہ تو قرآن کیم کادفت نظرے مطالعہ کیا ہورنہ ہی وہ منصب رسالت کی حقیقت کو سمجھ سکے ہیں۔ قرآن کیم کی بے شار آیات کر یمہ واضح الفاظ ہیں یہ اعلان کر رہی ہیں کہ سنت الہی یہ ہے کہ وہ جب کوئی رسول مبعوث فرما تا ہے تواہے صرف کتاب ہی عطا نہیں فرما تا بلکہ کتاب کے ساتھ ساتھ اسے حکمت بھی عطا فرما تا ہے۔ ہمارے کرم فرما مستشر قین چو نکہ احادیث کو کسی قتم کی اہمیت دینے کے لئے تیار نہیں، اس لئے ہم سر دست صرف قرآنی آیات کے حوالے سے بی این موقف کی وضاحت کر رہے ہیں۔ کتاب کے ساتھ حکمت کے منزل من اللہ ہونے پر بھی ہم قرآن کی وضاحت کر رہے ہیں۔ کتاب کے ساتھ حکمت کے منزل من اللہ ہونے پر بھی ہم قرآن کی وضاحت کر رہے ہیں۔ کتاب کے ساتھ حکمت کے منزل من اللہ ہونے پر بھی ہم قرآن کی وضاحت کر رہے ہیں۔ کتاب کے ساتھ حکمت کے منزل من اللہ ہونے پر بھی ہم

قرآن تھیم ہمیں بتا تا ہے کہ یہ محفل ارض وساسجنے سے پہلے، پروردگار عالم نے اپنے انبیائے کرام کی روحوں سے ایک بیٹاق لیا تھا جس کی تفصیل قرآنی الفاظ میں بوں ہے:

وَإِذْ أَخَذَ اللهُ مِيْفَاقَ النَّبِينَ لَمَا أَتَنْتُكُمْ مِّنْ كِتَبِ وَ حِكْمَةِ ثُمُّ جَآءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدُقٌ لَمَا مَعَكُمْ لَتُوْمِنُنْ بِم وَلَتَنْصُرُنَهُ \*قَالَ ءَ أَقْرَرْتُمْ وَاحَذْتُمْ عَلَى ذَٰلِكُمْ إصْرِى \*قَالُوآ أَقْرَرْنَا \*قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِّنَ

الشهدين (1)

"اوریاد کر وجب الله تعالی نے انبیاء سے بید عبد لیا تھا کہ جس وقت میں تم کو کتاب اور حکمت دول، پھر تشریف لائے تمہارے پاس وہ رسول جو تصدیق کرنے والا ہوان (کتابول) کی جو تمہارے پاس جیں تو تم ضرور مضرور ایمان لا تااس پر اور ضرور ضرور مدد کر تااس کی۔ (اس کے بعد) فرمایا: کیا تم نے اقرار کر لیااور اٹھالیا تم نے اس پر میر ابھاری ذمہ ؟ سب نے عرض کی: ہم نے اقرار کیا۔ (الله نے) فرمایا: تو گواہ رہتا اور میں نے عرض کی: ہم نے اقرار کیا۔ (الله نے) فرمایا: تو گواہ رہتا اور میں (بھی) تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔"

اس آیت کریمہ کے جس جھے پر ہمیں اپنے موضوع کے لحاظ سے غور کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام انبیائے کرام سے فرمار ہاہے کہ جب وہ وقت آئے جب میں حمہیں کتاب اور حکمت عطا کروں اور پھر تمہارے پاس میر احبیب تمہار امصد تی بن کر تشریف لائے تو تم ضرور اس کی تقدیق بھی کرنا اور اس کی مدد بھی کرنا۔ یہاں اللہ تعالیٰ اپنے انبیائے کرام کو صرف کتاب عطا فرمانے کاذکر نہیں فرمار ہابلکہ کتاب کے ساتھ حکمت عطا فرمانے کاذکر بھی فرمار ہاہے۔ قرآن حکیم کی یہ آیت کریمہ منصب رسالت کے متعلق اس حقیقت کو واضح کر رہی ہے کہ رسول جب مبعوث ہوتا ہے تو صرف کتاب لے کرہی نہیں آتا بلکہ اس کتاب کی تعلیمات کے مشاءومد عاکی وضاحت کے لئے اسے بارگاہ خداوندی سے حکمت بھی عطا ہوتی ہے۔

قرآن تھیم میں حضور علیہ پر بھی کتاب کے ساتھ تھمت نازل ہونے کا بیان ہے۔ ارشاد خداوندی ہے:

> وَٱنْزَلَ اللهُ عَلَيْكَ الْكِتْبَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَالَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَصْلُ اللهِ عَلَيْكَ عَظِيْمًا (1)

"اوراتاری ہاللہ تعالی نے آپ پر کتاب اور حکمت اور سکھادیا آپ کو جو کھے آپ نہیں جانے تھے۔اور اللہ تعالیٰ کا آپ پر فضل عظیم ہے۔"

اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی جہاں حضور علیہ کو کتاب عطا فرمائے کاذکر فرمارہاہ، وہاں ساتھ بی حکمت عطا فرمائے کاذکر بھی فرمارہاہے۔ قرآن حکیم جمیں صرف یہ نہیں بتاتا کہ حکمت کتاب کے ساتھ نازل ہوتی ہے بلکہ یہ بھی بتاتا ہے کہ کاشانہ نبوت میں کتاب کے ساتھ حکمت کی خلاوت بھی ہوتی ہے۔ سور وَاحزاب میں اللہ تعالی ازواج النبی حکافی کو ارشاد فرمارہاہے:

و اذکون مَا يُعلى فِي بُيُونِكُنَّ مِن أَيْتِ اللهِ وَالْحِكُمَةِ اللهُ كَانَ لَطِيْفًا خَبِيرًا ﴿ (2) "اورياد ركموالله كى آيتول اور حكمت كى باتول كوجو پرهى جاتى بي تهارك محرول من \_ ب شك الله تعالى برالطف فرمان والا، بربات سے باخر ہے۔"

حضور علط پر کتاب کے ساتھ جو حکمت نازل ہوئی، وہی سنت رسول اور احادیث طبیبہ

<sup>1</sup>\_ مورة النساء: 113

<sup>2</sup>\_مورة الاحزاب: 34

کی صورت میں جلوہ گر ہے۔ چو تکہ بیہ مجمی "منزل من الله" ہے اس لئے علائے ملت نے اس کووجی خفی کانام دیاہے۔

ہم"سنت خیر الانام علیہ الصلوۃ والسلام" کے حوالے سے حکمت کامغہوم قار مکن کرام کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، جس کے بعد بیہ بات واضح ہو جائے گی کہ واقعی رسالت کی ذمہ واریوں سے عہدہ برآ ہونے کے لئے، ایک نبی کو کتاب کے ساتھ حکمت کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور اللہ تعالی اپنے فضل و کرم سے جب انہیں کتاب عطا فرما تاہے، تو ساتھ ہی حکمت بھی عطافرما تاہے۔

لفظ حکمت کے مفہوم کی شخفیق

اب دیکھنامیہ ہے کہ حکمت ہے کیا؟اس کا لغوی مفہوم کیا ہے اور قرآنی اصطلاح میں اس کا کیامعنی ہے؟

حكت كاماده ب حكم اور حكم كامعنى ب منع منعا للوصلاح (مفردات راغب)كى كاصلاح كيم منع وكم حكمة كتب راغب كى كاصلاح كيلية اس كوكسى امر س بازر كهناداى ك لكام كو بهى حكمة كتب بين كيونكه اس محوث كومر كشى س بازر كهاجا تا بدايد معرع بد

اَینی حَنِیْفَةَ اَحْکِمُوا سُفَهَاً لَکُمْ "اے بی حنیفہ! (عرب کے ایک قبیلے کانام) اپنے احقوں کو شرارت سے روک لو۔"

ای مناسبت نے حکمت کہتے ہیں: و صنع الکاشیّآء فی مَوَاضِعِهَا لِینی اشیاکواپے صحح محل پر استعال کرنے سے روکنا۔ صاحب تاج العروس نے مزید شخصیّ کرتے ہوئے لکھا ہے:

اَلْحِكُمَةُ اَلْعَدُلُ فِي الْقَضَآءِ وَالْعِلْمُ بِحَقَائِقِ الْاَشْيَآءِ
عَلَى مَا هِي عَلَيْهِ وَالْعَمَلُ بِمُقْتَضَاهُ وَلِهْذَا إِنْقَسَمَتَ
عَلَى مَا هِي عَلَيْهِ وَالْعَمَلُ بِمُقْتَضَاهُ وَلِهْذَا إِنْقَسَمَتَ
إِلَى عِلْمِيَّةٍ وَ عَمْلِيَّةٍ (تاجَالِعروس فَسل الحاء مِن باب المهم)
یعن کی جُمَّرُے کا عادلانہ فیصلہ کرنے کو حکمت کہتے ہیں۔ کیونکہ مدعی اور مدعی علیہ کے بعن کی جُمَّرُے کا عادلانہ فیصلہ کرنے کو حکمت کہتے ہیں۔ کیونکہ مدعی اور مدعی علیہ کے متضاد بیانات سے حقیقت شکوک وشبہات کے پردہ میں پنہال ہو جاتی ہے۔ اس پردہ کو ہٹاکر

حقیقت کوواشگاف کردینااور صاحب حق کواس کاحق دلاناعدل ہے اور یبی عکمت ہے۔اس کادوسر امعنی اشیاء کی صحیح حقیقت کو جان لیمااور اس صحیح علم کے مطابق اس پر عمل پیرا ہونا ہے۔ اس لئے عکمت کی دو قسمیں ہیں۔ حکمت علمی لینی اشیاء کی ماہیت و حقیقت کا صحیح علم اور دوسری فتم حکمت علمی یعنی اس کے مطابق اس پر عمل پیرا ہونا۔

حکمت کے اس مفہوم کو ذہن نظین کر کے جب آپ ان آیات فر آنی کا مطالعہ کریں گے جن میں کتاب کے ساتھ حکمت نازل ہونے کا ذکر ہے تو آپ فور اُس حقیقت کو سمجھ لیس کے کہ یہاں حکمت سے مراد حکمت کتاب ہے۔ لین کتاب (قرآن حکیم) میں جواوامر و نواهی، جو ادکامات وار شاوات، جو دروس و عبر اور جو پند و نصائح نہ کور ہیں ان کی ماہیت و حقیقت کا صحیح علم اور ان پر صحیح علم اور صحیح علم اور صحیح علم اور ان پر صحیح علم اور ان پر صحیح علم اور اس کے حمل اللہ تعالی کی طرف سے ہر رسول کو کتاب کے ساتھ عطا فرمایا جاتا ہے۔ اس طرح رحمت عالم علی کے کہ بھی اپنی کتاب کا علم و عمل اللہ تعالی ہے جس کی تعبیر سنت سے کی جاتی ہے۔

اگران حضرات کو لفظ سنت سے ہیر ہے اور اتباع سنت نبوی سے چڑہے تو وہ محکستہ اور اتباع محکستہ نبوی کے لئے اتباع محکستہ نبوی کے الفاظ استعال کرلیں۔ بہر حال انہیں قرآن پر عمل کرنے کے لئے حضور علی کے اقوال واعمال پر عمل کرناہی پڑے گا اور طوعاً وکرھایہ تسلیم کرناہی پڑے گا کہ سنت یا محکست قرآن بمطابق آیات سابقہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی نبی اکرم علی پڑے نازل ہوئی اور قرین قیاس بھی بہی ہے کہ محکست یعنی سنت، منزل من اللہ ہو کیونکہ اگر کتاب اللہ کے ادکام کے مصداق ومدلول کا تعین عقل نسانی کے سرد کر دیاجائے تواحکام اللی کتاب اللہ خرد کی موشکا فیوں کی جھینٹ چڑھ جائیں گے اور امت کی وحدت و سیج پتی جواس کی زندگ کی کفیل اور بقاکی ضامن ہے، کی تھوس اور مضبوط نظام حیات کی غیر موجود گی کے باعث کی کفیل اور بقاکی ضامن ہے، کی تھوس اور مضبوط نظام حیات کی غیر موجود گی کے باعث تصنی وافتراق کی نذر ہوجائے گی۔ (1)

حکمت کے منزل من اللہ ہونے کی وضاحت خود حضور علی نے اپنی احادیث طیب میں بھی فرمائی ہے۔ حضور علی نے ارشاد فرمایا:

اَلاَّ إِنَّى أُورِينَتُ الْكِتْبَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ اَلاَّ إِنَّى أُورِينَتُ

الْقُرْان وَمِثْلَهُ مَعَهُ الاَ يُوشِكَ رَجُلَّ يَنْتَنِي شَبْعَانًا عَلَى

اَرِيْكَتِهِ يَقُولُ عَلَيْكُمْ بِالْقُرْانِ فَمَا وَجَدُنُهُ فِيْهِ مِنْ حَلال اللهِ مِنْ حَرَام فَحَرُمُوهُ (1)

فَاَحِلُوهُ وَمَا وَجَدْ ثُمْ فِيْهِ مِنْ حَرَام فَحَرُمُوهُ (1)

"خردارا جھے کتاب اوراس کے ساتھ اس کی مثل (حکمت) عطاک گئ ہے۔ خردارا جھے قرآن اوراس کے ساتھ اس کی مثل عطاک گئ ہے۔ خردارا ایسانہ ہوکہ ایک آدمی پیٹ بھر کرائی مند پر جھومتے ہوئے یہ خبر دارا ایسانہ ہوکہ ایک آدمی پیٹ بھر کرائی مند پر جھومتے ہوئے یہ کہ رہا ہو: تم قرآن حکیم کو لازم چگڑو، قرآن میں جس چیز کے طال ہونے کا ذکر ہے اسے طال سمجھواور جس چیز کے حرام ہونے کا ذکر ہے اسے حال سمجھواور جس چیز کے حرام ہونے کا ذکر ہے اسے حال سمجھواور جس چیز کے حرام ہونے کا ذکر ہے اسے حال سمجھواور جس چیز کے حرام ہونے کا ذکر ہے اسے حال سمجھواور جس چیز کے حرام ہونے کا ذکر ہے اسے حال سمجھوں۔"

اس مدیث پاک بی حضور علی وضاحت سے بیان فرمارہ بیں کہ آپ کو اپنے پروردگار کی طرف سے صرف قرآن ہی نہیں بلکہ قرآن کی مثل ایک اور شے بھی عطا ہوئی ہے۔ یہ وہی شے ہے جے خود قرآن تھیم حکمت کے نام سے یاد فرما تا ہے اور جو سنت رسول میں ہے کے نام سے متعارف ہے۔

یوں محسوس ہوتا ہے جیے نگاہ نبوت مستقبل میں اٹھنے والے انکار سنت کے فقنے کود کھے رہی ہوا ور حضور علی ہے ہر وقت اپن امت کواس خوفناک فقنے ہے آگاہ فرمار ہے ہیں۔ حضور علی کی ایک اور حدیث پاک اس مضمون کی مزید وضاحت کر رہی ہے:

عن آبی رَافِع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلّم لَآ اُلْفِینُ اَحَدَکُم مُتکِنًا عَلی اَرِیٰکَتِم یَاتِیْهِ الْاَمْنُ مِن اَمْرِیٰ مَا اَمُونَ بِمِ اَوْ نَهَیْتُ عَنْهُ فَیَقُولُ لاَ اَدْرِیٰ مَا اَمْرِیٰ بِمِ اَوْ نَهَیْتُ عَنْهُ فَیَقُولُ لاَ اَدْرِیٰ مَا اَمْرِیٰ مَا اَمْرِیٰ بِمِ اَوْ نَهَیْتُ عَنْهُ فَیَقُولُ لاَ اَدْرِیٰ مَا وَجَدْنَا فِی کِتابِ اللهِ اِتَبْغَنَاهُ (2)

ما وَجَدْنَا فِی کِتابِ اللهِ اِتَبْغَنَاهُ (2)

ما وَجَدْنَا فِی کِتابِ اللهِ اِتَبْغَنَاهُ (2)

ما وَجَدْنَا فِی کِتابِ اللهِ عند ہے مروی ہے فرماتے ہیں کہ حضور علی اللہ عند ہے مروی ہے فرماتے ہیں کہ حضور علیا فی فرمانے میں تم میں ہے کی کواس حالت میں نہاؤں کہ وہ این

<sup>1-</sup>احد محد شاكر، مقدمه نكار "مغلاح كنوزالسنه حربي" (معر-1933ء)، صغه "و" بحواله مسنداحد وابوداؤد 2-لهام ولى الدين محد بن عبدالله النظيب "مفكلوة المصابح"، (فريد بكسنال لا بور، 1986ء) باب الاعتصام بالكتاب والسنه، جلد 1، مغر 55

مند پر تکیدلگائے بیٹھا ہو۔ اس کے پاس کوئی ایسامعالمہ آئے جس کے متعلق بیں نے کوئی تھم دیا ہو یا کسی کام سے منع کیا ہو تو وہ کہے: ہم اس کو نہیں جانے، ہمیں جو کچھ قرآن تھیم بیں ملے گا ہم اس کی پیروی کریں گے۔ اس حدیث کو امام احمد، ابو داؤد، ترندی، ابن ماجہ اور النہ تھی نے دلائل النو قیس روایت کیا ہے۔"

مستشر قین تواسلام کے دعمن ہیں،خدااور خدا کے رسول کی مخالفت کوہی انہوں نے اینی زندگی کامشن بنار کھاہے، وہ تو سنت رسول کا انکار کریں تو کوئی عجیب بات نہیں لیکن وہ ارباب جبہ ودستار جواہے آپ کو مسلمان، اہل قر آن اور ملت اسلامیہ کے بہی خواہ سمجھتے ہیں اور سنت نبوی علی صاحبھاالصلوٰۃ والسلام کو نظر انداز کر کے صرف قرآن تھیم پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور دوسر ول کو بھی اس کارنامسعود میں اپنی پیروی کی ترغیب دیتے ہیں، وہ ذراغور فرمائیں کہ حضور علیہ مندرجہ بالااحادیث میں جس کام ہے منع فرما رے ہیں، کیاوہ بعید ای کام کو کرنے پر بعند نہیں ہیں ؟اورجولوگ اس مراہی میں ان کے يروكار بنے كيلئے تيار نہيں، كياووال كواسے فتوول بلكه وشنام طرازيول كانشانه نہيں بناتے؟ ممكن ہے يد لوگ كہيں كہ يد احاديث موضوع بيں اور كھڑنے والول نے ان كے نظریات کے خلاف محری ہیں لیکن انہیں یادر کھناچاہے کہ جن لوگوں نے ان احادیث طیب کوائی کتابوں میں نقل کیاہے، انہوں نے ان کے فتنے کے سر اٹھانے سے بہت پہلے یہ كتابين مرتب كي تخيين ـ دوسر ى بات بدكه بداحاديث طيبه كوئي ايسامسكله بيان نبين كررين جو نیا ہو بلکہ بیا احادیث طیبہ وہی کھے کہ رہی ہیں جوخود قرآن عیم کہتا ہے۔اگریہ احادیث طیبہ نہ بھی ہوں تو بھی یہ حضرات سنت رسول علی کا انکار کر کے ان آیات قر آنی کا انکار كرتے ہيں جن ميں قرآن حكيم كے ساتھ ساتھ حضور علي ہے حكمت كے بھى نازل ہونے كاذكري

## حضرت محمد عليقية كى پيغمبرانه ذمه داريال

منکرین سنت اپنے مزعومات کا محل تغییر کرنے سے پہلے یہ مفروضہ قائم کر لیتے ہیں کہ نبی کاکام صرف اللہ تعالی کا پیغام اپنی امت تک پہنچادیتا ہو تا ہے۔حالا تکہ یہ مفروضہ وہی اوارے کانام ہے جواللہ تعالی نے بی نوع انسان کی راہنمائی کے لئے قائم فرمایا ہے۔ دنیوی ادارے کانام ہے جواللہ تعالی نے بی نوع انسان کی راہنمائی کے لئے قائم فرمایا ہے۔ دنیوی زندگی کا سفر انسانی زندگی کا شخص ترین مرحلہ ہے۔ یہاں قدم قدم پر شیطان کے بچھائے ہوئے جال انسان کو بھانے کے لئے تیار ہیں۔ ذریت شیطان نے جادہ متنقیم کے ہر طرف گرف عود رکھے ہیں۔ ہر قدم پر شیطان نے ایسے ایجنٹ مقرر کررکھے ہیں جو صراط متنقیم کے مقابلے میں ان بگڈ نڈیوں پر چلنے کی انسان کو تر غیب دیتے ہیں جن پر چلنے والے بھی مزل مقصود تک نہیں بہنے سکتے۔ خود انسان کی خواہشات نفسانی اسے انہی راستوں پر چلانے کی کوشش کرتی ہیں جن کوشیطان نے مزین کررکھا ہو تاہے۔

اللہ تعالیٰ رحمٰن ورجیم ہے۔ جادہ زیست کی انہی مشکلات کے پیش نظراس نے نبوت و
رسالت کا ادارہ قائم فرمایا ہے تاکہ اسکے بندے اس ادارے کی راہنمائی ہیں رائے کے ان
تمام خطرات سے دامن بچاتے ہوئے منزل مقصود تک پہنچ سکیں۔ اس مقصد کے لئے اللہ
تعالیٰ رسول اور نبی مبعوث فرما تاہے۔ انہیں کتاب اور حکمت عطافرما تاہے اور انہیں حکم دیتا
ہے کہ وہ کتاب و حکمت کی خدادادروشنی ہیں قافلہ امت کو منزل مقصود تک پہنچا ہیں۔
حضرت موسی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دی تھی۔ اگر ان کا کام صرف کتاب کو
اپنی امت تک پہنچادینا ہو تا تو قصر فرعون میں ساحران فرعون کے ساتھ ان کی معرکہ آرائی
تاریخ کا حصہ نہ بنتیں۔ نہ وہ بنواسر ائیل کو مصرے نکالنے کی کوشش کرتے، نہ فرعون کو ان
کے تعاقب کی ضرورت پڑتی اور نہ ہی خدا کی قدرت کی اس نشانی کا ظہور ہو تا جس میں سمندر
کی موجیں قوم موسیٰ کے لئے رک گئی تھیں اور انہی موجوں نے فرعون کو اس کے لشکر کے
ساتھ ہڑپ کرلیا تھا۔ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کاکام صرف کتاب کا پہنچادیا ہو تا تو آپ کو
قدم قدم پڑپ کرلیا تھا۔ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کاکام صرف کتاب کا پہنچادیا ہو تا تو آپ کو
قدم قدم پڑی کر دیا بی تاریخ دی میں میں دیا ہیں میں اس میں اس کی میں دیا ہوں ہو تا تو آپ کو
قدم قدم پڑپ کرلیا تھا۔ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کاکام صرف کتاب کا پہنچادیا ہو تا تو آپ کو

اکثر انبیائے بنواسر ائیل اپنی امتوں کی طرف سے مظالم کا شکار ہوئے اور ان میں سے
کتنے بی اپنے فریضہ نبوت کی ادائیگی میں اپنی قوم کے ہاتھوں ہھید بھی ہوئے۔اگر انبیائے
کرام کا مقصد صرف کتاب پہنچادینا ہوتا توبیہ سب کچھ ظہور پذیر نہ ہوتا۔ حقیقت بیہ ہے کہ
انبیائے کرام کا فریضہ صرف کتابیں اپنی امتوں تک پہنچادینے تک محدود نہ تھا بلکہ ان کا
فریضہ یہ تھا کہ وہ یہ الہامی کتابیں اپنی امتوں تک پہنچائیں، ان کتابوں کے احکام میں جو

منشائے خداوندی ہے اس کی وضاحت کریں، قوم وملت کو اس الہامی ہدایت کی روشنی میں صراط متنقیم پر چلامیں اور این اس فریضہ کی ادائیگی کے لئے ہر ممکن کو مشش کریں۔ حضور علی خاتم النبین بھی ہیں اور سید المرسلین بھی۔ جب دیگر تمام انبیائے کرام کا مثن صرف كتاب كوائي امت تك پنجادينانه تفاتو ظاهر ب حضور علي كا فريضه محى صرف كتاب كوامت تك كانجادين تك محدودنه تفاله حضور علي في طائف كى كليول مين ا پناجسد اطہر لہولہان کرایا۔ منڈیوں اور میلوں میں جمع ہونے والے لوگوں کو حق کی طرف بلایا۔ مکہ جیسے مقدس محمر کو الوداع کہا۔ احد میں د تدان مبارک محمید کرائے۔ آپ نے سے سب پچھ اینے فریضہ نبوت کی ادائیگی کی خاطر کیا۔ اگر آپ کا فریضہ صرف کتاب پہنچادینا ہو تا تو یہ سب کچھ پیش ند آتا۔ یہ تمام واقعات اس کے پیش آئے کہ آپ قرآن علیم کی تبلغ کے ساتھ ساتھ لوگوں کواس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی دعوت بھی دیتے تھے۔جو لوگ ان تعلیمات پر عمل کرتے تھے، آپ ان کو جنت کی ابدی بہاروں کی بشار تیں ویتے تے اور جو بدنھیب اس دعوت سے منہ پھیرتے تھے، آپ ان کی حماقت کا اعلان فرماتے تھے۔آپ نے بتول کی ہے کسی کوعیاں کیا۔جولوگ بتول کی پرستش کرتے تھے انہیں عقل ے کام لینے کی تلقین کی۔ان سے فرمایا: اینے ہاتھوں سے بت تراش کر ان کے سامنے سر بعود ہو جانا کہال کی عقلندی ہے؟ حضور علیہ کی یہی کوششیں بت پرستول کو چھتی تھیں اور وہ آپ کو اور آپ کے پیروکارول کو اذبیتی دینے کے لئے نت نے طریقے ایجاد

جولوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حضور علیہ کاکام صرف قرآن علیم کوامت تک پہنچادیا تھا،

سوآپ نے اپنایہ فریضہ اداکر دیا، اب قرآن علیم امت کے پاس محفوظ ہے، قرآن کا جو
مفہوم امت کی سمجھ میں آئے دہ اس پر عمل کرے، اب حضور علیہ کے ارشادات کی
ضرورت نہیں، ایسے لوگ فریضہ نبوت کو سمجھے ہی نہیں۔ حالا نکہ اللہ تعالی نے حضور
علیہ کے فریضہ رسالت کو ابہام میں نہیں رکھا بلکہ قرآن علیم کی بے شار آیات حضور
علیہ کے فریضہ کی صاف الفاظ میں وضاحت کر دہی ہیں۔اللہ تعالی قرآن علیم میں ارشاد
فرماتا ہے:

وَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذَّكُو لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزُّلَ إِلَيْهِمْ

وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ (1)

"اورجم نے نازل کیا آپ پر یہ ذکر تاکہ آپ کھول کر بیان کریں لوگوں

کیلئے(اس ذکر کو)جونازل کیا گیاہان کی طرف تاکہ وہ غور و فکر کریں۔"

یہ آیت کریمہ بتارہ ی ہے کہ اللہ تعالی نے بیان قرآن کا منصب حضور علی کے لئے نازل ہے۔ قرآن حکیم کتاب ہدایت ہے جواللہ تعالی نے اپنے بندوں کی راہنمائی کے لئے نازل فرمائی ہے اور احادیث رسول علی ہے۔ قرآن کی زبان فرمائی ہے اور احادیث رسول علی ہے۔ اس کتاب ہدایت کا بیان جی کے وکہ یہ اس جستی کی زبان پاک سے نکلی جی جس کے ذمہ اللہ تعالی نے بیان قرآن کا فریضہ کیا ہے۔

حضور علی کے اس دنیا پر تشریف لانے سے ہزاروں سال پہلے آپ کے جدامجد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی نسل میں جس رسول عظیم کے مبعوث ہونے کی دعا کی تھی،اس دعامیں آپ نے ان کا مول کا بھی ذکر کیا تھا جو کام وہ نبی اس دنیا میں آکر سر انجام دے گا۔ آپ نے عرض کی تھی:

رَبُنَا وَابْعَثْ فِيْهِمْ رَسُولِا مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ أَيْتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتْبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيْهِمْ أَنْكَ أَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ (2)

"اے ہارے رب! بھیج ان میں ایک برگزیدہ رسول انہی میں سے تاکہ پڑھ کر سنائے انہیں تیری آیتیں اور سکھائے انہیں یہ کتاب اور دانائی کی باتیں اور پاک صاف کر دے انہیں۔ بیٹک تو بی بہت زیر دست اور

حكمت والا ب\_"

الله تعالی نے اپنے خلیل کی دعا کوشر ف قبولیت بخشا۔ ان کی دعا کے مطابق ان کی نسل میں ایک عظیم رسول معبوث فرمایااور وہی کام اس رسول کے سپر دکئے جن کی دعا حضرت خلیل علیہ السلام نے کی تھی۔اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا:

> كَمَآ ٱرْسَلْنَا فِيْكُمْ رَسُولاً مُنْكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ أَيْتِنَا وَيُزَكِّيْكُمْ وَ يُعَلِّمُكُمُ الْكِتْبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَّا

> > 1\_سورة الخل: 44 2\_سورة البقره: 129

لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ (1)

"جیاکہ بھیجاہم نے تمہارے پاس رسول تم میں ہے، پڑھ کرساتا ہے خہیں ہماری آیتیں اور پاک کر تاہے خمہیں اور سکھاتا ہے خمہیں کتاب اور حکمت اور تعلیم دیتا ہے خمہیں ایسی باتوں کی جنہیں تم جانتے ہی نہیں تھے۔"

ايك اور جكه الله تعالى ارشاد فرماتاب:

هُوَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمْيِّنَ رَسُولاً مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ اللهِمْ اللهِمْ الْكِيْلِ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا اللهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِيْلِ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَهِيْ صَلَلْ مُبْيِن (2)

"وی (اللہ) ہے جس نے مبعوث فرمایا امیوں میں ایک رسول انہیں میں سے جو پڑھ کرساتا ہے انہیں اس کی آبیتیں اور پاک کرتا ہے ان (کے دلوں) کو اور سکھاتا ہے انہیں کتاب اور عکمت اگر چہ وہ اس سے پہلے کھلی مجر ابی میں تھے۔"

ایک اور آیت کریمہ میں اللہ تعالی حضور علطہ کے فرائض نبوت کوبیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے:

> يَاْمُرُهُمْ بِالْمَغُرُوفِ وَيَنْهُهُمْ عِنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيْبُتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْحَبَّنِثِ وَيَضَعُ عَنْهُمْ اِصْرَهُمْ وَالْمَاغُلُلَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ (3)

"وہ نی تھم دیتا ہے انہیں نیکی کا اور روکتا ہے انہیں برائی ہے اور حلال کرتا ہے ان کے لئے پاک چیزیں اور حرام کرتا ہے ان پرتاپاک چیزیں اور اتارتا ہے ان سے ان کا بوجھ اور (کا ثنا ہے) وہ زنجیریں جو جکڑے ہوئے تھیں انہیں۔"

<sup>1-</sup> سورة البقرة: 151

<sup>2-</sup> مورة الجمعه: 2

<sup>3-</sup> مورة الاعراف: 157

ند کورہ بالا آیات قرآنی کی مددے فرائض نبوت کا چارث اس طرح مرتب ہوگا: (۱) الله تعالی کی آیات بڑھ کر لوگوں کو سنانا۔

(ب) اپنے پیروکاروں کو قرآن تھیم سکھانا، اس کے احکام کی وضاحت کرنااور اس کے احکام پر عمل کرنے کاطریقتہ سکھانا۔

(ج)ایئے روحانی تصرف ہے دلوں کے آئیوں کو جلادیتا تاکہ حقّائق ومعارف النادلوں میں جلوہ گر ہو سکیں۔

(د)ایے امتوں کوان علوم ہے بہر ہور کر تاجوان کو حاصل نہیں۔

نوٹ: یہاں یہ بات ذہن میں رہے کہ اس من میں جس تعلیم کاذکر ہے، وہ تعلیم کاب و محمت کے علاوہ ہے کوئکہ قرآن میں رہے کہ اس من میں جس تعلیم کا در ہے، وہ تعلیم کاب و محمت کے علاوہ ہے کیونکہ قرآن محکیم نے جہاں تعلیم کتاب و محمت کیا ہے دہاں و بُعکَم مُنا کَم تَکُونُونا تَعَلَمُون کا علیحدہ ذکر کیا ہے۔ یعنی کتاب و محمت کی تعلیم کے علاوہ وہ محمیں ایسی باتوں کی تعلیم بھی دیے ہیں جنہیں تم نہیں جانے تھے۔

(ه) نیک کامول کا تھم دینا۔

(و) برے کامول ہے رو کنا۔

<sup>1</sup>\_" ضياء القرآن"، جلد 1، صفي 106

(ز) پاک چیزوں کوامت کے لئے طال قرار دینا۔

(ح) تاپاک چیزول کوامت پر حرام قرار ویناله

(ط) احكام كى تخق سے اپنى امت كو نجات د لانا۔

نبوت کی یہ گوناگو ان دمدداریاں جن کواللہ تعالی نے قرآن تھیم میں بیان فرمایا ہے، اگر ان میں سے رسول کی صرف ایک ذمد داری یعنی تلاوت آیات کو تسلیم کیا جائے اور ہاتی تمام فرائض نبوت کا انکار کر دیا جائے، تو ماہتاب نبوت کی روپہلی کرنوں سے اپنے سینوں کو روشن کرنے کے سارے رائے مسدود ہو جاتے ہیں۔

حق یہ ہے کہ حضور علی نے نے اپنے تمام فرائض نبوت کو کماحقہ پوراکیا۔ آپ نے قرآن علیم کو پوری امانت و دیانت کے ساتھ اپنی امت تک پہنچایا، آپ نے اپنی امت کو قرآن علیم کے اسر ارور موزے آگاہ کیااور اسکے احکام پر عمل کرنے کانہ صرف طریقہ بتایا بلکدایے عمل سے اپن امت کوان احکام قرآنی کی تعمیل کیلئے نمونہ کمال مہا فرمایا۔ آپ نے اسے غلاموں کے دلوں کو بول روش اور یاک کیا کہ دنیا کی سب سے زیادہ اجد قوم آپ کے و کے کی برکت سے نسل انسانی کے لئے تہذیب و ثقافت کی معلم بن گئے۔ آپ نے اپنی امت کے لئے وہ بیش بہاعلوم چھوڑے ہیں جن کو وہی نفوس قدسیہ سمجھ سکتے ہیں جو علم لدنی کے رمز آشناہیں۔ آپ نے امر بالمعروف اور نہی عن المئکر کے احکام پرنہ صرف عمل كيابلكه ان كامول كواين امت كااجماعي فرض قرار ديا۔ آپ نے بيشار چيزول كے حلال ہونے کا بھی اعلان فرمایااور آپ نے بیٹارایس چیزوں کو حرام بھی قرار دیاجن کی حرمت کو قرآن علیم نے بیان نہیں کیا تھا۔ آپ کی تشریف آوری سے اہل ایمان شریعت کی ان تختیوں سے بھی آزاد ہوئے جو حضرت موکیٰ علیہ السلام کے پیر د کاروں پر لا گو تھیں۔ حضور علی کی ان تمام کوست ول کار بکار د مارے یاس احادیث طبیب کی شکل میں موجود ہے، جس کی راہنمائی کی ہمیں قدم پر ضرورت ہے اور احادیث طیبہ سے بے نیاز ہو کر ہم قرآن علیم کے بے شاراحکام پر عمل کر ہی نہیں سکتے۔

متشر قین کی تحقیق ہمیں بتاتی ہے کہ دوراول کے مسلمانوں کونہ حدیث کی ضرورت پڑی اور نہ ہی انہوں نے حدیث کو کوئی اہمیت دی، مرور زمانہ کے ساتھ ساتھ جب اسلام مخلف علاقوں میں پھیلا اور قانونی اور تدنی زندگی میں نے نے تقاضے ابھرے تو مسلمانوں نے نے پیش آمدہ مسائل کا حل احادیث بین تلاش کرنے کی کوشش کی۔ وہ تاریخ اسلام کی پہلی ڈیڑھ صدی کو حدیث کے روح پرور خزانے سے خالی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن گزشتہ صفحات بیں جو حقائق بیان ہوئے ہیں وہ مستشر قیمن کے اس مفروضے کو فلط ثابت کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ تاریخ اسلام کے کسی دور بیں بھی مسلمانوں کے لئے احادیث طیبہ کی ضرورت تھی احادیث طیبہ کی ضرورت تھی اور وہ ہر دور ہیں احادیث طیبہ کی ضرورت تھی اور وہ ہر دور ہیں احادیث طیبہ کو قرآن حکیم کے بعد علوم و معارف کاسب سے بڑاسر مایہ سیجھتے تھے۔

قرآن تھیم کے متعلق چونکہ مستشر قین بھی تسلیم کرتے ہیں کہ قرون اولی کے مسلمانوں کے پاس وہ کتاب ہدایت کے طور پر موجود تھا،اس لئے ہم نے گزشتہ صفحات میں صرف آیات قرآنی کی مدد سے مندرجہ ذیل امور ٹابت کئے ہیں؟
1- اللہ تعالی نے قرآن جکیم کی بے شار آیات میں حضور علیہ کی اطاعت اور اتباع کا تھم فرمایا ہے۔

2- الله تعالى في حضور علي كو قرآن عيم كرساته ساته حكمت بهى عطافرمائى به، اور حكمت عطافرمائى به، اور حكمت عطابو في المرارورموز اور حكمت عطابو في المرارورموز اور المران احكام بر منشائ خداوندى كرمطابق عمل كرف كاطريقه سكهايا بـ

3۔ حضور علی کی سنت ای حکمت کادوسر انام ہے۔

4۔ حضور علی کے سنت کی راہنمائی کے بغیر قرآن حکیم کے بے شاراحکام پر عمل نہیں ہو سکتا۔

5۔ حضور علی پیغیرانہ ذمہ داری صرف قرآن حکیم کواپی امت تک پہنچادیے تک محدود نہ تھی بلکہ آپ کی ذمہ داریاں مخلف اقسام کی تھیں اور حضور علی کویہ کونا کول ذمہ داریاں مخلف اقسام کی تھیں اور حضور علی کویہ کونا کول ذمہ داریاں سوئینے کا مقصد یہ تھا کہ امت آپ کی راہنمائی میں اور آپ کے عملی نمونے کی بیروی کرتے ہوئے قرآنی احکام پر منشائے خداوندی کے مطابق عمل کرسکے۔

ہم متشر قین سے پوچھتے ہیں کہ:

کیا قرون اولی کے مسلمانوں کو ان تمام آیات قرآنی کا علم نہ تھا جن میں حضور ﷺ کی اطاعت کا تھم دیا گیاہے؟ کیاان مسلمانوں کو قرآن تھیم کو سیجھنے اور اس کے احکام پر منشائے خداو ندی کے مطاق عمل کرنے کیلئے حضور علیقے کی راہنمائی کی بھی ضرورت محسوس نہیں ہوئی تھی؟ کیا نہیں یہ معلوم نہ ہو سکا تھا کہ ان کا نبی صرف میلئے کتاب ہی نہیں بلکہ معلم کتاب و تحکمت بھی ہے؟

وہ چیزیں جن کی حرمت کا فیصلہ قرآن حکیم نے نہیں بلکہ حضور علاقے نے کیا تھا، کیا قرون اولی کے مسلمان ان چیزوں کو حرام نہیں سجھتے تھے؟

بدی عجیب بات ہے کہ مستشر قین اور ان کے ہمواد مگر اہل مغرب چود ہویں صدی ك مسلمانوں كو توبنياد يرست سجھتے ہيں اور قرون اولى كے مسلمانوں كے متعلق سجھتے ہيں کہ قرآن علیم کی بے شار آیات جو اطاعت رسول کا علم دے رہی تھیں، ان آیات کی طرف ان کی توجہ بی نہ تھی۔ اگر یہ بچ ہے کہ ہر زمانے کے مسلمان حضور علیہ کے کا طاعت کو فرض سجھتے تھے، قرآن علیم کے اسرار ور موز کو سجھنے کے لئے حضور علیقہ کی راہنمائی کو ضروری سجھتے تھے، وواحکام قرآنی پر حضور علیہ کے عملی نمونے کی روشنی میں عمل کرتے تھ، وہ حضور علی کا معلم کتاب و حکمت اور مزکی قلوب سیجھتے تھے، تو پھرید بھی بچ ہے کہ وہ جس طرح قرآن عليم كودين كامصدر اول سجهته تنهيءاي طرح وه سنت رسول اوز احاديث طيبه كودين كامصدر ثاني سجحت تتحديبي نهيس بلكه ان كي نظران آيات قرآني يربهي تقي جوان خوش نعیب لوگوں کیلئے رحمت خداو ندی کی وسعوں کی بشارت دیتی ہیں جو حضور علیہ کی اتباع کرتے ہیں۔ بقیناان کی نظروں سے قرآن حکیم کہ یہ آیت کریمہ او جھل نہ تھی۔ وَرَحْمَتِيْ وَسِعَتْ كُلُّ شَيْء ﴿فَسَاكَتُنُّهُمَا لِلَّذِيْنَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكُوٰةَ وَالَّذِيْنَ هُمْ بِالْتِنَا يُؤْمِنُونَ ﴿ ٱلَّذِيْنَ يَتَّبِعُونَ الرَّمُولَ النَّبِيُّ الْأُمِّيُّ الَّذِي يَجِدُونَهَ مَكْعُوبًا عِنْدَهُمْ فِي النُّوزُنَّةِ وَالْإِنْجِيْلِ (1) "میری رحت کشادہ ہے ہر چیز پر سوئیں لکھوں گاس کوان لوگوں کے

کئے جو تقویٰ اختیار کرتے ہیں اور ادا کرتے ہیں زکوۃ اور وہ ہماری

نشانیوں پر ایمان لاتے ہیں۔ (یہ وہ ہیں) جو پیروی کرتے ہیں اس

رسول کی جو نی امی ہے جس (کے ذکر) کو وہ پاتے ہیں لکھا ہواا پنے پاس تورات ہیں اور انجیل ہیں۔" اور یقیناً دور اول کے مسلمانوں کی نظران آیات پر بھی تقی جو مظرین سنت کے لئے ابدی حسر توں کا علان کر رہی ہیں۔

> يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوْهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُوْلُوْنَ يُلَيْتَنَا اطَعْنَا اللهُ وَ اَطَعْنَا الرَّسُولاَ (1)

"جس روزوہ منہ کے بل آگ میں سینے جائیں گے تو (بھدیاس) کہیں گے: اے کاش، ہم نے اطاعت کی ہوتی اللہ تعالیٰ کی اور ہم نے اطاعت کی ہوتی رسول اکرم کی۔"

یونمنید یوئید الدین کفروا و عصوا الرسول کو تسوی المونی بیم الدین کفروا و عصوا الرسول کو تسوی بیم الآرض و کا یک می مواد کا کاش دور تمناکریں کے وہ جنہوں نے کفر کیااور نافر مانی کی رسول کی کہ کاش، (انہیں دباکر) ہموار کروی جاتی الن پرزین اور نہ چھپا سیس مے اللہ سے کوئی بات۔"

کیا صدیق و فاروق رضی اللہ عنہا جیسے مسلمان، جنہوں نے خدااور رسول کی رضااور
آخرت کی اہدی نعتوں پر دنیا کی ہر نعت کو قربان کر دیا تھا،ان سے یہ توقع کی جاسکتی ہے کہ
انہوں نے ان آیات کریمہ پر غور نہیں کیا ہوگا جن ہیں اطاعت رسول پر ابدی نعتوں کی نوید
سائی گئی ہے یا جن ہیں اطاعت رسول سے سر تابی کو ابدی حسر توں کا باعث قرار دیا گیا ہے ؟
یقینا ان نفوس قد سے سے ہی توقع فضول ہے۔ وہ تواپ محبوب راہنما کے وضو کے پائی
کے قطروں کو بھی زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے اور آپ کے تراشیدہ بالوں کو اپنے پاس
بطور تیم ک محفوظ رکھتے تھے۔ان سے بیہ توقع قطعاً نہیں کی جاسکتی کہ انہوں نے اپنے محبوب
راہنما کے افعال واقوال کی ضرورت محسوس نہیں کی ہوگی یا نہوں نے اس راہبر اعظم کے
فر مودات اور نمونہ عمل کی حفاظت نہیں کی ہوگی جی حیات طیبہ کورب قدوس نے ان
کے لئے نمونہ قرار دیا تھا۔

<sup>1</sup>\_مورة الاحزاب: 66

<sup>2-</sup> مورة التياء: 42

## احاديث طيبه كوكذب وافتراء سے محفوظ ركھنے كا اہتمام

مسلمانوں کو بھرت مدینہ کے بعد بڑے مشکل مراحل سے گزرنا پڑا۔ بھرت کے ساتھ بی ان کی کفار مکہ کے ساتھ جھڑ پیں شروع ہو گئیں۔ بھرت سے لے کر فٹے کمہ تک تقریباً آٹھ سال کا عرصہ مسلمان ، کفار کے ساتھ حالت جنگ میں رہے۔ مسلمانوں کا دغمن صرف ایک نہ تھا بلکہ ان کے دغمن مدینہ طیبہ کے چاروں طرف پھیلے ہوئے تھے۔ خود مدینہ طیبہ کے اندرایے مارہائے آشین کی کی نہ تھی جو کمی بھی وقت مسلمانوں کی پیٹے میں خنجر گھونپ کتے تھے۔ فطری طور پرایے حالات افواہوں کی گرم بازاری کے لئے بڑے موزوں ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کی صفوں میں منافقین بھی تنے اور مخلص مسلمانوں سے بھی ای مفول میں منافقین بھی تنے اور مخلص مسلمانوں سے بھی ای فلطی سر زد ہونے کا امکان تھا کہ وہ کوئی افواہ سیس تو بغیر شخفیق اس کی تشھیر کردیں اور اس سے امت کے لئے گونا گوں مسائل پیدا ہوں۔ اس لئے اللہ تعالی نے مسلمانوں کو اس اس سے امت کے لئے گونا گوں مسائل پیدا ہوں۔ اس لئے اللہ تعالی نے مسلمانوں کو اس قشم کی افواہوں کی تشہیر سے منع فرمادیا اور انہیں تھے دیا:

وَإِذَا جَآءَ هُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْآمْنِ أُوالْحَوْفِ أَذَا عُوّا بِهِ لَا وَلَى الْآمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ وَلَوْ لَا فَضَلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَلَوْ لَا فَضَلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُه لَا تَبَعْتُمُ الشَّيطُنَ إِلاَّ قَلِيْلاً (1)

"اور جب آتی ہے ان کے پاس کوئی بات اطمینان یاخوف کی تو چرچا کرنے لگتے ہیں اس کا۔اور اگر لوٹادیتے اسے رسول (کریم) کی طرف اور باافتدار لوگوں کی طرف اپنی جماعت سے تو جان لیتے اس خر (کی حقیقت) کو وہ لوگ جو نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں بات کا ان میں سے۔اور اگر نہ ہو تا اللہ کا فضل تم پر اور (نہ ہوتی) اس کی رحمت تو ضرور تم اتباع کرنے شیطان کی سوائے چند آدمیوں کے۔"

یہ آیت کریمہ مسلمانوں کو تھم دے رہی ہے کہ جب وہ کوئی نئی بات سنیں تواہے بارگاہ رسالت میں پیش کریں یاامت کے اصحاب علم و دانش اس بات کی شخفیق کر کے اس کے متعلق مناسب لائحہ عمل تیار کریں۔ جب عام دنیوی اور سیاسی امور میں اس احتیاط کا تھم ہے تو حضور علی احادیث طیبہ کے بارے میں اس فتم کی احتیاط کو کیوب مد نظر نہ رکھا جائے گا، جو دین اسلام کا مصدر ٹانی ہے اور جس کے ہر فتم کے شکوک و شعمات سے پاک ہونے پر فتم کے شکوک و شعمات سے پاک ہونے پر فتم قرآن کا دارومدار ہے۔ اللہ تعالی نے مسلمانوں کو بات کی شخفین کا تھم ایک اور آیت کریمہ میں اس طرح دیا ہے:

يَّالِيهَا الَّذِيْنَ أَمِنُوا ۚ إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقُ بِنَبِا فَتَبَيْنُوا آنَ الْمُعَرِيْنَ أَمِنُوا أَنْ الْمَعْنِينَ أَلَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

قرآن علیم کی ہے آیات مسلمانوں کو تھم دے رہی ہیں کہ جبان کے پاس کوئی خبر پہنچ تواس کے متعلق کاروائی کرنے ہے پہلے تحقیق کریںاور ہے بھی دکھے لیں کہ وہ خبر لانے والا کس قتم کا آدی ہے۔ قرآن علیم کے بیار شادات عام امور حیات سے متعلق ہیں۔ سیای اور معاشر تی زندگی ہیں غلط خبریں جاہی کچاد ہی ہیں اس لئے اسلام نے مسلمانوں کو تھم دیا کہ وہ کسی خبر کو س کر جلد بازی ہے کام نہ لیں بلکہ تحقیق کریں اور تحقیق کے بعد اقدام کریں۔ قوموں کے سیاسی اور معاشر تی امور بھی بڑے اہم ہوتے ہیں لیکن نہ بب کی اپنی ایک فاص اہمیت ہے۔ جب عام امور کے متعلق مسلمانوں کو آئی احتیاط کا تھم تھا تو وہ دین جو اللہ ناص ایم ہونے میں لیا انسانی کی راہنمائی کا فریف نامان کی آئری دین تھا اور جس نے قیامت تک ساری نسل انسانی کی راہنمائی کا فریف سر انجام دینا تھا، اس کے متعلق مسلمانوں ہے معمولی سی غفلت یا ہے اعتمائی کا تصور بھی جو احکام اور اخبار پنچیں، ان کے متعلق انہوں نے دو ہری احتیاط کا مظاہرہ کیا۔ ایک طرف جو احکام اور اخبار پنچیں، ان کے متعلق انہوں نے دو ہری احتیاط کا مظاہرہ کیا۔ ایک طرف تو یہ حضور علی کے متعلق انہوں نے دو ہری احتیاط کا مظاہرہ کیا۔ ایک طرف تو یہ حضور علی نے نارشاد فرمائی ہے تو پھر اس کی حفاظت کے لئے انہوں نے ہر کی دو بات و حضور علی نے نارشاد فرمائی ہے تو پھر اس کی حفاظت کے لئے انہوں نے ہر مکن طریقہ اور وسیلہ استعمال کیا۔ احتیاط کے اسی ماحول ہیں قرآن حکیم کو محفوظ کیا گیا اور

و بولیک هم الکدبون (1) "وی لوگ تراشا کرتے ہیں جموٹ جو ایمان نہیں لاتے اللہ تعالیٰ کی آیات پرادر یکی لوگ جموٹے ہیں۔"

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمْنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِبًا اَوْ كَذَبَ بِالْتِيهِ ۗ إِنَّهُ لاَ يُفْلِحُ الظّلِمُونَ (2)

"اوركون زياده ظالم باس بسبس في بهتان لكايا الله يرجمونا بيا جملايا اس كى آينول كورب شك فلاح نهيس پائيس كے ظلم كرنے والے." قُلْ إِنَّ الَّذِيْنَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ لاَ يُفْلِحُون بَيْهِ مَتَاعٌ فِى الدُّنْيَا ثُمُّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيْقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيْدَ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ (3)

"آپ فرمائے: جو لوگ اللہ تعالیٰ پر جھوٹا بہتان بائد ہے ہیں وہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ (چند روزہ) لطف اندوزی ہے دنیا میں، پھر ہماری طرف بی انہیں لوٹناہے پھر ہم چکھائیں گے انہیں سخت عذاب بوجہ اس کے کہ وہ کفر کیا کرتے تھے۔" پوجہ اس کے کہ وہ کفر کیا کرتے تھے۔"

<sup>1</sup>\_سورة الخل: 105

<sup>2</sup>\_ سورةالانعام: 21

<sup>3-</sup> يودائ لن: 70-69

ان آیات کریمہ میں اللہ تعالی ان اوگوں کو عبرت ناک انجام سے ڈرارہا ہے جواللہ تعالی پر بہتان ہا ندھتے ہیں اور جھوٹی ہا توں کواس کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ اگر کوئی مخص کوئی بات خود گھڑ کر کہے کہ بیہ خدا کا کلام ہے، توبیہ بھی افتراء علی اللہ ہے اور اگر کوئی مخص خود حدیث گھڑ کر حضور علی کے کہ مرف منسوب کرے توبیہ بھی افترا علی اللہ ہے کیونکہ حدیث رسول کلام خدا کی بیان اور اس کی تفصیل ہے۔ اور جس طرح قرآن علیم خدا کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ ای طرح حدیث بھی منزل من اللہ ہے کیونکہ اللہ تعالی نے خود اعلان فرما دیا ہے:

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى لِمَانِ هُو اللهِ وَخَى يُوحِلَى (1) "ادروہ تو بولتا ہی نہیں اپی خواہش ہے۔ نہیں ہے یہ مگروحی جوان کی طرف کی جاتی ہے۔"

حضور علی کی طرف جھوٹی ہاتیں منسوب کرنے والوں کے لئے مندرجہ بالا تنبیہات ہی کم نہ تھیں لیکن حضور علی نے اس جرم کی شناعت کواور زیادہ واضح کر دیااور فرمایا:

اِنْ کَذِبًا عَلَی لَیْسَ کَکَذِب عَلی اَحَد فَمَن کَذِب عَلی اَحَد فَمَن کَذِب عَلی اَحَد فَمَن کَذِب عَلی مَتَعَمَّدًا فَلْیَتَبُوا مَفْعَدَهٔ مِنَ النّارِ (2)

عَلَی مُتَعَمِّدًا فَلْیَتَبُوا مَفْعَدَهٔ مِنَ النّارِ (2)

"مجھ پر جھوٹ گھڑنا ایسا نہیں جیسا کی عام آدمی پر جھوٹ گھڑا جائے۔
"مجھ پر جھوٹ گھڑنا ایسا نہیں جیسا کی عام آدمی پر جھوٹ گھڑا جائے۔

مجھ پر بھوٹ ھڑنااییا ہیں جیسا ی عام ادی پر بھوٹ ھڑاجائے۔ جو آدمی جان بوجھ کر کسی غلط بات کومیری طرف منسوب کرے وہ اپنا ویں جنم میں ا

مُعكانا جبنم مين بنالے۔"

حضور علی فی فی مرف اپنی طرف سے حدیث گھڑ کر اسے حضور علیہ کی طرف منسوب کرنے والے کو ہی جبنی قرار نہیں دیا بلکہ ایسا فخص جو جانتے ہو جھتے کی جھوٹی حدیث کو روایت کر تاہے،اسے بھی آپ نے جھوٹا قرار دیاہے۔فرمایا:

مَنْ حَدَّثُ عَنَی بِحَدِیْثِ یَوٰی اَنّهُ کَذِبٌ فَهُو اَحَدُ
الْکَاذِینِیَ (3)

"جوميري طرف سے كى الى حديث كوروايت كرے جس كے بارے

<sup>1-</sup> مورة الجح : 4-3

<sup>2-</sup> دكوّر محد بن محدايوهم به "الامرائيليات والوضوعات في كتب النبير" ، ( مكتب الند قابره ـ 1408 )، صفح 16 ، بحوالد بخارى ومسلم ـ 3- ابيشاً وصفح 17

میں اے علم ہوکہ وہ جھوٹی ہے، وہ صحف بھی جھوٹوں میں ہے۔"
اللہ تعالی نے مسلمانوں کو ایک طرف توبیہ تھم دیا کہ وہ کسی کی بات کو من کر فور آیقین نہ کرلیں بلکہ اس کی شخقیق کریں اور ساتھ ہی مسلمانوں کو بڑے سخت الفاظ میں خدااور رسول کی طرف جھوٹی باتیں منسوب کرنے کی ممانعت فرمائی۔ بیہ تمام تبیبیات قرآن اور حدیث کو ہر قتم کے التباس ہے محفوظ رکھنے کا اہتمام ہیں۔ قرون اولی کے مسلمان، جن پی قربانیوں کی کوئی مادی توجیہ ممکن نہیں، انہوں نے یہ ساری قربانیاں خدااور خدا کے رسول کی رضاکی خاطر دی تھیں۔ وہ نفوس قد سیہ جنہوں نے خدااور خدا کے رسول کو راضی رکھنے کی رضاکی خاطر دی تھیں۔ وہ نفوس قد سیہ جنہوں نے خدااور خدا کے رسول کو راضی رکھنے کی رضاکی خاطر ہی ہوں گے جو اللہ تعالی کی دنیوی خواہش کی جمیل کے لئے ایسے کام کئے ہوں گے جو اللہ تعالی کی دنیوی خواہش کی جمیل کے لئے ایسے کام کئے ہوں گے جو اللہ تعالی کی دنیوی خواہش کی جمیل کے لئے ایسے کام کئے ہوں گے جو اللہ تعالی کی دنیوی خواہش کی جمیل کے لئے ایسے کام کئے ہوں گے جو اللہ تعالی کی دنیوی خواہش کی جمیل کے لئے ایسے کام کئے ہوں گے جو اللہ تعالی کی دنیوی خواہش کی جمیل کے لئے ایسے کام کئے ہوں گے جو اللہ تعالی کی ناراضگی کا باعث ہے۔

تقع اسلام کو بچھانے کی کو ششیں کرنے والوں کی بھی ہر دور میں کثرت رہی ہے اور ہم
اس بات کا بھی انکار نہیں کرتے کہ خود مسلمانوں کی صفوں میں بھی ایسی کالی بھیٹریں ہر دور
میں موجود رہی ہیں جنہوں نے مار آسٹین بن کر اسلام کو نقصان پہنچانے کی کو شش کی۔
لیکن اس حقیقت میں شک کی کوئی شخبائش نہیں کہ جہاں اسلام کے دشمن ہر دور میں اپنی
کاروائیوں میں مصروف رہے ہیں وہاں اسلام کے قصر رفیع کے چو کیدار بھی ہمیشہ ہوشیار
رہے ہیں۔ احادیث پاک کا بیش بہاسر مایہ ہمارے پاس انہی لوگوں کی مسلسل کاوشوں سے
بہنچاہے، جن کے دلوں میں دین اسلام کی اشاعت کا جذبہ اپنے پورے جو بن پر تھا۔ صحابہ
کرام رضوان اللہ علیم ما جمعین اس قافلہ عشق کے سر خیل ہیں اور ان کے بعد تا بعین اور تبع
تا بعین نے اس فریضے کو بری خوش اسلولی کے ساتھ سر انجام دیا ہے۔
تا بعین نے اس فریضے کو بری خوش اسلولی کے ساتھ سر انجام دیا ہے۔

اس بات سے انکار نہیں کہ دشمنان اسلام نے سنت رسول کے چشمہ صافی کو گدلا کرنے کی کوشش کی اور انہوں نے ایک باتوں کو حضور علی کی طرف منسوب کرنے کی کوشش کی اور انہوں نے ایک باتوں کو حضور علی کی طرف منسوب کرنے کی کوشش بھی کی جو آپ نے نہ فرمائی تھیں، لیکن صورت حال بیہ نہ تھی کہ ایسے کم بختوں کی نہ موم کاروائیوں کو کسی نے روکانہ ہو۔ حدیث گھڑنے والے گھڑتے رہے، لیکن وہ لوگ جن کی نظریں قرآن تھیم کی ان آیات پر تھیں جو کسی خبر پر یقین کرنے سے پہلے تحقیق کرنے کا سبق دیتی ہیں، یاجو افتر اء علی اللہ کو ظلم عظیم قرار دیتی ہیں اور جن لوگوں کی نظریں کرنے کا سبق دیتی ہیں، یاجو افتر اء علی اللہ کو ظلم عظیم قرار دیتی ہیں اور جن لوگوں کی نظریں

حضور علیہ کی اس حدیث پاک پر تھیں جو جھوٹی حدیث گھڑنے والوں کو دوزخ کا ٹھکاناد کھا رہی ہے،ایسے لوگوں نے تبھی ان لوگوں کو کھل کھیلنے کا موقعہ نہیں دیا جو احادیث طیب کے چشمہ صافی کو گدلا کرناجا ہے تھے۔

قرآن عکیم نے انہیں فاس کی خبر کے متعلق مخاط رہنے کا تھم دیا تھا۔ انہوں نے اس ارشاد خداو ندی کی تھیں اس خوب صورت طریقے ہے کی کہ لا کھوں انسانوں کی زندگیوں سے شب وروز، ان کے اخلاق و کر دار اور ان کے انداز زیست کاریکار ڈاساءالر جال کی شکل میں جمع کر دیا اور ہر خبر کے مخبروں کے سلسلے کا کھوج لگایا تاکہ بیہ پہتہ چلایا جاسکے کہ کسی خبر کے مخبروں کے سلسلے کا کھوج لگایا تاکہ بیہ پہتہ چلایا جاسکے کہ کسی خبر کے مخبروں کے سلسلے میں کسی فاسق کانام تو نہیں آتا۔

احادیث طیبہ کوہر قتم کی ریشہ دوانیوں ہے محفوظ رکھنے کے لئے جواہتمامات کئے گئے، ان کی موجود گی میں یہ ممکن نہیں کہ کسی شخص نے کوئی غلط بات حضور علی کے کی طرف منسوب کرنے کی جسارت کی ہواور امت اس شخص کی اس شر ارت پر آگاہ نہ ہوئی ہو۔ متشر قین جو مسلمانوں کی تصنیفات میں موضوع روایات کی موجود گی کو تمام ذخیرہ احادیث کے غیر معتر ہونے کی دلیل قرار دیتے ہیں، وہ ان کوششوں کو دیکھتے ہی نہیں جو احادیث طیبہ کو ہر قتم کے شکوک و شبہات ہے پاک رکھنے کے لئے کی گئی ہیں۔اسلامی کتابول میں احادیث موضوعہ کی موجود گی کوئی ایسی بات نہیں جس کا پیتہ دنیا کو مستشر قین کی تحقیق سے چلا ہو بلکہ مستشر قین کو تواس بات کاعلم مسلمان علماء کی تحریروں سے ہی ہواہ کہ مسلمانوں کے علمی اور ادبی سر مائے میں احادیث موضوعہ موجود ہیں۔ مسلمانوں کو بیہ بھی معلوم ہے کہ کون می حدیث موضوع ہے اور وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ کون می حدیث کی نسبت حضور علی کی طرف یقین سے ثابت نہیں اور ان کے علمی نر مائے میں بے شارالی حدیثیں بھی ہیں جن کی حضور علیہ کی طرف نسبت بقینی ہے اور اس نسبت کے انکار کی كوئى وجد اور دليل نہيں ہے۔ اس لئے مسلمانوں كى بيد كوئى مجبورى نہيں كد فرزندان عیسائیت کی تقلید کریں جویا تو بائیل کی ہرالٹی سید ھی بات کوبلا چون وچرانشلیم کر لیتے ہیں اور یااس میں پچھے بیتنی طور پر غلط باتوں کی موجود گی کو دلیل بنا کر ساری بائیل کو مستر د کر دیتے ہیں، بلکہ مسلمانوں نے حق اور باطل، سے اور جھوٹ میں تمیز کاایک مکمل سسٹم تیار کر ر کھاہ، جو ملت مسلمہ کا خاصہ ہے۔ اس سٹم کی مدد سے وہ ہر خبر کو پر کھتے ہیں۔ اگر وہ

عقل اور نقل کے کڑے معیار پر پوری اترتی ہے تواہے قبول کر لیتے ہیں اور اگر اس معیار پر پوری نہیں اترتی تواہے مستر د کر دیتے ہیں۔

متشر قین کواگر تعصب کے مرض نے اندھانہ کر دیا ہو تا تو وہ اپنی علیت اور بے لاگ محقیق کا بحرم رکھنے کے لئے مسلمانوں کوان بے مثال مساعی پر داد دیتے جوانہوں نے احادیث طیبہ کو ہر متم کے شک وشبہ سے پاک رکھنے کیلئے کی ہیں۔ لیکن اگر تعصب انہیں نصف النہار پر چیکتے ہوئے سورج کو تاریک کہنے پر مجبور کرے تو وہ لاعلاج مریض ہیں۔اللہ تعالیٰ ہی انہیں ہدایت دے کرانسانیت کوان کی ابلیسی کاروائیوں کے شرسے مجفوظ رکھ سکتا ہے۔

اشاعت حديث كاابتمام

مستشر قین ہمیں بتاتے ہیں کہ مسلمان دوسری یا تیسری صدی ہجری ہیں احادیث طیبہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ اس سے پہلے نہ انہیں احادیث کی ضرورت محسوس ہوئی اور نہ انہوں نے ان کی طرف توجہ دی۔ مستشر قین کی اس تحقیق کے بر عکس ہمیں قرآن حکیم بیں ایسی آیات ملتی ہیں جواشاعت حدیث کا تقاضا کرتی ہیں۔ ہمیں حضور علیہ کی متعددالی میں ایسی آیات ملتی ہیں جن میں آپ اپنی امت کو اشاعت احادیث کی ترغیب دیتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین کا عمل ہمیں بڑاتا ہے کہ انہوں نے احادیث طیبہ کی تفاظت اور اشاعت کے لئے ہر ممکن کو حش کی۔ ان حالات میں ہمارے لئے یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم اور اشاعت کے لئے ہر ممکن کو حش کی۔ ان حالات میں ہمارے لئے یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم قرآنی، احادیث کی مقاطبے میں آیات قرآنی، احادیث نوی اور معمولات صحابہ کو نظر انداز کر دیں۔

وہ تمام آیات قرآنی جواطاعت رسول کا تھم دی ہیں، ان کا تقاضاہ کہ حضور علی کے کہ سنت کو عام کیا جائے تاکہ امت اطاعت رسول کے قرآنی تھم پر عمل کر سکے۔ اسلامی عبادات اور دیگر احکام کا تقاضاہ کہ منتائے خداوندی کے مطابق ان احکام پر عمل کرنے کے لئے سنت نبوی کو عام کیا جائے۔ ارشاد خداوندی ہے:

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً ۚ فَلَوْ لاَ نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّيْنِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواۤ اِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴿ (1) "اوریہ تو ہو نہیں سکتا کہ مومن نکل کھڑے ہوں سارے کے سارے کے سارے۔ توکیوں نہ نظلے ہر قبیلہ ہے چند آدمی تاکہ تفقہ حاصل کریں دین میں اور ڈرائیں اپنی قوم کوجب لوٹ کر آئیں ان کی طرف تاکہ وہ نافرمانیوں سے بچیں۔"

اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ ملت اسلامیہ کو تھم دے رہاہے کہ اس کے ہر طبقے کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایک ایسی جماعت تیار کرے جو دین کی سمجھ حاصل کرنے کے لئے مراکز علم ومعرفت کی طرف جائیں اور علوم ومعارف کے زیورے آراستہ ہو کرجب اپنے علاقے میں واپس آئیں تو اپنے حاصل کردہ علوم کی مدد سے لوگوں کو غلط کاموں سے باز رکھنے کی کوشش کریں۔

ہم نے گزشتہ صفحات میں وضاحت کی ہے کہ قرآن حکیم کے منشاہ و مراد کو سیجھنے
اوراس پر عمل کرنے کے طریقے کی سیجھ کانام ہی حکمت ہاور تفقہ فی الدین کا مطلب بھی

ہی ہے اوراس حکمت کانام حدیث رسول علیقے ہے۔ ہم اصطلاح میں جس علم کو فقہ کہتے
ہیں،اس کے بنیادی ستون بھی قرآن اور حدیث ہی ہیں۔ قرون اولی کے مسلمان تو علم سے
مراد ہی حدیث لیتے تھے۔اس لئے یہ آیت کریمہ جب تفقہ فی الدین کے لئے سنر اختیار
کرنے کا حکم دے رہی ہے تواس کا مطلب ہی ہیہ کہ یہ آیت کریمہ حدیث کو سیجھے اور پھر
اس کو سکھانے کی تر غیب دے رہی ہے۔

ہم یہاں حضور علی کے چند احادیث طیبہ درج کرتے ہیں جن ہے اس علم قرآنی کی مزید وضاحت ہو جائے گی۔ حضور علی نے ارشاد فرمایا:

نَصْرَاللهُ إِمْرَةَ سَمِعَ مَقَالَتِي فَوَعَاهَا فَأَدَّاها كُمَا سَمِعَهَا (1)
"الله تعالى الله مخص كے چرك كو پر نور كرے جس نے ميرى بات
الله تعالى الله خوب ياد كيااور اس كے بعد جيسے ساويے بى اے دوسرے
لوگوں تك پہنچاديا۔"

ججة الوداع كے موقعہ پر حضور علی فی نے جو تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا تھا، اس كے لا كھوں مسلمان گواہ بیں۔اس خطبے میں حضور علی نے اسلامی احكام كانچوڑا پی قوم كے سامنے پیش

<sup>1</sup>\_سنت خرالانام، منح 100

فرمليا تعاد آپ نے اس خطبے كے آخر ميں بدا نقلاني جملے ارشاد فرمائے تھے وَقَالَ فَإِنَّ دِمَالَكُمْ وَآمُوالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكِمْ هَٰذَا فِي شَهْرَكُمْ هٰذَا وَسَتَلْقُونَ رَبُّكُمْ فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ اَعْمَالِكُمْ آلاً فَلاَ تُرْجِعُوا بَعْدِي ضُلاًّلاً يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رَقَابَ بَعْض أَلَا لِيُبَلِّع الشَّاهِدُ الغَائِبَ فَلَعَلُّ بَعْضَ مَنْ يَبْلُغُهُ أَنْ يُكُونَ أَوْعِلَى لَهُ مِنْ بَغْضِ مَنْ سَمِعَهُ (1) "بیشک تمباری جانیں، تمبارے اموال اور تمباری آبرونی ایک دوسرے پرای طرح حرام ہیں جیسے اس مبارک ماہ کا اس مقدس شمر (كمه) من يد روز سعيد بم اين رب سے عقريب ملو كے اور وہ ذوالجلال تمہارے اعمال کے متعلق تم سے پرسش کرے گا۔ دیکھو خردار! کہیں میرے پیھے پر کر اونہ ہو جانا اور ایک دوسرے کی گردنول کونہ کاٹنا۔ کان کھول کرسن لو۔ جو اس جگہ موجود ہیں ان پر فرض ہے کہ وہ یہ احکام ان لوگوں تک پہنچائیں جو اس وقت موجود نہیں۔ ممکن ہے جن لوگوں کو میدا حکام پہنچائے جائیں وہ سننے والوں سے زبادهادر کھنے والے سمجھ دار ہو ل۔"

ججۃ الوداع کے خطبہ میں حضور علی نے صرف آیات قرآنی کی تلاوت ہی نہیں کی تحقی بہت کی خطبہ میں حضور علی نہیں کی تحقی بلکہ خداداد حکمت کے ذریعے آپ نے پیغام قرآنی کاجو منہوم سمجھا تھااس کالب لباب آپ نے امت کے سامنے پیش کیا تھا۔

آپ کا خطبہ گویاا یک حدیث تھی جس کے متعلق آپ نے مجمع عام میں اعلان فرمایا:

الا یکنی الشاہد الفائی کہ جولوگ یہاں موجود ہیں وہ اس حدیث رسول کو ان لوگوں

تک پہنچادیں جو یہاں موجود نہیں۔ اور اس کی وجہ بھی بتادی کہ یہ خطبہ ارشاد فرمانے یا

رسول معظم علی کے زبان پاک ہے اس پیغام کے اوا ہونے کا سبب یہ ہے کہ امت اپنے
دین کو سمجھ سکے۔ اللہ تعالی نے انسانوں کو غور و فکر کی مختلف صلاحیتیں عطافر مائی ہیں۔ ممکن

ہے جولوگ یہاں موجود نہیں ان ہیں ہے کسی کی غور و فکر اور استباط مسائل کی صلاحیتیں ان
لوگوں ہے زیادہ ہوں جو یہاں موجود ہیں۔ حدیث پاک کا یہ جملہ وضاحت کر رہا ہے کہ یہ
الفاظ جتنے زیادہ لوگوں تک پہنچیں گے، تغییم دین کے لئے اتنائی مفیداور موزوں ہوگا۔

یہ تھم کسی ایک زمانے تک محدود نہیں بلکہ جس طرح ہر زمانے کے مسلمان فہم دین
کے مختاج ہیں، ای طرح ہر زمانے میں ان ارشادات رسول کی اشاعت کا تھم دیا جارہا ہے۔
اگر کوئی شخص اس بات کا بھی انکار کرنے کی جسارت کرے جو لا کھوں کے مجمع عام میں کہی
گی اور جس کی روایت کرنے والوں کی تعداد ہے شار ہے، تو اس شخص کو کوئی جی نہیں پہنچا
کہ وہ تاریخ انسانی کے کسی بھی واقعے کو تسلیم کرے کیونکہ تاریخ میں ایسے واقعات آپ کو

حضور علی ایک اور حدیث پاک حدیث رسول کو قرآن عکیم کے ساتھ لازم و

ملزوم قراردے رہی ہے۔

قَالَ رَمُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ إِنِّى خَلَفْتُ فِيكُمْ شَيْنَيْنِ لَنْ تَضِلُوا بَعْدَهُمَا كِتَابُ اللهِ وِسُنتِي وَلَن يُفْتَرِ قَا حَتَى يَرِدًا عَلَى الْحَوْضِ (1)

"رسول الله عَلَيْهُ نَ فرمايا: مِن تمهارے لَے اپ يَجِهِ دو چزي چيورر بابول د (اگر تم ال پر عمل پر ارب تی ہر گر کم راہ نہيں ہو گ۔ چيور ربابول د (اگر تم ال پر عمل پر ارب تی ہر گر کم راہ نہیں ہوگ۔ (وه دو چزي) الله کی کتاب قرآن ہے اور میری سنت سيد دونوں ايک دوسرے سے جدا نہيں ہول کی بہال تک کہ قیامت کے دن حوش پر

دونولايك ساتھ دارد ہول۔" متابقہ

حضور علی اس حدیث پاک میں اپنی امت کو بتا رہے ہیں کہ میرے بعد تمہاری ہدایت کا دار و مداراس بات پر ہے کہ تم قرآن اور سنت کا دامن مضبوطی سے تھاہ رکھو۔
مستشر قین ہمیں تلقین کرتے ہیں کہ ہم ان کے اس مفروضے کو تتلیم کرلیں کہ دوراول کے مسلمانوں کو توحدیث کے ساتھ کوئی شخف نہ تھا، بعد کے مسلمانوں نے بامر مجبوری احادیث کی طرف رجوع کیا۔ لیکن ہم مستشر قین کی یہ منطق کیے تتلیم کرلیں کہ صدیق و

<sup>1</sup>\_سنت فحرالانام، مخد101

فاروق رضی اللہ عنماجیے مسلمانوں نے اس بات کو کوئی اہمیت ہی نہ دی تھی جس پر حضور علی ہے ۔ اس بات کو کوئی اہمیت ہی نہ دی تھی جس پر حضور علی نے مان علی کے بات کیے مان کی کہ بعد کے مسلمانوں نے حدیث کو اپنایا لیکن ان کا اس کو اپنانا بھی حضور علی کے ارشاد کی وجہ سے نہ تھا بلکہ حالات نے انہیں احادیث کا سہارا لینے پر مجبور کر دیا تھا۔

حضور علی ایک دین اسلام

کے یہ دونوں بنیادی مصادر، قرآن عکیم اور سنت رسول، قیامت تک ایک دوسرے سے جدانہ ہوں گے۔ احادیث طیبہ کو حضور علی نے امت کی ہدایت کے لئے اتابی ضروری جدانہ ہوں گے۔ احادیث طیبہ کو حضور علی نے امت کی ہدایت کے لئے اتابی ضروری قرار دیا جتنا قرآن عکیم کو اور ساتھ ہی پیشین کوئی فرمائی کہ یہ دونوں چیزیں تا قیامت اسمی رہیں گی۔ جن صحابہ کرام نے اس حدیث پاک کو حضور علی کی زبان پاک سے ساتھا، ان کے لئے ممکن نہ تھا کہ دواس سے چٹم ہوشی کریں، ای لئے انہوں نے اس حدیث پاک کے مطابق جس طرح قرآن عکیم کی حفاظت کر کے اسے پوری امانت اور دیانت کے ساتھ بعد مطابق جس طرح قرآن عکیم کی حفاظت کر کے اسے پوری امانت اور دیانت کے ساتھ بعد والی نسلوں کی طرف خطال کیا، ای طرح انہوں نے احادیث طیبہ کو بھی محفوظ کر کے بعد والی نسلوں کی طرف خطال کیا، ای طرح انہوں نے احادیث طیبہ کو بھی محفوظ کر کے بعد والی نسلوں کی خوط کر کے اور

یہاں ایک بات ذہن میں رہنی چاہئے کہ قرآن عیم کا ایک خاصابہ ہے کہ اس کی حفاظت اللہ تعالی نے خود اپنے ذمہ قدرت پر لے رکمی ہے۔ حدیث پاک کو یہ صانت حاصل نہیں ہے لیکن جہاں تک انسانوں کی کوشٹوں کا تعلق ہے، صحابہ کرام نے نہ تو قرآن تھیم کی حفاظت میں کوئی کر اٹھار کمی اور نہ ہی احادیث طیبہ کی حفاظت میں انہوں نے کی ضم کی ستی کا مظاہرہ کیا۔ البتہ قرآن وحدیث میں کی ضم کے المتباس کے شاہے کودور کرنے کے لئے کتابت حدیث کا وہ اہتمام نہ کیا گیاجو قرآن تھیم کی کتابت کے لئے کیا گودور کرنے کے لئے کتابت حدیث کا وہ اہتمام نہ کیا گیاجو قرآن تھیم کی کتابت کے لئے کیا گیا تھا۔ بھی وجہ ہے کہ قرآن تھیم کی ایک ایک آیت توازے تابت نہ ہونے کا مطلب بہ کی اکثریت توازے تابت نہ ہونے کا مطلب بہ کی اکثریت توازے تابت نہ ہونے کا مطلب بہ کو وہ احادیث موضوع ہیں۔ کیونکہ اگریہ اصول بتالیاجائے کہ جوچز توازے ثابت نہ ہونے کا مطلب بہ وہ وہ فلط اور موضوع ہوتی ہے تو نہ کوئی الہامی کتاب اس قانون کی زدے محفوظ رہ کے گی اور نہ کوئی تاریخ۔ صرف قرآن حکیم ، کچھ احادیث طیبہ اور بہت کم تاریخی واقعات اس معیار پر پورے اتریں گے اور مستشر قین اور ان کے شاگر دوں کو اپنے اس اصول ہے معیار پر پورے اتریں گے اور مستشر قین اور ان کے شاگر دوں کو اپنے اس اصول ہے معیار پر پورے اتریں گے اور مستشر قین اور ان کے شاگر دوں کو اپنے اس اصول ہے معیار پر پورے اتریں گے اور مستشر قین اور ان کے شاگر دوں کو اپنے اس اصول ہے

کلوخلاصی پر مجبور ہوتاریٹ گا۔

حضور علی نے آت ہوئی فرمائی سے ایورا فرمایا ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں مستشر قین اوران کے شاکرد است مسلمہ کو یہ یقین دہانیاں کرانے میں معروف ہیں کہ مستشر قین اوران کے شاکرد است مسلمہ کو یہ یقین دہانیاں کرانے میں معروف ہیں کہ احاد بث رسول علیہ کی آج ضرورت نہیں یا یہ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین نے احاد بث کے متعلق کی قتم کا فاص اہتمام نہیں کیا، یہ بعد کے لوگوں نے اپنی اغراض پوری احاد بث کے متعلق کی قتم کا فاص اہتمام نہیں کیا، یہ بعد کے لوگوں نے اپنی اغراض پوری کرنے کیلئے گھڑی تھیں، لیکن ان کی ان مساعی اورامت مسلمہ کے دینی رتجان میں شدید کی کرنے کیلئے گھڑی تھیں، لیکن ان کی ان مساعی اورامت مسلمہ کے دینی رتجان میں شدید کی اور وزین میں ایسی تحریکیں انجر رہی ہیں جو اپنے اپنے ممالک کے باوجود عالم اسلام کے مختلف کو نوں میں ایسی تحریکیں انجر رہی ہیں جو اپنے اپنے ممالک میں قرآن و سنت کے قوانین کو تافذ کرانے کے لئے ہر قربانی دینے کے لئے تیار نظر آتی ہیں۔ مستشر قین اور ان کے شاگر دان رشید یوں ہی ظریں مارتے رہیں گے اور انشاء اللہ المت رہی اور سنت رسول کے شاگر دان رشید یوں ہی حداور اس کے رسول نے قائم کیا ہے، وہ بیشہ سلامت رہی گا

ہم نے گزشتہ صفحات میں ان حقائق کی وضاحت کی ہے کہ قرآن عکیم اطاعت رسول
کا تھم دیتا ہے اور اطاعت رسول احادیث طیبہ پر عمل کے بغیر ممکن نہیں۔ احادیث طیبہ
دراصل قرآن حکیم کابیان اور تفصیل ہیں اور بیای حکمت کادوسر انام ہے جو قرآن حکیم
کے ساتھ حضور علی پینازل ہوئی۔ قرآن حکیم نے حضور علی ہے کے بشار ایسے فرائش
بیان کے ہیں جو تبلیخ کتاب کے علاوہ ہیں، حضور علیہ نے اپنے وہ فرائش مجمی سر انجام
دیے اور ان کاریکار ڈیمارے یاس احادیث طیبہ کی شکل میں ہی موجود ہے۔

ہم نے مندرجہ بالا تمام باتوں کے جُوت کے لئے قرآن عکیم کی آیات کریمہ ہی ہے استشہاد کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مستشر قین جواس بحث میں فریق ٹانی ہیں اور ان کے خوشہ چینن احادیث طیبہ کو اتھار ٹی تسلیم کرنے کیلئے تیار نہیں۔ قرآن عکیم کی بے شار آیات کریمہ جواحادیث طیبہ کے مختلف پہلوؤں کے متعلق وضاحتیں فرماری ہیں، ان کی موجودگی میں مستشر قین کے قصر استدلال کے سارے ستون کر جاتے ہیں کیونکہ انہوں ، فرعودگی میں مستشر قین کے قصر استدلال کے سارے ستون کر جاتے ہیں کیونکہ انہوں ، نے دعوی ہی ہیں۔ ان کے اس دعوی کی متدرجہ بالا آیات قرآنی باطل قرار دے رہی ہیں کیونکہ یہ آیات قرآنی، احادیث طیبہ کو

قرآن علیم کے ساتھ یوں مسلک ثابت کررہی ہیں کہ ان کونہ تو قرون اولی کے مسلمان قرآن علیم سے علیحدہ کر سکتے تھے اور نہ ہی متافر مسلمان۔ جب مستشر قین کے اس دعوے کے برعکس قرآنی آیات سے ثابت کررہی ہیں کہ ہر زمانے کے مسلمان قرآن علیم کو سجھنے اور اس پر عمل کرنے کے لئے احادیث طیبہ کی راہنمائی کے محتاج تھے، تو یہ بات خود بخود فابت ہو جاتی ہے کہ احادیث طیبہ ہر زمانے میں دین کے مصدر ثانی کے طور پر مسلمانوں کا بات ہو جاتی ہے کہ احادیث طیبہ ہر زمانے میں دین کے مصدر ثانی کے طور پر مسلمانوں کے پاس محفوظ رہی ہیں اور وہ اپنی زندگی کے مختلف معاملات میں ان سے راہنمائی حاصل کرتے رہے ہیں۔ لہذا احادیث طیبہ محتبر دینی دستاویز بھی ہیں اور مشد تاریخی دستاویز بھی ہیں اور مشد تاریخی دستاویز ہمی ہیں اور مشد تاریخی دستاویز ہمی۔ سیکے۔ مستشر قین کا احادیث طیبہ کی حیثیت کو کلیۂ مستر دکر دینا، نہ علم ہے اور نہ حقیق۔ سیکے۔ مستشر قین کا احادیث طیبہ کی حیثیت کو کلیۂ مستر دکر دینا، نہ علم ہے اور نہ حقیق۔ سیکے۔ مستشر قین کا احادیث طیب کی حیثیت کو کلیۂ مستر دکر دینا، نہ علم ہے اور نہ حقیق۔ سیکے۔ مستشر قین کا احادیث طیب کی حیثیت کو کلیۂ مستر دکر دینا، نہ علم ہے اور نہ حقیق۔ سیک

دی ولڈ زیبر" اور اس کے مجیعین کا، تحریک اسلامی کی تاریخ کو دور طفولیت اور دور
کہولت میں تقییم کرنا بھی ان لوگوں کے تخیل کی اختراع ہے۔ وہ یہ ٹابت کرنا چاہتے ہیں
کہ حضور علی اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا دور، اسلام کا دور طفولیت تھا اور
بعد میں جب امت مسلمہ نے زندگی کے مختلف میدانوں میں جیرت انگیز ترقیاں کیں، قیصر
و کسری کے ابوانوں کی این ہے این بجائی اور افلاطون وار سطوکی علمی خامیوں کی اصلاح
کی، تووہ دور، اسلام کا دور عروج تھا۔

مستشر قین کابی شوشہ بھی کلیہ بے بنیاد ہے کیونکہ اسلام اور مسلم امت کادور عروج وہی تھاجب خداکا حبیب شمع محفل بن کرمدینہ طیبہ کی مقدس زمین پر جلوہ فرہا تھااور صحابہ کرام رضوان اللہ علیصم اجمعین پروانہ واراس شمع کی تنویرات ہے اپنے قلوب واذہان کو منور کررہے تھے۔ جب قرآن ناطق ان کے سامنے کلام خداوندی کی عملی تغییر پیش کررہا تھااور صحابہ کرام اس تغییر قرآنی کے سانچ میں اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کی کوششوں میں مصابہ کرام اس تغییر قرآنی کے سانچ میں اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کی کوششوں میں مصروف تھے۔ یہی مقدس دور،اسلام کادور عروج تھااوراسی دور عروج میں رب قدوس نے۔ اعلان فرمایا تھا:

ٱلْيَوْمَ ٱكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَٱتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ يَعْمَتِىٰ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِمْلاَمَ دِيْنَا (1) "آج میں نے کمل کردیا ہے تمہارے لئے تمہارادین اور پوری کردی ہے تم پراپی نعمت اور میں نے پہند کرلیا ہے تمہارے لئے اسلام کوبطور دیں۔"

یہ آیت کریمہ اعلان کر رہی ہے کہ حضور علیہ کے اس دنیا ہے پر دہ فرمانے سے پہلے
دین مکمل ہو چکا تھا۔ دین صرف قرآن کانام نہ تھا بلکہ اعادیث طیبہ بھی دین کا دوسر امصدر
تھیں۔ اس لئے یہ آیت کریمہ سنت رسول کے بھی کمال تک چینچنے کا اعلان کر رہی ہے۔
ڈاکٹر محود حمدی زقزوق اس سلسلے میں رقمطراز ہیں۔

وَهٰذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيْمَةُ تَتَضَمَّنُ آيْضًا إِكْمَالَ السُّنَةِ لِاَنْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُبَلِّغٌ وَ مُبَيِّنٌ لِمَا فِي الْكِتَابِ كَمَا سَبَقَ اَنْ اَشَرْنَا فَالْحَدِيْثُ عَنْ مَوْحَلَةِ نُضُوجِ الْإِسْلاَمِ بَعْدَ وَفَاةِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيْثٌ لاَ اَسَاسَ لَهُ لِاَنْ النَّضُوجَ كَانَ قَلَا تَمُ بِالْفِعْلِ قَبْلَ وَفَاتِم (1)

" یہ آیٹ کریمہ سنت رسول کے مرتبہ کمال تک پہنی جانے کو بھی مضمن ہے۔ کیونکہ حضور علی تعلیمات قرآنی کے مسلغ اور مبین ہیں۔ اس لئے حضور علی کے انقال کے بعد، اسلام کے دور کھولت کا قول بہنادہ کیونکہ اسلام حضور علی کے انقال سے بہلے ہی اپنے کمال کہ بہنچ چکا تھا۔ "

ای طرح احادیث طیبہ کو ملت اسلامیہ کی تاریخ کے بدلتے ہوئے تقاضوں کا نتیجہ قرار دینا بھی بنیادہ کیونکہ حضور علی نے اپنی امت کواپنی حیات طیبہ میں بی بنادیا تھا کہ: اِنّی حَلَّفْتُ فِیْکُمْ شَینَیْنِ لَنْ تَضِلُوا بَعْدَهُمَا کِتَابُ اللهِ وَسُنّتِی وَلَن یُفْتَرِقَا حَتَّی یَرِدَا عَلَی الْحَوْضِ (2) "بعنی میں تمہارے ہاں دوچزیں چھوڑے جارہا ہوں۔ تم الن دونوں پر

1\_دكتور محود حدى: قزدق،"الاستشر الى والحلفية الفكرية للعر الطالعدارى"، (وارالستار تابره-1989م)، صفحه 127 2- سنت خير الانام، صفحه 101 عمل کرو گے تو گمراہ نہیں ہو گے۔ایک کتاب اللہ اور دوسری میری سنت۔اوریہ دونوںایک دوسری سے جدانہیں ہوں گی حتی کہ حوض پر دونوںایک ساتھ دار دہوں۔"

مسلمانوں کے نزدیک جو احادیث طیبہ دین کا مصدر ثانی ہیں، ان کو حضور علی ہے، اپنی حیات طیبہ میں ہی اپنی امت کے ہرد کر بھے ہتے۔ حضور علی کے انقال کے بعد قول و فعل رسول کی ردایت تو ممکن تھی لیکن کی نئی سنت یا حدیث کا جنم لینا ممکن نہ تھا۔ حضور علی کے بعد الل بدعت نے جو باطل اقوال حضور علی کی طرف منسوب کے، مسلمان ان کو جھوٹ اور یہ جھوٹ مستشر قین انہیں اسلام کا حصہ قرادویت ہیں جب کہ مسلمان ان کو جھوٹ اور یہ جھوٹ ترافی وایت کرنے والوں کو بھی جھوٹا قرار دیتے ہیں۔ اور ان کی روایت کرنے والوں کو بھی جھوٹا قرار دیتے ہیں۔ اور ان کی روایت کرنے والوں کو بھی جھوٹا قرار دیتے ہیں۔ مستقل کا ہیں کھی ہیں اور جھوٹی احادیث وضع کرنے والوں کی فہر سیں تیار کرے امت کے سامنے پیش کردی ہیں تاکہ کوئی مسلمان ان کے دھو کے ہیں نہ آئے۔

کتا ظلم ہے کہ حدیث کے جس سر مائے کو مسلمان اپنی جانوں ہے بھی زیادہ قیمی سیھے
ہیں، ان کو تو پر کاہ کی بھی و قعت نددی جائے اور جو با تیں ان کے دور کو حدیث کادور عروج قرار
بنیادیں ہلانے کے ناپاک ارادے ہے وضع کی ہیں، ان کے دور کو حدیث کادور عروج قرار
دیا جائے۔ حق ہیہ کہ اگر دین حضور علیہ کی حیات طیبہ میں مکمل نہ ہو چکا ہو تا اور آپ
کے انتقال کے بعد سنت رسول اور احادیث طیبہ ارتقائی منازل طے کرتے ہوئے مرتبہ
کمال تک پہنچتیں تو آج دنیا کے تمام مسلمانوں کی عبادات اور معاملات میں وہ کیسانیت مفقود
ہوتی جس کے مظاہرے آج دنیا کے کونے کونے میں ہو رہے ہیں۔ آج ساری دنیا کے
مسلمان اگر ایک بی اندازے نمازیں پڑھتے ہیں، ایک بی وقت پر جج کرتے ہیں، ایک بی
مسلمان اگر ایک بی اندازے نمازیں پڑھتے ہیں، ایک بی وقت پر جج کرتے ہیں، ایک بی
مسینے میں روزے رکھتے ہیں اور دین کے تمام اساسی معاملات میں متحد ہیں تو یہ اس بات کی
مسینے میں روزے رکھتے ہیں اور دین کے تمام اساسی معاملات میں متحد ہیں تو یہ اس بات کی
مان تا تا بل تردید دلیل ہے کہ حدیث جو دین کا مصدر ثانی ہے وہ بھی حضور علیہ کی حیات طیبہ
میں بی کھمل طور پر ملت کے ہاتھوں میں آپھی تھی۔

متشرقین نے احادیث طیبہ کے متعلق جتنے مفروضے قائم کیے ہیں ، وہ سب

مفروضے بیبیاد ہیں اور اس فتم کی بیبیاد باتیں اسلام کے اس شجرہ طیبہ کو نقصان نہیں پہنچا سکتیں جس کے بارے میں ارشاد خداد ندی ہے:

اصْلُهَا ثَابِتٌ وَ فَرَعُهَا فِي السَّمَآءِ (1)

"جس کی جڑیں بڑی مضبوط ہیں اور شاخیں آسان تک پیچی ہوئی ہیں۔"





## حفاظت حديث

مستشر قین نے تدوین حدیث کو دوسری یا تیسری صدی ہجری سے مسلک کر کے میہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ تاریخ اسلام کے ابتدائی ادوار میں چو نکہ احادیث مدون نہیں ہوئی تغییں اور ان کی تدوین ڈیڑھ دوصدی بعد عمل میں آئی، اس لئے حدیث کو دین اسلام کا مصدر قرار دینا بھی صحیح نہیں اور اسلام کے ابتدائی ادوار کے متعلق حدیث کو ایک معتبر تاریخی دستاویز بھی نہیں سمجھا جاسکتا۔

متشر قین کاس مفروضے کو غلط ثابت کرنے کے لئے کی علائے امت نے قلم اٹھایا اور پر زور دلاکل کے ذریعے مستشر قین کے اس مفروضے کو غلط ثابت کیا لیکن کچے یول محسوس ہو تاہ کہ مستشر قین کے وسوسول اور الزامات کا جواب دیتے ہوئے دور حاضر کے اکثر مسلمان مصنفین نے احادیث طیبہ کی کتابت کے مختلف ادوار، تدوین حدیث اور اصول حدیث پر تو کماحقہ زور دیا ہے لیکن انہول نے احادیث طیبہ کی تفاظت کے باتی طریقوں پر کماحقہ توجہ نہیں دی۔ بہی وجہ ہے کہ عام مصنفین نے "تدوین حدیث" کے عوان کے تحت ہی حفاظت حدیث کے متعلق اپنے نتائج فکر کو بیان کیا ہے۔ ہم نے متوان کے تحت ہی حفاظت حدیث کے متعلق اپنے نتائج فکر کو بیان کیا ہے۔ ہم نے سرف تدوین حدیث کی جائے "حقاظت حدیث طیبہ کی حفاظت کے لئے صرف تدوین حدیث طیبہ کی حفاظت کے لئے صرف تدوین حدیث کے اس کی وجہ یہ کہ مسلمانوں نے حدیث طیبہ کی حفاظت کے لئے صرف تدوین حدیث کے طریقے پر ہی اکتفاء نہیں کیا بلکہ انہوں نے اس کار خیر کے لئے متحدد ایسے حدیث کی مستشر قین کو ہوا بھی نہیں گئی۔

مستشر قین کے ساتھ مباحث میں ضروری نہیں کہ ہم ہیشہ ای محاذیر ان کا مقابلہ کریں جس محاذکو وہ خود منتخب کریں۔اگر تدوین کے بغیر دینی پیغام کی حفاظت کا کوئی طریقہ مستشر قین کے ہال مروج نہیں توبیہ ان کا تصور ہے، ہم ان کی اس کو تاہی کی وجہ ہے امت مسلمہ کی ان خصوصیات کو کیول نظر انداز کردیں جو اس ملت کا طر وا تمیاز ہیں؟ مسلمہ کی ان خصوصیات کو کیول نظر انداز کردیں جو اس ملت کا طر وا تمیاز ہیں؟ ہم نے گزشتہ صفحات میں اینے موقف کے جبوت کے لئے زیادہ تر استشہاد آیات

قرآنی ہے کیا ہے کونکہ مستشر قین احادیث طیبہ کو معتبر تاریخی دستاویز مانے کے لئے تیار نہیں۔ان کی نظروں میں چونکہ احادیث طیبہ صدیوں بعد کی اختراع ہیں،اس لئے ان کو اسلام کے دوراول کے متعلق قابل اعتبار تاریخی دستاویز تسلیم نہیں کیا جاسکا۔ ہم نے ان کے اس مفروضے کو قرآنی آیات کے ذریعے غلط ثابت کیا ہے اور بتایا ہے کہ قرآن اور حدیث لازم و ملزوم ہیں۔ یہ ہمیشہ ایک ساتھ رہی ہیں اور ہمیشہ ایک ساتھ رہیں گی۔اس کے دیا تا میں ہمارا بحروسہ احادیث طیب کئے دہ اور اسلامی تاریخ ہون کی وائم کاراسلامی تاریخ ہونا قابل اعتبار قرار دے دیں تواس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بھی اپنی تاریخ کو اٹھا کر باہر پھینک دیں۔

ہر قوم اپنی علمی ، دینی ، سیاس اور اجھا کی تاریخ خود مرتب کرتی ہے۔ مسلمانوں کو بھی یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ اپنی تاریخ خود مرتب کریں۔ ہم مستشر قین کو یہ اختیار دینے کے لئے تیار نہیں کہ وہ بغیر دلیل کے ہماری چودہ سوسالہ تاریخ کو بیک جنبش تلم مستر دکر دیں اور پھر اپنے تخیل کے زور پر ہمیں "ہماری" ایک تاریخ بناکر دیں جس کی بھول مجلیوں میں ہسکتے ہوئے ہم اپنی عمریں برباد کر دیں۔

مستشر قین کایہ علمی حق تو ہے کہ اسلامی تاریخ، جے مسلمان خودا پئی تاریخ قرار دیتے ہیں، اس پر تفید کریں، اس کے قابل اعتراض پہلوؤں کی نشا تدبی کریں اور اگر کسی تاریخی واقعہ کے متعلق یہ فاج بیان کیا ہے تو واقعہ کے متعلق یہ فاج بیان کیا ہے تو تا قابل تردید دلائل کے ذریعے اپنے اس دعویٰ کو فابت کریں، لیکن ان کویہ حق کسی نے نبیں دیا کہ وہ مسلمانوں کی اس ساری تاریخ کو مسترد کردیں جو مسلمانوں کی چودہ سوسالہ کاوشوں کا ثمر ہے اور اس کے مقابلے میں اپنے تخیل کے زور پر ایک اسلامی تاریخ تراشیں اور اس پر اعتراضات کی ہوچھاڑ کردیں۔

مسلمانوں نے اپنے علمی سر مائے کو محفوظ رکھنے کے لئے جو کو ششیں کی ہیں وہ کی دوسری قوم نے اپنے علمی سر مائے کی حفاظت کے لئے نہیں کیں۔ جیرت کی بات ہے کہ جن نوموں کو اپنے دین اور علمی ورثے کی حفاظت کا سلیقہ نہ تھاوہ اس ملت کے علمی سر مائے کی حفاظت کے سلمی سر مائے کی حفاظت کے لئے بے نظیر کام پر ہاتھ صاف کرتے ہیں جس ملت نے اپنے علمی سر مائے کی حفاظت کے لئے بے نظیر کام کیا ہے۔ احاد یث طیبہ کی حفاظت کے لئے مسلمانوں نے مختلف طریقے استعال کے۔

احادیث طیبہ کے حصول کے لئے محیر العقول کاوشیں، احادیث طیبہ کو سینوں ہیں محفوظ کرنا،
احادیث طیبہ کے پیغام اور تعلیم کو فردو توم کی عملی زندگی ہیں جذب کرنا، احادیث سننے اور
سنانے کی محفلیں منعقد کرنا، تدریس حدیث کے طقے، حدیث کی کتابت، حدیث کی تدوین،
فن اصول حدیث متعارف کرانا، احادیث کی سندوں کی چھان ہین، احادیث کے متن کو پر کھنا،
رواۃ حدیث کے حالات زندگی اور ان کے اخلاق و کردار کو محفوظ کرنا، احادیث کے مخلف
در جے متعین کرنا، ایسی کتابوں کی تیاری جن میں صرف صحیح احادیث کا بیان ہو، ہر حدیث ک
فنی حیثیت متعین کرنا، ایسی کتابوں کی تیاری جن میں صرف صحیح احادیث کا بیان ہو، ہر حدیث ک
الیسی کتابیں مرتب کرنا جن میں تمام موضوع روایات کو تحق کردیاجائے تاکہ لوگ ان موضوع
روایات کو قول رسول علیہ سمجھ کردھوکانہ کھا جا گئیں۔ بیدوہ مختف طریقے تھے جو مسلمانوں
نے حدیث رسول علیہ کے بیش بہاخزانے کی حفاظت کے لئے استعال کئے۔

ہم حفاظت حدیث کیلئے ملت کی ان تمام مسائل کے متعلق اختصارے گفتگو کریں گے تاکہ مسلمان مستشر قین کے پروپیگنڈے سے متاثر ہو کراپنے دین کے متعلق کمی قتم کے احساس کمتری کا شکار نہ ہو ل بلکہ وواغیار کی محفل میں آ کھ اٹھا کریہ کہہ سکیس کہ ان کے اسلاف نے اپنے دین کی جفاظت جس انداز میں کی ہے اس کی مثال کمی دوسری قوم کی تاریخ میں نہیں ملتی۔
تاریخ میں نہیں ملتی۔

## حصول عدیث کی کوششیں

قرآن علیم نے مسلمانوں کو اطاعت خدااور اطاعت رسول کا تھم دیا تھا اور رسول اللہ علیہ کو ان کے لئے نمونہ کمال بنایا تھا۔ اس لئے مسلمانوں کو اطاعت رسول کے قرآنی تھم کی تقبیل کے لئے اور اسوہ رسول کے مطابق اپنی زیست کے شب وروز گزار نے کے لئے احادیث طیبہ کی ضرورت تھی۔ دوسر کی طرف محابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین کو اپنے رسول مکرم سے محبت تھی اور یہی محبت ان کے ایمان کی جان تھی۔ اس محبت کا تقاضایہ تھا کہ وہ اپنے محبوب کی ہر نشانی کی حفاظت کریں۔ احادیث طیبہ ان کشتگان مخبر وفا کے لئے نظام زیدگی بھی تھیں اور اپنے محبوب راہنما کی نشانی بھی۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث کا نمول سرمائے کے حصول کے لئے انہوں نے جو کاوشیں کیں ، انہیں صرف حدیث کے انمول سرمائے کے حصول کے لئے انہوں نے جو کاوشیں کیں ، انہیں صرف وی خوش نصیب سمجھ سکتے ہیں جو وادی عشق میں آبلہ یائی کی لذت سے آشنا ہوں کیونکہ

عقل سے فنوئی لینے والے حکایت عشق کی بے شار کڑیوں کو سیجھنے سے قاصر رہتے ہیں۔
صحابہ کرام نے احادیث رسول کی حفاظت کے لئے جو کوششیں کیں، ان کی ایک
جھلک ہمیں اصحاب صفہ کی زندگی میں ملتی ہے جنہوں نے ہر دنیوی لذت کو شحرا کر در
حبیب پرڈیرے ڈال دیئے۔ مقصدیہ تھا کہ حبیب خداعظی کی زبان گہر بارے و قافو قاجو
موتی نیکیں، انہیں اپنے دامن کی زینت بنالیں۔ ان کی خواہش یہ تھی کہ وہ حضور علی کی
جس اداکا مشاہدہ کریں یا آپ کی زبان پاک سے جو بات سیں، اسے سینے سے لگالیں اور پھر
خود بھی ان پاک اداؤل کی تنویرات سے اپنی زندگی کو منور کریں اور دوسرے دینی بھائیوں
کو بھی ان نعمت عظمیٰ میں شریک کریں۔

جولوگ اینے دنیوی کاروبار اور دیگر مصروفیات کی وجہ سے ہمہ وقت حضور علیہ کی خدمت میں حاضر رہے ہے قاصر تھے، انہوں نے بھی اس لاز وال دولت کو نظر انداز نہیں کیا تھاجور سول اللہ علی کے قول وعمل سے جنم لے رہی تھی۔ایے دودینی بھائی آپس میں معاہدہ کرتے۔ایک د ن ایک محض کار وبار کر تا اور دوسر ابار گاہ حبیب میں حاضری دیتا اور قرب حبیب میں اس کے دل و نگاہ جس دولت دارین سے آشنا ہوتے، شام کو وہ اینے دوسرے ساتھی کو بھی اس دولت میں اپناشریک بنالیتااور جو کچھ حضور علی ہے سناہو تایا آپ کے جس عمل کا مشاہرہ کیا ہوتا، وہ اپنے دوسرے دینی بھائی کو بھی بتادیتا۔ دوسرے روز وہ اپنے کاروبار میں مصروف رہتااور اس کا دوسر ابھائی دیدار حبیب کے جلووں ہے شاد کام ہو تااور شام کواسینے دوسرے بھائی کو وہ بتادیتا جو دن بھر اس نے دیکھایا سناہو تا۔اس طرح ان كادنيوى كاروبار بهى جارى ربتااور حصول علم اور حصول حديث كاشغل بهى جارى ربتا جو قبائل اسلام قبول كريلية ان كے وفود احاديث طيب كے حصول، احكام قرآني كے عملی نمونے کے مشاہرے اور دیدار حبیب کے جلووں سے شاد کام ہونے کے لئے مدینہ طیبہ حاضر ہوتے۔ کوئی مہینہ بھر وہال قیام کر تااور کسی کودومہینے دیار حبیب کی خاک کواین آئکھوں کاسر مدبنانے کا موقعہ ملتا۔ وہ حبیب خدا علیہ کے اقوال، آپ کے افعال اور آپ کی اداؤل کا مشاہرہ کرتے، انہیں یاد کرتے، انہیں اپنی زند گیوں میں نافذ کرتے اور اینے قبائل میں واپس جاکراینے دوسرے دین بھائیوں کو بھی علم کیاس دولت ہے آگاہ کرتے۔ صحابہ کرام کے حصول مدیث کے شوق اور اس کام کے لئے ان کے زبر دست اہتمام

کا اندازہ ان واقعات سے لگایا جاسکتا ہے، جن سے پید چتنا ہے کہ بعض محابہ کرام نے ایک ایک حدیث کے حصول کے لئے طویل سفر اختیار کئے۔ ہم یہاں اس قتم کے چند واقعات درج کرتے ہیں:

(1) حفرت الوالوب انصاری رضی الله عنه جنهیں مدینہ طیب میں شہنشاہ دوسر اکی میزبانی کاشر ف حاصل ہوا تھا، آپہنے ایک حدیث اپنے محبوب کریم ہے من تھی لیکن ایک وقت الیا آیا کہ انہیں اس حدیث کے صحح الفاظ میں پچھ اشعباہ ساہو گیا۔ اس وقت الن کے علاوہ فقط ایک اور صحابی عقبہ بن عامر زندہ تنے جنہوں نے بیہ حدیث سرور کا کنات عقائم مصر ہے منی تھی اور وہ الن دنوں مصر میں تھے۔ حضرت ابوابوب انصاری رضی الله عنہ عازم مصر ہوئے۔ لتی و دق صحر اول اور کھن مزلوں کو مطے کرتے کرتے ایک ماہ بعد مصر پنچے۔ انہیں حضرت عقبہ رضی الله عنہ کی جائے رہائش کا پینہ نہ تھا اس لئے پہلے مسلمہ بن مخلد انصاری امیر مصر کے ہاں تشریف لیے اور دہاں جنبی بی الن سے کہا کہ میرے ساتھ انساری امیر مصر کے ہاں تشریف کے مان تک پہنچادے۔ چنانچ ان کے ہاں پہنچ، انہیں خبر ایک آدمی مجموع جو بچھے عقبہ کے مکان تک پہنچادے۔ چنانچ ان کے ہاں پہنچ، انہیں خبر موئی تو دوڑے دوڑے آئے اور فرط اشتیاق سے گلے لگا لیا اور تشریف آوری کی وجہ بوئی تو دوڑے آئے اور فرط اشتیاق سے گلے لگا لیا اور تشریف آوری کی وجہ بوئی تو دوڑے آئے اور فرط اشتیاق سے گلے لگا لیا اور تشریف آوری کی وجہ بوئی تو دوڑے متعلق جو حدیث تم نے حضور علی ہے سی ہے فقط دو پوچھے آیا ہوں۔ عقبہ رضی الله عنہ کے جواب دیا کہ مومن کی پردہ داری اور ضی الله عنہ کہنے تھے دوئی ہے فقط دو پوچھے آیا ہوں۔ عقبہ رضی الله عنہ کہنے تھے دوئی ہے فقط دو پوچھے آیا ہوں۔ عقبہ رضی الله عنہ کہنے گئے۔

حضرت ابو ابوب انصاری رضی الله عند نے من کر تصدیق فرمائی اور فرمایا: مجھے اس حدیث کا پہلے بھی علم تھالیکن مجھے اس کے الفاظ میں وہم ساہو گیا تھااور میں نے گوارانہ کیا کہ تحقیق سے پہلے لوگوں کو بیہ حدیث سناؤں۔

سِحان الله! كمال احتياط كاكيا انو كها نمونه ہے۔ ايك حديث ميں ذراساوہم ہو كيا۔ فقط

اس کے ازالہ کے لئے اتنالمباسفر اختیار کیااور حدیث سننے کے بعد ای روزاپی سواری پر سوار ہو کر مر اجعت فرمائے دیار محبوب ہوئے۔(1)

(2) حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا کہ ایک شخص کے پاس حضور علیہ ہے کا ایک حدیث ہے اور وہ آج کل شام میں مقیم ہے۔ ای وقت ایک اونٹ خریدااور شام کی ایک حدیث ہے اور اس صحابی کے مکان پر گئے جن کا طرف چل پڑے۔ پورے ایک مہینے کے بعد شام پنچے اور اس صحابی کے مکان پر گئے جن کا نام عبد اللہ بن انیس رضی اللہ تعالی عنہ تعالی عنہ تعالی عنہ کا نام سنتے تی باہر آئے اور ان ہے بغلگیر ہوئے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہنے گئے۔ میں نے ساہے کہ تبہار ہیاس حضور کریم علیہ الصافی والتسلیم کی ایک حدیث ہو جو میں نے نہیں سی اور مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں اس کے سننے سے پہلے ہی وائی اجل کو لبیک نہ کہنا پڑے۔ اس لئے جلدی جلدی ایر وائی اجل کو لبیک نہ کہنا پڑے۔ اس لئے جلدی جلدی تا ہوں۔ جھے وہ حدیث سے نہیں سی اس کے جلدی جلدی تا ہوں۔ جھے وہ حدیث سائے۔ وہ کہنے گئے میں نے حضور علی کے کویہ فرماتے سناہے۔

یُخشَرُ النّاسُ یَوْمَ الْقِیّامَةِ فَیُنَادِیْهِمْ بِصَوْتِ یَسْمَعُهُ لَا مَنْ بَعُدَ کُمّا یَسْمَعُهُ مَنْ قَرُبَ آنَا الْمَلِكُ الدّیّانُ لاَ یَنْبَعِیْ لِاَهْلِ الْجَنْةِ آنْ یُدخلُ الْجَنْةَ وَوَاحِدٌ مِّنْ اَهْلِ الْجَنْةِ آنْ یُدخلُ الْجَنْةَ وَوَاحِدٌ مِّنْ اَهْلِ النّبِعِیْ لِاَهْلِ الْجَنْةِ آنْ یُدخلُ الْجَنّة وَوَاحِدٌ مِّنْ اَهْلِ النّبِعِی لِاَهْلِ الْجَنّةِ آنْ یُراک کے اللّه تعالی انہیں ایک آوازے ندا وی کے دن لوگ جمع ہوں کے الله تعالی انہیں ایک آوازے ندا وی کے جمے دور والے بھی ای طرح سنیں کے جس طرح قریب والے سنیں گے جس طرح قریب والے سنیں گے۔ الله تعالی فرمائے گا: میں محامبہ کرنے والا بادشاہ مول کے والا بادشاہ مول کے فال بنہ ہو جب تک کی اور وزخی کا اس کے ذمے کی ظلم کا حماب باتی ہو اور وہ قصاص نہ دے دور فرخی کا اس کے ذمے کی ظلم کا حماب باتی ہو اور وہ قصاص نہ دے کے دور کی کا اس کے ذمے کی ظلم کا حماب بھی نہ چکا دے۔"

(3) حضرت عبد الله بن عباس رضى الله عنها، حضور علي كي چيازاو بهائى تقداور بر وقت بارگاه رسالت بيس مصروف خدمت نظر آت\_ حضور علي في بارباان كے لئے بيد دعافرمائي الله مع فقه في اللاين اے الله تعالى الے دين كى سجم عطافرما حضور علي الله تعالى الله تعالى الله عند عطافرما حضور علي الله تعالى ا

<sup>1</sup>\_سنت خيرالانام، منح. 17-116 بحوالد يبنى وهخ البارى

کے وصال کے وقت ان کی عمر تیرہ برس تھی۔ حضرت عبد اللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک انصاری سے کہا کہ حضور علی واغ مفارقت دے گئے ہیں لیکن انجمی صحابہ كرام رضوان الله عليم اجمعين موجود بي، انبيس ے كب علم كريں۔ وہ بولے: ميال! رہے دو۔اتے اکابر صحابہ کی موجود گی میں سے کیابڑی ہے کہ ہم سے آگر مسائل دریافت كرے۔ بيس نے ان كى اس تقيحت يركان نه دحرے اور حصول علم ير كمر بهت باندھ لى۔ جس کے متعلق مجھے علم ہو تاکہ اس نے کوئی حدیث حضور انور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے سی ہے،اس کے پاس جاکروہ حدیث سنتااور یاد کر لیتا۔ بعض لوگوں کے پاس جاتا تو وہ سورہے ہوتے۔اپنی جادران کی چو کھٹ پرر کھ کر بیٹھ رہتااور بسااو قات گرد و غبارے میر اچرہ اور جمم اك جاتا جس وقت وه بيدار موتي اس وقت ان سے وه حديث سنتا و و حضرات كہتے بھی کہ آپ محبوب خدا علی کے برادر عم زاد ہیں۔ آپ نے بہال آنے کی زحمت کیوں اٹھائی۔ ہمیں یاد کیا ہوتا، ہم آپ کے گھر آجاتے لیکن میں کہتا کہ میں علم حاصل کرنے والا ہوں، اس لئے میں ہی حاضری دینے کا زیادہ مستحق ہوں۔ بعض حضرات دریافت کرتے کہ كب سے بيٹے ہو تو مل كہتا: بہت دي سے تووہ برہم ہوكر كہتے كہ آپ نے اپني آمد كى اطلاع ای وفت کیول ند مجموادی تاکه ہم ای وفت آ جاتے اور آپ کوا نظار نہ کرناپڑ تا۔ میں کہتا: میر ا ول نه جا ہاکہ آپ میری وجہ سے اپنی ضروریات سے فراغت یانے سے پہلے آ جاعی۔ ای جانفشانی اور عرق ریزی کا ثمرہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ صغر سی کے باوجود انہیں متاز علاء کی صف میں جگہ دیتے۔

- قیاس کن زگلتان من بهار مرا (1)

صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا حصول حدیث کے لئے یہی جذبہ تھاجس نے ان میں سے بعض کو کثیر الروایہ صحابہ کرام کے طور پر شہرت عطاکی۔ محدثین کثیر الروایہ صحابی، اے شار کرتے ہیں، جس سے ایک ہزار سے زیادہ احادیث طیبہ مروی ہوں۔(2) حضرت ابو سعید خدری، حضرت ابو ہر ریوہ، حضرت ابن عمر، حضرت انس، حضرت ابن عباس حضرت جابر اور حضرت عائشہ صدیقہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو کثیر الروایہ ہونے کا

<sup>1</sup>\_سنت خيرالانام، منج. 18-117 يحالد يمنى وهخ البارى

<sup>2-</sup> محر بن علوى المالكي الحسنى،" المنبل العليف في اصول الحديث"، (وار الفكريير ويت 1978ء)، صفي 30

شرف حاصل ہے۔(1)

حصول حدیث کاجو جذبہ صحابہ کرام رضوان اٹھ علیم اجمعین کے دلوں میں موجزن تھا،
وہ ان سے تابعین کو خفل ہوا۔ تابعین کے حالات زندگی کے مطالعہ سے یہ حقیقت واضح ہو
جاتی ہے۔ اس کے بعد وہ دور آیا جب علمائے امت نے احادیث طیبہ کو ہر قتم کی تلمیس اور
ملاوٹ سے پاک دکھنے کے لئے ایسی کو ششیں کیں جو صرف امت مسلمہ بی کا حصہ ہیں۔
ملاوٹ سے پاک دکھنے کے لئے ایسی کو ششیں کیں جو صرف امت مسلمہ بی کا حصہ ہیں۔
احاد بیث طیبہ کو بیاد کرنے ، انہیں عملی زندگی میں نافذ کرنے اور ان
کی نشروا شاعت کی کو ششیں

صحابہ کرام احادیث طیبہ کویاد کرنے کا خصوصی اہتمام فرمات۔ "حصرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: ہم لوگ حضور علیہ کی زبان مبارک سے حدیثیں سفتے تھے۔ جب آپ مجلس سے المحقۃ لوہم آپس میں حدیثوں کا دور کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایک آدی کل حدیثیں بیان کر جاتا، پھر دوسر اپھر تیسرا۔ بعض او قات ساٹھ ساٹھ آدی مجلس میں ہوتے تھے اور ساٹھ ول باری باری حدیث بیان کرتے تھے۔ اس کے بعد ہم المحقۃ تو حدیثیں اس طرح یاد ہو تیں کہ گویا ہمارے دلوں میں بودی گئی ہیں۔ (2)

حضرت امیر معاوید رضی الله عند کابیان ہے کہ عبد نبوی بیں فرض نمازوں کے بعد صحابہ کرام معجد بین بیٹے جاتے اور قرآن پاک اور حدیث نبویہ کا اندازہ (دور) کرتے تھے۔(3) حضرت ابوسعید خدری رضی الله عند کابیان ہے کہ صحابہ کرام کمبیں بیٹھتے توان کی گفتگو کا موضوع فقہ بعنی حضور علی کے حدیثیں ہوتی تھیں۔یا پھریہ کہ کوئی آدمی قرآن پاک کی کوئی سورة بڑھے یا کہ ہے کو کہے۔(4)

دور کے علادہ انفرادی طور پر بھی حدیثوں کویاد کرنے کا بردا اہتمام تھااور جن کو کو مشش کے باوجود حدیثیں یادنہ ہو تیں وہ حضور علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر حدیثوں کو محفوظ رکھنے کی تدابیر معلوم کیا کرتے۔ جیسے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے حضور علیہ سے اپنے

<sup>1-</sup> محد بن علوى المالكى الحسنى،" المنهل اللطيف في اصول الحديث"، ( دار الفكر بير وت-1978ء)، صغه 30 2- علاسه سيد محوّد احمد رضوى، "فوض البارى في شرح مح البخارى"، ( كمتبه رضوان لا بور - س ن)، جلد 1، صغه 20، بحواله مجمع الزوائد 3- ابينياً، بحواله منتدرك

حافظہ کے متعلق عرض کیا تھا۔ نیز حضرت ابو ہر یرہ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میں حدیثوں کو دل سے یاد کرتا تھا اور حضرت عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ از ہر کرنے کے ساتھ ساتھ لکھتے بھی جاتے تھے۔ حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ہم حدیثیں یاد کرتے تھے۔ (1)

حفاظت حدیث کابیہ شغل صرف عہد نبوی تک محدود نہ تھابلکہ عہد صحابہ میں حصول حدیث، حفظ حدیث اور اشاعت حدیث کا شوق اپنے جوبن پر تھا۔ مستشر قین حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر الزام لگاتے ہیں کہ وہ روایت حدیث سے منع کرتے تھے اور احاد بیث روایت کرنے والوں کو سزا دیتے تھے، لیکن مستشر قین نے شاید ان کو مشوں کی طرف توجہ مبذول نہیں کی جو اشاعت حدیث کے لئے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور ہمایوں میں کی گئیں۔

عبد فاروقی میں حفاظت حدیث کی کوششوں کے سلسلہ میں "سنت خیر الانام" سے ایک طویل اقتباس یہال درج کیاجا تاہے۔۔

حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عند نے خلافت اسلای کے گوشے گوشے میں حدیث پاک کی تعلیم کے لئے ایسے صحابہ کرام کوروانہ فرمایا جن کی پچٹٹی سیر ت اور بلندی کردار کے علاوہ ان کی جلالت علمی تمام صحابہ کرام میں مسلم تھی۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ازالہ الحقاء میں تحریر فرماتے ہیں:

> چنانکه فاروق اعظم عبدالله بن مسعود را با جمعے بکوفه فرستاد ومغفل بن بیار و عبدالله بن مغفل و عمران بن حصین را به بصر ه و عباده بن صامت و ایو در داءرابشام و به معاویه بن سفیان که امیر شام بود قد غن بلیغ نوشت که از حدیث ایشال تجاوزنه کند-

> "قرآن و سنت کی تعلیم کے لئے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو ایک جماعت کے ساتھ کو فیہ بھیجا۔ مغفل بن بیار، عبداللہ بن مغفل اور عمران بن حصین کو بھر ہاور عبادہ بن صامت اور ابو در داء کو شام بھیجااور امیر معاویہ کوجو

<sup>1</sup>\_علىدسىد محودا حدر ضوى، " فيوض البارى في شرح مح ابخارى" ، ( كتبدر ضوان لا بور-س ن ) ، جلد 1 ، صغى 20 ، بحالد مسلم

ال وقت شام کے گور فریخے سخت تاکیدی علم کھاکہ یہ حضرات جو
احاد یث بیان کریں،ان سے ہر گز تجاوزنہ کیاجائے۔"
حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے الل کوفہ کو بھی ایک خط بھیجا، جس میں تحریر فرمایا:

اِنْی قَدْ بَعَثْتُ اِلَیٰکُمْ عَمَّارَ بْنَ یَاسِی اَمِیْرًا وَعَبْدَ اللهِ
ابْنَ مُسْعُودِ مُعَلِّمًا وَ وَزِیْرًا وَهُمَا مِنَ النَّجَبَّاءِ مِن
اَسْنَحُودِ مُعَلِّمًا وَ وَزِیْرًا وَهُمَا مِنَ النَّجَبَّاءِ مِن
اَسْخُودِ مُعَلِّمًا وَ اسْمَعُوا وَقَدْ الْوَتُكُمْ بَعَبْدِ اللهِ ابنِ
مَسْعُودِ عَلَى نَفْسِي

"معلم بناکر بھیج رہاہوں اور بید دونوں حضور علی کے بزرگ ترین مسعود کو معلم بناکر بھیج رہاہوں اور بید دونوں حضور علی کے بزرگ ترین صحابہ میں ہے ہیں اور بدری ہیں، ان کی پیروی کر داور ان کا حکم مانو۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو تمہاری طرف بھیج کر ہیں نے تمہیں اپنے بن مسعود رضی اللہ عنہ کو تمہاری طرف بھیج کر ہیں نے تمہیں اپنے نفس پر بھی ترجے دی ہے۔"

علامہ خطری نے "تاریخ التشریع الاسلامی" میں مذکورہ بالا عبارت نقل کرنے کے بعد لکھا ہے:

وَقَدُ قَامَ فِي الْكُوْفَةِ يَأْحُدُ مِنْهُ اَهْلُهَا حَدِيْثُ رَمُولِ

اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ وَهُوَ مُعَلَّمُهُمْ وَقَاضِيْهِمْ

"يعن اس كے بعد حضرت ابن مسعود رضى الله عند مدت تك كوفه مِن

قیام پذیر رہے اور وہال كے باشندے ان سے احادیث نبوى سکھتے

رہے۔وہ الل كوفه كے استاد بھى تقے اور قاضى بھى۔ "

حضرت فاروق اعظم رضى الله عند نے جب بھرہ كى امارت پر حضرت ابو موى الاشعرى كھ مقرد كیا اوروہ وہ ال پہنچ تو انہول نے اپنے آنے كى غرض وعایت ان الفاظ میں بیان كی:

بَعَنَنِی اِلَیٰکُمْ عُمَرُ لِاُعَلَّمَکُمْ کِتَابَ رَبِّکُمْ وَمَنَّةَ نَبِیْکُمْ "مجھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تہاری طرف بھیجاہے تاکہ تم کو میں تمہارے رب کی کتاب اور تمہارے نبی کی سنت کی تعلیم دول۔"
اس کے علاوہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ مجھی صوبوں کے حکام اور قضاۃ اور عساکر اسلامیہ کے قائدین کو خط لکھتے تو انہیں کتاب اللہ اور سنت نبوی پر کاربند رہنے کی سخت تاکید فرماتے۔ آپ کا ایک تاریخی خط ہے جو آپ نے حضرت ابو موی اشعری رضی اللہ عنہ کو ارسال کیا۔ اس میں قاضی کے فرائض اور مجلس قضا کے آداب کو اس حسن وخو بی اور تفصیل سے بیان کیا گیا ہے کہ اگر اسے اسلام کا بدترین دشمن بھی پڑھے تو جموم جائے۔ تفصیل سے بیان کیا گیا ہے کہ اگر اسے اسلام کا بدترین دشمن بھی پڑھے تو جموم جائے۔ ویکر امور کے علاوہ آپ نے انہیں ہے بھی تحریر فرمایا:

ثُمَّ الْفَهُمَ الْفَهُمَ فِيْمَا أُذلِي إِلَيْكَ مِمَّا وَرَدَ عَلَيْكَ مِمَّا لَيْكَ مِمَّا وَرَدَ عَلَيْكَ مِمَّا لَيْسَ فِي الْفَهُمَ وَلَا مَسُهُ ثُمَّ قَايِسِ الْامُورَ عِنْدَ ذَالِكَ "ال واقعات كاجن كي لئے تمہیں كوئی تم قرآن وسنت بی نہ طے، "ان واقعات كاجن كي لئے تمہیں كوئی تم قرآن وسنت بی نہ طے، فيملہ كرنے كيلئے عقل اور سجھ سے كام لواور ايك چيز كودوسرى برقياس

کیاکرو۔" آپکاایک کمتوب جو قاضی شر تے کوروانہ کیا گیا،اس میں آپان کے لئے ایک منہاج مقرر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

> إِذَا اَتَاكَ اَمْرٌ فَاقْضِ بِمَا فِيْ كِتَابِ اللهِ فِإِنْ اَتَاكَ بِمَا لَيْسَ فِيْ كِتَابِ اللهِ فَاقْضِ بِمَا سَنَّ فِيْهِ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

"جب تہارے پاس کوئی مقدمہ آئے تواس کا فیصلہ کتاب اللہ کے تھم کے مطابق کر د۔اور اگر کوئی ایساواقعہ پیش ہو جس کا تھم قر آن میں نہ ہو تو پھر رسول اللہ علیہ کی سنت کے مطابق اس کا فیصلہ کر د۔"

حضرت فاروق اعظم رضى الله عند الناعم خلافت من جب ج كرنے كے لئے مجة تو مملكت اسلاميہ كے تمام واليول كو حكم بيجاكہ وہ بھى ج كے موقعہ پر حاضر ہول جب وہ سب جمع ہو گئے تواس وقت حضرت عمر رضى الله عند نے ایک تقریر فرمائی۔ مقال : أَیْهَا النّاسُ! إِنَّی مَا أُرْسِلُ اِلَیْکُمْ عُمَّالاً لِیَصْنُوبُوا اَبْسَارَکُمْ وَلاَ لِیَا حُدُوا اَمْوَالَکُمْ وَاِنْمَا أُرْسِلُهُمْ اِلَیٰکُمْ اَرْسِلُهُمْ اِلَیٰکُمْ وَلاَ لِیَا حُدُوا اَمْوَالَکُمْ وَاِنْمَا أُرْسِلُهُمْ اِلَیٰکُمْ

لِيُعَلَّمُوكُمْ دِيْنَكُمْ وَسُنَّةً نَبِيْكُمْ فَمَنْ فَعِلَ بِمِ شَنِيًّ مِيلًا مِنْ فَعِلَ بِمِ شَنِيًّ مِيلًا مَا فَكَنَ فَعِلَ بِمِ شَنِيًّ مِيلًا مَا فَكَنَ فَلْكُمْ فَمَنَ فَعْلًا بِيَدِم لَيْكُمْ فَوَالَّذِي نَفْسُ عُمَرَ بِيَدِم لَيُوكِمَ مَنْهُ وَلَا لَا ثَمَالًا ثِمِرُوكَا بِالْحُراجَ)
لَا قُصْنَهُ مِنْهُ (تَارِخَ ابن الاثِمُوكَا بِالْحُراجَ)

"آپ نے کہا اے لوگو! میں نے تہاری طرف جو حکام بیعے ہیں، وہ
اس لئے نہیں بیعے تاکہ وہ تہہیں زدو کوب کریں اور تہارے اموال تم
سے چھینیں۔ میں نے انہیں صرف اس لئے تہاری طرف بیجا ہے
تاکہ وہ تہہیں تہارادین اور تہارے نبی کی سنت سکھائیں۔ حکام میں
سے آگر کی نے تہارے ساتھ زیادتی کی ہو تو پیش کرو، اس ذات پاک
کی تتم جس کے دست قدرت میں عمر کی جان ہے، میں اس حاکم سے
قصاص لئے بغیر نہیں رہوں گا۔"

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے محبوب و کریم رسول علی کے سنت کی نشر واشاعت اور تمام قلم واسلامی میں اس پر سختی ہے عمل کرانے کی جو مسامی کیں، یہ اس کا نہایت ہی مختصر خاکہ ہے لیکن اس ہے کم از کم یہ حقیقت تو ہو پدا ہو جاتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یقین تھا کہ رسول اگر م علی کی اطاعت امت پر قیامت تک فرض ہے اور اس میں ان کی ترقی، عزت اور جیب کاراز پنہاں ہے، اس لئے تو آپ نے ملک کے گوشہ گوشہ میں جلیل کی ترقی، عزت اور جیب کاراز پنہاں ہے، اس لئے تو آپ نے ملک کے گوشہ گوشہ میں جلیل القدر صحابہ کرام کو بھیجا کہ وہ لوگوں کو ان کے رسول کی سنت کی تعلیم دیں اور حکام کو بار بار انتاع سنت کی تعلیم دیں اور حکام کو بار بار

احادیث طیبہ کے محفوظ رہنے کی سب سے بڑی وجہ یہ بھی کہ حضور علیاتھ کے ارشادات صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین کے لئے فقط متبرک جملے ہی نہ تھے، جنہیں صرف تبرک کے لئے یاد کر لیا جا تا بلکہ ان کی زندگی کا ہر پہلوا نہی ارشادات کے سانچ میں وُھلا ہوا تھا۔ ان کے دل کے ان لطیف احساسات سے لے کر جنہیں پابند الفاظ نہیں کیا جا سکتا، ان کی طبعی خواہشات تک، سب کے سب سنت مصطفوی کے پابند تھے۔ ان کی ظوتوں کا حووث کمل ان کی شب بیداریاں اور ان کے ظوتوں کا خروش عمل ان کی شب بیداریاں اور ان کے قلوتوں کا سوزو گداز اور ان کی جلوتوں کا خروش عمل ان کی شب بیداریاں اور ان کے قلوتوں کا سب فرمان نبوی کے تابع تھے اور جو قول، فعل سے ہر وقت ہمکنار رہے وہ کیے قبلولے سب فرمان نبوی کے تابع تھے اور جو قول، فعل سے ہر وقت ہمکنار رہے وہ کیے

<sup>1</sup>\_ سنت خرالانام، صنح 113-110

فراموش ہوسکا ہے اور وہ فرمان جس کے متعلق یقین ہوکہ اس کی تغیل میں ہماری فلاح دارین ہے،اس کی یاد کے نقوش کیے دھند لے پڑ سکتے ہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین کو جو عشق تھا محبوب خدا ہے، جو جنون تھا اس کے ہر ارشاد کی تغیل کا، جو سودا تھا حسول علم کا، جو جذبہ تھا تبلیغ دین قیم کا،اس کے پیش نظر ایک اجبی بھی پورے و ثوق ہے کہہ سکتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین نے حضور عظیم کا ایک فرمان بھی فراموش نہ ہونے دیا ہوگا۔ (1)

اللہ تعالیٰ نے حضور علی کے کیات طیبہ کو تمام ملت کے لئے اسوہ حسنہ بنایا تھا۔ یہ اسوہ حسنہ دین متین کا یہ نمونہ کامل اور قرآن کیم کی یہ تغییر مجسم، ان کے سامنے تھے۔ عبادات میں تورسول اللہ علی کی اجاع کے بغیر ان کے لئے کوئی چارہ کار بی نہ تھا، ان کو توہ دسول علی ہے کہ ممل نمو نے کود کھے بغیر اداکر نے کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، لیکن ان کی اجاع رسول عبادات تک محدود نہ رہی بلکہ انہوں نے اپنے محبوب اور اپنے رب کے عبیب علی کی ہر عادت اور ہر اداکو اپنانے کی کو شش کی۔ محابہ کرام رضوان اللہ علیم ابھین کی خواہش ہوتی کہ ان کی نشست و ہر خواست، ان کی گفتار، ان کا کر دار، ان کا سونااور اجمعین کی خواہش ہوتی کہ ان کی نشست و ہر خواست، ان کی گفتار، ان کا کر دار، ان کا سونااور عبینا، سب حضور علی کے نمو نے کے مطابق ہو۔ اگر کسی نے حضور علی کے اپنے کے نمو نے کے مطابق ہو۔ اگر کسی نے حضور علی کے کئی بات کے بعد مسکراتے دیکھا تو اس نے اپنے حبیب کی اس اداکو اپنانا بی اپنے لئے باعث سعادت سمجھا۔ اگر کسی نے حضور علی کو کسی بات کے بعد اپنے کی اتباع میں مسکراتے واس نے اپنے مبیب علی کی اتباع میں مسکرائے گا۔ ہم اوپر لازم کر لیا کہ وہ بھی اس بات کے بعد اپنے حبیب علی کی اتباع میں مسکرائے گا۔ ہم کی خد مت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔

معنور علی نے نے کے لئے میات طیبہ کے آخری ایام میں شہدائے مونہ کا انقام لینے کے لئے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کی قیادت میں ایک لفکر تیار فرمایا۔ حضور علی کے انقال کے سبب، لفکر بروقت روانہ نہ ہو سکا۔ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے تو انکار زکو ق،ار تدادادر دعویٰ ہائے نبوت جیسے کی فتنوں نے نوخیز اسلامی ریاست کو اپنی لیبیٹ میں لے لیا۔ان حالات میں حضرت صدیق اکبررضی اللہ تعالی عنہ نے لفکر اسامہ کوروانہ کرنے لئے لیا۔ان حالات میں حضرت صدیق اکبررضی اللہ تعالی عنہ نے لفکر اسامہ کوروانہ کرنے

<sup>1</sup>\_ سنت فجرالانام، منح.19-118

کا تہید کیا۔الل الرائے سحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین نے ان حالات میں لشکر اسامہ کو روانہ نہ کرنے کی درخواست کی تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عند نے فرمایا: "بد ٹھیک ہے کہ حالات ناسازگار ہیں مگر ماحول کے پر فتن دباؤ کے باوجود لشکر اسامہ ضرور روانہ ہوگا اور اس لئے روانہ ہوگا کہ حضور علیہ کا تھم ہے:

اس لئے روانہ ہوگا کہ حضور علیہ کا تھم ہے:

انفیڈوا جَیْش اُسامَةً

أَنْفِذُوا جَيْشَ أُمنَامَةً «يعِيْ لِشَكراسامه كوروانه كرور"

ال موقعہ پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے پرجوش کیج میں یہ الفاظ بھی فرمائے "بخد ااگر مجھے یہ یقین ہو جائے کہ اس لشکر کے روانہ کر دینے کی بنا پر مرکز کمزور ہو جائے گااور در ندے آگر مجھے کھا جائیں گے تو بھی تھم نبوی علیہ السلام کی تعمیل ضرور کروں گا۔ "کیونکہ

إِنْمَا أَنَا مُنْفِذُ لِأَمْرِ آمَرَبِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "مِسَ اپنا عَمَ نَبِيسِ بلكه رسول كريم عَلِيْ كَا حَمَ نافذ كرربابول." (1) اس موقعه ير حضرت صديق اكبررضى الله عند سه يدالفاظ بحى مروى بيل فرمايا: مَا كَانَ لِي أَنْ أُحِلُ لِوَاءً عَقَدَةً وَمُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ

عَلَيْهِ وَمَـلَّمَ (2)

"میری بیر مجال نہیں کہ اس جھنڈے کو کھول دوں جس کو حضور عظیم ا نے اپنے دست اقدس سے بائد حاہے۔"

جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو جمع قر آن کا مشورہ دیا تو آپ کا پہلا جواب بیہ تھا:

> كَيْفَ اَفْعَلُ شَيْنًا لَمْ يَفْعَلْهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (3) "مِن وه كام كِيے كرون جو حضور عَلِيْنَةً نے نہيں كيا۔"

<sup>1۔</sup>فوض الباری، جلد1، صفحہ18 2۔الدکوّد محہ علیٰ الخطیب، "النہ قبل

<sup>2-</sup>الدكور محر عان الخليب، "الند قبل الحدوين"، (دار الظريير وت-1980)، مني 80

<sup>3</sup>\_"فيوش البارى"، جلد1، صخر17

جب حضرت زید بن ثابت رضی الله عند کو جمع قرآن کی ذمه داری سنجالئے کے لئے کہا گیا تو انہوں نے بھی پہلے وہی جواب دیاجو حضرت صدیق اکبر رضی الله عند نے دیا تھا۔
اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان الله علیجم اجمعین کسی کام کو کرنے سے پہلے حضور علی کے نمونہ عمل کا جائزہ لیتے تھے۔اگر انہیں حضور علی کی حیات طیبہ میں اس کام کی مثال ملتی تواس پر عمل چیرا ہوتے ورنہ اسے ترک کردیتے۔

حضور علی عند کے انقال کے بعد حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنھانے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے میراث طلب کی تو آپ نے فرمایا: میں نے حضور علی ہے ہے ساہے:

> اِنَّ النَّبِيِّ لِأَ يُوذِتُ "" نبي كى كوائ متر وكات ميں وارث نبيس بنات\_" اس كے بعد فرمايا:

فَاِنَّیُّ اَخْشٰی اِنْ تَرَکْتُ شَیْنًا مِّنْ اَمْرِهِ اَنْ اَزِیْغَ "مِن وْرِتَاهُول که آپ کے کمی حکم کو چھوڑ دول تو بھٹک جاؤل گا۔" بلکہ آپ نے اس کے ساتھ یہ بھی فرمایا:

لَسْتُ تَارِكًا شَيْثًا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْمَلُ بِهِ اِلاَّ عَمِلْتَهُ (1)

"میں حضور علیہ العلوۃ والسلام کے اعمال شریفہ سے کوئی عمل ایسانہ چھوڑوں گاجس پر عمل نہ کروں۔"

عبدالله بن السعدى حضرت فاروق اعظم رضى الله عندكى خلافت ك زمان بن آپ ك پاس حاضر ہوئ د حضرت عمر رضى الله عند نے ان سے پوچھا: عمل نے سنا ہے كہ تم اوگوں كے كام كرتے ہواور جب حمہيں اجرت دى جاتى ہے تواسے لينانا پيند كرتے ہو، كيابيہ بات صحح ہے؟ انہوں نے عرض كيا: بال بيہ صحح ہے۔ حضرت عمر رضى الله تعالى عند نے فرمايا: اس سے تمہارا مقصد كيا ہے؟ انہوں نے جواب ديا: مجھ پر الله كا فضل ہے۔ مير سے باس محوزے ہى جس بيں اور غلام بھى۔ ميں چاہتا ہوں كہ ميرى اجرت مسلمانوں كے لئے باس محوزے ہى جس بيں اور غلام بھى۔ ميں چاہتا ہوں كہ ميرى اجرت مسلمانوں كے لئے

<sup>1-&</sup>quot;فوض البارى"، جلد 1، صخد 18-17

صدقہ ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ایسانہ کیا کرو کیونکہ ایک دفعہ میں نے بھی وہی ارادہ کیا تھاجو تم نے کیا ہے۔ حضور علقے بھے کوئی چیز عطا کرتے تو میں عرض کرتا کہ کسی ایسے مخض کو عطا فرمادیں جو مجھ سے زیادہ اس کا مختاج ہے۔ ایک مرتبہ حضور علقے نے مجھے کچھے مال عطا فرمایا تو میں نے عرض کیا کہ کسی ایسے مخض کو عطا فرماد بچے جو مجھ سے زیادہ مختاج ہو تو حضور علقے نے فرمایا: بید مال لے لو، اسے اپنی ملکیت بناؤ اور پھر اسے صدقہ کر دو۔ جومال دنیا تمہار کی دو۔ جومال دنیا تمہار کی دو۔ جومال دنیا تمہار سے متعلق اپنے نظری اس پر گلی ہوں تو ایسے مال کو لے لواور جومال اس طرح نہ آئے، اس کے متعلق اپنے دل میں خواہش کو جگہ نہ دو۔ "(1)

صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین زندگی کے ہر شعبے میں حضور علی کے سنت ہے راہنمائی حاصل کرتے تھے۔ انہوں نے اپنی عادات، اپنے اخلاق اور اپنے طرز حیات کو حضور علی کے کرنگ میں دیکھیے کے اپنی عادات، اپنے اخلاق اور اپنے طرز حیات کو حضور علی کے کرنگ میں دیکھیے کے ہم ممکن کو حش کی۔ وہ صرف خود ہی اپنی زند میوں کو حضور علی کے اسوؤ حسنہ کے سانچ میں ڈھالنے کے مشاق نہ تھے بلکہ وہ ایک دوسر کے کو حضور علی کے اسوؤ حسنہ کے سانچ میں ڈھالنے کے مشاق نہ تھے بلکہ وہ ایک دوسر کے کو حضور علی کے نمونہ عمل کو اپنانے کی تلقین بھی کرتے تھے۔

حضرت عمر رضی اللہ عند نے جب مسلمانوں کو فارغ البائی کی حالت میں دیکھا اور دیکھا کہ مسلمانوں کے پاس ان چیز وں کی کثرت ہو گئی ہے جو اللہ تعالی نے ان کے لئے حلال قرار دی ہیں تو آپ کی آئیس فور اکاشانہ رسول کا نقشہ بندھ گیا اور آپ نے فرمایا:

لَقَدْ رَأَیْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَظُلُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَظُلُّ اللهِ الْبَوْمَ یَلْتُوی مَایَجد دَقَلاً یَمْلُا بِم بَطَنْهُ (2)

الْیَوْمَ یَلْتُوی مَایَجد دَقَلاً یَمْلُا بِم بَطُنْهُ (2)

"میں نے حضور عَلِی کو اس حال میں دیکھا ہے کہ (بوجہ اشتھا) آپ سارادن خیدہ کمر رہتے اور پیٹ بھرنے کے لئے آپ کے پاس ایک

جب حضرت عمرر صنی اللہ عنہ کوزخمی کر دیا گیا تو آپ سے عرض کیا گیا کہ آپ،کسی کو اپنا خلیفہ مقرر فرمادیں، تو آپ نے فرمایا:

خنگ تھجور تک نہ ہوتی۔"

<sup>1</sup>\_"السنة قبل التدوين"، منحد 81 2\_ابيناً، منحد 83، بحوالد مندللم احد

إِنْ أَثْرُكُ فَقَدْ تَرَكَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِّنَى: رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنْ أَسْتَخْلِفُ فَقَدْ إِسْتَخْلَفَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِّنَى آبُوبَكُر (1)

"اگر میں اس معاملے کو ویہے ہی چھوڑ دوں توابیااس نے کیاہے جو مجھ سے بہتر ہے بعنی رسول اللہ علیہ اور اگر خلیفہ مقرر کر دوں تو یہ بھی اس کی پیروی ہوگی جو مجھ سے بہتر ہے بعنی صدیق اکبرر ضی اللہ عند۔

حضرت سعید بن میتب فرماتے ہیں: میں نے حضرت عثان رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک مجلس میں تشریف فرماد یکھا۔ آپ نے آگ پر پکا ہوا کھانا منگایا، اسے تناول فرمایا پھر نماز کے لئے کھڑے ہوئے، نماز پڑھی اور فرمایا: میں اس انداز میں جیٹیاجو حضور علی ہے جیٹے کا انداز ہے۔ میں نے اس طرح کھایا جیسے حضور علیہ تناول فرماتے تنے اور میں نے اس طرح مضور علیہ نماز پڑھتے تنے۔ (2)

حضرت ميسره بن يعقوب الطهوى فرمات بين بين في حضرت على رضى الله تعالى عند كو كفرے بو كريانى في رہے بين؟ آپ كفرے بو كريانى في رہے بين؟ آپ كفرے بو كريانى في رہے بين؟ آپ في فيك ہے فرماية اگر ميں كفرے بو كريانى بيوں تو بھى ٹھيك ہے كونكه ميں في حضور عليہ كو كفرے بو كريانى بيوں تو بھى ٹھيك ہے كونكه ميں في كفرے بو كريانى بيوں تو بھى ٹھيك ہے كونكه ميں في حضور عليہ كونكه ميں في حضور عليہ كونكه ميں ديا تعنور عليہ كوني كونك بيوں تو بھى ٹھيك ہے كونكه ميں في حضور عليہ كونكه ميں ديا تعنور عليہ كوني كوني كونك بين كريانى بيوں تو بھى ٹھيك ہے كونكه ميں ديا تعنور عليہ كوني كوني كونك بين كونك

حضرت على مرتضى رضى الله تعالى عنه كاارشاد ب:

كُنْتُ أَرَىٰ أَنَّ بَاطِنَ الْقَدَمَيْنِ أَحَقُّ بِالْمَسْحِ مِنْ ظَاهِرٍ هِمَا حَتَىٰ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ ظَاهِرَهُمَا (3)

"ميرى رائے يد محمى كد پاؤل كے نينج والے حصے ير مسح كرنا، اوپر والے حصے ير مسح كرنے كى نسبت زيادہ بہتر ہے، حتى كد ميں نے حضور

<sup>1</sup>\_"السنة قبل المحدوين"، مسخد83

<sup>2</sup>\_اينا، مني 84

<sup>3</sup>\_الينا

علی کا ور والے صے بر مسے کرتے دیکھا۔" سویاباب مدین العلم نے اپنے حبیب میلینے کی سنت پر اپنی رائے کو قربان کر دیا۔ مومن کاکام ہی ہیہ ہے یا عقل قربان کن بہ پیش مصطفیٰ۔

حضرت علی بن ربیعہ فرماتے ہیں: حضرت علی رضی اللہ عند کی سواری کے لئے ایک جانور حاضر کیا گیا۔ جب آپ نے رکاب میں یاؤں رکھا تو پڑھا: بسنم اللہ، جب آپ چویائے پر سیدھے بیٹھ گئے تو بر حا

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ سُبْحَانَ الَّذِي سَخْرَلْنَا هُذَا وَمَاكُنَّا لَهُ مُقْرِنِيْنَ وَإِنَّا ۚ إِلَىٰ رَبُّنَا لَمُنقَلِبُونَ

"تمام تعریفیں اللہ تعالی کے لئے ہیں۔یاک ہے وہذات جس نے فرمال بردار بنادیاہے اے مارے لئے اور ہم اس پر قابویانے کی قدرت نہیں ر کھے اور ماللین اہم این رب کی طرف لوث کر جانے والے ہیں۔"

پھر آپ نے تین مرتبہ الْحَدْدُ لِلّهِ براحااور تین مرتبہ تلبیر کی اور پھر یہ کلمات

مُبْحَانَكَ لا إِلهُ إِلا آنت قَدْ ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْلِي "تویاک ہے تیرے سواکوئی معبود نہیں۔ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ے، مجھے معاف فرما۔"

اس كے بعد آپ مسكرائے۔ ميں نے عرض كيا: امير المؤمنين اآپ كے مسكرانے كى

ا آپ نے فرمایا: میں نے حضور علیہ کو وہ کام کرتے دیکھاہے جو کام میں نے اب کیا ہے۔ حضور علی اس کام کے بعد مسکرائے تو میں نے عرض کیا: یارسول الله! مسکرانے ک وجد کیاے؟ آپ نے فرمایا۔ بندہ جب رَبِ اغفور لی تعنی اے میرے رب مجھے معاف فرمادے، کہتاہے تواللہ تعالی بہت خوش ہو تاہے اور فرماتاہے: میرے بندے کو یفین ہے كه ميرے بغير كوئى گناہوں كو بخشے والا نہيں۔(1)

صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، حضور علطی کے افعال وا قوال کی اتباع کرتے تھے

1\_"السنة قبل العدوين"، مغيرة-84، بحواله مندلهام احمه

خواہ انہیں اس کی علت معلوم ہوتی یانہ ہوتی اور خواہ وہ اس کی حکمت کو سیجھتے یانہ سیجھتے۔ حضرت عبداللہ بن عمرر صنی اللہ عنہماسنت پر محافظت کی وجہ سے مشہور تتھے۔ نماز، روزہ، جج بلکہ زندگی کے روز مرہ معمولات میں بھی وہ حضور علی کے نقش پاپر قدم رکھتے۔ وہ آکثر ہیہ آیتے کریمہ پڑھاکرتے:

کَفَدْ کَانَ لَکُمْ فِی رَمِنُولِ اللهِ اُمنُوَۃٌ حَسَنَۃٌ (1) "بیتک تمہاری راہنمائی کے لئے اللہ کے رسول (کی زندگی) میں خوب صورت نمونہ ہے۔"

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنها، جو چیز حضور علی ہے سنتے یا آپ کے جس عمل کو دیکھتے، وہ خود بھی ہو بہواس کے مطابق عمل کرتے، نہ ذرہ برابر کی کرتے اور نہ ہی ذرہ برابراضافہ کرتے۔(2)

حضرت مجاہد فرماتے ہیں: ہم حضرت ابن عمر رضی اللہ عنماکے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ دوران سفر آپ راہے سے ذراہٹ گئے۔ ہم نے عرض کیا کہ آپ نے اس طرح کیوں کیا تو فرمایا: میں نے حضور علقہ کوایے کرتے دیکھاہے،اس لئے میں نے بھی ایسا کیا ہے۔

آپ مکہ اور مدینہ کے در میان ایک در خت کے پاس جب بھی جاتے ،اس کے پنچے تنجے اور مدینہ کے در میان ایک در خت کے پاس جب بھی ای طرح کیا کرتے تھے۔

فنح کمہ کے موقعہ پر حضور علی نے مشرکین مکہ پر مسلمانوں کی قوت و شوکت طاہر کرنے کے لئے مسلمانوں کو حکم فرمایا تھا کہ وہ اپنے کندھوں کو کھلار تھیں اور طواف میں رمل (3) کریں۔ جب اللہ تعالی نے اسلام کو قوت و شوکت عطاکر دی تو کندھے کھولنے اور رمل کرنے کا سبب تو ختم ہو گیالیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

فِيْمَ الرَّمْلاَنُ اَلْأَنْ وَالْكَشْفُ عَنِ الْمَنَاكِبِ وَقَدْ اَطْأَ اللهُ الْإِسْلاَمَ وَنَفَى الْكُفْرَ وَاَهْلَهُ وَمَعَ ذَالِكَ لاَ نَدَعُ شَيْئًا كُنّا نَفْعَلُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ (4)

<sup>1-</sup> مرد الاب

<sup>2</sup>\_المستع قبل الحدوين"، صفحه 85

<sup>3۔</sup>دوڑنے کے انداز می چلنے کور ف کہاجا باہے۔

<sup>4</sup>\_"النة تل العدوين"، مني 7-86

"ابر بل اور كند مع كمولنے كى ضرورت كيا ہے جب كه الله تعالى فے اسلام كو غلبه عطا فرماديا ہے اور كفر اور الل كفر كو ختم كر ديا ہے ليكن اس كے باوجود ہم اس كام كو ترك نہيں كريں مے جو ہم حضور عليقة كے عہد ہمايوں ميں كياكرتے تھے۔"

حضرت عبد الله ابن عمر رضی الله عنهاہے عرض کیا گیا: صلوٰۃ سفر کاذکر ہمیں قرآن تھیم میں نہیں ملتا۔ آپ نے فرمایا:

> إِنَّ اللهِ عَزُوجَلُ بَعَثَ إِلَيْنَا مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلاَ نَعْلَمُ شَيْنًا فِإِنَّمَا نَفْعَلُ كَمَا رَأَيْنَا مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ وَفِى رَوَايَةٍ قَالَ وَكُنَا صُلَّالاً فَهَدَانَااللهُ بِهِ فَهِ نَفْتَدِىٰ (1)

"ہم کچھ بھی جہی جانے تھے جب اللہ تعالی نے ہماری طرف حضور میں گھھ کو مبعوث فرمایا۔ لہذاہم وہی کچھ کریں مے جو ہم نے حضور علی کھ کریں ہے جو ہم نے حضور علی کھھ کو کرتے ویکھا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا: ہم محر اللہ تھے۔ اللہ تعالی نے حضور علی کے ذریعے ہمیں ہدایت دی، اس لئے ہم آپ ہی کی پیروی کریں گے۔"

صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سنت رسول کے مقابلے میں کسی کی رائے کو کوئی وقعت نہیں دیتے تھے۔ اگر ان کے سامنے کوئی کسی خلاف سنت فعل کا ارتکاب کرتا تو وہ غضب ناک ہو جاتے۔ وہ اپنے عزیز ترین رشتہ داروں سے بھی خلاف سنت فعل کے ارتکاب پر سخت ناراض ہوتے۔

حضرت عبد الله بن مغفل کے پاس ان کا بھتجا بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے ایک کنگر اپنی انگلیوں میں رکھ کر پھینکا۔ حضرت عبد الله بن مغفل نے اے منع کیااور فرمایا حضور عظیمی کے ایساکر نے ہے منع فرمایا ہے۔ آپ کاار شاد ہے کہ اس طرح کنگریاں بھینکنے ہے نہ تو آپ کسی جانور کو شکار کر سکتے ہیں، نہ آپ اس ہے و شمن کو مار سکتے ہیں، یہ یا تو کسی کاوانت تو ڑے گیا ہے کہ کار شاد سننے کے بعد حضرت عبداللہ کے ہیں بھتیج گیا ہے کہ اس اس عبد حضرت عبداللہ کے ہیں بھتیج

<sup>1</sup>\_"النة قبل الحدوين"، منخه 87

نے پھر کنگریاں پھینکیں تو آپ نے اس سے فرمایا: میں حمہیں حضور علیہ کی حدیث سنار ہا ہوں کہ آپ نے اس کام سے منع فرمایا ہے، اس کے باوجود تم دوبارہ کنگریاں پھینک رہے ہو، میں مجھی تمہارے ساتھ بات نہیں کروںگا۔(1)

حضرت سالم بن عبداللہ بن عمررض اللہ عنہم ہے مروی ہے کہ حضور علی نے فرمایا: خدا کی کنیزوں (عور توں) کو نماز پڑھنے ہے نہ روکو۔ حضرت سالم کے ایک بیٹے نے آپ سے یہ حدیث سننے کے بعد کہا ہم تو ضرور انہیں مسجد میں نماز پڑھنے ہے روکیس گے۔اس پر حضرت سالم غضب ناک ہوگئے اور فرمایا:

أُحَدُّثُكَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَقُولُ إِنَّا لَنَمْنَعُهُنَّ (2)

"میں تمہارے سامنے حضور علی کی حدیث پڑھ رہا ہو ل اور تم کہتے ہو: ہم عور تول کو ضرور منع کریں گے۔"

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہا قرآن وسنت کے مطابق ج تنتے کے صحیح ہونے کا فتویٰ دیے تولوگ آپ ہے کہتے: آپ کے والد ماجد نے ج تنتیع ہے منع فرمایا ہے، آپ اس کی اجازت دے کراپنے والد ماجد کی مخالفت کیوں کرتے ہیں؟ اس پر حضرت عبد اللہ ان کی اجازت دے کراپنے والد ماجد کی مخالفت کیوں کرتے ہیں؟ اس پر حضرت عمر د ضی اللہ عنہ نے ج ترتیع ہے منع کیا ہے تواس کی وجہ بیہ کہ وہ چاہتے تھے کہ تم عمرہ اس طرح کرو کہ اس طرح تہمیں کامل عمرہ کا تواس کی وجہ بیہ کہ وہ چاہتے ہو جب کہ اللہ تعالی نے طرح تہمیں کامل عمرہ کا تواب لے۔ تم اے حرام قرار کیوں دیتے ہو جب کہ اللہ تعالی نے اے طال قرار دیا ہے اور حضور علیقے نے اس کے مطابق عمل کیا ہے۔ کیا حضور علیقے اس کے مطابق عمل کیا ہے۔ کیا حضور علیقے اطاعت کے زیادہ مستحق ہیں یا حضرت عمر رضی اللہ عنہ ؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اطاعت کے زیادہ مستحق ہیں یا حضرت عمر رضی اللہ عنہ ؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اطاعت کے ذیادہ مستحق ہیں یا حضرت عمر رضی اللہ عنہ ؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اختے تھے یہ نہیں فرمایا کہ قرح کے مہینوں میں عمرہ حرام ہے بلکہ ان کاار شاد تو بیہ کہ کامل عمرہ بیہ کہ تم قرح کے مہینوں کے علادہ اے اداکرو۔ (3)

۔ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنها بڑے متقی، ير بييز گار اور عبادت گزار تھے۔

<sup>1-&</sup>quot;النة قبل الحدوين"، مني 8-87

<sup>2</sup>\_الينا،88

<sup>3</sup>\_ايناً، منح 90

حضور علی نے ان کے لئے یہ رخصت فرمائی تھی کہ وہ ہر مبینے میں چند دن روزہ رکھ لیا کریں لیکن انہوں نے محسوس کیا کہ وہ اس سے زیادہ روزے رکھنے پر قادر ہیں اس لئے انہوں نے مسلسل روزے رکھنے کاارادہ کرلیا۔

زندگی کے آخری ایام میں وہ کمزور ہو گئے تو انہوں نے فرمایا:

لَانَ اَکُونَ قَبِلْتُ رُخْصَةً رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ اَحَبُّ اِلَى مِمَّا عُدِلَ بِهِ اَوْ عَدَلَ لَكِنَى فَارَقْتُهُ

عَلَى اَمْرِ اَكْرَهُ اَنْ اُخَالِفَهُ إِلَى غَيْرِهِ (1)

"حضور عَلَيْنَةً كى طرف سے عطاكی جانے والى رضت كو قبول كر لينا،

المحصور علی کی طرف سے عطا کی جانے والی رخصت کو قبول کر لینا، میرے لئے ہر چیز سے زیادہ محبوب ہے لیکن حضور علی ہے مفار قت کے وقت میں جس کام پر کاربند تھا، وہ چھوڑ کر کوئی دوسر اکام کرنا مجھے پند نہیں ہے۔"

الی مثالوں سے کئی دفتر مرتب ہو سکتے ہیں جن میں حضور علی کے صحابہ کرام کے اطاعت رسول کے جذبے کا عکس جلوہ گر ہولیکن یہاں ہم ان چند مثالوں پراکتفاکرتے ہیں۔
یہ مثالیں اس حقیقت کو سجھنے اور سمجھانے کے لئے کائی ہیں کہ حضور علی کی سنت اور آپ کی احادیث طیبہ کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نظر انداز نہیں کیا تھا بلکہ وہ ان کی احادیث طیبہ کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نظر انداز نہیں کیا تھا بلکہ وہ ان کے سینوں میں بھی محفوظ تھیں اور دیکھنے والوں کو ان کا عکس صحابہ کرام کی زند میوں میں بھی محفوظ تھیں اور دیکھنے والوں کو ان کا عکس صحابہ کرام کی زند میوں میں بھی عمیاں نظر آتا تھا۔

مستشر قین تدوین کوبی حفاظت کاواحد ذریعہ سیجھتے ہیں لیکن ہم الن سے بیر پوچھنے کاحق رکھتے ہیں کہ ذراوہ اس بات کی وضاحت فرمائیں کہ کیاوہ چیز زیادہ محفوظ رہتی ہے جس کو خوب صورتی کے ساتھ مدون کرکے کتب خانوں کی الماریوں کی زینت بنادیا جائے یاوہ چیز زیادہ محفوظ رہتی ہے جے لا کھوں بلکہ کروڑوں انسانوں کی زندگیوں میں نافذ کر دیا جائے؟ نیادہ محمود کا حقوق انسانی کا چارٹر بلا شبہ عمرہ ترین شکلوں میں مدون ہے لیکن اس عمرہ تدوین کے باوجود وہ انہی ممالک میں زندہ ہے جہاں بیہ حقوق انسانی عملا بھی نافذ ہیں۔ جن ممالک میں جنگ کا قانون رائے ہے، جہاں طاقت ورجو کچھ کرنا چاہے، اسے عملاً اس کاحق حاصل میں جنگل کا قانون رائے ہے، جہاں طاقت ورجو کچھ کرنا چاہے، اسے عملاً اس کاحق حاصل

ہے اور کزور کو جینے کا حق بھی نہیں دیا جاتا، وہاں اقوام متحدہ کے حقوق انسانی کے چارٹر کو کوئی نہیں جانیا۔ ان ممالک کے غریب انسانوں کے لئے اس چارٹر کی مردہ لاش کی کوئی حیثیت نہیں۔ جن ممالک میں یہ حقوق عملاً نافذ ہیں، وہاں کوئی محتف ان ہیں تحریف یا حیثیت نہیں اور صرف چند عبر کی کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتا لیکن جن ممالک میں یہ عملاً نافذ نہیں اور صرف چند قانون دان ان کو جانے ہیں، وہاں ان کی حالت کو بگاڑ کر پیش کرتا کی قسمت آزما کے لئے مشکل نہیں۔ بہی وجہ ہے کہ اسلام نے احادیث طیبہ کی حفاظت کے لئے سب سے پہلے یہ طریقہ اختیار کیا کہ لاکھوں انسانوں کے سینوں میں ان کو محفوظ کر کے، کروڑوں انسانوں کی سینوں میں ان کو محفوظ کر کے، کروڑوں انسانوں کی زیرگیوں میں انفزر ہا ہوفان اٹھتے رہے، ملت اسلامیہ سیاک اور عسکری طور پر کمزور ہوتی رہی لیکن ہوایت انسانی کا وہ چارٹر جواحادیث طیبہ کی شکل میں مرتوں کروڑوں انسانوں کی زیرگیوں میں نافذر ہا ہنداس کی اجمیت کو ختم کیا جاسکا اور نہ بی اس کو صفحہ ہتی ہے مثایا جاسکا۔ حقیقت یہ ہے کہ احادیث طیبہ کی حفاظت کا یہ ایسا ہے نظیر کو صفحہ ہتی ہے مثایا جاسکا۔ حقیقت یہ ہے کہ احادیث طیبہ کی حفاظت کا یہ ایسا ہے نظیر کو صفحہ ہتی ہے مثایا جاسکا۔ حقیقت یہ ہے کہ احادیث طیبہ کی حفاظت کا یہ ایسا ہے نظیر کو صفحہ ہتی ہے مثایا جاسکا۔ حقیقت یہ ہے کہ احادیث طیبہ کی حفاظت کا یہ ایسا ہے نظیر کو صفحہ ہتی ہے مثایا جاسکا میہ بھی کا حصہ ہے۔

## روايت حديث مين احتياط

صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجھین جو سنت رسول علی ہے رنگ میں اپنی زند کیوں کو ۔

ریکنے اور اسے تصحیح صحیح اپنی آئندہ نسلوں تک منتقل کرنے کو اپنا دینی فرض سیجھتے تھے، انہوں نے حدیث رسول علی کو ہر قتم کے جھوٹ کی ملاوٹ سے پاک رکھنے کے لئے ہر ممکن کو شش کی۔ حدیث رسول کو حاصل کرنے کے لئے جہاں وہ اپنی زند گیاں وقف کرتے اور طویل سفر اختیار کرتے ، وہاں وہ یہ بھی پوری اختیاط کرتے کہ جس چیز کو وہ حدیث رسول علی ہے میں وہ واقعی حدیث رسول سے انہیں۔

صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین احادیث رسول کو تبول کرنے میں بھی انتہائی احتیاط برتے ، انہیں روایت کرتے وقت بھی حضور علیہ کیاس حدیث کو ذہن میں رکھتے جس میں آپ نے اپنی طرف غلط بات منسوب کرنے والوں کو ہو لمناک انجام سے ڈرایا تھااور بزرگ صحابہ کرام دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو کثرت سے احاد بیث روایت کرنے سے دوکتے بھی تھے۔

ان تمام احتیاطی تدابیر کاسب به تھاکہ حدیث رسول ہر قتم کے شائبہ کذب سے محفوظ رہے۔ یہاں ہم قبول حدیث اور روایت حدیث میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجھین کی احتیاط کی چند مثالیں قار عین کرام کی خدمت میں چیش کرتے ہیں۔

حضرت ابو بمرصد بن رضی الله عند کے پاس ایک عورت آئی اور اس نے اپنے بوت کی وراثت بیس سے حصہ مانگا۔ وراثت بیں دادی کے جصے کے متعلق نہ قرآن علیم بیں ذکر تھا اور نہ بی اس بارے بیں کوئی حدیث پاک حضرت ابو بمرصد بنی رضی الله تعالی عند نے س رکھی تھی۔ آپ نے لوگوں سے اس کے متعلق بوچھا تو حضرت مغیرہ اٹھے اور عرض کیا:

مجھے معلوم ہے کہ حضور علی نے دادی کوچھٹا حصہ دیا تھا۔ انہوں نے یہ حدیث پیش کی تو حضرت صدیت اکبررضی الله عند نے الن سے فرمایا: تم اس حدیث پر گواہ پیش کرو۔ حضرت محدیث بر گواہ پیش کرو۔ حضرت محدیث بر گواہ پیش کرو۔ حضرت محدیث بر گواہ پیش کرو۔ حضرت محدیث مطابق اس عورت کو اس کے بوتے حضرت صدیق اکبررضی الله عند نے اس حدیث پاک کے مطابق اس عورت کو اس کے بوتے کی وراثت بیس سے چھٹا حصہ اوا کیا۔ (1)

ایک دفعہ حضرت ابو موسی اشعری رضی اللہ تعالیٰ عند نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو باہر سے بین دفعہ سلام کیالیکن جواب نہ ملااور آپ واپس لوٹ آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں بلوا بھیجااور ان سے لوٹ جانے کی وجہ پو چھی۔ حضرت ابو موسی اشعری رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ حضور علی کا ارشاد ہے: جو شخص تمین دفعہ سلام کیے اور اسے صاحب خانہ اثدر جانے کی اجازت نہ دے تو وہ خواہ مخواہ اندر جانے پر مصر نہ ہو بلکہ واپس لوٹ جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا: اس حدیث کی صحت پر گواہ پیش لوث جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا: اس حدیث کی صحت پر گواہ پیش کر وور نہ بیس تمہاری خبر لوں گا۔ وہ صحابہ کے پاس گئے توان کے چہرے پر ہوائیاں اڑر ہی تحصر۔ صحابہ کرام نے وجہ بو چھی تو سار اماجرا کہ سایا۔ صحابہ کرام نے کہا کہ ہم نے بھی حضور علی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے حضرت ابو موسی اشعری رضی اللہ عنہ کی تقدیق کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے حضرت ابو موسی اشعری رضی اللہ عنہ کی تقدیق کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعنہ کی تعدیق کی وجہ بھی بیان فرمادی۔

قَالَ عُمَرُ إِنِّي لَمْ أَتُّهُمْكَ وَلَكِنِّي خَشِيْتُ أَنْ يُتَقَوَّلَ

<sup>1-</sup> محد بن علوى الماكلي الحسنى، "المنهل الطيف في اصول الحديث الشريف"، (دار الفكريير وت-1978ء)، صفي 31

النَّاسُ عَلَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (1) "حضرت عمر رضی الله عنه نے فرمایا: اے ابو موی ! میر اارادہ حمہیں متم کرنے کانہ تھالیکن میں نے اس خوف ہے اتنی سختی کی ہے تاکہ لوگ بے سرویا ہاتیں حضور علاق کی طرف منسوب نہ کرنے لگیں۔" حضرت عمرر منی اللہ عنہ کے زمانے میں مسجد نبوی کو وسیع کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ مسجد کے قبلہ کی طرف حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا مکان تھا۔ حضرت عمر ر صی اللہ عنہ نے ان ہے محد کے لئے مکان فروخت کرنے کی درخواست کی۔ حضرت عباس رضی الله عنه نے انکار کر دیا۔ دونوں حضرات حضرت ابی بن کعب رضی الله عنه کے یاس گئے۔ انہوں نے جب صورت حال کے متعلق ساتو فرمایا کہ اگرتم جاہو تو میں تمہیں ایک مدیث یاک سناسکتا ہوں جواس مسلے میں تہاری راہنمائی کرے گی۔انہوں نے فرمایا: سناؤ۔ حضرت الی رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے حضور علیہ کو میہ فرماتے سناہے کہ اللہ تعالی نے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ وہ اللہ تعالی کا تھر تقبیر کریں جس میں اس کویاد کیا جائے۔اللہ تعالی نے اس گھر کے لئے جکہ کا تعین مجمی فرمادیا۔اس جکہ پر بنو امر ائیل کے ایک محض کا گھر تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس محض سے گھر پیچنے کیلئے کہا تواس نے انکار کر دیا۔ حضرت داؤد غلیہ السلام کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ ذہاس مخض ہے وہ جگہ زبر دستی حاصل کرلیں تواللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ اے داؤد! میں نے تہیں اپنا گھر تغیر کرنے کا تھم دیا تھا جس میں میراذ کر کیا جائے اور تم میرے گھر میں غصب کوداخل کرنا جاہتے ہو۔ غصب کرنا میری شان کے شایان نہیں ہے اور تمہاری اس غلطی کی سزایہ ہے کہ میرا گھر تغمیر کرنے کے شرف سے محروم رہو گے۔ حضرت داؤد علیه السلام نے عرض کیا: پروردگار! کیامیری اولاد اس گھر کو تغییر کر سکے گى؟ فرمايا: بال تهمارى اولاد كويدشرف حاصل موگا-

حضرت عمر رضی اللہ عند نے حضرت الی بن کعب رضی اللہ عندے یہ حدیث می تو ان کا گریبان پکڑ لیااور فرمایا: میں تمہارے پاس ایک مسئلہ لے کر آیا تھااور تم نے ایک ایسا مسئلہ پداکردیا ہے جواس پہلے مسئلے سے بھی شدید ترہے۔ حمہیں اپنے قول کے گواہ چیش کرنا

<sup>1</sup>\_سنت فحرالانام، مني 9-108

ہوں گے۔ وہ انہیں پڑ کر مجد میں لے آئے اور انہیں صحابہ کرام کے ایک طقے کے پاس لا کر گھڑا کیا۔ ان صحابہ کرام میں حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بھی تنے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خاص بجے صحابہ سے مخاطب ہو کر فرمایا میں حمیس خدا کی قتم دے کر کہتا ہوں کہ جس شخص نے حضور علیا ہے وہ حدیث نی ہو جس میں حضرت داؤد علیہ السلام کو بیت المقد س مخص نے حضور علیا ہے وہ حدیث نی ہو جس میں حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نقیر کا حکم ملنے کا ذکر ہے، وہ اسے بیان کرے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے یہ حدیث حضور علیا ہے سے ایک اور آدمی کھڑا ہوا۔ اس نے بھی کہا میں نے بھی یہ کہا میں نے بھی یہی گوائی دی تو حضرت عمر بھی یہ حضور علیا ہے سے ایک تیسرے آدمی نے بھی یہی گوائی دی تو حضرت عمر مضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا عمرا کیا تم بھی پر حضور علیا ہی کی حدیث رضی اللہ تعنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا عمرا کیا تم بھی پر حضور علیا ہی کہ متعلق تبہت لگاتے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں تمہین متبم نہیں کر تا۔ کے متعلق تبہت لگاتے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں تمہین متبم نہیں کر تا۔ میں نے توحد بیث کے سلسلہ میں احتماط کے لئے یہ طریقہ اختمار کیا ہے۔ (1)

حضرت مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حضرت عبد الرحمٰن بن عوف، طلحہ ، زبیر اور سعد رضوان اللہ علیہم اجمعین سے یہ فرماتے سنا:

میں تنہیں اللہ تعالیٰ کی قتم دے کر پوچھتا ہوں، جس کی قدرت سے زمین و آسان قائم ہیں، کیاتم جانتے ہو کہ حضور علطی نے فرمایا تھا:

إِنَّا لَا نُوْرَتُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ (2)

"ہماری دراشت تقسیم نہیں ہوتی، ہم جومال چھوڑیں وہ صدقہ ہے۔"

حضرت عمررضی اللہ عنہ کے اس سوال پر ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیهم اجمعین نے فرمایا ہاں! خدا کی فتم ، ہمیں اس حدیث پاک کا علم ہے۔

حضرت علی رضی الله تعالی عنه ہے مروی ہے، فرماتے ہیں: میں جب حضور علی ہے۔ ہے کوئی صدیث سنتا تواللہ تعالی اس صدیث ہے جو جاہتا مجھے نفع عطا فرما تا۔ جب کوئی دوسر ا میرے سامنے کوئی صدیث بیان کرتا تو میں اس ہے قتم لیتا۔ جب وہ قتم اٹھا تا تو میں اس کی

<sup>1</sup>\_"النة قبل الحدوين"، صلحه 15-114

<sup>2-</sup>اينيًا، صنح 116، بوالد منذلام احد

حدیث کو تشکیم کرلیتا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے حدیث سنائی اور انہوں نے بچ فرمایا کہ انہوں نے حضور علی کے کویہ فرماتے سناہے:

"جب کوئی آدمی مخناہ کر بیٹھتا ہے، پھر وضو کرتا ہے اور عمدہ طریقے سے وضو کرتاہے، پھر دور کعت نماز پڑھتاہے اور اللہ تعالی سے مغفرت طلب کرتاہے تو اللہ تعالی اسے معاف فرمادیتا ہے۔"(1)

اس تخی سے محابہ کرام کا مقصد یہ تھا کہ وہ حضور علی ہے کو الے سے جو بات بھی سنیں، اس میں کسی قتم کے شک کی مخبائش نہ ہو۔ انہوں نے اس احتیاط کے لئے کوئی مخصوص شرط مقرر نہیں گی۔ نہ تو کوئی حدیث قبول کرنے کیلئے ایک سے زیادہ راویوں کی شرط لگائی۔ نہ حدیث کی صدافت کو اس بات پر مخصر قرار دیا کہ حدیث کا راوی قتم کھا کر کئے کہ وہ بچ بیان کر رہا ہے بلکہ ان کے پیش نظر صرف یہ بات ہوتی تھی کہ حدیث پاک کے متعلق انہیں یقین کامل اور وثوق حاصل ہو جائے۔ یہ یقین کامل خواہ کو اہوں کے ذریعے خواہ کی اور قریعے ہے۔

صحابہ کرام جس طرح حدیث کو قبول کرنے کے لئے پوری پوری احتیاط برتے تھے،
ای طرح وہ حدیث کوروایت کرنے کے لئے بھی انتہائی احتیاط کا مظاہرہ کرتے تھے۔ اس
احتیاط کا سبب ان کا یہ خوف تھا کہ کہیں وہ کوئی حدیث بیان کرنے بیں غلطی نہ کر بیٹیس اور
اس طرح کمی غلط بات کو حضور علی کے کہ طرف منسوب کرنے کے مجرم قرار پائیں۔ بی
وجہ تھی کہ انہوں نے روایت حدیث بیں اعتدال کا طریقہ اپنایا بلکہ ان میں ہے اکثر نے
بہت کم احادیث روایت کرنے کو ترجیح دی۔ اس لئے بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیم
امجھین، جوسفر وحضر میں حضور علی کے ساتھ رہے، ان سے بہت کم احادیث مروی ہیں،
جیسے حضرت ابو بکر صدیق، حضرت زہیر، حضرت عبیدہ اور حضرت عباس بن عبد المطلب
رضوان اللہ علیم الجمعین۔

بعض محابہ کرام جب حدیث روایت کرنے کا ارادہ فرماتے تو حضور علیہ کی حدیث پاک کے رعب کی وجہ سے ان پر رعشہ طاری ہو جاتا۔ حضرت عمر و بن میمون رصنی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں: "میں ہر جعرات کی شام بلاناغہ حضرت ابن مسعود رصنی اللہ

<sup>1-1-&</sup>quot;النة قبل الحدوين"، منخه 116

تعالی عند کی خدمت میں حاضر ہو تائیکن میں نے بھی آپ کی زبان سے یہ الفاظ نہیں سے کہ حضور علی کے است کے حضور علی کار شاد حضور علی کے ایک شام ان کی زبان سے یہ الفاظ نکلے کہ حضور علی کار شاد ہے۔" راوی کہتے ہیں کہ یہ الفاظ کہتے ہی وہ جھک گئے، میں نے ان کی طرف دیکھا تو وہ کھڑے تھے، ان کی قرب کے بٹن کھلے ہوئے تھے، آنکھوں سے سیل افک روال تھا اور گردن کی رگیں پھولی ہوئی تھیں۔(1)

حفرت انس بن مالک رضی الله عند نے فرمایا: "اگر مجھے بیہ خوف نہ ہو کہ مجھ سے غلطی سر زو ہو جائے گی تو میں تمہیں بہت سی الی با تیں سناؤں جو میں نے حضور علی ہے سی ہیں۔"حضرت انس جب حضور علیہ کی حدیث بیان فرماتے تو آپ پر خوف طاری ہو جا تا اور آپ حدیث بیان کرنے کے بعد یہ الفاظ کہتے:

> أَوْ كُمَّا قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " "ياجيے كه حضور علي في فرمايا ہے۔"

> > . حضرت ابودر داءر ضي الله تعالى عنه كالبحى يهي معمول تعاـ (2)

حضرت انس منی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا: "میں حمہیں زیادہ احادیث سنانے ہے اس لئے باز رہتا ہوں کیونکہ حضور عظیمی کاار شاد گرامی ہے: "جو مجھ پر عمد احجوث بولے وہ اپنا ٹھکانا جہنم کو بنانے کی تیاری کرے۔"(3)

حضرت عبد الرحمٰن بن ابی لیلی فرماتے ہیں: میں نے انسار میں سے حضور علی کے کے ایک سوہیں صحابہ کرام ایسے دیکھیے ہیں کہ جب ان میں سے کمی صحابی کو کوئی حدیث بیان کر ذیتا کرنی پڑتی تو اس کی خواہش بہی ہوتی کہ کاش اس کا کوئی دوسر ابھائی اس حدیث کو بیان کر دیتا اور اس کو وہ حدیث بیان نہ کرنی پڑتی، اس طرح اگر ان میں سے کسی سے کوئی فتوٹی پوچھاجا تا تو ان کی خواہش بہی ہوتی کہ ان کا کوئی دوسر ابھائی بیہ مسئلہ بیان کر دے تاکہ ان کو بیہ بو جھنہ انھانا پڑے۔ایک دوسر میں روایت میں ہے کہ ان سے کسی ہے جب کوئی مسئلہ پوچھاجا تا تو وہ سائل کو دوسر سے صحابی کے پاس بھیج دیے، دوسر ا تیسرے کے پاس، اس طرح مسئلہ چکر سائل کو دوسر سے صحابی کے پاس بھیج دیے، دوسر ا تیسرے کے پاس، اس طرح مسئلہ چکر

<sup>1</sup>\_"السنة قبل التدوين"، صغيه 93، بحواله سنن ابن ماجه

<sup>2</sup>\_الينا

<sup>3</sup>\_اينا

لكافت لكات بحريبل سحابي كياس بني جاتا-(1)

روایت حدیث کے متعلق صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین کے رویے کو سیجھنے کے

الئے مندر جہ بالا حدیث انتہائی مدوگار ثابت ہو سکتی ہے۔ اس حدیث پاک سے پنہ چلنا ہے کہ
صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین ایک طرف تو حدیث کی اس امانت کو ملت کے سپر دکر نا
اپنا فرض سیجھتے تنے جو انہیں حضور علی ہے کی تھی لیکن ساتھ ہی کسی قتم کی غلطی ہو
جانے کے امکان کی وجہ سے وہ حدیث بیان کرتے ہوئے کا نہنے بھی تنے۔ یہی وجہ ہے کہ
انہوں نے نہ تو حدیث کو اپنے سینوں میں چھپا کر رکھا اور نہ بی حدیث کی روایت کو مشغلہ
سیجھا۔ اس کے برعکس ان کی خواہش بہی ہوتی کہ ان کے پاس جو حدیث ہے اس کو بیان
کرنے کا بارگر ان اگر کوئی دوسر المسلمان اٹھالے تو اس طرح ان کی ذمہ داری بھی پوڈی ہو
جائے اور ان کو یہ بوجھ بھی نہ اٹھانا پڑے۔

صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم انجعین تواس بات سے بھی ڈرتے تھے کہ ان کی زبان سے
کوئی ایسی بات نہ نکل جائے جوخلاف واقعہ ہو۔ جب عام جبوٹ کے متعلق احتیاط کا بید عالم تھا
تو حضور علی کے طرف جبوٹی بات منسوب کرنے کے تصور سے صحابہ کرام رضوان اللہ
علیہم اجمعین پر جو گزرتی ہوگی، اسے وہ خود ہی سجھ سکتے ہیں۔

جن احادیث طیبہ میں حضور علی کی طرف جھوٹی بات منسوب کرنے کو بہت بڑاجرم قرار دیا گیا ہے ان احادیث کے رعب کی وجہ سے صحابہ کرام انفرادی طور پر بھی قلت روایت کی طرف مائل تھے اور اجتماعی طور پر بھی الی کوششیں کی جاتی تھیں کہ لوگ روایت حدیث میں انتہائی مختلط رویہ اختیار کریں۔

حضرت عمر رضی اللہ تعالی عند نے روایت حدیث اور قبول حدیث میں سخت احتیاط کو ملت کا عموی منہاج بنانے کے لئے بڑااہم کر داراداکیاہے۔ آپ نے حدیث کے راویوں میں احتیاط کے جس رویے کو پیداکر دیا تھا، اس کا اندازہ ہمیں حضرت ابو ہر برہ رضی اللہ تعالی عند کی اس حدیث ہے ہوتا ہے۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عند نے حضرت ابو ہر برہ رضی اللہ عند سے بو چھا: آپ جس طرح اب احادیث روایت کرتے ہیں، کیا آپ ابی طرح حضرت عمر رضی اللہ عند کے عہد میں بھی احادیث روایت کرتے ہیں، کیا آپ ابی طرح حضرت عمر رضی اللہ عند کے عہد میں بھی احادیث روایت کرتے ہیں، کیا آپ ابی طرح حضرت عمر رضی اللہ عند کے عہد میں بھی احادیث روایت کرتے ہے ؟ آپ نے جواب دیا:

<sup>1</sup>\_"السنة قبل التدوين"، منجه 94

لَوْ كُنْتُ أَحَدُّثُ فِي زَمَانِ عُمَرَ مِثْلَ مَا أَحَدُّثُكُمْ لَضَرَبَنِيْ بِمِخْفَقَتِهِ (1)

"اگر میں حضرت عمر رضی اللہ عند کے زمانے میں بھی یوں ہی احادیث روایت کرتا جیسے اب روایت کرتا ہوں تووہ مجھے ضرور اپنے درے سے ماریت ک

حضرت عمر رضی اللہ تعالی عند نے جو منہاج مقرر فرمایا تھا، وہ صرف آپ کے عبد تک محدود نہیں رہا بلکہ بعد کے خلفاء بھی ای منہاج پر کاربند رہے۔ حضرت عثان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ آ<mark>ہانے فرمایا</mark>:

لاَ يَحِلُّ لِأَحَدِ يَرُوِى حَدِيْثًا عَنْ رَّسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ اَسْمَعْ بِهِ فِي عَهْدِ اَبِيْ بَكْرٍ وَلاَ عَهْدِ

غَمَرَ (2)

''کسی شخص کو الی حدیث روایت کرنے کی اجازت نہیں جو میں نے ابو بکراور عمر رضی اللہ عنہاکے زمانوں میں نہیں سیٰ۔''

حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی روایت حدیث میں اسی منہاج پر قائم رہے اور آپ کے بعد بھی مسلمانوں نے اس رویہ کو نہیں چھوڑا۔

> روایت ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرمایا کرتے تھے: اِتَّقُوا الرِّوَایَاتِ عَنْ رَّسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اِلاَّ مَا كَانَ یُذْكُرُ مِنْهَا فِی زَمَنِ عُمَرَ فَاِنَّ عُمَرَ كَانَ یُخُوِّفُ النَّاسَ فِی اللهِ تَعَالیٰ (3)

"حضور علی کی احادیث روایت کرنے کے معاملے میں خداہے ڈرو۔ صرف وہ احادیث بیان کیا کروجو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد ہمایوں میں روایت ہوتی تھیں کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی

<sup>1-&</sup>quot;النة قبل التردين"، منو.96 2-ابينياً، منو.97

<sup>3-</sup>اليناً، منى 98

عنه الله تعالى كے معاملے ميں لوگوں كوڈرالياكرتے تھے۔"

جیرت ہے جس عہد کے لوگ روایت حدیث کے بارے میں اتنے مختلط ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور کی روایت کر دہ احادیث کے علادہ کسی حدیث کو قبول کرنے کے روادار نہیں،وضع حدیث کواس دور کاکارنامہ کہاجا تاہے۔

متاخرا تمر حدیث نے بھی احادیث کے متعلق ای احتیاط کو پیش نظرر کھا۔ اس حقیقت کی وضاحت حضرت امام مالک رحمتہ اللہ علیہ کے اس قول سے ہو جاتی ہے۔

اَذْ رَكْتُ مَنْ عِمَّنْ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ اُوْتُمِنَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ عَلَى بَيْتِ مَالِ
لَكَانَ اَمِنْ لَمْ اَحُذْ عَنْهُمْ لِآنَهُمْ لَمْ يَكُونُوا مِن اَهْلِ
مُذَا الشَّانَ (1)

"میں نے سر ایسے راویان حدیث سے ملاقات کی ہے کہ اگر ان میں اسے کسی کو بھی بیت المال کی ذمہ داری سونی جاتی تو وہ امانت دار ثابت ہوتا لیکن میں نے ان سے حدیث قبول نہیں کی کیونکہ ان کا مقام وہ نہیں تھاجور سول خداکی حدیث کے ایک راوی کا ہونا چاہے۔"

یعنی بیت المال ملت اسلامیہ کی مادی زندگی کا اہم ترین شعبہ ہے۔اس کے لئے بھی انتہائی دیانت دار کارکنوں کی ضرورت ہے شین احادیث طیبہ کی روایت کیلئے دیانت کا اس سے بھی کہیں ارفع معیار در کارہے۔ کیونکہ بیہ قوم کی دینی زندگی کی بنیاد ہیں اور ملت کی زندگی کے تمام شعبوں کا دارومدارانی احادیث طیبہ پرہے۔

صحابہ کرام اور تابعین نے احادیث طیبہ کی محافظت کے لئے یہ منہائ اس لئے اپنایا تھا
تاکہ احادیث کے ذخیرے میں جھوٹ راہ نہ پاجائے۔ کیونکہ ایسے لوگوں کی کی نہیں ہوتی جو
مخصوص مفادات یا مخصوص خواہشات کے تحت غلط باتیں مشہور کرنے سے باز نہیں
آتے۔ ایسے لوگوں کی شرار توں سے احادیث طیبہ کے چشمہ صافی کو محفوظ رکھنے کے لئے
ہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیجم اجمعین نے اتنی احتیاط کا طریقہ اپنایا ہے۔ صحابہ کرام کی سے
تمام کاروائیاں اس لئے نہیں تھیں کہ وہ لوگوں کو حدیث سے دورر کھنا چاہتے تھے میاان کے

1\_"المنهل اللطيف في اصول الحديث الشريف"، مغير 32

نزديك احاديث كى كوئى ابميت نه تقى، بلكه وه تو احاديث طيبه كو دين اسلام كا بنيادي ستون سجھتے تھے ادر اس ستون کو ہر قتم کی شرانگیزیوں سے محفوظ رکھنے کو اپنا نہ ہبی فریضہ گردانے تھے۔اس لئے انہوں نے اپیا طریقہ کار اپنایا کہ ایک طرف تو وہ علم جواحادیث طیبہ کی شکل میں ان کے ہاں محفوظ تھا، وہ منجد نہ ہوئے یائے اور وہ ملت کی نئی نسلول کو منتقل ہواور دوسری طرف اس میں کسی فتم کے کذب کی ملاوٹ کا کوئی شائیہ بھی نہ ہو۔ جولوگ دین اسلام کے دعمن تھے، انہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی احادیث طیبہ کے متعلق اس احتیاط کو غلط معنی پہنائے اور یہ مشہور کر دیا کہ اکابر صحابہ احادیث کو کوئی اہمیت نہ دیتے تھے اور لوگول <mark>کو احا</mark>دیث روایت کرنے پر سز انکی دیتے تھے۔ صحابه کرام رضوان الله علیم اجمعین کی ان احتیاطی تدابیر کو مخالفت سنت کا نام وہی مخص دے سکتاہے جو صحابہ کرام کے کر دارہے بالکل نا آشنا ہو۔ وہ احادیث طیبہ جن میں روایت حدیث کے متعلق صحابہ کرام کی سختی کا ذکر ہے، وہ احادیث اس سختی کے سبب کی بھی وضاحت كرتى ہيں ليكن جن لوگوں كے دل مريض ہوتے ہيں وہ اپنے مطلب كى بات لے لیتے ہیں اور جو بات ان کے مطلب کے خلاف ہوا سے نظر انداز کردیتے ہیں۔ گزشتہ صفحات میں ہم نے حفاظت حدیث کے جن طریقوں کا ذکر کیاہے وہ صرف ملت اسلامیہ بی کا حصہ ہیں۔ جس پیغام کی حفاظت کا طریقہ یہ اپنایا جائے کہ وہ پیغام ملت کے کثیر افراد کے سینول میں بھی محفوظ ہو، پورٹی ملت کا کر دار اس پیغام کے رنگ میں رنگا ہواور پوری ملت شب وروزای پیغام کی اشاعت میں مصروف ہو،اس پیغام کے مث جانے یاس میں کسی قتم کی ملاوث ہوجانے کا کوئی امکان نہیں ہوتا۔

ملت اسلامیہ جب تک اس منہاج پر قائم ربی، اس وقت تک اجادیث طیبہ کا پیغام لاکھوں چلتے پھرتے انسانوں کی زندگیوں میں جلوہ گر نظر آتار ہااور کسی کواحادیث طیبہ میں کذب کی آمیزش کی جرات نہ ہوئی لیکن جب مسلمانوں کی زندگیوں میں اتباع سنت کا عضر کذب کی آمیزش کی جرات نہ ہوئی لیکن جب مسلمانوں کی زندگیوں میں اتباع سنت کا عضر کرور ہوتا گیا تو پچھ بد نہادوں نے وضع حدیث کی کوششیں کیں۔ پچھ لوگوں نے اس منہاج کو مد نظر نہ رکھا جو قبول حدیث کے سلسلہ میں فاروق اعظم اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے مقرر کیا تھا، اور الن لوگوں نے اپنی تصنیفات میں ایسی روایات کو بھی جگہ دے دی جو موضوع تھیں لیکن علمائے ملت کی اکثریت جو اس منہاج پر کاربند

تقی جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے مقرر کیا تھا، انہوں نے جھوٹ کو کے سے الگ کرنے میں زیادہ دیر نہ لگائی اور امت کو احادیث گھڑنے والوں کے فتنے سے خبر دار کرکے، اس فتنے کوسر اٹھاتے ہی کچل دیا۔

كتابت وتدوين حديث

ہم نے حفاظت حدیث کی جن کو حشوں کاذکر گرشتہ صفحات میں کیاہے، مستشر قین اوران کے خوشہ چین ان کو حشوں کو تو خاطر میں نہیں لاتے اور کہتے ہیں کہ چو تکہ احادیث طیبہ دوسر کیا تیسر کی صدی ہجر کی میں مدون ہو تیں اور تدوین کاکام کرنے والوں کا مجروسہ صرف اور صرف زبانی مصادر پر تھااس لئے، ان کے خیال میں، جو چیز صدیوں غیر مدون شکل میں رہی، اس کے متعلق بیر و ثوق ہے نہیں کہاجا سکتا کہ وہا پی اصلی حالت میں ہے۔ گو مستشر قین کا بیر شوشہ مجی بالکل بے بنیاد ہے کہ تدوین کے بغیر کی چیز کی حفاظت ممکن نہیں اور اس کی ایک بہت بڑی دلیل بیہ ہے کہ برطانیہ جو اکثر مستشر قین کا وطن ہے، مکن نہیں اور اس کی ایک بہت بڑی دلیل بیہ ہے کہ برطانیہ جو اکثر مستشر قین کا وطن ہے، محفوظ ہے اور برطانوی لوگ اس آئین کے مطابق اپنے ملک کو چلار ہے ہیں اور دعوی کرتے ہیں کہ ان کا اکمین ان کی قوئی زیم گی کا جین کہ ان کا آئین ان کی قوئی زیم گی کا حصہ بن چکا ہے، اس لئے تحریری شکل میں موجود نہ ہونے کے باوجود وہ زیرہ ہونے کے باوجود وہ زیرہ کی کا حصہ بن چکا ہے، اس لئے تحریری شکل میں موجود نہ ہونے کے باوجود وہ زیرہ ہونے کے باوجود وہ زیرہ کی کا محافظہ قو موں کی زیر گیوں میں ان کی دوح نظر نہیں آئی۔

مسلمانوں نے جس انداز میں احادیث طیبہ کواپنی زند گیوں میں نافذ کیا تھا، اگر احادیث تحریری شکل میں موجود نہ ہو تیں تو بھی اجادیث کی صحت ہر قتم کے شک و شبہ سے بالاتر رہتی لیکن یہ نصور کرنا بالکل غلط ہے کہ مسلمانوں نے پورے دوسوسال احادیث طیبہ کی تدوین کی طرف کوئی توجہ نہیں دی۔ حق یہ ہے کہ گو مسلمانوں نے حفاظت حدیث کے سلمانو سے خاص کوئی توجہ نہیں دی۔ حق یہ ہے کہ گو مسلمانوں نے حفاظت حدیث کے سلملہ میں کتابت کے علاوہ دیگر وسائل پر زیادہ بھروسہ کیالیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ انہوں نے احادیث کی کتابت کو بالکل نظر انداز کر دیا۔

متشر قین اسلام کے ابتدائی زمانے میں احادیث کے نہ لکھے جانے کے نظریے کی

تائید مخلف مفروضوں سے کرتے ہیں۔ بھی دہ یہ کہتے ہیں کہ عرب لکھنے پڑھنے کے فن

ے کلیڈ ٹا آشا تھے۔ وہ بدویانہ زندگی گزارتے تھے اور تہذیب سے تعلق رکھنے والی ہر چیز

سے بے خبر تھے۔ بھی وہ کہتے ہیں کہ حضور علیقے نے احادیث لکھنے کی تختی ہے ممانعت فرما

دی تھی، اس لئے مسلمانوں نے احادیث کو لکھنے کی کو شش نہیں گی۔ بھی وہ کہتے ہیں کہ
صحابہ کرام اور تابعین میں بکثرت لوگ ایسے تھے جو احادیث کی کتابت کے مخالف تھے، اس
لئے مسلمانوں میں حدیث کی کتابت کارواج پذیر ہونا ممکن نہ تھا۔ ضروری معلوم ہو تا ہے
کہ کتابت و تدوین حدیث کے متعلق مسلمانوں کی کوششوں کے تذکرے سے پہلے ان
مفروضوں کی حقیقت کو بے نقاب کر دیاجائے تاکہ قارئین کے اذبان ہر قتم کے وسوسوں
سے محفوظ رہیں۔

## کیاعر بنوشت وخواندے کلیۃ نا آشنا تھے؟

متشر قین نے اس سلیے میں دو متضاد موقف اختیار کے ہیں۔ ایک طرف دہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اسلام سے پہلے عربوں میں صرف گنتی کے چند لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ اس طرح دہ عربوں کو بالکل اجڈ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوسر کی طرف دہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ عربوں میں لکھنے پڑھنے کا ہیں جو کہتے ہیں کہ عربوں میں لکھنے پڑھنے کا عام رواج تھا۔ اس خیال کے لوگ اپنے موقف کو ثابت کرنے کے لئے یہاں تک چلے عام رواج تھا۔ اس خیال کے لوگ اپنے موقف کو ثابت کرنے کے لئے یہاں تک چلے جاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ قرآن حکیم میں امت مسلمہ کو "امیین" (1) کے لقب سے یاد حرف کی وجہ بیہ ہے کہ ان کے پاس کوئی کتاب نہیں آئی تھی۔ گویادہ دینی نقطہ نگاہ سے ای کے اس کوئی کتاب نہیں آئی تھی۔ گویادہ دینی نقطہ نگاہ سے ای شخص۔ ان کوائی اس لئے نہیں کہا گیا کہ وہ کھنا پڑھنا نہیں جانے تھے۔

مستشر قین کے بید دونوں موقف حق سے کوسوں دور ہیں۔ حقیقت بیہ ہے کہ عرب نہ تونوشت دخواند سے کلیڈ بے بہرہ تھے اور نہ ہی بیہ کہا جاسکتا ہے کہ عربوں میں لکھنے پڑھنے کا اتناعام رواج تھاکہ انہیں امی کہاہی نہ جاسکے۔

عربوں میں کتابت کے رواج کے متعلق ڈاکٹر فواد سر سین اپنی کتاب "مقدمہ تاریخ تدوین حدیث" میں رقمطراز ہیں:

<sup>1-</sup>هُوَ الَّذِي يَعَتَ فِي الْأَلْسِ رَسُولاً مُنْهُمُ الاية - (سورة الجمع: 2)

اسلام سے ایک صدی قبل کے بعض شعراء کی روایات سے ہم کو کم از کم میہ پتہ چات ہے کہ دواوین سے روایت ان کے ہاں ایک رائج طریقہ تھااور بعض شعراء کو تو لکھنے کی بھی عادت تھی۔

زمير بن ابي سلمه جيے شعر اوخود اپنے قصائد کی تنقیح کيا کوتے تھے .....

یہ نظریہ کہ جابلی شاعری کا ساراذ خیرہ زبانی روایت پر مبنی ہے، دور جدید ہی کی تخلیق ہے۔
ای طرح یہ بھی ایک غلط خیال ہے کہ حدیث کی روایت محض زبانی ہوتی رہی ہے، بلکہ صدر
اسلام میں نصوص مدونہ کوروایت کرنے کارواج دور جاہیہ کی عادت پر مبنی ہے۔(1)
عربوں میں نوشت وخواند کے رواج کے متعلق ڈاکٹر محمد عجاج الخطیب اپنی کتاب "النة

قبل العدوين "مِس لكھتے ہيں:

تَدُلُّ الدَّرَاسَاتُ الْعِلْمِيَّةُ عَلَى أَنَّ الْعَرَّبَ كَانُوْ آيَغُوفُونَ الْكِتَابَةَ قَبْلَ الْإِسْلاَمِ فَكَانُوا يُؤرِّخُونَ آهَمُ حَوَادِثِهِمْ عَلَى الْحِجَارَةِ (2)

"علمی تحقیقات اس حقیقت کا انکشاف کرتی بین که عرب لوگ اسلام سے پہلے لکھنا جانتے تھے اور وہ اپنی اجماعی زندگی کے اہم واقعات کو پھروں پر لکھ دیتے تھے۔"

يمي مصنف ايك اور جگه لكھتے ہيں:

وَهٰذَا يَدُلُّ عَلَى وُجُودِ بَعْضِ الْكَتَاتِيْبِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ

يَتَعَلَّمُ فِيْهَا الصَّبْيَانُ الْكِتَابَةَ وَالشُّعْرَ وَآيَامَ الْعَرَبِ
وَيُشْرِفُ عَلَى هٰذِهِ الْكَتَاتِيْبِ مُعَلِّمُونَ ذُوْ مَكَانَةٍ رَفِيْعَةِ
اَمْثَالُ آبِي سُفْيَانَ بْنِ أُمَيَّة بْنِ عَبْدِ شَمْسِ ..... (3)
امْثَالُ آبِي سُفْيَانَ بْنِ أُمَيَّة بْنِ عَبْدِ شَمْسِ ..... (3)
"اس سے پت چانا ہے کہ زمانہ جالجیت میں کھ دارس موجود تھے، جن میں
یکھ مدارس موجود تھے، جن میں
یکھ مدارس موجود تھے، جن میں
یکھ کابت، شاعری اور عربی تاریخ کھتے تھے اور الن مدارس کے سر براہ

1 ـ مقدمہ تاریخ تدوین مدیث، صفحہ 31 2 ـ السنت قبل العروین، صفحہ 295 3 ـ الیناً برے بااثر معلم ہوتے تھے جیے ابوسفیان بن امید بن عبر سمس وغیرہ۔" وکان الْعَرَبُ يُطْلِقُون إسْمَ "الكامِلِ" عَلَى كُلُّ دَجُلٍ يَكُنُّبُ وَيُحْسِنُ الرَّمْنَ وَيُجِنِدُ السَّبَاحَةَ (1) "جو فخص كابت، تير اندازى اور تيراكى كا ماہر ہوتا، عرب اے "مامل"كالقب عطاكرتے تھے۔"

مندرجہ بالا اقتباسات تواسلام سے پہلے عرب میں کتابت کے رواج کا پتہ دیتے ہیں لیکن اسلام نے جہاں زندگی کے دیگر تمام شعبوں میں دوررس تبدیلیاں کیں، وہاں اس نے عرب کی علمی عالت میں بھی ایک انقلاب برپا کیا۔ قرآن تھیم کی بے شار آیات قلم اور کتابت کی ایمیت کا برروشنی ڈالتی ہیں۔ اللہ تعالی نے قلم کو علم سکھانے کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ سورۃ العلق میں ارشاد خداوندی ہے:

اِقْوَاْ وَرَبُّكَ الْآخُومُ الَّلَذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ (2) "رُجِي، آپ كارب بِوَاكريم ب، جس نے علم سكھايا تلم كے واسطہ

قرآن علیم کے نزدیک قلم و کتابت کی اہمیت کا جبوت اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ قرآن علیم کی ایک سورۃ کو"القلم "کانام دیا گیاہے اور اس سورۃ میں اللہ تعالیٰ نے قلم کی بھی قتم کھائی ہے اور ان چیزول کی بھی قتم کھائی ہے جنہیں قلم لکھتاہے۔ نَ وَالْقَلَمْ وَمَا يَسْطُرُونَ (3)

"ن- فتم ب كلم كاورجو كي وولكية بي-"

قرآن تحکیم میں ان کے علاوہ اور بھی بے شار آیات کریمہ کتابت اور علم کے تعلق کو ظاہر کرتی ہیں۔ بہی وجہ ہے کہ حضور علی ہے نے اپنی امت کو فن کتابت کے زیور سے آراستہ کرنے کے خصوصی اہتمام فرمایا۔ بلکہ حقیقت توبیہ کہ حضور علی ہے کہ حضور علی کے خصوصی اہتمام فرمایا۔ بلکہ حقیقت توبیہ کہ حضور علی ہے کہ خضوں علی ہیں ہی یہ تھا کہ آپ کی امت میں وہ لوگ کثیر تعداد میں موجود ہوں جو کھنے پڑھنے کے فن میں ہی یہ تھا کہ آپ کی امت میں وہ لوگ کثیر تعداد میں موجود ہوں جو کھنے پڑھنے کے فن میں

<sup>1</sup>\_"السنة قبل التدوين "، صفحه 296 2\_ سورة العلق: 4-3 3\_ سورة القلم: 1

تاک ہوں کیونکہ آپایک عالمی دین لے کر تشریف لائے تھے جس نے قیامت تک ساری انسانی کی راہنمائی کا فریفہ سر انجام دینا تھا۔ آپ کے پیش نظرایک الی است کی تھکیل تھی جواس خدائی پیغام کو دنیا کے کونے میں پھیلائے۔ دین کی تھا ظت اور ملت کے دین، سیاسی، معاشی، معاشر تی اور اجتماعی امور کو سر انجام دینے کے لئے فن کتابت کی اشد ضرورت تھی اور قرآن تھیم کی کئی آیات کریمہ اس کی ایمیت کی طرف اشارہ کر رہی تھیں۔ بہی وجہ ہے کہ جنگ بدر کے موقعہ پر مکہ کے جولوگ جنگی قیدی ہے، ان میں سے جو لکھتا پڑھنا جائے تھے، ان کی آزادی کے لئے حضور مطابقے نے فدید یہ مقرر فرملیا تھا کہ ان میں سے ہر ایک مسلمانوں کے دس بچوں کو لکھتا پڑھتا سکھاد ہے۔ بجرت سے پہلے ہی حضور علی کے محابہ کرام میں آیک معقول تعداد ان لوگوں کی تھی جو لکھتا پڑھتا جائے تھے اور کتابت و تی کا فریفنہ سر انجام دے در ہے تھے۔ بجرت کے بعد تو حضور علی ہے نے دیگر علوم کی طرح فن کتابت کو بھی تر تی دیے کہ کے خصوصی اہتمام فرملیا۔ ڈاکٹر مجمد عجائے لخطیب لکھتے ہیں،

وَقَدْ كُثُرَ الْكَاتِبُونَ بَعْدَ الْهِجْرَةِ عِندَمَا اسْتَقَرَّتِ الدُّولَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ فَكَانَتَ مَسَاجِدُ الْمَدِيْنَةِ التَسْعَةُ إِلَىٰ جَانِبِ مَسْجِدِ رَسُولِ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَحَطَّ أَنْظَارِ الْمُسْلِمِيْنَ يَتَعَلَّمُونَ فِيْهَا الْقُرْانِ الْكَرِيْمَ مَحَطَّ أَنْظَارِ الْمُسْلِمِيْنَ يَتَعَلَّمُونَ فِيْهَا الْقُرْانِ الْكَرِيْمَ وَتَعَالِيْمَ الْإِسْلَامِ وَالْقِرَاءَةَ وَالْكِتَابَةَ وَالْقِرَاءَةَ بَعَلِيْمِ الْمُسْلِمُونَ الْكِتَابَة وَالْقِرَاءَة بِتَعْلِيْمِ الْمُسْلِمُونَ الْلَيْنَ يَعْرِفُونَ الْكِتَابَة وَالْقِرَاءَة بِتَعْلِيْمِ الْمُسْلِمُونَ الْلَيْنَ يَعْرِفُونَ الْكِتَابَة وَالْقِرَاءَة بِتَعْلِيْمِ الْمُسْلِمُونَ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

"ہجرت کے بعد جب اسلامی ریاست کو استحام حاصل ہو گیا تو کا تبول کی تعداد میں اضافہ ہو گیا۔ مجد نبوی کے علاوہ مدینہ طیبہ کی دیگر نو مساجد مسلمانوں کی نگاہوں کا مرکز تحییں اور ان مساجد میں مسلمان قرآن حکیم،اسلامیات اور قرات و کتابت کی تعلیم حاصل کرتے تھے۔ ۔ اور جو مسلمان لکھتا پڑھتا جانے تھے وہ رضاکارانہ طور پر اپنے مسلمان بھائیوں کی تدریس کا فریضہ سر انجام دیتے تھے۔" وَكَانَ إِلَىٰ جَانِبِ هَلَدِهِ الْمَساجِدِ كَتَاتِيْبُ يَتَعَلَّمُ فِيْهَا الصَّبْيَانُ الْكَوِيْمِ (1) الصَّبْيَانُ الْكَوِيْمِ (1) الصَّبْيَانُ الْكَوِيْمِ (1) "ان مساجد ف علاوه كِي مدارس بهى تقع جن ميں فيح قرآن عَيم كساتھ ماتھ قراءت اور كتابت كى تعليم حاصل كرتے تھے۔"

۔ یہ تفصیلات بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عہد نبوی میں ملت اسلامیہ کے متعلق یہ دعویٰ کرنا کہ وہ کسی چیز کی تدوین کی اہلیت ہی نہیں رکھتی تھی، غلط ہے۔ کیونکہ جن لوگوں نے قرآن علیم کو کامیابی کے ساتھ مدون کر لیا تھا، حدیث کی تدوین ان کے لئے ناممکن نہ تھی۔ اس لئے مستشر قین کا یہ کہنا غلط ہے کہ مسلمانوں نے دور اول میں احادیث طیبہ کی تدوین اس لئے نہیں کی کہ دہ اس کی اہلیت ہی نہیں رکھتے تھے۔

احاديث لكصنے كى ممانعت كامسكله

مستشر قین کہتے ہیں کہ حضور علی فی مسلمانوں کواحاد یہ لکھنے ہے منع فرمادیا تھااس کے بہت سے سحابہ کرام احادیث لکھنے کو ناپند کرتے تھے اور لکھنے والوں کو منع کرتے تھے۔
بعد کے ادوار میں بھی ایسے لوگ موجود تھے جو تدوین حدیث کے خلاف تھے۔
مستشر قین کے اس اعتراض کو بچھنے اور اس کے جواب کے لئے قدرے تفصیل کی ضرورت ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ حضور علی کی بعض ایسی احادیث موجود ہیں جن میں احادیث کو لکھنے کی ممانعت کی گئی ہے۔ بعض صحابہ کرام سے بھی ایسے آثار مروی ہیں کہ انہوں نے احادیث کھنے کو ناپند فرمایا۔ دور تابعین میں بھی ایسے لوگ نظر آتے ہیں جن کے بیانات سے اندازہ ہو تاہے کہ وہ احادیث کھنے کے خلاف تھے۔
آتے ہیں جن کے بیانات سے اندازہ ہو تاہے کہ وہ احادیث کھنے کے خلاف تھے۔
وَسَلَمَ اَنَّهُ قَالَ: لاَ تَکْتُنُونَا عَنَّی شَیْنًا غَیْرَ الْقُونَانِ وَمَنَ کَتَبُ عَنِّی شَیْنًا غَیْرَ الْقُونَانِ وَمَنَ کَتَبُ عَنِّی شَیْنًا غَیْرَ الْقُونَانِ وَمَنَ کَتَبُ عَنِّی شَیْنًا غَیْرَ الْقُونَانِ فَلْیَا مَالَدُ عَنہ حضور علی ہے ہے روایت کرتے کے محضرت ابو سعیہ خدری رضی اللہ عنہ حضور علی ہے ہے روایت کرتے میں محضرت ابو سعیہ خدری رضی اللہ عنہ حضور علی ہے ہے روایت کرتے میں محضرت ابو سعیہ خدری رضی اللہ عنہ حضور علی ہے ہے روایت کرتے میں محضرت ابو سعیہ خدری رضی اللہ عنہ حضور علی ہے ہے روایت کرتے وی محضورت ابو سعیہ خدری رضی اللہ عنہ حضور علی ہے ہے روایت کرتے وی اللہ عنہ خدری رضی اللہ عنہ حضور علی ہے ہے روایت کرتے ویں محضورت ابو سعیہ خدری رضی اللہ عنہ حضور علی ہے ہے روایت کرتے وی محضورت ابو سعیہ خدری رضی اللہ عنہ حضور علی ہے ہے روایت کرتے وی محضورت ابو سعیہ خدری رضی اللہ عنہ حضور علی ہے ہے دوایات کرتے وی اللہ عنہ حضورت ابو سعیہ خدری رضی اللہ عنہ حضور علی ہے ہوں اسے محسور علی ہے میں محسور علی ہے ہوں کی محسور علی ہے ہو الور اسے کرتے ہے محسور علی ہے ہوں کی محسور علی ہے کی محسور علی ہے کہ کو الور کی کی محسور علی ہے کہ کو اللہ کو کی کو محسور علی ہے کی محسور علی ہے کہ کو محسور علی ہے کی کو کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کو کی کو کو کی کو کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کو کو کو کو کی کو کو کو کو کو کو کو کو کو

<sup>1- &</sup>quot;النة قبل العروين"، صغر 299 2- المنبل اللليف في اصول الحديث الثريف"، صغر 17

ہیں کہ آپ نے فرمایا: میری طرف سے سوائے قرآن عکیم کے کوئی چیز نہ لکھو۔اور جس نے قرآن عکیم کے بغیر کچھ لکھاہو،وہ اسے مٹادے۔" علامہ محمد بن علوی المالکی الحسنی فرماتے ہیں:

وَهَٰذَا هُوَ الْحَدِيْثُ الصَّحِيْثُ الْوَحِيْدُ فِي الْبَابِ (1) "اس موضوع ريبي واحد صحح حديث بـ"

اس حدیث کے علاوہ بعض کتابوں میں اس مغہوم کی پچھ اور احادیث بھی مل جاتی ہیں۔
اس حتم کی احادیث، مراحة کتابت حدیث سے منع کر رہی ہیں۔ جو لوگ بید ثابت کرنا
چاہتے ہیں کہ احادیث طیبہ کی کتابت و تدوین دوسر کیا تیسر کی صدی ہجری سے پہلے نہیں
ہوئی، وہ صرف ای مغہوم کی احادیث کو پیش نظر رکھتے ہیں۔ لیکن حقیقت بیر ہے کہ
احادیث کی کتابت سے منع کرنے والی ان احادیث کے ساتھ ساتھ ایسی احادیث بھی
کشرت سے موجود ہیں جواحادیث طیبہ کولکھنے کی ترغیب دیتی ہیں۔اور بعض احادیث سے تو

فع کمد کے موقعہ پر حضور علیہ نے خطبہ دیا توایک کینی فیض کھڑا ہو گیا۔اس فیض کا ابوشاہ تھا۔ اس فیض کا ایار سول اللہ علیہ اللہ علیہ کو) میرے نے تحریر کروا دیجے۔اس پر حضور علیہ نے ارشاد فرمایا: اُکٹیٹوالد اے لکھ دو۔اورایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا: اُکٹیٹوالد اے لکھ دو۔اورایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا: اُکٹیٹوا لاَین شاہ یعنی اے ابوشاہ کے لئے لکھ دو۔(2) حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں:

حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں:

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرِيْدُ حِفْظَهُ فَنَهَنْنِي قُرَيْشُ وَقَالُوْا تَكْتُبُ كُلُّ شَنِي سَمِغْنَهُ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَشَرَّ يَتَكَلَّمُ فِى الْفَضَبِ وَالرُّضَا فَآمْسَكُتُ عَنِ الْكِتَابِ فَذَكَرْتُ ذَالِكَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ ذَالِكَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

<sup>1-&</sup>quot;المعبل اللغيف في اصول الحديث الثريف"، صخد 17 2- ابينًا، صغد 18-17

فَاوْ مَا باصْبَعِم إلى فِيْهِ وَقَالَ: "أَكْتُبْ فَوَالَّذِي نَفْسِي بيَدِهِ مَا خَرَجَ مِنْهُ إِلاَّ حَقَّ" (1) "میں حضور علاقے ہے جو کچھ سنتااے لکھ لیتا تھا۔ میر امتصدیہ ہو تا تھا كه اے حفظ كرلول كار قريش في مجھے ايماكر في عنع كيااور كها تم جو کھے حضور علی ہے سنتے ہو،اے لکھ لیتے ہو حالاتکہ حضور علیہ بشري، آپ غصے اور رضا ہر حال ميں كلام فرماتے ہيں۔ ميں نے لكھتا چوڑ دیااور اس بات کاذ کر حضور علیہ کی خدمت میں کیا۔ حضور علیہ نے اپنی انگشت یاک سے این و بن مبارک کی طرف اشارہ کیا اور فرملا: لکھاکرو،اس ذات کی قتم جس کے بعنہ قدرت میں میری جان ب،اس زبان سے بمیشہ حق بات بی تکلی ہے۔"

اس مدیث پاک کی تائید حضرت ابو هریره رضی الله عنه کی بیه مدیث بھی کرتی ہے۔

آب نے فرمایا:

مَا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدُّ ٱكْثَرَ حَدِيثًا عَنَّى ٓ إِلاَّ مَا كَانَ مِنْ عَبِدِاللَّهِ بِنِ عَمْرِو فَإِنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ وَلاَّ أَكْتُبُ (2)

"صحابہ کرام میں ہے کسی کے یاس مجھ سے زیادہ احادیث یاک کاذخیرہ نہیں سوائے حضرت عبد اللہ بن عمرور ضی اللہ عنہا کے کیونکہ وہ لکھا کرتے تھے اور میں لکھانہیں کر تاتھا۔"

رُوىَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجَلاً مِّنَ الْآنْصَارِ كَانَ يَشْهَدُ حَدِيْثُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَنَلَّمَ فَلاَ يَحْفَظُهُ فَيَسْأَلُ آبَا هُرَيْرَةَ فَيُحَدَّثُه ثُمُّ شَكَا قِلَّةَ حِفْظِمِ إِلَى الرُّسُولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلوةُ وَالسَّلاَمُ: "اِسْتَعِنْ عَلى

> 1 - المئة قبل العدوين، مني 4-303، بحواله سنن الداري 2-اينياً، مني 304، بوالد فخ الباري

جِفْظِكَ بِيَمِيْنِكُ" (1)

" حضرت ابوہر ریور ضی اللہ تعالی عنہ ہے مروی ہے کہ انصار میں ہے " ایک مخص مدیث رسول علی کی مجلس میں حاضر ہو تالیکن احادیث کو یاد نه رکھ سکتا۔ پھر وہ ابوہر رہ رضی اللہ عنہ سے درخواست کرتا تو وہ اے احادیث ساتے۔ مجراس نے اپنے حافظہ کی کی شکایت حضور علیہ ہے کی تو آپ نے اس سے فرمایا: اپنے حافظے کی مدواہے وائیں ہاتھ سے کیاکرولین حفظ کے ساتھ ساتھ اجادیث کولکھ لیاکرو۔" رُوِىَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجِ آنَّهُ قَالَ: قُلْنَا: يَارَسُولَ اللهِ إِنَّا تَسْمَعُ مِنْكَ أَشْيَاءَ أَفَنَكُتُبُهَا؟ قَالَ: أَكْتُبُوا ولا حَرْجُ(2)

"حضرت رافع بن خد ت<sup>ج</sup> رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے، فرماتے ہں: ہم نے وض کیا: يارسول الله صلى الله عليك وسلم! بم آب سے كى اشياء سنتے ہيں، كيا بم انہیں لکھ لیا کریں؟ آپ نے فرملا: لکھ لیا کرو، اس میں کوئی مضاكقه

رُوىَ عَنْ آنَس بْن مَالِكِ آنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَدُوا الْعِلْمَ بالْكِتَابِ (3) "حضرت انس بن مالك رضى الله تعالى عند ب روايت ب كه آب نے فرملا: حضور علی کارشاد کرای ہے: علم کو تحریر کے ذریعے مقید کرلو۔" ہم نے سطور بالا میں وہ حدیث بھی نقل کر دی ہے جو کتابت حدیث کی ممانعت پر دلالت كرتى ہے اور ساتھ عى متعدد الى احاديث طيبه بھى بيان كر دى بين جو كتابت حدیث کے جواز کو ابت کرتی ہیں۔ بظاہر ان احادیث طیبہ میں تضاد نظر آتا ہے لیکن

<sup>1</sup>\_اييناً، منح 304، بوالد هخ الباري

<sup>2</sup>\_الينياً

حقیقت پس یہال تضادنام کی کوئی چیز موجود نہیں۔اصول حدیث پس احادیث کے بابین وہ تعارض ممتنع ہے جہال کی حدیث کو دوسر کی حدیث پر ترجیح بھی نہ دی جاسکے اور دونوں احادیث کو یکجا کرنا بھی ممکن نہ ہو۔ کابت حدیث کی ممانعت اور اجازت کے متعلق احادیث طیبہ کو کی طرح سے یکجا کیا جاسکتا ہے۔ علامہ محمہ بن علوی المالکی الحسنی فرماتے ہیں:
والْحَقُ اللّٰهُ لاَ تَعَارُضَ وَقَدْ اِجْتَهَدَ کَیْنِیْرٌ مِّنْ اَهٰلِ وَالْحَقُ اللّٰهِ فِی الْجَمْعِ بَیْنَهُما وَاَحْسَنُ مَا اَرَاهُ فِی ذَالِكَ هُو اللّٰعِلْمِ فِی الْجَمْعِ بَیْنَهُما وَاَحْسَنُ مَا اَرَاهُ فِی ذَالِكَ هُو اللّٰعِلْمِ فِی الْجَمْعِ بَیْنَهُما وَاَحْسَنُ مَا اَرَاهُ فِی ذَالِكَ هُو اللّٰعِلَمِ فِی الْجَمْعِ بَیْنَهُما وَاَحْسَنُ مَا اَرَاهُ فِی ذَالِكَ هُو اللّٰعِلْمِ فِی الْجَمْعِ بَیْنَهُما وَاَحْسَنُ مَا اَرَاهُ فِی ذَالِكَ هُو اللّٰعَ اللّٰمِ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰهِ عَنْ الْکِتَابَةِ (1)

الْعِلْمِ فِی الْجَمْعِ بَیْنَهُما وَاَحْسَنُ مَا اَرَاهُ فِی ذَالِكَ هُو اللّٰهُ وَاللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰهِ عَنْ الْکِتَابَةِ (1)

الْعِلْمِ فِی الْجَمْعِ بَیْنَ اللّٰ اللّٰمِی اللّٰ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰمُ اللّٰ الللللّٰ اللّٰ

این موقف کی تفصیل بیان کرتے ہوئے علامہ محمد بن علوی الماکلی فرماتے ہیں:

"جمیں دیکھنا ہے کہ کتابت حدیث کی ممانعت پر دلالت کرنے والی احادیث کا زمانہ مقدم
ہے یاان احادیث کا جن میں کتابت حدیث کی اجازت وی گئی ہے۔ اگر ممانعت والی احادیث
ابتدائی زمانے کی ہول اور اجازت والی احادیث بعد کے زمانے کی تو مسئلہ ہی حل ہو جاتا ہے۔
اور اگریہ کہا جائے کہ جن احادیث میں کتابت حدیث کی اجازت ہے وہ مقدم ہیں اور
ممانعت والی موخر تو اس سے وہ حکمت ہی فوت ہو جاتی ہے جس کے تحت احادیث لکھنے کی
ممانعت کی گئی۔ وہ حکمت یہ تھی کہ قر آن اور حدیث میں التباس پیدانہ ہو جائے، جیسے کہ
حضور علی کے ارشادگرای سے فلاہر ہے۔ آپ نے فرمایا:

أَمْحِضُوا كِتَابَ اللهِ وَأَخْلِصُونَهُ (2)

"الله تعالیٰ کی کتاب کو ہر قتم کے شائبہ التباس سے پاک رکھو۔"

قر آن اور حدیث میں التباس کا خدشہ اسلام کے ابتدائی دور میں تو قابل فہم ہے جب انجی فن کتابت بھی عام نہیں ہوا تھااور مدینہ میں یہودی اور منافقین بھی تھے۔ان حالات

<sup>1-</sup>المنبل اللغيف، منحد19-18

<sup>2-</sup>ايناً، منح 19

میں قرآن اور حدیث کے در میان التباس کا خدشہ تھا، اس لئے احادیث کی کتابت کو منع کر دیا گیا تاکہ لوگ قرآن حکیم کی طرف پوری پوری توجہ دیں اور کتابت قرآن کے ساتھ کتابت حدیث کی وجہ سے دونوں میں التباس پیدانہ ہو۔ لیکن یہ بات قرین قیاس نہیں کہ ابتدا میں تواحادیث لکھنے کی اجازت ہو اور جب کتابت کا فن عام ہو گیا اور قرآن وحدیث میں التباس کا کوئی خطرہ باتی نہ رہا تو احادیث لکھنے کی ممانعت کردی گئے۔ اس لئے قرین قیاس کی ہیں اور ممانعت والی احادیث اجازت والی احادیث سے مقدم ہیں اور ممانعت والی احادیث منوخ ہیں۔

متشر قین کونائخ اور منسوخ والاسئله نا قابل فہم نظر آ تا ہے۔ ہم نے ناسخ و منسوخ ک بحث میں سے ثابت کیا ہے کہ خود عہد نامہ قدیم وجدید میں بے شار مسائل ایسے ہیں جو منسوخ ہیں اور سے کو تشکیم کرنے کے بغیران مسائل کی توضیح کی کوئی صورت ممکن نہیں۔ لکین علمائے ملت اسلامیہ نے کتابت حدیث کی ممانعت اور جواز کے متعلق مروبیہ احادیث میں تطبیق کی اور بھی کی صور تیں بیان کی ہیں۔ان میں سے ایک صورت بیے کہ ممانعت ان لوگوں کے لئے ہے جن کا حافظ اچھا ہے۔ ان کو کتابت سے اس لئے منع کیا گیاہے تاکہ وہ کتابت پر بھروسہ کر کے احادیث کو حفظ کرنے کے معاملہ میں مستی کا مظاہرہ نہ کریں۔ اور اجازت ان لوگوں کے لئے ہے جن کواپنے حافظوں پر اعتبار نہ تھا جیسے "ابوشاہ" کہ اس كے لئے حضور علي في حديث كو لكھنے كاخود تھم فرمايا۔ تطبيق كى ايك اور صورت علائے كرام نے يه بيان كى ہے كہ عام لوگوں كے لئے توكتابت كى ممانعت تھى كيونكه كتابت ميں ماہر نہ ہونے کی وجہ سے التباس اور غلطی کاامکان موجو د تھالیکن جولوگ فن کتابت کے ماہر تے اور اس مہارت کیوجہ ہے جن ہے غلطی اور التیاس کا امکان نہ تھا، ان کو احادیث لکھنے کی اجازت دے دی گئی۔ جیسے کہ حضرت عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہا کو حضور علی کے احادیث لکھنے کی اجازت فرمائی کیونکہ وہ کتابت کے فن میں ماہر تھے اور ان ہے غلطی کا ندیشہ نہ تھا۔

جس طرح حضور علی کی احادیث طیبہ میں کتابت حدیث کی ممانعت کے ساتھ ساتھ اس طرح حضور علی کی احادیث طیبہ میں کتابت حدیث کی ممانعت کے ساتھ ساتھ اِس کی اجازت بھی موجود ہے، ای طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے تعامل سے بھی ہمیں پند چلنا ہے کہ وہ احادیث لکھنے سے منع بھی کرتے ہیں لیکن اس کے تعامل سے بھی ہمیں پند چلنا ہے کہ وہ احادیث لکھنے سے منع بھی کرتے ہیں لیکن اس کے

باوجود خود حدیث لکھتے بھی ہیں اور لکھنے کے بعداے مثاتے بھی ہیں۔

عَنْ عُرُوةَ بْنِ الزُّبِيْرِ اَنْ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَرَادَ اَنْ يُكْتُبُ السُّنَنَ فَاسْتَفْتِي اَصْحَابَ النّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي ذَالِكَ فَاشَارُوا عَلَيْهِ بِأَنْ يُكْتُبَهَا فَطَفِقَ عُمِرُ يَسْتَخِيْرُ اللهُ فِيْهَا شَهْرًا ثُمَّ اَصَبّحَ يَوْمًا فَقَدْ عَزَمَ اللهُ لَهُ فَقَالَ: إِنِّي كُنْتُ أُرِيْدُ اَنْ اَكْتُبَ اللهُ عَزَمَ اللهُ لَهُ فَقَالَ: إِنِّي كُنْتُ أُرِيْدُ اَنْ اَكْتُبَ اللهُ فَقَالَ: إِنِّي كُنْتُ أُرِيْدُ اَنْ اَكْتُبَ اللهُ وَإِنِّي كُنْتُ أُرِيْدُ اَنْ اَكْتُبُ اللهُ عَزَمَ اللهُ لَهُ فَقَالَ: إِنِي كُنْتُ أُرِيْدُ اَنْ اَكْتُبُ اللهُ عَزَمَ اللهُ لَهُ فَقَالَ: إِنِّي كُنْتُ أُرِيْدُ اَنْ اَكْتُبُ اللهُ وَإِنِّي وَاللهِ لاَ اَشُوبُ كَتَبُوا فَاكَبُوا عَلَيْهَا وَتَرَكُوا كِتَابَ اللهِ وَإِنِّي وَاللهِ لاَ اَشُوبُ كِتَابَ عَلَيْهَا وَتَرَكُوا كِتَابَ اللهِ وَإِنِّي وَاللهِ لاَ اَشُوبُ كِتَابَ عَلَيْهَا وَتَرَكُوا كِتَابَ اللهِ وَإِنِّي وَاللهِ لاَ اَشُوبُ كِتَابَ عَلَيْهَا وَتَرَكُوا كِتَابَ اللهِ وَإِنِّيْ وَاللهِ لاَ اَشُوبُ كَتَابً كَتَابً اللهِ وَإِنِّي وَاللهِ لاَ اَشُوبُ كَتَابً كَتَابَ

اللهِ بشيئ أبَدًا (1)

"حضرت عروه بن زبیر رضی الله عنها ہے مروی ہے کہ حضرت عمر رضی
الله عنہ نے احادیث لکھنے کا ارادہ فربایا۔ آپ نے اس سلسلہ بیں سخابہ
کرام کی رائے معلوم کی تو صحابہ کرام رضوان الله علیم اجھین نے
احادیث کو لکھنے کے حق بیں رائے دی۔ حضرت عمر رضی الله عنہ پورا
مہینہ اس کے لئے استخارہ کرتے رہے۔ آخر کار الله تعالیٰ نے آپ پ
معاملہ واضح فرمادیااور آپ نے فرمایا: بیس نے احادیث طیبہ کو لکھنے کا ارادہ
کیا تھا لیکن مجھے تم ہے پہلی ایک قوم کا خیال آگیا۔ انہوں نے کئی کتابیں
مرتب کیں۔وہ ان کتابوں میں مشغول ہو گئے اور انہوں نے کئی کتابیں
مرتب کیں۔وہ ان کتابوں میں مشغول ہو گئے اور انہوں نے کتاب الله کو
مرتب کیں۔وہ ان کتابوں میں مشغول ہو گئے اور انہوں نے کتاب الله کو
مرتب کیں۔وہ ان کتابوں میں مشغول ہو گئے اور انہوں نے کتاب الله کو
مرتب کیں۔وہ ان کتابوں میں مشغول ہو گئے اور انہوں نے کتاب الله کو کھی کسی چیز سے نہیں ملاؤں گا۔"

حضرت عبداللہ بن مسعود کے پاس حضرت علقمہ رضی اللہ عنبماایک محیفہ لائے، جس میں احادیث تھیں۔ صحیفہ ان کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ آپ نے پانی متگایااور وہ صحیفہ پانی میں ڈال دیا پھر فرمایا تمہارے دل برتن ہیں انہیں صرف قرآن میں مشغول رکھواور اپنے دلوں کو قرآن تھیم کے سواکس چیز میں مشغول نہ کرو۔(2)

یمی حضرت عبدالله بن مسعودر ضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں:

<sup>1</sup>\_السنة قبل التدوين، منو 310 2\_ابينياً، منو 312

مَا كُنَّا نَكْتُبُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلاَّ الْمِسْتِخَارَةَ وَالتَّشْهَدُ (1) "ہم صفور عَلِيَّةً كے زمانے مِن استخارہ اور تشہد كے سوا كچھ نہيں لکھتے تقے۔"

حفرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی بیہ حدیث قرآن تھیم کے علاوہ کچھ اور بھی لکھنے کاجواز مہا کر رہی ہے۔

حضرت على رضى الله تعالى عنه ، أو كول كر سامنے خطبه ديے ، بوئ ارشاد فرماتے إلى ا اَعْذِمُ عَلَى كُلِّ مَنْ كَانْ عِنْدَهُ كِتَابٌ إِلاَّ رَجَعَ فَمَحَاهُ فَإِنْمَا هَلَكَ النَّاسُ حَيْثُ إِنْهُوْ اَحَادِيْثُ عُلَمَا يُهِمْ وَتَوَكُوا كِتَابَ رَبُهِمْ (2)

> " بیں سب لوگوں کے لئے یہ ضروری قرار دیتا ہوں کہ جس کے پاس کوئی کتاب ہو، وہ واپس جاکر اسے مٹادے کیونکہ پہلے لوگ بھی اس لئے ہلاک ہوئے کہ انہوں نے اپنے علاء کی باتوں کی پیروی شروع کر دی اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کو ترک کر دیا۔ "

حضرت علی رضی اللہ عنہ جن سے کتابت کی ہد ممانعت مروی ہے،خود ان کے پاس احادیث طیبہ کا ایک محیفہ موجود تھااور آپ لوگوں کو حصول علم اور کتابت کی ترغیب بھی دیتے تھے۔

حضرت ابوہر رہورضی اللہ تعالی عنہ سے کتابت حدیث کی کراہت بھی مروی ہے لیکن احادیث طیبہ بتاتی ہیں کہ ان کے پاس احادیث کا ذخیرہ کتابت شدہ موجود تھا اور انہوں نے حضرت بشیر بن نہیک کواپنی احادیث لکھنے اور انہیں روایت کرنے کی اجازت بھی دی تھی۔(3) ہم نے یہاں صرف چند صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے رویے کا ذکر کیا ہے وگرنہ اس قتم کی مثالیں ہے شار ہیں۔جو بات زیادہ قابل توجہ ہے، وہ یہ ہے کہ کتابت

<sup>1</sup>\_السنة تيل الحدوين، مني 317

<sup>2</sup>\_ايناً، منح 313

<sup>3</sup>رايناً، مني 318

حدیث کی ممانعت اور جواز کا موقف اختیار کرنے والے دو مختلف فریق نہیں ہیں کہ ایک فریق احادیث طبیه کی کتابت کو جائز سمجھتا ہواور دوسر افریق اسے نا جائز قرار دیتا ہو بلکہ جو لوگ ایک طرف صدیث کی کتابت ہے منع کرتے ہیں بعینہ وہی لوگ دوسری طرف اس کی اجازت بھی دیتے ہیں اور عملاً خو د احادیث کو لکھتے بھی ہیں۔اس صورت حال کا دفت نظر ے جائزہ لینے والا محص بآسانی اس نتیج پر پہنچ جاتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین کے اس رویے کے دونوں پہلو قرآن وحدیث کی حفاظت کی خاطر تھے۔ جب ان کے ذ بن میں مرور زمانہ سے احادیث طیبہ کے ضائع ہو جانے کا خیال پیدا ہوتا تو وہ احادیث کی كتابت كى ضرورت كوشدت سے محسوس كرتے اور اپنے قول وعمل سے كتابت حديث كى ضرورت اوراہمیت پرزوروئے اور جبان کے اذبان اس طرف ائل ہوتے کہ کہیں ان کی ان کوششوں سے احادیث طیبہ میں کوئی غلطی نہ ہو جائے یا کتابت حدیث کے اہتمام سے قرآن علیم کی طرف ہے لوگوں کی توجہ ہٹنہ جائے ، تو وہ حدیث کی کتابت کو منع کرتے اور بعض او قات اینیاس موجود کتابت شده اعادیث کومٹادیت اور دوسر ول کومٹادینے کا تھم دیتے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین کے اس رویے سے ٹابت ہو تاہے کہ حضور علیہ نے نہ تواحادیث طیبہ کو لکھنے کاعام تھم دیااور نہ ہی کتابت حدیث سے ممانعت والی احادیث صحابہ کرام کے نزدیک معمول بھا تھیں۔ کیونکہ اگر حضور علطی نے احادیث طیبہ کے لکھنے کا تھم دیا ہوتا تونہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ احادیث لکھنے کے بارے میں صحابہ كرام سے مشورہ كرتے اور نہ ہى اس سلسلے ميں استخارہ كرتے بلكہ ارشاد محبوب كے سامنے گردن جھکادیے اور تدوین حدیث کے سلسلہ میں وہ خدمات انجام دیے جو ہمیشہ یاد رہتیں۔ اگر حضور علی نے احادیث لکھنے کا تھم دیا ہو تا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیهم الجمعین میں ہے کوئی بھی لکھی ہوئی احادیث کو تلف نہ کرتا۔

جس طرح حضور علی کی طرف ہے احادیث کو لکھنے کا تھم نہ تھا، اس طرح آپ کی طرف ہے احادیث کو لکھنے کا تھم نہ تھا، اس طرح آپ کی ممانعت طرف ہے احادیث کی ممانعت بھی نہ تھی۔ اگر آپ کتابت حدیث کی ممانعت فرمادیتے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کتابت حدیث کے مسئلے پر مشورے اور استخارے کی منازل ہے نہ گزرتے بلکہ جو لکھنے کی کو شش کر تااس کی خبر لیتے۔ اس طرح اگر حضور علیقے نے احادیث کو لکھنے ہے منع فرمادیا ہو تا تو حضرت صدیق اکبررضی اللہ عنہ جیے حضور علیقے نے احادیث کو لکھنے ہے منع فرمادیا ہو تا تو حضرت صدیق اکبررضی اللہ عنہ جیے

لوگ احادیث کا مجموعہ تیار کرے رات بھربے چین نہ رہتے بلکہ آتا علی کے کم ممانعت کے بعد ان کا علیہ کی ممانعت کے بعد ان کا قلم احادیث طیبہ کی کتابت کے لئے حرکت میں ہی نہ آتا۔

صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین کا بھی احادیث طیبہ لکھنے کی طرف اکل ہونااور پھر
اس کام سے کنارہ کئی اختیار کر ناصرف اس لئے تھا کہ حضور علیقے نے احادیث طیبہ کو لکھنے
کی صرف اجازت فرمائی تھی، نہ تھم دیا تھا اور نہ منع فرمایا تھا۔ اس لئے یہ مسئلہ صحابہ کرام
رضوان اللہ علیم اجمعین کی صوابد یہ پر چھوڑ دیا گیا تھا کہ اگر ان کی مرضی ہو تو احادیث طیبہ
کو لکھ لیس اور اگر نہ لکھنا چاہیں تو بھی مضا نقہ نہیں۔ احادیث طیبہ کو لکھنے یانہ لکھنے کا صحابہ
کرام کو اختیار تھا لیکن اس اختیار کے باوجود انہیں اس بات کا بھی شدت سے احساس تھا کہ
احادیث طیبہ دین کا مصدر ڈائی ہیں اور انہیں امت مسلمہ کی آئندہ نسلوں تک حفاظت اور
امانت سے منتقل کر ناان کی ذمہ داری ہے۔ اس احساس کی وجہ سے وہ احادیث طیبہ کو ضائع
ہونے سے بچانے کے لئے گئا ہت احادیث کی طرف مائل ہوتے تھے اور جب ان کے ذہن
اس بات کی طرف مائل ہوتے کہ کہیں گئا ہت احادیث بیں ان سے کوئی غلطی نہ ہو جائے یا
ان کے اس فعل کا قرآن تھیم پر کسی فتم کا کوئی انٹر نہ پڑ جائے تو اس خیال کی شدت سے دہ
کانپ اٹھتے تھے اور کتا بت حدیث سے کنارہ کس ہونے کی کو شش کرتے تھے۔

صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین کی اس احتیاط اور احساس ذمہ داری کا اندازہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جنہیں احساس فرض کی نزاکتوں کا پچھ اندازہ ہو۔ جولوگ اپنے آپ کو خدا کے سامنے بھی جوابدہ نہیں سجھتے یا یوم جزا کے تصور سے بھی نا آشنا ہیں ،ان کے لئے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اس تعامل کو سجھنا ممکن نہیں ہے۔

حضور علی ہے۔ نہی مخصوص حالات میں کتابت حدیث کی ممانعت فرمائی تھی۔ آپ نے پیش نظر بھی یہ مصلحت تھی کہ دین کے دو مصادر میں اختلاط نہ ہو جائے۔ آپ نے احادیث طیبہ کی کتابت کی ممانعت کے ساتھ ساتھ لوگوں کو احادیث یاد کرنے کی پر زور الفاظ میں تاکید کی تھی۔ جب التباس کا خطرہ ختم ہو گیا تو آپ نے احادیث کو لکھنے کی بھی اجازت وے دی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اکثریت کی رائے بھی احادیث کو لکھنے کے گئی سے کہ حقرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کتابت احادیث کے حق میں لگھ لینے کے حق میں تھی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کتابت احادیث کے حق میں لئے جب صحابہ کرام ہے ان کی رائے بھی، توسب کی رائے کتابت احادیث کے حق میں لئے جب صحابہ کرام ہے ان کی رائے بھی، توسب کی رائے کتابت احادیث کے حق میں

تھی کیکن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے تقوی اور احتیاط کا فیصلہ اس کے برعكس تفابه

ان حقائق سے بدبات ابت ہو جاتی ہے کہ حضور عظیم کی طرف سے کتابت مدیث کی ممانعت، تدوین حدیث کے راہتے میں رکاوٹ نہیں تھی۔ حضور علی کے عہد ہمایوں میں ایے لوگوں کی بھی کمی نہ تھی جواحادیث طیبہ کی تدوین کا فریضہ سر انجام دے سکتے تھے۔ان کے راہتے میں کوئی شرعی مجبوری بھی جائل نہ تھی جو انہیں کتابت احادیث ہے روکتی۔اس لئے منتشر قین نے جو یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ دور اول کے مسلمانوں میں لکھے یر سے لوگوں کی بھی کی تھی اور حضور علی نے انہیں احادیث لکھنے سے منع بھی فرمادیا تھا، اس لئے انہوں نے حدیث کی تدوین کا اہتمام نہیں کیا، یہ دونوں تاثرات بالکل غلط ہیں۔ حق سے کہ کتابت صدیث کاکام ہر دور میں ہو تارہا ہے۔ حضور علی کے عبد ہمایوں میں بھی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانے میں بھی اور اس کے بعد تابعین

اور تع تابعین کے زمانے میں بھی۔

مسلمانوں نے اپنے دینی مصاور کی حفاظت کے معاملے میں مجھی کو تاہی نہیں کی البت انہوں نے ہر زمانے میں دینی مصادر کی حفاظت کا وہی طریقہ استعال کیا، جو اس زمانے کے تقاضوں پر پور ااتر تا تھا۔ جب حالات بدلتے اور دین کی حفاظت کے لئے نئے ذرائع استعال کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی تو مسلمان وقت کے تقاضوں کی پیکار پر فور البیک کہتے۔ قر آن اور حدیث کی حفاظت کی کوششیں کئی جبتوں ہے ایک دوسری کی مماثل ہیں۔ حضور علی کازمانہ ہی اسلام کا دور عروج ہے۔ متشر قین سب سے بڑا مغالطہ اسی مقام پر پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔وہ حضور علیہ کے دور ہمایو ل کواسلام کادور طفولیت قرار دیتے ہیں حالا نکہ یمی دوراسلام کادور عروج ہے۔ قرآن وحدیث کی حفاظت کا بھی یمی دور عروج ہے، جس کی مستشر قین کے نزدیک کوئی اہمیت ہی نہیں۔ عہد نبوی میں قرآن و حدیث کی حفاظت کی کوششوں کے متعلق مولانا محد بدرعالم صاحب نے خوب لکھاہے،ان کے الفاظ نذر قار مین ہیں۔

قرآن وحدیث کی حفاظت کابید دور دور شباب تھا۔ اس لئے حفاظ کی کثرت، صحابہ کی سنجتی اور آنخضرت علی کے فیض صحبت کے عمیق اثرات نے اس ضرورت کا حساس ہی نہ ہونے دیا کہ وہ قرآن کے لئے کی جدید نظم و نسق کا تخیل اپنے دماغوں میں لاتے۔ای
طرح حدیث کا معاملہ بھی لوگوں کے اپنے اپنے انفرادی جذبہ تحفظ کی وجہ سے کی مزید
اہتمام کے قابل نہ سمجھا گیا۔ حتی کہ جب جنگ بمامہ میں دفعۃ صحابہ کی ایک بڑی تعداد شہید
ہوگئی تواب حاملین قرآن کو الن اچا تک اور غیر معمولی نقصانات سے قرآن کی حفاظت میں
خلل بڑجانے کا خطرہ بھی محسوس ہونے لگا۔ چنانچہ یہاں حضرت عمرر ضی اللہ تعالی عنہ کے
الفاظ یورے غور کے ساتھ محوظ رکھئے:

إِنَّ الْقَتْلَ قَدْ إِسْتَحَرُّ يَوْمَ الْيَمَامَةِ بِقُرَّاءِ الْقُرَانِ وَإِنِّى اَخْشَى إِنْ إِسْتَحَرُّ الْقَتْلُ بِالْقُرَّاءِ بِالْمَوَاطِنِ فَيَذْهَبُ كَيْرُ مِنَ الْقُرانِ وَإِنِّى اَرِي أَنْ تَأْمُرَ بَحَمْعِ الْقُرانِ وَإِنِّى ارْجَالِ اللَّهُ الْمُوتِ مِن الْقُرانِ وَإِنِّى الرَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُلِمُ اللَّهُ اللْمُوالِلَ

دوسری طرف اب اس دور پر خور فرمائے جبکہ صحابہ ایک ایک کرے اٹھتے جارہے سے۔ یعنی دیکھنے والوں کادور تو ختم ہورہا تھااوران کی جگہ اب ان مشاہدات کو الفاظی لباس میں دیکھنے والوں کی باری آری تھی۔ جمال جہاں آراکو بے تجاب دیکھنے والوں کے سینوں میں جو حرارت بحر کرری تھی، آپ کے انقال مکانی کا تجاب پڑجانے ہے اس کے شعلوں میں وہ تیزی باتی نہ رہنے کا امکان نظر آنے لگا تھا۔ اس لئے یہاں بھی دیکھنے والوں کے دل میں بے چینی پیدا ہو ناشر وع ہو گئی کہ کہیں اس محبوب عالم کی ادائیں ان کے رخ انور کے میں بے چینی پیدا ہو ناشر وع ہو گئی کہ کہیں اس محبوب عالم کی ادائیں ان کے رخ انور کے فظارہ کرنے والوں کے ختم ہو جانے ہے تاریخ کا ایک صفحہ بن کرنہ رہ جائیں۔ اس لئے وہ انظام کرنا چاہئے جو عالم کی تاریخ میں ایک یادگار رہ جائے۔ آگر یہ فقط ان کے انتیانہ جذبات بی کا کرشمہ ہو تا تورسول اور امتی کے رشتے اس سے پہلے بھی بہت ہو چکے تھے گر یہاں میں بیرائے بی پیرائے تھے، اندرونی ہاتھ کوئی اور تھا جس نے اس تمام مشینری کو حرکت میں بیرائے بی پیرائے تھے، اندرونی ہاتھ کوئی اور تھا جس نے اس تمام مشینری کو حرکت وے رکھی تھی۔ جس قدرت نے آپ کو تمام عالم کے لئے راہنما بنا کر بھیجاتھا، وہ ہر گزیہ وے رکھی تھی۔ جس قدرت نے آپ کو تمام عالم کے لئے راہنما بنا کر بھیجاتھا، وہ ہر گزیہ وے رکھی تھی کہ آپ کی تصویر بھی آئندہ نسلوں کے سامنے کر شن اور رام چندر ک

صرف کہانیوں کی طرح پیش کی جائے۔ ایک طرف نبوت ختم ہو پھی ہو، رسالت کادر وازہ مسدود ہو، دوسری طرف اس آخری رسول کے صفحات زندگی بھی محوشدہ اور مشتبہ صورت میں رہ جائیں حتی کہ آئندہ رسول کادیجانا تو در کناران کی سیرت کا صحیح مطالعہ بھی میسرنہ آسکے۔ اس لئے قرآن کریم کی حفاظت کے ساتھ ساتھ حدیث کی حفاظت کی میں بیدا کر دیا گیا۔ آخر حضرت عمر بن جہال تک ضرورت تھی، اس کا احساس بھی قلوب میں پیدا کر دیا گیا۔ آخر حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ابو بکر بن حزم کے نام یہ فرمان لکھ بھیجا

أَنْظُرْ مَا كَانَ مِنْ حَدِيْثِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاكْتُنْهُ فِإِنِّى خِفْتُ دُرُوسَ الْعِلْمِ وَذَهَابَ الْعُلَمَّاءِ "آنخضرت عَلِيَّةً كَى احاديث ثلاث كرك قامبند كر لوكيونكه مجھے آئندہ علم كم ہونے اور علماء كے اٹھ جانے كاانديشہ ہے۔"

اب حضرت عمر رضی اللہ عند کے وہ الفاظ، تقریباً نوے سال بعد کے ان الفاظ کے پہلو

ہ پہلور کھے تو آپ کو ال دونوں میں وہ بکسانیت نظر آئے گی جو ایک ہی شخص اور ایک ہی

دماغ کے خیالات میں نظر آتی ہے۔ وہاں بھی خدائی حفاظت کے وعدے نے حضرت عمر

رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارادہ میں جنبش پیدائی تھی اور یہاں بھی وہی وعدہ حضرت عمر بن
عبد العزیز کے اس اقد ام کے لئے محرک بنا۔

باقی ع ماوشارابهاندساختداند(1)

اب ہم مختلف ادوار میں کتابت و تدوین حدیث کی کوششوں کا مطالعہ اس حقیقت کو ز ہن میں رکھ کر کر سکتے ہیں کہ صحابہ کرام کی ایک معقول تعداد لکھنا پڑھنا جانتی تھی اور فن کتابت سے عدم وا تفیت تدوین حدیث کے راہتے میں رکاوٹ نہ تھی۔ دوسر کی بات یہ کہ کتابت حدیث کی انہیں اجازت تھی، ممانعت نہ تھی اور جو مسلمان احادیث کو لکھنا چاہتا یا لکھنے کی ضرورت محسوس کرتا، وہ احادیث کو لکھ لیا کرتا تھا۔

عہد نبوی میں کتابت حدیث

متشرقین دوسری یا تیسری صدی جری سے پہلے حدیث کی کتابت کو تشلیم نہیں

1\_مولانا محر بدرعالم، "ترجمان النة"، (انج ايم سعيد كراجي، سان)، جلد 1، صفي 207-205

کرتے۔ان میں سے جواحادیث کو زمانے کے بدلتے ہوئے تقاضوں کا بیجہ قرار نہیں دیے وہ بھی کہتے ہیں کہ دوسوسال یاس سے زیادہ عرصہ مسلمانوں نے حفاظت حدیث کے لئے صرف اپنے حافظوں پر اعتبار کیااور زبانی روایت کے ذریعے احادیث ایک نسل سے دوسر ی نسل کو خفل ہوتی رہیں۔ لیکن تاریخ مستشر قین کے اس دعوے کو تسلیم نہیں کرتی۔ حقیقت یہ ہے کہ کتابت حدیث کاکام حضور علی کے دور میں شر دع ہوااور ہر زمانے میں جاری رہا۔ حدیث کی کتابت تو دوسر کیا تیسری صدی ہجری کی اختراع نہیں البتہ زمانے کے بدلتے ہوئے تقاضوں کے مطابق تدوین حدیث کے ربگ بدلتے رہے۔ پہلے حدیث کی مرف کتابت ہوئی۔ پھر احادیث کی کتابی عام انداز میں مدون ہو کیں۔ پھر الی کتب مرف کتابت ہوئی۔ پھر احادیث کی کتابیں عام انداز میں مدون ہو کیں۔ پھر الی کتب مرف کتابت ہوئی۔ پھر احادیث کی کتابیں عام انداز میں مدون ہو کیں۔ پھر الی کتب مطابق یہ کئی جن میں صرف گتاباد کی جرح کیا گیااور پھر ہر زمانے کے تقاضوں کے مطابق یہ کو شخص خون میں مرف کتاباد کرتی رہیں۔

ہم نے گزشتہ صفحات میں وہ احادیث طیبہ درج کی ہیں جن میں حضور علطہ نے صحابہ كرام كواحاديث لكھنے كى اجازت فرمائي تھى اور صحابہ كرام ر ضوان اللہ عليهم اجمعين نے اس اذن رسالت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے احادیث لکھی تھیں۔ ہم نے گزشتہ صفحات میں صحابہ کرام کے احادیث کو لکھنے کے ارادے اور پھر اس ارادے کو عملی جامہ پہنانے میں ترود کے کئی واقعات لکھے ہیں۔ ہم نے اس حقیقت کو بھی بیان کیا ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی الله تعالی عند نے تدوین احادیث کاارادہ کیا تھا، صحابہ کرام رضوان الله علیهم اجمعین نے ان کے اس ارادے کی تحسین بھی کی تھی لیکن پھر آپ کئی مہینوں کی سوچ بچار کے بعد اس ارادے کو عملی جامہ پہنانے سے رک گئے تھے۔ لیکن صحابہ کرام کے اس تردد کے باوجود تاریخ شاہر ہے کہ حضور علی نے خود کئی دستاویزات تیار کرائیں اور صحابہ کرام میں کئی ایے بھی تھے جن کے پاس احادیث کے کتابت شدہ مجموعے موجود تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما كي حديث كزر چكي ہے جو بتاتي ہے كه وہ حضور علي كى احادیث لکھاکرتے تھے۔ محابہ کرام کے منع کرنے پرجب وہ کتابت حدیث ہے رک مجے اور حضور علی کو صورت حال سے آگاہ کیا تو آپ نے فرمایا: ضرور لکھا کرو کیونکہ میری زبان سے جوبات تکلتی ہے وہ حق ہوتی ہے۔حضرت عبداللہ بن عمر ور منی اللہ تعالی عنہما کا پیہ واقعہ اس بات کا ثبوت ہے کہ حضور علطہ کے عہد میں احادیث لکھی گئیں۔اس کے علاوہ صنور علی نے ین کے ایک فض ابوشاہ کے لئے خطبہ تحریر کرنے کا تھم دیا تھا۔ آپ
نے اس فخص کو احادیث لکھنے کا تھم بھی دیا تھا جس نے آپ کے سامنے شکایت کی تھی کہ
حافظہ کی کمزوری کی وجہ سے وہ احادیث طیب کو یاد نہیں رکھ سکنا۔ آپ کے عہد میں صلح
حدیبیہ کا معاہدہ تحریر ہوا، بیٹاتی مدینہ لکھا گیا اور آپ نے مختلف ممالک کے تھر انوں کے
نام دعوت نامے لکھوائے۔

وه مكاتيب جو مخلف او قات من حضور علي نے لكھوائے، ان من ملت اسلاميہ كے لئے علوم و معارف كاايك بہت براز خيره موجود ہے اور يه مكاتيب احاديث طيبه كى كتابول من محفوظ ہيں۔ سنن دارى ميں حضرت عبد الله بن عمر اور عبد الله بن عباس رضى الله عنهم سے يہ جملے منقول ہيں:

بَيْنَا نَحْنُ حَولَ رَسُولِ اللهِ نَكْتُبُ (1) "ہم حضور عَلِيَّة كرد بيٹے لَكھرے تھے۔"

قبيله جهيد كو حضور علي في في مرده جانورون كم متعلق احكام لكصواكر بيبج - (2) حضور علي في في مرقبيله والول كوديت (خون بها) كے احكام لكسواكر بجوائے - (3) وَاكْرُ مِحْرُ عِلْ الخطيب في اپنى كتاب "السنة قبل الحدوين" ميں بيه حديث نقل كى ہے: وُكُرُ مِحْرُ عِلْ الْخَلْفِ فِي كَتَابِ "السنة قبل الحدوين" مِن بيه حديث نقل كى ہے: رُوِى عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَنَلَّمَ آنَة كَتَبَ

كِتَابَ الصُّدَقَاتِ وَالدِّيَاتِ وَالْفَرَائِضِ وَالسُّنَنِ لِعَمْرِو

بن حَزْم وَغَيْرِه (4) "حضور عَلِيَّة ہے روایت ہے کہ آپ نے حضرت عمرو بن حزم رضی الله عنه وغیرہ کے لئے ایک کتاب میں وہ احکام لکھوائے جن کا تعلق صد قات، دیات، فرائض اور سنن سے تھا۔"

علامه سيد محمود احمر رضوى نے مختلف كتب احاديث سے الن روايات كو "فيوض البارى" من جمع كر ديا ہے جن ميں عہد نبوى ميں مختلف احكام اور احاديث كى كتابت كا ذكر ہے۔

> 1." فيوض البارى"، جلد1، صفح 21 2. ايسناً، بحوالد مفكلوة 3. ايسناً، بحوالد مسلم 4." المسننة كبل التروين"، صفح 305

فیوض الباری کے چند اقتباسات پیش خدمت ہیں:

سنن ابو داؤد میں ہے کہ حضور علی نے اپنی حیات مبارکہ میں وہ تمام حدیثیں جن کا تعلق مبا کل رکوۃ ہے تھا، یکجا قلمبند کر دادیں جس کانام کتاب العدقہ تھا گراس کو عمال و کام کے پاس دوانہ کرنے ہے قبل ہی آپ کا و صال ہو گیا تو خلفائے راشدین میں ہے سیدنا صدیق اکبر و فاروق اعظم رضی اللہ عنہائے اپنے زمانے میں اسے نافذ کیا۔ اس کے مطابق زکوۃ کے وصول و تحصیل کا بمیشہ انتظام رکھا۔ (ابوداؤد۔ کتاب الرکوۃ)

امام بخاری نے ای کتاب الصدقد کا مضمون نقل کیاہے جے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عند نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عند کو بحرین کا تھم بناکر سمیعیتے وقت، ان کے حوالے کیا تھا۔ اس میں او نوں، بکریوں، جا ندی اور سونے کی ذکوۃ کے نصاب کابیان ہے۔

کتاب الصدقہ حضور علی نے ابو بکرین حزم محالی والی بحرین کو لکھائی تھی۔اس میں زکوۃ کے احکام تھے۔ یہ اور امراء کو بھی بھیجا گیا تھا۔ (دار قطنی۔ منداحمہ بن حنبل) یہ تحریر خلیفہ عمر بن عبدالعزیزنے ابن حزم ہے لے لی تھی۔ (دار قطنی)

مصلین زکوۃ کے پاس کتاب الصدقہ کے علاوہ اور بھی تحریب تھیں۔(دار تطنی) واکل بن مجرر ضی اللہ عنہ صحابی کو حضور علاقہ نے نماز،روزہ،ریلااور شر اب وغیرہ کے احکام لکھادیے تھے (مجم مغیر)

منحاک بن سفیان محابی کے پاس آنخضرت علیہ کی تحریر کرائی ہوئی ایک ہدایت تھی، جس میں شوہر کی دیت کا تھم تھا(دار تطنی)

حضرت معاذین جبل رضی الله تعالی عنه کوایک تحریریمن بھیجی گئی جس میں سبزیوں، ترکاریوں پرز کو ة نه ہونے کا تھم تھا۔ (دار تطنی)

مدینہ بھی مثل مکہ کے حرام ہے،اس کے متعلق حضور عظی کی تحریر رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھی۔ (منداحم)

حضرت عبداللہ بن مسعود نے ایک مجموعہ لکھاتھاجوان کے صاحبزادے کے پاس تھا۔ (جامع بیان انعلم)

حضور علی نے ہر قل کوجو خط لکھا تھا، اس کاذکر کتب محاح میں ملتاہے۔اب اس خط کی فوٹو بھی شائع ہو چکی ہے۔ محاح کے بیان اور فوٹو کی تحریر میں ذرہ برابر فرق نہیں۔(1)

1\_فوض البارى، جلد1، مني. 23-21 ( فخص )

## عهد صحابه میں کتابت حدیث

جیدا کہ گزشتہ صفحات ہیں بتایا گیاہے، حدیث کی کتابت حضور علی ہے عہد ہمایوں میں شروع ہوگئی تھی۔ حضور علی تھیں۔ حدیث میں شروع ہوگئی تھی۔ حضور علی ہے متعدد تحریری خود قلم بند کروائی تھیں۔ حدیث پاک کی کتابت کا یہ کام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور میں بھی جاری رہا۔ گو اس دور میں بھی بعض صحابہ احادیث لکھنے ہے ڈرتے تھے اور بھی بھی احادیث کے لکھے ہوئے مجموعوں کو تلف بھی کر دیتے تھے لیکن تاریخ نے ایسے کئی مجموعہ ہائے حدیث کو محفوظ رکھاہے جو صحابہ کرام کے باس موجود تھے۔

ایک مجموعہ احادیث حضرت علی رضی اللہ تعالی عند کے پاس موجود تھا۔ اس صحفہ کاذکر سمجے بخاری میں بھی ہے۔ حضرت ابو جیفہ رضی اللہ تعالی عند ہے مروی ہے، فرماتے ہیں:
قُلْتُ لِعَلَی: هَلْ عِنْدَ کُمْ کِتَابٌ؟ قَالَ: لاَ ۔ اِلاَ کِتَابُ اللهِ اَوْفَهُم اُعِطِیَه رَجُلٌ مُسْلِم اُوْ مَافِی هٰذِهِ کِتَابُ اللهِ اَوْفَهُم اُعِطِیَه رَجُلٌ مُسْلِم اُوْ مَافِی هٰذِهِ الصَّحِیْفَةِ قَالَ الْعَقْلُ وَ الْمَالِمَ بِکَافِرِ ۔ (بناری) وَفِی قَالَ الْحَدِیْثِ زِیَادَاتٌ عَنْ بَغْضِ الرَّوایَاتِ الْاُحْرِی لِهٰذَا الْحَدِیْثِ زِیَادَاتٌ عَنْ بَغْضِ الرَّوایَاتِ الْاُحْرِی لِهٰذَا الْحَدِیْثِ زِیَادَاتٌ عَنْ بَغْضِ الرَّوایَاتِ الْاُحْرِی لِهٰذَا الْحَدِیْثِ زِیَادَاتٌ عَنْ بَغْضِ

مَسَائِلَ تَضَمَّنتُهَا هٰذِهِ الصَّحِيْفَةُ (1)

"میں کے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا: کیا آپ کے
پاس کوئی کتاب ہے؟ فرمایا: نہیں، سوائے کتاب اللہ کے اور اس فہم
کے جواللہ تعالی ایک مرد مسلم کو عطا فرما تاہے یا جو پچھ اس صحفہ میں
ہے۔ میں نے عرض کیا: اس صحفہ میں کیا ہے؟ فرمایا: اس میں دیت،
غلام کی آزادی اور کا فر کے بدلے میں مسلمانوں کو قبل نہ کرنے کے
مسائل میں (بخاری) اس حدیث کی بعض روایات میں اس صحفہ میں
مندرج پچھ مزید مسائل کاذکر بھی ہے۔"

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنهاے روایت ہے کہ انہیں حضرت عمر رصی

الله تعالى عنه كى تكوارك دست ميس ايك صحفه ملا، جس ميس چرفے والے مويشيوں كى زكوة كاذ كر تھا۔(1)

دُاكرُ محمد عباج الخطيب اس صحيف ك متعلق لكهي بي:

ممکن ہے یہ وہی صحفہ ہوجو حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر کو وراشت میں ملااور آپ

ہے یہ صحفہ حضرت ابن شہاب زہری نے قراءة حاصل کیا۔ ہمارے اس خیال کی تائید عبد
الرحمٰن انصاری کی یہ روایت کرتی ہے کہ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفہ ہے توانہوں
نے مدینہ طیبہ میں آدمی بیجے کہ وہ حضور علی کی کتاب صد قات اور حضور علی کی کتاب عد قات اور حضور علی کی کتاب مد قات اور حضور علی کی کتاب حد قات اور حضور علی کتاب حد قات اور حضور علی کتاب حد قات، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خاندان والوں سے مل گئیں اور ان کی نقلیں حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کو بھیجی گئیں۔ (2)

حضرت ابن حفیہ محمد بن علی بن ابی طالب سے مروی ہے فرماتے ہیں: مجھے میرے والد ماجد نے فرمایا: بید کتاب لے لواور اسے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے جاؤ کیونکہ اس میں صد قات کے متعلق حضور علیقے کے احکام ہیں۔(3)

حضرت معن سے روایت ہے، فرماتے ہیں: عبد الرحمٰن بن عبد اللہ بن مسعود نے میرے لئے ایک کتاب نکالی اور میرے سامنے فتم کھا کر کہا کہ بیہ کتاب میرے والد ماجد (عبداللہ بن مسعود) نے اپنے ہاتھ سے لکھی تھی۔

حضرت سعد بن عبادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی ایک یا چند کتابیں تھیں، جن میں حضور علی کے اعادیث درج تھیں۔ حضرت سعد کے صاجزادے نے اپنے والد ماجد کی کتابوں سے کچھ احادیث روایت کی ہیں۔ امام بخاری فرماتے ہیں یہ صحیفہ حضرت عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ عنہ کے صحیفے کی نقل تھی جو اپنے ہاتھ سے احادیث محضرت عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ عنہ کے صحیفے کی نقل تھی جو اپنے ہاتھ سے احادیث لکھتے تھے اور دہ جو لکھتے تھے، دوسر سے لوگ ان کی تحریروں کو ان کے سامنے پڑھتے تھے۔ (4) حضور علی کتاب تھی، حضور علی کتاب تھی،

<sup>1</sup>\_السنة كل العدوين، مني 45-344

<sup>2-</sup>اليناً، منى 345

<sup>3-</sup>اينا

<sup>4</sup>رايناً، 346

جس میں نماز شروع کرنے کے احکام درج تھے۔ انہوں نے وہ کتاب حضرت ابو بکر بن عبد الرحمٰن بن حارث کودی تھی جو فقہائے سبعہ میں سے تھے۔ (1)

عضرت اساء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنها کے پاس ایک کتاب تھی جس میں حضور میلاند کی کچھ احادیث جمع تھیں۔(2)

جب حضرت محمر بن مسلمہ انصاری کا انقال ہوا تو ان کی تنوار کے نیام میں سے ایک کتاب لمی جس پریدالغاظ لکھے ہوئے تھے۔

بَسْمِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ - سَمِعْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ لِرَّبُكُمْ فِي بَقِيَّةِ دَهْرِكُمْ نَهْحَاتِ فَتَعَرَّضُوا لَهَا (3)

"میں نے حضور علی کوید فرماتے ساہے: زمانے میں تمہارے رب ک رحمتوں کے نزول کی مخصوص کمٹریاں ہوتی ہیں، ان کھڑیوں کی تلاش میں رہاکرو۔"

حفرت ابوہر مرہ منی اللہ تعالی عند جن کو قدرت نے حبیب خدا علی کی برکت ہے، بیناہ قوت حافظہ عطافر مائی تھی، انہوں نے بھی احادیث طیبہ کوسپر دقلم کر کے اپنیاس محفوظ کر رکھا تھا۔ حضرت فضیل بن حسن بن عمرو بن امیہ الضمری، اپنے والد ماجد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا:

میں نے حضرت ابوہر رور ضی اللہ عنہ کے سامنے ایک حدیث پڑھی۔ آپ نے اس کو اسلیم نہ کیا۔ میں نے عرض کیا: یہ حدیث میں نے آپ بی سے سی ہوئی موجود ہوگی۔ قرمایا:
اگر واقعی تم نے یہ حدیث بھے سے سی ہو تھریہ میر سے پاس لکھی ہوئی موجود ہوگی۔ پھر
آپ میر اہاتھ پکڑ کر مجھے اپنے گھر لے گئے۔ آپ نے ہمیں حضور علیہ کی احادیث کی کی سی موجود ہوں کے۔ آپ نے ہمیں حضور علیہ کی احادیث کی کی سی موجود تھی۔ آپ نے فرمایا: میں نے تم سے کہا تھانا کہ اگر یہ حدیث میں نے تم ہیں سنائی تھی تو یہ ضرور میر سے پاس لکھی ہوئی موجود ہو

<sup>1</sup>\_السنة قبل الحدوين، متحه 346

<sup>2</sup>\_ابيناً

<sup>3</sup>\_اليناً، منى 47-346

گی۔ حضرت ابوہر ریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بشیر بن نہیک کو اجازت دی تھی کہ وہ آپ کی جمع کر دہ احادیث نقل کر لیں اور آپ نے ان کو ان احادیث کی روایت کی اجازت مجمی عطافر مائی تھی۔(1)

حضرت حمام بن مدبہ کا صحفہ مشہور ہے۔ وہ اب حجب چکا ہے۔ یہ صحفہ حضرت ابو هر رہورضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے۔ اس مجموعہ کی اکثر احادیث مند احمر، صحح بخاری اور مسلم میں موجود ہیں۔ اس صحفہ کے مندرجات اور اس کی جو احادیث کتب احادیث میں درج ہیں، ان کے مواز نے سے پتہ چلاہے کہ ان میں ذرہ برابر فرق نہیں۔ اجادیث میں ہری ہری کے صحفے اور تیسری صدی ہجری کے مجموعوں کے مندرجات میں ہم بہلی صدی ہجری کے محفوظ رہیں۔ (2)

ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہائے اپنے بھانج حضرت عردہ بن زہیرے فرمایا: بیٹے ایجھے پنہ چلاہے کہ تم مجھے سن کرایک حدیث لکھتے ہواور پھرجب واپس جاتے ہو تو اے دوبارہ لکھتے ہو۔ (اس کی کیا وجہہے؟) انہوں نے عرض کیا: میں حدیث کے الفاظ آپ کی زبانی سنتا ہوں اور واپس جاتا ہوں تو ان سے قدرے مختلف الفاظ میں اس حدیث کے الفاظ آپ کی زبانی سنتا ہوں اور واپس جاتا ہوں تو ان سے قدرے مختلف الفاظ میں اس حدیث کو سنتا ہوں۔ آپ نے فرمایا: کیا حدیث کے مفہوم میں بھی تم کوئی اختلاف محسوس کرتے ہو ؟عرض کیا: نہیں۔ فرمایا: پھراس میں کوئی حرج نہیں۔(3)

حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہانے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کی طرف لکھا میری طرف کوئی حدیث لکھ کر سجیجو جو تم نے حضور علی ہو۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ نے آپ کو لکھا کہ حضور علیہ فضول گفتگو، کثرت سے سوال کرنے اور مال ضائع کرنے سے منع فرماتے تھے۔ (4)

زیاد بن ابی سفیان نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنھا کو خط لکھ کریہ مسئلہ پوچھا کہ جو حاجی قربانی کا جانور روانہ کرے، کیا قربانی کے جانور کے ذرئے ہونے سے پہلے، اس پر وہ چیزیں حرام ہیں جو حاجی پر حرام ہوتی ہیں، جیسے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ

<sup>1-</sup>السنة قبل التروين، منى 48-347

<sup>2-</sup> فيوض البارى، صغر 23-22

<sup>3</sup>\_النة تل الحدوين، صفيه 318

<sup>4</sup>رايناً

تعالى عنماكافتوى بي آب في جواب من لكهاكم حضور علي في قرباني كا جانورروانه فرمايا تھااور خداکی حلال کردہ کسی چیز کو آپ نے قربانی کا جانور ذرئے ہونے سے پہلے حرام قرار نہیں دیا تھا۔ (1)

حضرت ابن عمرر صنی اللہ تعالی عنہمانے روایت ہے کہ آپ صبح اس وفت تک اپنے گھر ے باہر تشریف ندلے جاتے تھے جب تک اپنی کتابوں کوایک نظرد کی نہ لیتے۔(2) خادم رسول حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دس سال تک حضور علی کے کاشانہ اقدى مِن آپ كى معيت كاشر ف حاصل ہے۔ آپ اپنے بيۇل سے فرمايا كرتے تھے: بيؤا علم کو کتاب کے ذریعے محفوظ کر او۔ آ<mark>ب او گو</mark>ل کو احادیث طیبہ لکھوایا کرتے تھے۔ جب لکھنے والوں کی کثرت ہو گئی تو آپ کچھ صحیفے اٹھالائے۔انہیں لو گوں کے سامنے رکھ دیااور فرمایا: یہ وہ احادیث ہیں جو میں نے حضور علیہ سے سنیں، آپ کے پاس انہیں لکھااور پھر يه حديثين يره كر حضور عليه كوسنائين -(3)

حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عند کے پاس ایک صحفہ تھا جس میں کثیر تعداد میں احادیث طیبہ درج تھیں۔اس صحفے کو آپ ہے آپ کے بیٹے سلیمان نے روایت کیاہے۔ ممکن ہے رہ وہی صحیفہ ہو جو حضرت سمرہ بن جندب نے اپنے بیٹول کی طرف بھیجا تھا۔اس رسالے کے متعلق محمہ بن سیرین کہتے ہیں، حضرت سمرہ نے اپنے بیٹوں کی طرف جو رسالدرواند كياتها،اس مين بهت علم إ-"(4)

حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما حصول علم کے شوق کے لئے مشہور ہیں۔حضور عَلَيْنَا كَ انْقَالَ كَ بعد وہ صحابہ كرام رضوان اللہ عليهم اجمعين ہے احاديث سنتے اور انہيں لكھ ليتے تھے۔ جب حضرت ابن عباس رضي الله تعالیٰ عنهما کا انتقال ہوا تو آپ کی کتابیں منظر عام پر آئیں۔ بیہ کتابیں اتنی زیادہ تھیں کہ ایک اونٹ کا بوجھ بن جاتی تھیں۔(5)

ایک صحف حضرت جابر بن عبدالله انصاری رضی الله عند کے پاس تھا۔ تابعی جلیل قادہ

<sup>1</sup>\_السنة قبل الحدوين، صغه 19-318

<sup>2</sup>رايناً، منى 320

<sup>3</sup>\_ايناً

<sup>4</sup>راينياً، صنى 348

<sup>5</sup>\_اينا، مني 352

بن دعامه سدوی اس صحفه حدیث کوبهت زیاده اجمیت دیتے تھے۔ (1)

ایک صحفہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کے پاس تھا۔ پہلے اس بات کا ذکر ہو چکا
ہے کہ حضور عظامت نے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کو کتا بت حدیث کی خصوصی
اجازت مرحمت فرمائی تھی اور آپ حضور علیات ہے جو سنتے تھے اے لکھ لیتے تھے۔ حضرت
عبداللہ بن عمرور ضی اللہ عنہانے خوداس صحفے کا نام "الصادقہ" رکھا تھا اور یہ ای نام ہے
مشہور ہوا۔ حضرت مجاہد بن جبیر نے یہ صحفہ حضرت عبداللہ بن عمرو کے پاس دیکھا۔ وہ
اس صحفہ کی روایات کو حضرت عبداللہ ہے حاصل کرنے کے لئے ان کے پاس می تھے۔
حضرت عبداللہ بن عمرونے خوداس صحفے کے متعلق فرمایا:

هُذِهِ الصَّادِقَةُ فِيْهَا مَا سَمِعْتُهُ مِنْ رُسُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْسَ بَينِيْ وَبَيْنَهُ فِيْهَا اَحَدُ

" یہ محیفہ صادقہ ہے۔ اس میں وہ احادیث درج ہیں جو میں نے خود حضور علی ہے سی
ہیں۔ اس کی روایت کے لئے میرے اور حضور علیہ کے در میان کوئی واسط نہیں۔ حضر ت
ابن عمرور ضی اللہ عنما کو یہ صحیفہ بہت عزیز تھا۔ آپ فرماتے تھے: زندگی میں میری دئی ہی جن چیز ول ہے ہاں میں ایک یہ صحیفہ ہے اور دوسری "وصط"نای میری زمین ہے۔
جن چیز ول ہے ہاں میں ایک یہ صحیفہ کو ایک صندوق میں بندر کھتے تھے۔ آپ کے بعد آپ کے حضر ت عمرو بن حقاظت کے لئے آپ اس صحیفے کی حفاظت کی۔ اغلب یہ ہے کہ آپ کے پوتے حضر ت عمرو بن شعیب اس صحیفے سے روایت کرتے تھے۔ گو حضر ت عمرو بن شعیب سے سارا صحیفہ مروی شعیب اس صحیفے سے روایت کرتے تھے۔ گو حضر ت عمرو بن شعیب سے سارا صحیفہ مروی نہیں لیکن امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں اس کے مندر جات کو روایت کر دیا ہے۔ نہیں لیکن امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں اس کے مندر جات کو روایت کر دیا ہے۔ اصاد یہ کی دوسری کتابوں میں بھی اس صحیفے کی احاد یہ ملتی ہیں۔

اس صحفے کی علمی اہمیت بہت زیادہ ہے کیونکہ یہ ایک تاریخی دستاویز ہے اور اس سے حضور علیقے کے سامنے احادیث کو لکھنے کا ثبوت ملتا ہے۔ حضرت عبد اللہ بن عمروا پنے شاگر دول کواس صحفے کی احادیث املا کرایا کرتے تھے۔ آپ کے شاگرد حسین بن شفی ابن ماتع الاصبی نے آپ سے شاگرد کی احادیث املا کرایا کرتے تھے۔ آپ کے شاگرد حسین بن شفی ابن ماتع الاصبی نے آپ سے دو کتابیں نقل کی ہیں۔ ایک میں حضور علیقے کے فیصلوں کاذکر

<sup>1-</sup>الميهل اللغيف، صنح 21

ہاوردوسری میں قیامت تک پیش آنے والے حوادث کا-(1)

مید نبوی اور عبد صحابہ میں کتابت حدیث کی جو کوششیں ہوئیں، ان کا ہم نے ذرا تفصیل ہے ذکر کیا ہے۔ مقصد یہ ظاہر کرنا ہے کہ مستشر قین کا میہ واویلا ہے بنیاد ہے کہ عبد نبوی اور عہد صحابہ میں احادیث کی کتابت و تدوین نہیں ہوئی بلکہ احادیث زبانی روایت کے ذریعے ایک نسل ہے دوسری نسل کی طرف خطال ہوتی رہیں۔

حضور علی کا حادیث لکھوانا، صحابہ کا احادیث کو لکھنااور ان کی حفاظت کے لئے زبر دست کوششیں کرنا، اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے نزدیک احادیث طیبہ کی حفاظت انتہائی اہم ذمہ داری تھی اور وہ اس ذمہ داری کو پور اکرنے کے لئے ہر ممکن کوشش کرتے تھے۔

## عهد تابعین میں کتابت و تدوین حدیث

جوں جوں زمانہ آگے ہو حتا گیا، مملکت اسلامی کی سرحدیں تھیلتی گئیں، مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا، صحابہ کرام ایک ایک کر کے اس دنیا ہے رخصت ہونے گئے، تو ان برلتے ہوئے حالات میں احادیث طیبہ کو با قاعدہ طور پر مدون کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی اور حصرت عمر بن عبد العزیزر ضی اللہ عنہ نے سرکاری سطح پراحادیث طیبہ کی تدوین کے لئے اقد امات کئے۔
تدوین کے لئے اقد امات کئے۔

۔ حضرت عمر بن عبد العزیز نے تدوین احادیث کے لئے جو احکامات جاری گئے، ان کا تعلق 100ھ سے ہے لیکن ان احکام کے صادر ہونے سے پہلے بھی عہد تا بعین میں احادیث کی تدوین کے آثار ملتے ہیں۔

حضرت عروه بن زبیر کا انتقال 93 هیں ہوا۔ ان سے بیہ قول مروی ہے:

کَتَبْتُ الْحَدِیْثُ ثُمَّ مَحَوْثُهُ فَوَدِدْتُ أَنَّی فَدَیْنَهُ بِمَالِی

وَوَلَدِی وَآنی لَمْ أَمْحُهُ (2)

"میں نے احادیث لکھ کر مٹادیں۔ اب میرے دل میں بیہ حسرت المحتی
ہے کہ کاش میں نے ان احادیث طیبہ پر اینی اولاد اور اپنامال قربان کردیا

1 ـ النة قبل التدوين، منحد 52 -348 ( فخص ) 2 ـ الينياً، 354 مو تااور ان احاديث كو محونه كيامو تا-"

تاریخ ہے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اس صحیفے کے علاوہ اور کتابیں بھی لکھی تھیں جو یوم حرہ کو نذر آتش ہو گئیں۔ آپ کتابوں کے اس ضیاع پر افسوس کا ظہار کرتے تھے، فرماتے: وَدِدْتُ لَوْ اَنْ عِندِی تُحتیبی بِاَهٰلِی وَمَالِی (1) ''کاش میری کتابیں محفوظ رہتیں اور میر امال اور میری اولاد ان کا فدیہ بن جاتی۔''

احادیث طیبہ کی با قاعدہ تدوین سے پہلے ہمیں ایک انتہائی اہم دستاویز کا پنہ چاتا ہے جو حضرت عمر بن عبد العزیز سے بہت پہلے تدوین حدیث کو ثابت کرتی ہے۔ یہ دستاویز حضرت عمر بن مدید کا صحفہ ہے جس کا ذکر ہم نے اختصار سے عہد صحابہ میں کیا ہے لیکن یہاں ہم اس کی ذرا تفصیل بیان کرتے ہیں کیونکہ تدوین حدیث کی کوششوں کو سجھنے کے لئے یہ صحفہ بہت اہم ہے۔

<sup>1</sup>\_السنة فيل الحدوين، منحه 354

ابوہریرہ رضی اللہ عنہ ہے جواحادیث روایت کی ہیں ان کی تعداد کتنی تھی۔

بہاں جوبات خصوصی طور پر توجہ کے لاکت ہے وہ یہ ہے کہ حضرت حام بن منبہ نے
یہ صحیفہ حضرت ابو ہر برہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت کیا ہے اور اس ہیں شک نہیں کہ یہ
دستاویز حضرت ابو هر برہ رضی اللہ عنہ کی زندگی ہی ہیں مرتب ہوئی۔ حضرت ابو هر برہ
رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال 59ھ ہیں ہوا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صحیفہ حضرت عمر
بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ کی طرف سے تدوین حدیث کے متعلق احکامات صادر ہونے
سے تقریباً نصف صدی پیشتر تح برہو چکا تھا۔ اس صحیفے کو عہد تا بعین میں مندرج کرنے کی
وجہ صرف یہ ہے کہ یہ صحیفہ حضرت ہمام بن منبہ کے نام سے مشہور ہے جو تابعی ہیں وگر نہ
حقیقت میں یہ صحیفہ دور صحابہ کا ہے کیونکہ یہ حضرت ابو هر برہ رضی اللہ عنہ نے حضرت
حمام بن منبہ کو الماکر ایا تھا۔ (1)

عبد نبوی، عبد صحابہ اور عبد تابعین میں کتابت و تدوین حدیث کی جو مثالیں ہم نے گزشتہ صفحات میں بیان کی ہیں، ان سے مستشر قیمن کے اس تاثر کی تردید ہو جاتی ہے کہ احادیث کی تدوین دوسر کیا تبیر کی صدی ہجر کی میں ہو نی اور اس سے پہلے صرف زبانی طور پر احادیث کی روایت کا رواج تھا۔ حقیقت بیہ ہے کہ تاریخ اسلام کے ابتدائی زمانہ میں گو احادیث کی حفاظت کے لئے زیادہ انحصار زبانی یاد کرنے اور ان فرامین رسول عقیقے کو امت کی عملی زندگی میں نافذ کرنے پر تھا لیکن اس کے باوجود حفاظت حدیث کے لئے کتابت کے ذریعے کو مسلمانوں نے تاریخ اسلام کے ہر دور میں استعمال کیا ہے۔

ملت اسلامیہ چند غیر منظم لوگوں کے بجوم کانام نہ تھا بلکہ یہ تاریخ انسانی کی منظم ترین جماعت تھی۔ اس ملت کو اپنے الہامی پیغام پر صرف خود ہی عمل پیرانہ ہونا تھا بلکہ ساری نسل انسانی کو اس حیات بخش پیغام کی طرف بلانا ان کا لمی فریفہ تھا۔ ملت اسلامیہ نے ریاست کے داخلی مسائل کو بھی حل کرنا تھا اور خارجی اور بین الا قوامی مسائل سے بھی نیٹنا تھا۔ اس ملت کا اپنا ایک علیحدہ آئین بھی تھا اور قانون بھی۔ ملت کے مقتدر حضرات کے سامنے قوم کے اپنا ایک معاشی اور دین مسائل کو حل کرنے کا چیلنے بھی تھا۔ ان کے لئے زندگی کے ان تمام سیای، معاشی اور دین مسائل کو حل کرنے کا چیلنے بھی تھا۔ ان کے لئے زندگی کے ان تمام شعبوں کے متعلق تفصیلی ہدایات احادیث پاک میں موجود تھیں۔ ملت کی ان گوناگوں ذمہ

1-النة قبل العدوين، صفيه 57-355 ( فض)

داریوں کو سرسری نظرے دکھے کر ہی انسان اس نتیج پر پہنچ جاتا ہے کہ مسلمان احادیث طیبہ کی حفاظت کے لئے کتابت کے ذریعے کو نظرانداز کرنے کے متحمل نہیں ہو سکتے تھے۔ وہ قوم جس کے آئین کی ایک شق ہیہ ہو:

وَلاَ تَسنَمُواۤ أَنْ تَكَتُبُوهُ صَغِيْرًا أَوْ كَبِيْرًا إِلَىٰ اَجَلِهِ (1)
"اورنداکتایاکرواہے لکھنے سے خواہ (رقم قرضہ) تھوڑی ہویازیادہ،اس
کی میعاد تک"اس ملت سے یہ توقع نہیں کی جاسکتی کہ وہ زبان رسالت
سے جاصل ہونے والے علوم ومعارف کی حفاظت کے لئے کتا بت کے ذریعے کو نظرا نداز کردے۔"

جودین آپس کے معمولی لین دین کو تحریر کرنے کا تھکم دیتا ہے، یہ بات اس دین کے مزاج بی کے خلاف ہے کہ وہ النہ ایات کور یکارڈ کرنے پر توجہ نددے جو قیامت تک ملت کی را ہنمائی کے لئے ضروری ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ملت کے مزاج کے عین مطابق مسلمانوں نے کسی دور میں کتابت حدیث کو نظر انداز نہیں کیا، البتہ ابتدائی زمانے میں ان کا زیادہ انحصار حفظ پر تھا۔ جولوگ احادیث طیبہ کے مجموعے تیار کرتے تھے وہ بھی ان کو حفظ کرنے کا کو حش کرتے تھے۔ کتابت حدیث کی ممانعت کی جواحادیث مروی ہیں ان میں احادیث کی کو حش کرتے تھے۔ کتابت حدیث کی ممانعت کی جواحادیث مروی ہیں ان میں احادیث احادیث کی جو ممانعت کی جو ممانعت کی جو احادیث مروی ہیں ان میں احادیث احادیث کی جو ممانعت کی جو احادیث مروی ہیں ان میں احادیث احادیث کی جو ممانعت کی جو ممانعت کی گئی ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ لوگ تح بر پر بھروسہ کرکے احادیث کویاد کرنے میں سستی نہ کرنے گئیں۔

احادیث کی حفاظت کے لئے عہد نبوی ہی ہے مسلسل کو ششیں ہوتی رہیں لیکن جس طرح حضرت عمرر ضی اللہ عنہ نے عہد صدیقی بین قرآن حکیم کے متعلق یہ محسوس کیا تھا کہ گو قرآن حکیم مسلمانوں کے سینوں بین بھی محفوظ ہے اور مختلف اشیاء پر کتابت شدہ شکل میں بھی کاشانہ نبوت اور کئی صحابہ کرام کے پاس بھی موجود ہے لیکن اس کے باوجود وقت کا نقاضا ہے کیہ قرآن حکیم کو با قاعدہ ایک صحیفے کی شکل میں جمع کر دیا جائے، بعینہ اس طرح خلیفہ برحق، امام عادل، ٹانی فاروق حضرت عمر بن عبدالعزیزر ضی اللہ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں بیہ بات شدت سے محسوس کی کہ حفاظت احادیث کے لئے جو کو ششیں عبد خلافت میں بیہ بات شدت سے محسوس کی کہ حفاظت احادیث کے لئے جو کو ششیں کیکن تھیں لیکن

"حضور کریم علیہ الصلوة والتسلیم کی احادیث کو نہایت احتیاط ہے لکھ دو
کیونکہ مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں علم کے آثار مث نہ جائیں اور علاء اس
دار فانی ہے رخصت نہ ہو جائیں۔ اور رسول کریم علی ہے تول کے
بغیر کسی کا قول قبول نہ کرنا چاہے۔ علاء علم کو پھیلائیں اور جو ناواقف
ہیں، ان کو سکھانے کے لئے بیٹھ جائیں کیونکہ علم اگر راز ہو جائے (ایمنی
چیدہ چیدہ لوگ اس ہے واقف ہوں) تو اس کی فنا بھی ہے۔ ای طرح
آپ نے مملکت اسلامیہ کے مشہور شہر وں کے والیوں کی طرف بھی
حدیث جمع کرنے کے احکام صادر فرمائے۔"

حضرت عمر بن عبد العزیزرضی الله عنه نے والی مدینه حضرت ابو بکر بن حزم کے نام جو فرمان لکھااس میں خصوصی طور پر بیا تاکید بھی تھی کہ وہ ان احادیث کو لکھ کر ان کی طرف روانہ کریں جو حضرت عمرہ بنت عبد الرحمٰن انصار بیاور حضرت قاسم بن محمد بن ابو بحر کے یاس موجود ہیں۔(2)

حضرت عمر بن عبد العزيز نے صرف عمال حکومت کواحاد بث مدون کرنے کا حکم نہيں ديا بلکہ آپ خود بھی احاد بث لکھا کرتے تھے۔حضرت ابو قلابہ سے روايت ہے، فرمايا:

<sup>1</sup>\_سنت خيرالانام، صنح.5-134

<sup>2</sup>\_السنة قبل الحدوين، منحه 329

خَرَجَ عَلَيْنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ لِصَالُوةِ الظَّهْرِ وَمَعَهُ قَلْتُ قِرطَاسٌ ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا لِصَالُوةِ الْعَصْرِ وَهُوَ مَعَهُ فَقُلْتُ لَهُ: يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ مَا هُذَا الْكِتَابُ؟ قَالَ حَدِيْثُ حَدَّتَنِيْ بِهِ عُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ فَآعْجَبَنِيْ فَكَتَبْتُهُ (1)

"حضرت عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه نماذ ظهرك لئے باہر تشريف لائے لائے توان كے ہاتھ ميں ايك كاغذ تھا۔ پھر عصر كے لئے تشريف لائے تو پھر بھى وہ كاغذ ان كے پاس تھا۔ ميں نے عرض كيا: امير المومنين! بيہ كتاب كيسى ہے؟ فرمايا: بيہ حديث پاك ہے جوعون بن عبد الله نے مجھے سائی۔ مجھے بيہ حديث پاك بہت پند آئی اور میں نے اس كولكھ ليا۔ "

حضرت عمر بن عبدالعزیزر ضی الله عند نے تدوین حدیث کی ضرورت کاجواحساس کیا تھا، یوں محسوس ہوتا ہے جیسے انہوں نے بہت جلد ملت کے اکابر علاء کواس احساس میں ایخ ساتھ شریک کرلیا تھااور کتابت حدیث کی کراہت کاجورویہ عہد صحابہ اور عہد تابعین کے ابتدائی دور میں موجود تھا، وہ رویہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور کے تقاضوں کی وجہ سے پہلے مدھم ہوااور پھر ختم ہو گیا۔ اس بات کی دلیل یہ ہے کہ اس عہد میں بے شار علاء نے تدوین حدیث کی کوششوں میں حصہ لیا۔ کتابت حدیث کے متعلق ملت کے رویے میں تبدیلی کے اسباب کا اندازہ حضرت امام زہری کے اس قول سے ہوتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں:

لَولاً اَحَادِیْتُ تَأْتِیْنَا مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ نُنْکِرُهَا لاَ نَعْرِفُهَا مَا كَتَبْتُ حَدِیْفًا وَلاَ اَذِنْتُ فِی کِتَابِهِ (2)
"اگروه احادیث نه موتی جومشرق کی طرف ہے ہم تک پینچی ہیں اور
ہم ان کے متعلق نہیں جانے تو میں نہ تو احادیث کو لکھتا اور نہ اس کی احازت دیتا۔"

گویا و قت کے تقاضوں نے احادیث طیبہ کی حفاظت کے لئے تدوین حدیث کو انتہائی ضروری قرار دے دیا تھااور امام زہری اور دیگر علاء نے اس خطرے کو فور أبھانپ لیا تھا کہ اگر

<sup>1</sup>\_السنة قبل الحدوين، مسخد 326

<sup>2</sup>\_اينا، 9-328

تدوین حدیث کا کام سر انجام نه دیا گیا تواسلام دشمن قوتیں وضع حدیث کے فتنے کے ذریعے اسلام کی جڑوں کو کھو کھلا کرنے کی کوشش کریں گی۔

حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ کی دعوت کے جواب میں ریاست اسلامی کے تمام شہروں میں علاء نے احادیث کی تدوین کا کام شروع کر دیا۔ امام زہری کے علاوہ جن خوش نصیبوں کا شار احادیث پاک کے ابتدائی مدونین میں ہوتا ہے، ان میں سے چندا کیکے اسائے گرامی ہے جیں۔

مكه مكرمه ميں: عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج البصرى، (م150ھ) مدینه طعبه ميں: امام مالک بن انس، (م179ھ) مجھ بن اسحاق رام 151ھ

مدینه طیبه میں: امام مالک بن انس، (م 179 ه<mark>ے)، مح</mark>د بن اسحاق، (م 151 هے)اور محمد بن عبد الرحمٰن بن ابی ذئب، (م 158 هـ)

بقره من رئع بن صبح، (م160ه)، سعيد بن الي عروبه، (م156ه) اور حاد بن سلمه،

(م167ه)

كوفه مين: سفيان توري (م 161هـ)

يمن مين: معمر بن راشد (م153هـ)

شام بيں: عبد الرحمٰن بن عمر والاوزاعي، (م 158ھ)

خراسان میں: عبداللہ بن مبارک، (م 181ھ)

واسط من عشم بن بشير، (م183هـ)

رے میں: جریر بن عبدالحمید (م188ھ)

اور مصر میں عبداللہ بن وهب، (م198ھ)(1)

حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ کے تھم سے احادیث کے جو مجموعے تیار ہوئے، انہیں صرف حفاظت کے لئے سنجال کر رکھ نہیں دیا گیا بلکہ امت میں ان کی اشاعت کے لئے خصوصی اہتمام کیا گیا۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ کے تھم کی تغییل میں سب سے پہلے حضرت ابن شہاب الزهری نے احادیث مرتب کر کے حضرت عمر بن عبد العزیز کے پاس مجمجیں اور آپ نے ان کی نقلیں فور آریاست اسلامی کے مختلف علم بن عبد العزیز کے پاس مجمجیں اور آپ نے ان کی نقلیں فور آریاست اسلامی کے مختلف علا قول میں روانہ فرمادیں۔ حضرت ابن محصاب زہری نے خود وضاحت فرمائی ہے:

<sup>1-</sup>النة تبل الحدوين، مني. 8-337،" المنهل اللليف"، مني. 23

أَمَرَنَاعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بِجَمْعِ السُّنَنِ فَكَتَبْنَاهَا دَفْتَرًا دَفْتُرًا فَبَعَثَ إِلَىٰ كُلُّ اَرْضَ لَهُ عَلَيْهَا سُلْطَانٌ دَفْتُرًا (1) "حضرت عمر بن عبد العزيزن أيمين احاديث جمع كرنے كا حكم ديا۔ ہم نے احادیث طبیبہ کو کئی د فاتر میں مرتب کر دیا اور حضرت عمر بن عبد العزيز نے ہر اس علاقے كى طرف ايك دفتر روانه كر ديا جو ان كى سلطنت كاحصه تفار"

حضرت عمر بن عبد العزيز نے احاديث طيبه كي صرف تدوين كا بي حكم نہيں ديا تھا بلكه ساتھ ہیان کی نشر واشاعت کا بھی تھم دیا <mark>تھااور</mark> فرمایا تھا کہ احادیث کو پھیلاؤ کیونکہ بیہ علم ہاور علم جبراز بن جائے تو ختم ہوجا تاہے۔

گزشتہ بحث سے ہم اس نتیج پر پہنچتے ہیں کہ احادیث طیبہ کی حفاظت کے لئے کتابت کے ذریعے کو ابتدائی ہے استعال کیا جاتار ہا۔ احادیث طیبہ کوسینوں میں محفوظ رکھنے ، اپنی زند کیوں کو انہی کی تعلیمات کے سانچ میں ڈھالنے اور احادیث کو تحریری شکل میں محفوظ ر کھنے کی انفرادی کو ششیں اتنی عمدہ تھیں کہ ان کی موجود گی میں سر کاری سطح پر احادیث کی با قاعدہ تدوین کی ضرورت محسوس نہیں کی گئی۔ لیکن پہلی صدی ہجری کے اختتام پر حالات نے خلیفہ وقت حضرت عمر بن عبدالعزیز کوسر کاری سطح پر تدوین حدیث کی طرف راغب كيااوران كے تھم سے سركارى سطح يرتدوين حديث كى ابتداء ہوئى۔اس كے بعد ہرزمانے کے علاء نے احادیث طیبہ کی خدمت میں حصہ لیا۔

امت مسلمہ کو بہ شرف حاصل ہے کہ اس نے اپنے دین کی حفاظت کے لئے زمانے کے بدلتے ہوئے حالات پر ہمیشہ کڑی نظرر تھی اور جب بھی قرآن وحدیث کی حفاظت کے لئے نئے اسلوب اپنانے کی ضرورت محسوس ہوئی، انہوں نے وقت کے تقاضوں ہر لبک کہنے میں ذرانستی نہیں گی۔

حضرت عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عند كے زمانے سے يہلے سركاري سطح ير احادیث کے مدون نہ ہونے کا مید مطلب نہیں کہ اس سے پہلے ملت کے اصحاب افتدار کواس کا احساس نہ تھا بلکہ حقیقت میہ ہے کہ اس سے پہلے اس اسلوب کو اپنانے کی ضرورت ہی

1\_السنة تبل العروين، منحه 332

محسوس نہیں ہوئی۔اس بات کی ایک بہت بڑی دلیل ہے ہے کہ جس طرح حضرت عمر بن عبد العزیز نے مختلف علاء کو احادیث کی تدوین کے متعلق لکھا تھا، اس طرح الن کے والد عبد العزیز بن مروان نے بھی اپنی مصر کی گورنری کے زمانے میں حضرت کثیر بن مرہ کو احادیث لکھنے کے متعلق لکھا تھا:

حفرت ليث بن سعد كهتم بين:

حَدَّثَنِي يَزِيْدُ بْنُ أَبِي حَبِيْبِ أَنْ عَبْدَالْعَزِيْزِ بْنَ مَرْوَانَ كَتَبَ إِلَىٰ كَثِيْرِ بْنِ مُرَّةَ الحَضْرَمِي وَكَانَ قَدْ أَدْرَكَ بَيْمَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْثُ: وَكَانَ يُسَمَّى الْجُنْدَ الْمُقَدَّمَ قَالَ: فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَنْ يَكْتُبَ إِلَيْهِ بِمَا سَمِعَ مِنْ الشَّعَابِ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْ المُقَدَّمَ قَالَ: فَكَتَبَ إلَيْهِ أَنْ يَكْتُبَ إلَيْهِ بِمَا سَمِعَ مِنْ المُقَدَّمَ قَالَ: فَكَتَبَ إلَيْهِ أَنْ يَكْتُبَ إلَيْهِ بِمَا سَمِعَ مِنْ المُقَدَّمَ قَالَ: فَكَتَبَ إلَيْهِ أَنْ يَكْتُبَ إلَيْهِ بِمَا سَمِعَ مِنْ المُقَدِّمَ قَالَ: فَكَتَبَ إلَيْهِ مَلْى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْ أَصْحَابٍ رَسُولِ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْ أَحَدِيْتِهِمْ إلا حَدِيْثُ آبِى هُويُونَةً فَإِنَّهُ عَنْدُنَا (1)

"بزید بن ابی حبیب نے مجھے بتایا کہ عبد العزیز بن مروان نے کثیر بن مرہ حضری کو، جن کی ملاقات خمص میں ستر بدری صحابہ کرام سے ہوئی تقی اور جن کو "الجند المقدم" کہا جاتا تھا، لکھا کہ انہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین سے جو احادیث بن رکھی ہیں وہ الن کے لئے تحریر کر دیں سوائے حضرت ابو هریرہ رضی اللہ عنہ کی احادیث کے کیونکہ وہ پہلے بی ان کے پاس موجود ہیں۔"

اس بات کاکوئی ثبوت نہیں کہ آیا حضرت کثیر بن مرہ نے گور زمصر کے تھم کی تھیل کی تھی یا نہیں لیکن گور زمصر کی خواہش کے باوجود علمائے کرام تدوین حدیث کی طرف اس رفارے مائل نہیں ہوئے، جس رفارے ان کے صاحبزادے کے دور میں ان کی دعوت پر ہوئے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ عبد العزیز بن مروان کے زمانے میں علماء نے اس کام کی ضرورت کو شدت سے محسوس نہ کیا تھا لیکن حضرت عمر بن عبد العزیز کے زمانے میں علمائے کرام نے اس بات کو شدت سے خود بھی محسوس کیا جو خلیفہ وقت نے محسوس کیا

تھی۔ یہی وجہ تھی کہ خلیفہ وقت کی دعوت پر علائے کرام تدوین حدیث کی انتقا کو مشول میں مھروف ہو گئے۔ اس بات سے اس حقیقت کا بھی پند چانا ہے کہ علائے اسلام وقت کے حکر انوں کے دباؤ میں آگر کوئی ایساکام نہ کرتے تھے جے وہ خود غیر ضروری یانا مناسب سجھتے تھے۔ گور ز مھر کا حکم اس لئے نہ چل سکا کہ اس وقت کے علاء نے خود اس کام کی ضرورت محسوس نہ کی اور اس گور نر کے بیٹے کا اس نوعیت کا حکم پوری آب و تاب سے اس لئے نافذ ہو گیا کہ ان کے دور کے علاء نے خود بھی اس کام کی ضرورت کو شدت سے محسوس کیا تھا۔

جب یہ بات ثابت ہوگئ کہ احادیث ہر دور میں کتابت شدہ شکل میں موجود تھیں، تو
اس سے اس حقیقت کی طرف بھی اشارہ ملتا ہے کہ ہر زمانے میں روایت حدیث میں کتابت
کاد خل رہا ہے اور یہ تصور کلیة غلط ہے کہ احادیث کی با قاعدہ تدوین سے پہلے وہ صرف زبانی
طور پر بی ایک راوی سے دوسرے راوی کی طرف خطل ہوتی رہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ
ابتدائی سے کتابت شدہ مواد سے روایت کرنے کا روائ رہا ہے اور کتابت شدہ مواد سے
روایت کرنے کاروائی اسلام سے پہلے کے عربوں میں بھی تھا۔

اصول حدیث کے سرسری مطالعہ ہے ہم اس نتیجہ پر آسانی ہے پیٹی کے ہیں کہ ابتدائی

سے مدونہ موادے روایت کرنے کاروائ رہاہے۔ اس مسئلے کو سیجھنے کے لئے ہم ان الفاظ پر غور

کرتے ہیں جو راوی، حدیث روایت کرتے وقت، استعال کر تاہے۔ ان الفاظ ہے فن اصول

حدیث کاماہر آسانی ہے یہ سمجھ سکتاہے کہ راوی کویہ حدیث کس طریقے ہے پیٹی ہے۔

راوی حدیث روایت کرتے وقت بھی حَدَّثَنیٰ کہتا ہے، بھی حَدَّثَنا۔ وہ بھی

مسمِعْتُ کے الفاظ استعال کر تاہے اور بھی مسمِعْنَا کے۔ بھی وہ اَخْبَرَنِیْ کہتاہے اور

بھی اَخْبُونَا۔

ماہرین اصول حدیث اس قتم کے الفاظ کو طرق تحل حدیث کہتے ہیں اور انہوں نے ان کو آٹھ حصوں میں تقتیم کیاہے۔(1)

1: ساع ساع یہ ہے کہ شاگر دان مرویات کو سنتاہے جو شخ اپنے حافظے کی مدد ہے اس کے سامنے پڑھتا ہے یا ہے کہ شاگر دینے سے جو حدیث سامنے پڑھتا ہے یا ہا گھریتے ہے جو حدیث

<sup>1</sup>\_مقدمہ تاریخ قدوین مدیث، منی 30-28

َ حاصل کی ہوتی ہے، اے روایت کرتے وقت وہ سَمِعْتُ عَن یا حَدُّنَییٰ کے الفاظ استعال کر تاہے۔

2 قراءت: اس سے مرادیہ ہے کہ شاگر دیا کوئی شخص کتاب سے ایک حدیث یا چند احادیث شخ کے سامنے پڑھتاہے یا اپنے حافظے کی مددسے شخ کو سنا تاہے اور شخ اپنی کتاب کے نسخہ یا اپنے حافظے کی مددسے شخ کو سنا تاہے اور شخ اپنی کتاب کے نسخہ یا اپنے حافظہ میں محفوظ موادسے خاموثی کے ساتھ اس کا مقابلہ کر تار ہتاہے۔ اس طریقہ سے حاصل کر دہ حدیث کوروایت کرتے وقت سے الفاظ ہولے جاتے ہیں: اَخبَرَ بَنی یا فَرَأْتُ عَلی

3: اجازت: اس کی دو صور تیں ہیں۔

(۱) شخیاراوی مجاز کی دوسرے آدی کوایک پازیادہ متن روایت کرنے کی اجازت دے دیتا ہے۔
(ب) شخ کی دوسرے آدی کو ان کتب کی روایت کرنے کی اجازت دے دیتا ہے جنگی تفصیل بیان نہیں کی ہوتی۔ مثلاً استاداس طرح کہتا ہے: میں نے تہیں اپنی تمام مرویات کی روایت کرتے وقت روایت کرتے وقت راوی آخبر نی اور آجازی وغیر والفاظ استعال کرتا ہے۔

4 مناولہ: شخاب شاگر دکوا پنی اصل کتاب دے دیتا ہے یاوہ کتاب دے دیتا ہے جس سے اس نے روایت کی ہوتی ہے یااس کتاب کاوہ نسخہ دے دیتا ہے، جس کے ساتھ اس نے اپنے نسخہ کا مقابلہ کر لیا ہو تا ہے اور کہتا ہے: " یہ میری کتاب ہے یا یہ میری روایت ہے، میں نے متہیں اس کو روایت کرنے کی اجازت دی۔ " یہ نسخہ کتاب شخ اپنے شاگر دکو دے دیتا ہے جواس کی ملکیت ہو جاتی ہے یا شخ اپنے شاگر دکواس شرط پر دے دیتا ہے کہ اسے نقل کرنے جواس کی ملکیت ہو جاتی ہے یا شخ اپنے شاگر دکواس شرط پر دے دیتا ہے کہ اسے نقل کرنے کے بعد اصل کر دہ احادیث کو روایت کرنے کے بعد اصل کر دہ احادیث کو روایت کرنے کے بعد اصل کر دہ احادیث کو روایت کرنے کے بعد اصل کر دہ احادیث کو روایت کرنے کے بعد اصل کر دہ احادیث کو روایت کرنے کے لئے اُخبر کرنے کا لفظ استعال کیا جاتا ہے اور بعض مخصوص حالات میں لفظ ناول کے بھی استعال کیا جاتا ہے اور بعض مخصوص حالات میں لفظ ناول کے بھی استعال کیا جاتا ہے۔

5: كتابت يا مكاتبہ: اس سے مراديہ ہے كہ شخ خود اپنى كتاب يا اپنى مرويات سے ايك نسخہ تيار كرتا ہے، يادو سرے مخص كوجو شاگر دہى ہوتا ہے اس سے دو سر انسخہ نقل كرنے كے لئے مقرر كرتا ہے۔ يہاں شخ كے لئے اپنے شاگر دسے يہ وضاحت كرنا ضرورى نہيں ہے كہ ميں نے حمہيں اس كى روايت كرنے كا اختيار دیا ہے۔ راوى جب اس فتم كے نسخے سے كہ ميں نے حمہيں اس كى روايت كرنے كا اختيار دیا ہے۔ راوى جب اس فتم كے نسخے سے

روایت کرتا ہے تو سکتب اِلَی یا مِن کِتابِ فُلاَن کے الفاظ استعال کرتا ہے۔

8 یا یہ کہ شخ ایک کتاب یاروایت دوسرے آدمی کو دیے کرساتھ ساتھ اشارہ کر دیتا ہے کہ
اس کی مجھ سے روایت کی گئی ہے لیکن دوسرے لوگوں کو اس کی روایت کرنے کی اجازت
معلق رکھ چھوڑ تا ہے۔ جو آدمی اس متم کی کتاب سے روایت کرے، وہ اَخبَوَیٰی یا عَنٰ
کے الفاظ استعال کرتا ہے۔

7: وصیت: اس کا مطلب بیہ ہے کہ شخ اپنی وفات یا سفر سے قبل اپنی کسی کتاب یا چند کتابوں سے روایت کرنے کا حق اپنی وصیت کے مطابق دوسرے کو خطال کر دیتا ہے۔ عام طور پر اس مقتم کی حدیث کو روایت کرنے کے لئے اُخبرینی وَصِیّةً عَنْ یا وَصَّانِیٰ کے الفاظ استعال کئے جاتے ہیں۔

8: وجادہ: اس سے مراد کی کی کتاب یا حدیث سے استفادہ کرنا ہے، قطع نظر اس سے کہ یہ اس کا ہم عصر ہے یااس سے پہلے کا۔اس فتم کی حدیث روایت کرتے وقت یہ الفاظ استعال ہوتے ہیں:

وَجَدْتُ- قَالَ- أُخْبِرْت- اور حُدُنْتُ وغيرهـ

قار کین کرام ان تمام اصطلاحات کو سامنے رکھ کرید اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صرف دو طریقہ اس ساع اور قراءت کے علاوہ مخل حدیث کا اور کوئی طریقہ ایسا نہیں جس میں کتاب کاذکرنہ ہو۔ اور ساع اور قراءت میں بھی ضروری نہیں کہ کلیۂ اعتاد حافظے پر ہو بلکہ ان میں بھی شخ کتاب کی مدد سے اپنے شاگر دول کو حدیث سنا سکتا ہے اور شاگر دبھی کتاب کی مدد سے اپنے شخ کے سامنے احادیث پڑھ سکتے ہیں جسے قراءت کا طریقہ کہا جاتا ہے۔

واکٹر فواد سر گین نے روایت کی ان اصطلاحات اور تاریخ حدیث کو سامنے رکھ کربڑے مضوط دلاکل سے یہ ثابت کیا ہے کہ روایت حدیث میں کتابت کا سہار اابتدائے اسلام بی سے لیا جاتا رہا ہے۔ ہم ان کے حوالے سے یہاں چند مثالیس نذر قار عین کرتے ہیں۔

حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا؛ عالم کے سامنے قراء ت اس سے ساع کے برابر ہے۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہاکا قول ہے کہ تم میرے سامنے قراءت کرو کیونکہ میرے سامنے تمہاری قراءت ایسی ہے جیسے میں نے تمہارے سامنے قراءت کی۔ ای طرح بعض محابہ نے حضور علی کے خطوط کی روایت کی ہے۔ عمرو بن حزم نے ان خطوط کی روایت کی ہے جو فرائض، زکوۃ اور دیات کے بارے میں ان کو بھیجے گئے تھے۔ بعد میں یہی خطوط حدیث کے مجموعات میں شامل ہوگئے۔

عبد الله بن کلیم جہنی جو مخضر مین میں سے ہیں، نے رسول اللہ علی ہے اس خط کی روایت کی ہے جو قبیلہ جہینہ کو بھیجا گیا تھا۔

حادث بن عمرونے، جو رسول اللہ علیہ کی زندگی میں پیدا ہوئے، خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس خط کی روایت کی ہے، جو انہوں نے نماز کے بارے میں حضرت ابو موکیاشعری رضی اللہ عنہ کو بھیجاتھا۔

تابعی بشیر بن نہیک نے حضرت ابو هریرہ رضی اللہ تعالیٰ عند سے پوچھا کہ جو کتاب میں نے آپ سے نقل کی ہے، کیامیں آپ کے نام سے اس کی روایت کر سکتا ہوں؟ تو حضرت ابو هریرہ رضی اللہ عندنے موافقت میں جواب دیا۔ (1)

ڈاکٹر فواد سز گین نے مخلف راویوں کے بارے میں لکھاہے کہ ان کی اپنے شیوخ ہے روایات مدونہ مواد کے حوالے تھیں۔ مثلاوہ لکھتے ہیں کہ بیرائے عام تھی کہ حضرت قادہ نے ابو قلابہ عبداللہ بن زید سے سوائے چند کلمات کے کچھ نہیں سااوران سے قادہ کی روایات بطریق کتابت ان کے پاس موجود تھی۔ بطریق کتابت ان کے پاس موجود تھی۔ بطریق کتابت ان کے پاس موجود تھی۔ سعید بن ابی عروبہ نے قادہ سے تفییر کی ساعت نہیں کی، اس لئے قادہ سے ان کی روایت ساعا نہیں بلکہ بواسطہ کتابت ہے۔

این جرتے نے خود بیان کیاہے کہ انہوں نے زہری سے حدیث نہیں سی۔ زہری نے ان کوایک کتاب دی تھی جس سے انہوں نے نقل کیااور زہری نے انہیں اس کی روایت کا حق بھی دے دیا۔ (2)

ڈاکٹر فواد سز مین نے اس متم کی اور مثالیں بھی لکھی ہیں لیکن ہم ان چند مثالوں پر ہی اکتفاکرتے ہیں۔جب بیہ بات ٹابت ہو جائے کہ عہد صحابہ ہی سے احادیث کو مدونہ مواد کے ذریعے روایت کرنے کارواج شروع ہو میا تھا تو پھر یہ کہنا کہ احادیث کی تدوین دوسر ی یا

مقدمہ تاریخ تروین مدیث، صفحہ 32-31 2۔ابیشاً، صفحہ 38

تیسری صدی ہجری میں ہوئی اور اس سے پہلے احادیث کا سار اسر مایہ صرف حافظے کی مدد
سے زبانی طور پر ایک نسل سے دوسری نسل کو خطل ہو تارہا، تعصب کی انتہاہ۔ حقیقت یہ
ہے کہ احادیث کی حفاظت کے لئے ابتدائی سے حافظہ کے ساتھ ساتھ کتابت کا ذریعہ
استعال ہو تارہا، البتہ فرق بیہ کہ ابتدا میں زیادہ زور حافظے پر تھا اور جولوگ احادیث کو لکھتے
تھے، دوان کو حفظ بھی ضرور کرتے تھے اور حافظے کی مددسے روایت کرنے کو ترجے حاصل تھی
لین جو ں جو ل زمانہ آگے ہو حتا گیا، کتابت نے حافظے پر فوقیت حاصل کرلی اور حدیث ہر دور
کے نقاضوں کے مطابق حفاظت کے مختلف ذرائع سے محفوظ ہو کر ہم تک پہنی۔
مذوین صحیح

مسلمانوں کو قرآن علیم نے تھم دیا تھا کہ ان کے پاس جو خبر آئے،اس کی تحقیق کے بغیراسے فوراتسلیم نہ کرلیا کریں۔ حضور علی ہے نے بھی ان لوگوں کے لئے و نیااور آخرت کی نعموں کو سن کراس کی حفاظت کرتے ہیں اور پھر پوری کی نعموں کو سن کراس کی حفاظت کرتے ہیں اور پھر پوری دیا تھ ہی دیانت داری سے ان احادیث کو دوسر نے لوگوں کی طرف خفل کردیتے ہیں۔ ساتھ ہی آپ نے ان لوگوں کو آگ کے ابدی عذاب سے ڈرایا تھاجو آپ کی طرف جموثی ہاتوں کو منسوب کرتے ہیں۔

خدااور خدا کے رسول علی کے ان فرامین کا تقاضایہ تھا کہ مسلمان حضور علیہ کی احادیث طیبہ کے حصول اور ان کی روایت میں انتہائی احتیاط کارویہ اپنائیں۔ اس احتیاط کی مثالیں ہمیں تبول حدیث کے متعلق صحابہ کرام کے رویے میں ملتی ہیں کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ حدیث روایت کرنے والوں کو مختی ہے اپنی روایت پر گواہ پیش کرنے کا عظم رضی اللہ عنہ حدیث روایت کرنے والوں کو مختی ہے لئے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے اس منہاج کرام بھی قبول حدیث کے لئے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے اس منہاج کی پیروی کرتے تھے۔ یہ کام ایسا تھا جس کے لئے انفرادی کو حشمیں کافی نہ تھیں بلکہ احادیث کی جانچ پڑتال کے لئے ایک با قاعدہ سلم کی ضرورت مختی۔ یہ سلم ابتدا میں گواہوں یا قتم کی شرورت مثل میں شروع ہوااور پھر اس نے اسناد کی شکل میں شروع ہوااور پھر اس نے اسناد کی شکل اختیار کرلی۔

مستصحے مسلم کے مقدمہ میں ابن سیرین سے مروی ہے، فرمایا:

لَمْ يَكُونُوا يَسْأَلُونَ عَنِ الْمَسْادِ فَلَمَّا وَقَعْتِ الْفِيْسَةُ فَالُوا مَمُوا لَنَا رِجَالَكُمْ فَيُنظَرُ إِلَى اَهْلِ الْبِدْعِ فَلاَ يُؤْخَذُ حَدِيْثُهُمْ وَيُنظَرُ إِلَى اَهْلِ الْبِدْعِ فَلاَ يُؤْخَذُ حَدِيْثُهُمْ (1) حَدِيثُهُمْ وَيُنظُرُ إِلَى اَهْلِ الْبِدْعِ فَلاَ يُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ (1) "پہلے اساد کا مطالبہ نہیں کیا جاتا تھا لیکن جب فتوں نے سر اٹھایا تو، جن کے سامنے حدیث روایت کیا جاتی ، وہ کہتے، النالوگوں کے نام لوجنہوں نے اس حدیث کوروایت کیا ہے۔ مبعین سنت کی احادیث کو قبول کر لیا جاتا اور بدعتی لوگوں کی احادیث کو قبول نہ کیا جاتا۔"

جب کی خبر کی قبولیت کا نصار سندگی معرفت پر ہو گیا تو پھر ضروری تھا کہ یہ معلوم ہو

کہ جن راویوں کے نام سند بی آتے ہیں، وہ قابل اعتاد ہیں یا نہیں۔ اس مقصد کے لئے جرح
اور تعدیل کا فن ظاہر ہوا۔ راویوں کے حالات قامیند ہوئے اور ہر راوی کے حالات کود کھے کہ
یہ فیصلہ کیا گیا کہ آیاوہ اس قابل ہے کہ اس کی روایت کو قبول کیا جائے یاوہ اس قابل نہیں۔
مسلمانوں نے سند اور متن دونوں کو پر کھنے کے لئے قواعد وضع کئے۔ اور پھر ہر حدیث
کوان قواعد وضو ابط پر پر کھ کراس کا مقام متعین کیا۔

کوعلم اصول حدیث ایک با قاعدہ فن کی شکل میں تدوین حدیث کے بعد منظر عام پر آیا لیکن اس علم کی اساسی اور بنیادی با تیں ابتدائی ہے محد ثین میں مروج تھیں۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ کی کوششوں ہے تدوین حدیث کی جو تحریک اتھی، اس میں مدونین ہر حدیث کے جو تھے اس کی پوری سند بیان کر دیتے تھے اور یہ فیصلہ قار کین پر چھوڑ دیتے تھے کہ وہ سند اور متن کو پر کھ کر ہر حدیث کا مقام متعین کرلیں۔

جولوگ فن حدیث کے ماہر تنے ان کی لئے تو کوئی مسئلہ نہ تھا۔ وہ تو کی حدیث کی سند

کو دیکھ کریہ معلوم کر لیتے تنے کہ ان میں کون سے راوی ثقتہ ہیں اور کون سے ضعیف۔
احادیث وضع کرنے والے سازشی لوگ بھی ان کی نظروں سے نہیں نگا سکتے تنے۔ سند کو
دیکھ کروہ اس کے متصل اور منقطع ہونے کا بھی اندازہ لگا لیتے تنے اور ان لوگوں کیلئے یہ اندازہ
لگانا بھی مشکل نہ تھا کہ اس سند کے کس راوی نے اپنے شنے سے کس ذریعے سے حدیث
حاصل کی ہے۔ ماہرین فن حدیث کے بر عکس دوسرے مسلمانوں کا محالمہ مختلف تھا۔ یہ

1\_ وْ اكْرْ محود طَمَان، "تيسير مصطلح الحديث"، ( فاروتي كتب خانه ملتان س ن)، صفحه 9-8

بات عام مسلمانوں کے بس میں نہ تھی کہ وہ صحیح اور ضعیف احادیث میں تمیز کر سکیں یا کسی موضوع روایت کی حقیقت سے آگاہ ہو سکیں۔

متقدیین کی کتابوں بیں صحیح اور سقیم بیں تمیز کئے بغیر احادیث درج کرنے کاجورواج تھا، اس سے امت کے لئے کئی مسئلے پیدا ہوئے۔ دشمنان دین نے موضوع اور ضعیف حدیثوں کے اسلامی مصادر میں موجود ہونے کو، اسلام کی جڑیں کھود نے کے لئے دل کھول کر استعال کیااور آج تک کررہے ہیں۔

ملت اسلامیہ کے علائے حق نے بروفت اس خطرے کو بھی بھانپ لیااور وہ الی کتابیں مرتب کرنے کی طرف مائل ہوئے جن میں صرف صحیح احادیث درج کی جائیں تاکہ عام مسلمان پورے اعتاد کے ساتھ ان پر عمل پیرا ہو سکیس۔ حضرت امام بخاری کے استاد حضرت الحق بن راھویہ نے اپنے شاگر دول کے سامنے اس ضرورت کاذکر کیااور فرمایا:

لَوْ جَمَعْتُمْ كِتَابًا مُخْتَصَرًا لِصَحِيْحِ سُنَّةِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (1)

"اگرتم ایک مخضری کتاب مرتب کروجس میں حضور عظیم کی صرف صحیح احادیث درج ہوں، تو کتنااح چھا ہو۔"

اپناستاد کو خواہش کے مطابق حفاظت حدیث کے لئے وہ کام کرنے کا تہیہ کر لیاجس نے
اسپاد کی خواہش کے مطابق حفاظت حدیث کے لئے وہ کام کرنے کا تہیہ کر لیاجس نے
انہیں رہتی و نیا تک ساری امت مسلمہ کا محسن بنادیا۔ امام بخاری نے اپنی کتاب میں صرف وہ
احادیث جمع کیں جن کی اسناد متصل تھیں اور اان کی اسناد اور متون ہر حتم کی علل سے پاک
تھے اور جو ماہرین فن حدیث کے مطابق "احادیث صححہ" کہلانے کی مستحق تھیں۔ امام
بخاری کے بعد پھر کئی دوسر سے لوگوں نے یہی کام کیا جن میں امام مسلم خصوصی طور پر
قابل ذکر ہیں۔ علی کے اسلام نے اس کام کو حزید آگے بڑھاتے ہوئے ہر معیار کی احادیث کو
علیحدہ جمع کرنے کی کو ششیں کیں۔ ہر حدیث کا مقام بیان کیا۔ بعض علماء نے موضوع
دولیات کو الگ کتابوں میں جمع کر دیا تاکہ کی مسلمان کو ان سے دھوکانہ ہو۔ حدیث کی
حفاظت کے لئے یہ کو ششیں صرف ملت اسلامیہ کا حصہ ہیں۔ حفاظت حدیث کے لئے

مسلمانوں کی اتنی کو ششوں کے باوجود احادیث کونا قبل اعتبار وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جن کا فلندیہ ہوکہ "مجموٹ اتنی کثرت سے بولو کہ وہ بچ معلوم ہونے لگے۔" راویان حدیث کے متعلق د شمنان اسلام کی ہر زوسر ائیاں

د نیا کی کوئی قوم تاریخی واقعات مرتب کرتے و فتت پیه نہیں دیکھتی کہ ان واقعات کی خبر دیے والے لوگوں کی عدالت، لمانت، دیانت اور اخلاق کا معیار کیا ہے۔ یہ امت مسلمہ کا طرہ انتیازے کہ انہوں نے خرکی تقدیق کے لئے مخبر کے کردار کو مد نظر رکھاہے اور روایت مدیث کے لئے راوی کے کردار کے اس صد تک بلند ہونے کی شرط رکھی ہے کہ امام مالک نے سر ایے راویوں سے حدیث روایت کرنے سے اٹکار کر دیاجو اینے کر دار کے لحاظ ے اس قابل تو تھے کہ انہیں بیت المال کا تکران مقرر کیا جاسکے لیکن کردار کی اس بلندی کے باوجود امام الک کی نظر میں ان کی عد الت ایک راوی حدیث کے معیارے کم تر تھی۔ مسلمانوں نے اساء الرجال میں ہر راوی کے کردار پر ب لاگ تبرہ کیا اور اس کی خوبوں اور خامیوں کو بغیر کسی جھک یاذ ہی تحفظ کے بیان کر دیا۔ یہ کام کرتے وقت ال کے رائے میں نہ تو کسی کا ظاہری تقویٰ حائل ہوااور نہ بی اس راوی کی طاقت اور اقتدار انہیں بچ لکھنے سے بازر کھ سکے۔ لیکن جولوگ احادیث طیبہ کے قصر رفیع کو منہدم کرنے کی تشم كهائ بيٹے تے،ان كے لئے رجال مديث كومتم كئے بغير جاره كارنہ تھا۔ كيونكہ جب تك مسلمان ان کی ثقابت پریقین کامل رکھتے تھے، ان کی مرویات کو مسلمانوں کی نظروں میں مفکوک بنانا ممکن ند تھا۔ یہی وجہ ہے کہ مبکرین حدیث نے سر مایہ حدیث کو مفکوک بنانے کے لئے رجال حدیث کے پاک دامن پر ایس ایس متبتیں لگائیں، جن کے تصور ہی ہے جبین شرافت عرق انفعال کے قطروں سے تر ہو جاتی ہے۔

ان او کول نے اپنے حملوں کیلئے انہی نفوس قدسیہ کو ہدف بنایا، جنہوں نے سب سے زیادہ احادیث طیبہ کی خدمت کی تھی۔ اپنے حملوں کے لئے ان کی نگاہ استخاب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور حضرت امام زہری جیسی عظیم شخصیات پر پڑی۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے اپنے علم ،اخلاق، کردار اور خدمت دین کی وجہ سے امت اسلامیہ میں انتہائی بلند مقام حاصل کیا۔ یہ ہستیاں علائے جرح و تعدیل کے نزدیک تو عدالت کے بلند ترین مقام پر

فائز ہیں لیکن دشمنان اسلام کی نظروں میں (نعوذ باللہ) یہ ہتیاں دیانت کے زیور سے عاری ہیں۔ دشمنان دین نے ان نفوس قد سیہ پر سیاستدانوں کی خوشنودی کے لئے احادیث محرفے کا الزام لگائے۔ یہ الزام لگائے والے وہ لوگ تھے جن کے طعن و تشنیع کے تیروں سے صدیق وفاروق جیسی ہتیاں بھی محفوظ نہ رہ سکیں۔

مستشر قین نے ان ہستیوں پر لگائے جانے والے الزامات کو خوب اچھالا۔ انہوں نے ان حضرات کے بارے میں پوری امت مسلمہ اور فن رجال کے ماہرین کے موقف کو مستر و کر دیااور ان کے مقابلے میں مراہ فرقوں کے پروپیگنڈے کو ہی حقیقت قرار دیا۔ ہم مستر و کر دیااور ان کے مقابلے میں مراہ فرقوں کے پروپیگنڈے کو ہی حقیقت قرار دیا۔ ہم یہاں نہ ان تہوں کی تفصیلات میں جانا چاہتے ہیں اور نہ ہی ان کے روکی ضرورت محسوس کرتے ہیں کیونکہ مستشر قین کے نزویک توساری امت مسلمہ ہی اس قتم کے الزامات کی زو میں آتی ہے اور اس کا ہم نے پہلے تفصیل سے جواب دے دیا ہے۔ یہاں ہم مسلمانوں کو مرف اس حقیقت سے آگاہ کرنا چاہتے ہیں کہ حضرت ابو هر یرہ رضی اللہ عنہ اور امام خصور علیقی پر الزامات کی نوعیت وہی ہے، جو نوعیت ان الزامات کی ہے جود شمنان اسلام نے بھی وری ملت حضور علیقی پر لگائے اور بھی ووری ملت مسلم میں کو ان الزامات کا نشانہ بنایا۔ اس فتم کے الزامات بے لاگ علمی شخصی کا نتیجہ نہیں مسلم میک وان الزامات کا نشانہ بنایا۔ اس فتم کے الزامات بے لاگ علمی شخصی کا نتیجہ نہیں میں کہ ان کے علمی رد کی ضرورت میں کی جائے۔

## احادیث طیبہ کے متعلق مستشر قین کی مثبت آراء

مستشر قین کامقصد چونکہ علم و تحقیق کے نام پراسلام کی شکل کو مسئے کرنااور مسلمانوں کا اپنے دین پر اعتاد ختم کرنا ہے، اس لئے ان کی اکثر تحریبی اسلام کے خلاف زہر یلے پروپیگنڈے کی دوران، ان کے قلم ہے الی پروپیگنڈے کے دوران، ان کے قلم ہے الی باتیں بھی نکل جاتی ہیں جو مسلمانوں کے موقف کی تائید کرتی ہیں۔ مستشر قین میں بعض باتیں بھی نکل جاتی ہیں جن کی تحریروں پر علمی رنگ غالب ہو تا ہے اور دوالی باتیں لکھ دیتے ہیں جن کی تحریروں پر علمی رنگ غالب ہو تا ہے اور دوالی باتیں لکھ دیتے ہیں جن سے مسلمانوں کے خلاف مستشر قین کے موقف کی تردید ہوتی ہے۔
ہیں جن سے مسلمانوں کے خلاف مستشر قین کے موقف کی تردید ہوتی ہے۔
ہیں جن سے مسلمانوں کے خلاف مستشر قین کے موقف کی تردید ہوتی ہے۔
ہیں جن سے مسلمانوں کے خلاف مستشر قین کی ہیروی کرتے ہوئے، احادیث طیبہ کو دوسر کی اور

تیسری صدی ہجری کی اختراع قرار دیتی ہے لیکن بعض مستشر قین کی تحریروں ہے ثابت ہوتا ہے کہ حضور علیقے کے زمانے میں ہی مسلمان احادیث طیبہ پر عمل پیرا تھے اور بعد کے مسلمانوں تک حضور علیقے کے زمانے میں ہی مسلمانوں تک حضور علیقے کے اقوال وافعال اور تقریرات باوثوق ذرائع سے منتقل ہوئے ہیں۔ ہیں۔ ذیل میں ہم مستشر قین کی چندایسی تحریریں پیش کرتے ہیں۔ فلب۔ کے۔ ہٹی، نے جہاں احادیث کے متعلق دوسرے مستشر قین کے خیالات کی فلب۔ کے۔ ہٹی، نے جہاں احادیث کے متعلق دوسرے مستشر قین کے خیالات کی

" فلپ۔ کے ہی، نے جہاں احادیث کے متعلق دوسرے متشر قین کے خیالات کی تائید کی ہے، دہاں اس کے خیالات کی تائید کی ہے، دہاں اس کے قلم سے میدالفاظ بھی نکلے ہیں:

"Throughout his lifetime Muhammad served as God's spokesman, thereby performing the triple function of legislator, judge, and executive.

The usage of prophet (sunnah, "custom," "use") including his deeds, utterances and tacit approval was available. It clarified the scriptural text, eleborated on it, supplemented it, and thus fulfilled new demands. The prophetic sunnah became in the first century after the hijrah the object of intensive study, next to the study of the Koran itself, the research involved collection, verification and recording". (1)

" محمد علی این پوری زندگی خدا کے خلیفہ کی حیثیت ہے آپ فرائفل سر انجام دیے اس طرح وہ ایک قانون ساز، بچ اور ختظم کے سہ گونہ فرائفل سر انجام دیے رہے …… (حضور علیہ کے بعد) آپ کی سنت یعنی آپ کی عادات، آپ کا طریقہ کار، آپ کے اقوال، آپ کے افعال اور آپ کی تقریر است دستیاب تھیں۔ یہ چیزیں وجی کے متن کی تبیین اور تغییر کر تنی اور اس طرح نے تقاضوں کو پورا کرتی تھیں۔ ہجرت کے بعد کی پہلی صدی میں احادیث طیب، قرآن محیم کے بعد زبر دست تحقیق اور مطالعہ کا موضوع قرار پائیں۔ احادیث کی تحقیق میں، احادیث کو جمع کرنے، ان کی جانچ پڑتال کرنے اور ان کوریکار ڈکر نے مقاصد کو چیش نظرر کھا گیا۔"

<sup>1</sup>\_ قلي\_ ك\_ بن، "اسلام ل د ر آف لا كف"، (مينوع بريس مينسيون - 1971ء)، مني 42

فلپ۔ کے۔ ہٹی کا یہ اقتباس مستشر قین کے تمام مزعومات کی قلعی کھول رہا ہے،

کیونکہ یہ حضور علی کی زندگی میں آپ کے اقوال کی تشریعی حیثیت کو تسلیم کر رہا ہے،
احادیث کے قرآن تھیم کے بیان اور تغییر کے طور پر استعال ہونے کو تسلیم کر رہا ہے اور
ہجرت کے بعد پہلی صدی میں احادیث کی زبر دست تحقیقات کا اقرار کر رہا ہے۔ فلپ ہٹی
کے مطابق اس دور میں احادیث کو جمع بھی کیا گیا، انہیں پر کھا بھی گیا اور انہیں ریکارڈ بھی
کیا گیا۔ یہ تمام با تیں عام مستشر قین کے مزعومات کے خلاف ہیں اور یہ با تیں احادیث طیب
کیا گیا۔ یہ تمام با تیں عام مستشر قین کے مزعومات کے خلاف ہیں اور یہ با تیں احادیث طیب
کیا گیا۔ یہ تمام با تیں عام مستشر قین کے مزعومات کے خلاف ہیں اور یہ با تیں احادیث طیب
کیا گیا۔ یہ تمام با تیں عام مستشر قین کے مزعومات کے خلاف ہیں اور کر رہی ہیں۔

The life times of Muham-بان ہیں گاہتا ہے۔

"The life times of Muham-بان کی کتاب سے سکھتا ہے:

"There were many minor legal and administrative problems to settle, his decisions in which were passed down in Muslim tradition and became unchanging laws for hundreds of millions of persons, for centuries to come." (1)

"بہت ہے کم اہمیت کے قانونی اور انظامی امور کو طے کرنا باقی تھا۔ ایسے امور کے متعلق محمد (مطابق کا کو اسلامی روایات کی شکل میں بعد کے مسلمانوں کی طرف منتقل ہوئے اور صدیوں تک کروڑوں مسلمانوں کے لئے نا قابل تغیر قانون کی حیثیت افتیار کرگئے۔

یہاں مسٹر گلب کہہ رہے ہیں کہ حضور علی کے فیلے اسلامی روایت کا حصہ بناور کروڑوں انسانوں کے لئے نا قابل تغیر قانون بن گئے۔ جبکہ عام مستشر قین احادیث کو حضور علیہ کے فیلے یا قوال نہیں مانے بلکہ انہیں بعد کے مسلمانوں کی اختراع قرار دیتے ہیں۔ واکثر مورس لکا کئے (Maurice Bucaille) لکھتے ہیں:

"During Muhammad's life and after his death, complementary information of legislative nature was indeed sought in the study of the words and deeds of the

<sup>1-</sup> جان يك كلب،"وى لا كف الممنز آف محد"، (بالارايند شاكلن لندن-(1970ء)، صفحه 359

(1) prophet." (1)

"محمد (عَلِيْنَةِ ) کی زندگی میں اور آپ کے انقال کے بعد قانونی نوعیت کی اضافی
معلومات کو آپ کے افعال واقوال میں تلاش کیا جاتا تھا۔"
احادیث کی جانج پڑتال اور حفاظت کے متعلق مسلمانوں کی کوششوں پر تبمرہ کرتے
ہوئے مسٹر بکا کیلے لکھتے ہیں:

"Those who undertook to assemble them in collections made the kind of enquiries which are always very taxing before recording accounts of past events. They nevertheless had a great regard for accuracy in their arduous task of collecting information. This is illustrated by the fact that for all of the prophet's sayings, the most venerable collections always bear the names of those responsible for the account, going right back to the person who first collected the information from members of Muhammad's family or his companions." (2)

"جن لوگول نے احادیث طیبہ کو مجموعوں میں مرتب کرنے کا بیڑ ااٹھایا، انہوں نے احادیث کی جانج پڑتال کے لئے وہ طریقے اختیار کئے، جن کو تاریخی واقعات کو قلمبند کرنے ہے پہلے اختیار کرتا بڑا صبر آزما ہو تا ہے۔ احادیث جمع کرنے کے مخصن کام میں روایات کی صحت ہمیشہ پورے احرّام ہے ان کے پیش نظر رہی۔ اس بات کا جموت اس حقیقت سے ملتا ہے کہ مسلمانوں کے ہاں احادیث کے جو مجموعے زیادہ متند ہیں، ان کی تمام احادیث کی اسناد صحابہ کرام یا اطادیث کی اسناد صحابہ کرام یا الل بیت عظام تک متصل ہیں۔ "

مورس بکا کے کے مندرجہ بالاا قتباسات احادیث کے متعلق مستشر قین کے مزعومات کی فعل کر رہے ہیں۔ جرمن مستشرق سپر محر (A. Sprenger) احادیث طیبہ کے خلاف پر و پیگنڈے میں محولڈ زیبر کا بھی استاد ہے۔ اپنی اسلام دشمنی کے بادجود وہ مسلمانوں کے

<sup>1-</sup> مودس بکاسکے، "دی با تبل، دی قرآن اینڈ سائنس"، (اسلاک بک کاربی ریشن اسلام آباد۔1992ء)، صفحہ 259 2۔ ایناً

فن اساءالر جال کی تعریف کے بغیر نہیں رہ سکا۔"الا صلبۃ فی تمیز الصحلبۃ " کے مقدے میں وہ لکھتا ہے:

"نه اضى ميں كوئى قوم الى مقى اور نه آج كوئى قوم الى ہے، جس نے علم اساء الرجال ميں وہ كارناہے سر انجام ديئے ہوں، جو مسلمانوں نے اس ميدان ميں انجام ديئے ہيں۔ اس عظيم فن ميں مسلمانوں نے پانچ لاكھ انسانوں كے حالات زندگى كومر تب كرنے كاكارنامه سر انجام دياہے۔ "(1)





## مستشر قين اور سيرت رسول الله عليسك

مستشر قین نے ہراس چیز کے خلاف اپنی فکری اور عملی، قولی اور فعلی، ذہنی اور قلبی ملاحبیق صلاحبیق صرف کی ہیں جس کا تعلق اسلام سے تھا۔ جو چیز قصر اسلام کے لئے جتنی زیادہ ناگزیر تھی، وہ ای شدت کے ساتھ مستشر قین کی فتنہ انگیزیوں کا نشانہ بی۔ انہوں نے قرآن تھیم کے خلاف دل کھول کر اپناز ور قلم استعمال کیا، احادیث طیبہ سے ملت کے اعتاد کو متر لزل کرنے کے خلاف دل کھول کر اپناز ور قلم استعمال کیا، احادیث طیبہ سے ملت کے اعتاد کو متر لزل کرنے کے خلاف دل کھول کر اپناز ور قلم استعمال کیا، احادیث کا اسلام کی تابینا کیوں کو متر لزل کرنے کے خبار سے آلودہ کرکے چیش کرنے کی کو شش کی اور تعلیمات اسلام کو، جنہوں نے دنیا کی اجد ترین قوم کو تہذیب و ثقافت کا امام بنادیا تھا، اس انداز میں چیش کیا کہ جو جبیوں نے کے گراہت محسوس کرے۔

اسلام کا جو شعار مستشر قین کے حملوں کا خصوصی نشانہ بتا، وہ حضور علی کے حملوں کا خصوصی نشانہ بتا، وہ حضور علی کے دامن پران لوگوں کو کی دھبہ نظر نہ آیا جوایک ہی گھر کی چارد یواری میں برسوں اس کے ساتھ رہے، جنہوں نے اس گھر میں آگھ کھولی اور اس بستی کی نخی زندگی کے ایک ایک شعبے کو اپنی آئھوں سے دیکھا، جس بستی کو ان لوگوں نے صادق اور امین کہا جنہوں نے آمنہ کی گود میں کھلنے والی اس کلی کو اپنی آئھوں کے سامنے گل صد برگ بنے دیکھا تھا، جس بستی کے حسب و نسب کی رفعتوں کی گواہی ان لوگوں نے دی، جو اس کی شمع حیات کو گل کرنے کی تدبیریں کر رہے تھے، جس بستی کے دامن سے دائی کو ان لوگوں نے سعادت دارین سمجھا جن کی تلواریں مسلسل پندرہ بیں دامن سے وابستگی کو ان لوگوں نے سعادت دارین سمجھا جن کی تلواریں مسلسل پندرہ بیں سال تک اس کے خلاف بے نیام رہی تھیں، اس بستی کے دامن پر دھبے تلاش کرنا جمانت سال تک اس کے خلاف بے نیام رہی تھیں، اس بستی کے دامن پر دھبے تلاش کرنا جمانت بھی ہے اور ظلم بھی۔

ابوسفیان، عکرمہ بن ابی حجمل، عمر و بن عاص اور خالد بن ولید جیسے لوگوں نے جب تسلیم کرلیا کہ جس ہستی کووہ دعمن سیجھتے رہے ہیں،وہ کسی کی دعمن نہیں بلکہ ساری خدائی کی ہدر داور خیر خواہ ہے تو پھر کسی غیر جانبدار محقق کو کیاحق پنچتاہے کہ وہ اس ہستی کو دشمن سمجھ کراس کی ذات میں خامیاں تلاش کرنے کی کوشش کرہے۔

ابوسفیان وغیر ہوہ لوگ ہیں جنہوں نے دین اسلام اور ذات رسول علیات کو اپنے آبائی دین اور اپنی قوی روایات کادشمن سمجھا تھا۔ انہوں نے حضور علیات کے مشن کو اپنے معاشی اور ساجی ڈھانچے کے لئے خطرہ محسوس کیا تھا۔ انہوں نے خانہ کعبہ کی مجلسوں میں حضور علیات پر آوازے کئے سے لئے خطرہ محسوس کیا تھا۔ انہوں نے خانہ کعبہ کی مجلسوں میں حضور علیات پر آوازے کئے سے اور ان معاہدوں کی دھار کو آزمایا تھا۔ انہوں نے حضور علیات سے معاہدے بھی کئے سے اور ان معاہدوں کے متعاق حضور علیات کے محاد کو آزمایا تھا۔ انہوں نے حضور علیات سے معاہدے ہم مشرب اور ہمنوا حضور علیات کے محاد میں ہی ہے سے اور انہوں نے ان قید یوں کے ساتھ آپ کے سلوک کا بھی مشاہدہ کیا تھا۔ انہوں نے اس جر ان کن انقلاب کو بھی دیکھا تھاجوان لوگوں کی زندگیوں میں رونماہو تھا۔ انہوں نے اس جرون کو ان کن انقلاب کو بھی دیکھا تھاجوان لوگوں کی زندگیوں میں رونماہو گیا تھا۔ وان کاساتھ چھوڑ کر حضور علیات کے دامن سے وابستہ ہوگئے تھے۔ ابوسفیان نے یہ جمی دیکھا تھاجوان کا ساتھ کہ اس کی بیٹی دامن رسول سے وابستہ ہو کراپ مشرک باپ کوناپاک کہنے کی جرات سے بہرہورہوگئی ہے۔

ان اوگوں نے اسلام اس وقت قبول کیا تھا، جب انہیں یقین ہوگیا تھا کہ حضور علی کے شخصیت ہدایت کا آفاب ہے، جس کے سامنے کی تاریکی کا تھم رنا ممکن نہیں ہے۔ انہوں نے اسلام کے دامن میں پناہ اس وقت کی تھی جب انہیں یہ یقین ہوگیا تھا کہ جس نظام کے دفاع کے لئے وہ برسوں کوشاں رہے ہیں، وہ ظلمتوں کے سوا پچھ نہیں۔ انہوں نے نعرہ حق اس وقت بلند کیا تھا جب ان کے دل، جو بت پرتی کے خوگر تھے، ان میں بت فکنی کا جذبہ انگر ائیاں لینے لگا تھا۔ عرب جو کٹ جانا جانے تھے لیکن جھکنانہ جانے تھے، ان کا حضور علی اللہ کے سامنے جھک جانا، آپ کی صدافت کی بھی دلیل ہے اور آپ کی عظمت کی بھی۔ یہ آپ کے کردار کی پائیزگی کا بھی ثبوت ہے اور آپ کے اخلاق کی بلندی کا بھی۔ مستشر قبین نہ کورہ بالا سب حقیقوں سے آشنا ہیں اور وہ یہ بھی جانے ہیں کہ ان کے بشار ساتھی جو ان کے شانہ بثانہ، آفاب رسالت کی ضو کو کم کرنے کی مہم پر نکلے تھے، انہوں نے اس آفاب عالمتاب کی نور انی کر نوں سے اپنے قلب و نظر کو منور کر لیا ہے، اس انہوں نے اس آفاب کے نور کو اپنی بچو کوں سے بچھانے کی نامسعود کو ششوں میں

مصروف ہیں۔مستشر قین کے اس روپے کی تو جید تعصب، ہدوهر می، انابنیت اور بدقسمتی کے سوااور کچھ نہیں ہو سکتی۔ آفاب پھو کول سے نہ پہلے بچھاہے اور نہ آئندہ بچھے گا۔ پھو تکمیں مارنے والے اپنی ناکامیوں اور حسر توں کی آگ میں جل کر تجسم ہو جائیں سے اور آ فآب رسالت بمیشد کی طرح یوری آب و تاب کے ساتھ نصف النہار پر ضوفشال رہے گا۔ الله تعالى نے حضور علی کے دامن کو ہر قتم کی آلود کیوں سے باک رکھا ہے اور متشر قین اس تابندہ ترین اور پاکیزہ ترین سیرت کے دامن پر و صبے تلاش کرنے کی كوشش كرتے ہيں۔ جب انہيں سيرت رسول كے دامن يركوئي دهبہ نظر نہيں آتا تووہ این مخیل کی قوتوں سے کام لیتے ہیں۔این مخیل کے زور پروہنہ صرف سیرت رسول کے دامن پر فرضی دھیے ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں بلکہ سیرت رسول کے وہ پہلوجو یوری انسانیت کے لئے سر مایہ افتار ہیں، ان کو بگاڑ کر اس طرح پیش کرنے کی کو شش کرتے ہیں کہ انسانیت کے نمونہ کامل کی خوبیاں، خامیاں نظر آنے لگیں اور وہ ہتی جس کی ایک جھلک دلول کو شکار کر لیتی ہے،اس کانام سننے والے اس سے نفرت کرنے لگیں۔ متشر قین نے سرت رسول کے خلاف جو کھے لکھاہے جھوٹ اور فریب کے سہارے لکھا ہے۔ جھوٹ کے یاؤل نہیں ہوتے لیکن تہذیب و ثقافت کی ترقی کے اس دور میں جھوٹ بولناایک فن بن گیاہے۔ ابوسفیان دربار ہر قل میں حضور علی کے خلاف کوئی ایسی بات نہ کہد سکا تھاجو جھوٹی ہو۔اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ حضور علی کا کٹر و شمن ہونے کے باوجود فن دروع گوئی کاماہر نہ تھا۔ وہ کا فر ضرور تھالیکن اس کے نزدیک جھوٹ ایک اخلاقی مرض تھا،اس لئے وہ جھوٹ نہ بول سکا۔متشر قین کے نزدیک جھوٹ ایک اخلاقی مرض نہیں بلکہ ایک فن ہے،اور فن کوئی بھی ہواس میں کمال، کمال ہو تاہے۔ جھوٹ بولنے کے لئے کمی علمی بنیاد کی ضرورت نہیں ہوتی صرف ذہن کی زرخیزی درکار ہوتی ہے اور متشر قین کے اذبان منفی کاموں کے لئے بہت زر خیز ہوتے ہیں۔ متشر قین نے حضور ﷺ کے دامن کو داغدار کرنے کے لئے مختلف انداز اختیار کے۔ انہوں نے آپ کوایے ڈراموں، فلموں اور تصویری کہانیوں کے ناپندیدہ کردار کی شکل میں چیش کیا۔ مجھی آپ کے جسد انور کو جہنم کے پست ترین درجوں میں د کھایا۔ مجھی پیہ ظاہر کیا کہ حضور علی کا جسد انور زمین و آسان کے در میان معلق ہے۔ مہمی آپ کودسمن مسے علیہ السلام بناکر پیش کیا۔ کبھی آپ کوا یک بت کی شکل بیس پیش کیا۔ کبھی انہوں نے یہ ظاہر کیا کہ حضور علی نے نے ایک کبوتر پال رکھا تھا، جو آپ کے کانوں پر آگر بیٹھتا اور آپ لوگوں کو یہ تاثردینے کی کو مشش کرتے کہ یہ فرشتہ ہے جو و حی لے کر آیا ہے۔
متشر قین کی سیر ت نولی کا یہ انداز قرون وسطی بیس عام تھا اور آج بھی مکمل طور پر ختم نہیں ہوا۔ سلمان رشدی نے "Satanic Verses" ای انداز بیس کبھی ہے جس انداز بیس قرون وسطی کے متعلق کلاتے رہے ہیں۔
میں قرون وسطی کے مستشر قین حضور علی کے متعلق کلاتے رہے ہیں۔
حضور علی کے مستشر قین حضور علی کے متعلق کلاتے رہے ہیں۔
حضور علی کی عظمت اور صدافت کی اس سے بڑی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے کہ آپ کے دشمن آپ کے خلاف بھی کی ایک الزام پر متعلق نہیں ہو سکے۔ ایک مستشر ق نے آپ کے خلاف جو الزام تراشا، دوسر سے مستشر ق نے اس کی تردید کر دی۔ ایک دشمن نے حضور علی شوشہ چھوڑا تو کسی دوسر سے دشمن نے اس کو علی شوشہ چھوڑا تو کسی دوسر سے دشمن نے اس کو علی شوشہ چھوڑا تو کسی دوسر سے دشمن نے اس کو علی شوشہ چھوڑا تو کسی دوسر سے دشمن نے اس کو علی شوشہ چھوڑا تو کسی دوسر سے دشمن نے اس کو علی شوشہ چھوڑا تو کسی دوسر سے دشمن نے اس کو بیارد قرار دے دیا۔ جمیس مستشر قین کی تح مروں بیس اس قسم کی بے شار مثالیں ملتی ہیں۔

ب بنیاد قراردے دیا۔ ہمیں مستشر قیمن کی تحریروں بیں اس متم کی بے شار مثالیں ملتی ہیں۔
لطف کی بات سے کہ جولوگ حضور علق کے خلاف لگائے جانے والے کسی الزام کی تردید
کرتے ہیں، ان کے دل بھی آپ کے خلاف بغض اور کینے سے بھرے ہوتے ہیں۔ وہ ایک
الزام کی تردید کرتے ہیں اور کوئی دوسر االزام، اس پہلے سے بھی زیادہ ہولناگ اور بے بنیاد،
تراش کر حضور علق کے کردار کوداغدار کرنے کی کو شش کرتے ہیں۔

ٹاراٹڈرائے (Tor Andrae) نے اپنی کتاب "Muhammad the man and his برلتے "

"اس مغربی سیرت نگاروں کے ، سیرت رسول کے متعلق، وقت کے ساتھ بدلتے ہوئے رجانات کی مخضری تاریخ لکھی ہے۔ حضور علیقے کے متعلق اہل مغرب کے رویے کو قار مئین کے ذہن نشین کرانے کے لئے مناسب معلوم ہو تاہے کہ "ٹاراٹڈرائے" کے اس بیان کو یہاں درج کر دیا جائے۔ تفصیل سے بیخے کیلئے ہم یہاں ٹاراٹڈرائے کی عبارت کے صرف اردو ترجے کو درج کرنے پراکتفاکرتے ہیں۔ مستشرق نہ کور لکھتاہے:

"وانے (Dante) محمد علیہ کو جہنم کے اٹھا کیسویں درج میں دکھاتاہے۔ ان کا جمس سے کمرتک دو لخت ہے۔ وہ اپنے ہاتھوں سے اپناسید چاک کرتے نظر آتے ہیں۔ وجہ یہ سرے کمرتک دو لخت ہے۔ وہ اپنے ہاتھوں سے اپناسید چاک کرتے نظر آتے ہیں۔ وجہ یہ کے دوان ……(1) روحوں کے سر خیل ہیں جنہوں نے نہ ہب میں فرقہ بندی کو متعارف ہے کہ وہ ان ……(1) روحوں کے سر خیل ہیں جنہوں نے نہ ہب میں فرقہ بندی کو متعارف

1\_ يهال(ؤائے) نے جو انتقاستمال كيا ہاس كو نقل كرنے كى مغير اجازت نبيس ديتا۔

کرایا تھا۔ محمد ( میں گھانے ) کا قصور یہ تھا کہ انہوں نے ایک جھوٹے ند ہب کوا فقیار کیا تھا۔ قرون وسطی کی ذہنیت کے مطابق ایسے مقد س الہام کے کی دعوے کو صرف مقد س فراڈ ہی قرار دیا جاسکتا تھا، جس کی تعلیمات عیسائیت کی تعلیمات سے برتر بتائی گئی ہوں۔ آج کے سادہ لوح عیسائی ججت بازوں کی نظر میں بھی محمد ( عیالیہ ہے) ایک جھوٹے بنی کے طور پر مشہور ہیں۔ عصر نور کے تصورات نے محمد علیہ کی شخصیت کے متعلق زیادہ منصفانہ آرا کے مواقع فراہم کئے۔ اس دور کے مفکرین نے اپنے تا پختہ طریق کار کے مطابق پرانے واضعین فراہم کئے۔ اس دور کے مفکرین نے اپنے تا پختہ طریق کار کے مطابق پرانے واضعین قانون اور بانیان غذا ہب کی عقل اور ان کی خوبیوں کی قدر کی اور انہوں نے عیسائیت کی قیمت پردیگر نذا ہب کی معقولیت پر زور دیاداور ان کی تعریف کی۔

غیر عیسائی نداہب کی قدر دانی کا جو رویہ انہوں نے اپنایا تھا، اسلام کے متعلق بھی انہوں نے اس دیمانہ رویے کو اختیار کیا۔ سیل، (1) جس کا ترجمہ قرآن 1734ء میں شائع ہوا جو طویل عرصہ ایک معیاری ترجے کے طور پر متعارف رہا، اس نے محمد (علقہ) کو نوما (Numa) اور تعیسیس (Theseus) کا ہم پلہ قرار دیا۔ اس سے پچھ عرصہ پہلے ڈی۔ بولان ولیر ز (De Boulainvilliers) کا ہم پلہ قرار دیا۔ اس سے پچھ عرصہ پہلے ڈی۔ بولان مالیر نز (De Boulainvilliers) کی سیر سے پر ایک کتاب تکھی تھی۔ یہ محمد سے تھا کہ اسلام کی عیسائیت پر فوقیت ظاہر کرے۔ اس نے محمد (علیقہ) کو ایک عظمنداور روش ضمیر واضع قانون کے طور پر پیش کیا، جس نے عیسائیت اور یہودیت کے مہم عقائد کی جگہ ایک معقول نہ ہب متعارف کرانے کی کو مشش کی۔

سيور ب (Savary) کا ترجمہ قر آن جو 1752ء بیں شائع ہوا، اس بیں بھی اس دویہ کا اظہار کیا گیا۔ وہ محمد (علیقہ) کو ان غیر معمولی شخصیات بیں ہے ایک قرار دیتا ہے جو صفحات تاریخ پر بھی بھی نمودار ہوتی ہیں، اپنے یاحول کی تشکیل نو کرتی ہیں اور لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کر کامیابی کی راہوں پر گامز ان ہوتی ہیں۔ سیور ب (Savary) کا خیال ہے کہ جو لوگ محمد (علیقہ) کی سیر ت کا مطالعہ کرتے ہیں، انہیں ان کی زندگی کے ان کارناموں پر جرت کا مطالعہ کرتے ہیں، انہیں ان کی زندگی کے ان کارناموں پر جرت کا اظہار کرنا چاہئے، جو موافق حالات میں بھی صرف ایے لوگ سر انجام دیتے ہیں جو نابغہ روزگار ہوں۔ گو محمد (علیقہ ) نے بت پر سی کے ماحول میں جنم لیالیکن اس سطح سے بیند ہو کر وہ خدائے واحد کی عبادت تک پہنچ۔ انہوں نے اپنے سنر وں میں مشاہدہ کیا کہ بلند ہو کر وہ خدائے واحد کی عبادت تک پہنچ۔ انہوں نے اپنے سنر وں میں مشاہدہ کیا کہ

1\_يدوى جارج سيل ب جس في ايخ ترجمه قرآن كے مقدے عي ول كول كراسلام يرواد كے يى

فرقوں میں بے ہوئے عیسائی کی طرح ایک دوسرے پر کیچڑا چھالتے ہیں اور کی طرح کی بودی، جو اپنے آپ کو حزب مخار سجھتے ہیں، وہ اپنے ضابطوں سے چیٹے ہوئے ہیں۔ اس مقصد کے مقابلے میں محر ( علیقے ) نے ایک نیاعالمی غد بہ قائم کرنے کی کو خش کی۔ اس مقصد کے لئے انہوں نے ایسے سادہ عقا کدو ضع کئے جن کو عش تسلیم کرتی ہے۔ مثال کے طور پر اس خداے واحد پر ایمان جو نیکیوں پر ثواب اور برائیوں پر عذاب دیتا ہے۔ لیکن سیورے اس خداک واحد پر ایمان جو نیکیوں کو شافت کا وعوی کرتی ہاس لئے انہوں نے مطالبہ کیا کے ضروری تھا کہ وہ مافوق البشر طاقت کا وعوی کریں، اس لئے انہوں نے مطالبہ کیا کہ انہیں خداکار سول تسلیم کیا جائے۔ یہ ایک مقد س فراڈ تھاجو نظریہ ضرورت کے تحت ناگز پر ہوگیا تھا۔ انہوں نے عیسائیت اور یہودیت کے ان اخلاقی ضابطوں کو قائم رکھاجو گرم علاقوں میں رہنے والی اقوام کے مزان سے مطابق رکھتے تھے۔ ان کی سیاس اور عسکری اہلیت ناور لوگوں پر حکومت کرنے کی صلاحیت غیر معمولی تھیں۔ سیورے (Savary) ایک اور شوٹ خیال مغربی خضو تھا جس نے بجاطور پر محر ( علیقے ) کو ایک پیغیر کہنے سے انکار کر دیا کین وہ کم از کم اس بات پر مجبور ہو گیا کہ وہ محد ( علیقے ) کو تاریخ انسانی کی عظیم ترین شخصیات روشن خیال مغربی شخص تھا جس نے بجاطور پر محر ( علیقے ) کو تاریخ انسانی کی عظیم ترین شخصیات کین وہ کم از کم اس بات پر مجبور ہو گیا کہ وہ محد ( علیقے ) کو تاریخ انسانی کی عظیم ترین شخصیات کین وہ کم از کم اس بات پر مجبور ہو گیا کہ وہ محد ( علیقے ) کو تاریخ انسانی کی عظیم ترین شخصیات میں سے ایک شار کر ہیا۔

1742ء میں والیر (Voltaire) نے اپنے الیے (Mahomet) میں محمد (میلیقہ) کی شخصیت کی قدروانی کے رویے کے بالکل بر عکس رویہ اختیار کیا۔ ووا پی کتاب کے دیبا پے میں "بولان ولیرز" اور "سیل" پر شدید تقید کر تا ہے اور کہتا ہے کہ اگر محمد (علیقہ) ایک پیدائش شنم اورے ہوتے اور انہوں نے پیدائش شنم اورے ہوتے اور انہوں نے پیدائش شنم اورے ہوتے اور انہوں نے اپنے ملک میں پرامن قوانین نافذ کے ہوتے اور دسمن کے خلاف اپنے ملک کاد فاع کیا ہوتا، واس صورت میں ان کی عزت کرنا ممکن تھا۔ لیکن جب ایک اونٹ فروش بغاوت کو ہوا واس صورت میں ان کی عزت کرنا ممکن تھا۔ لیکن جب ایک اونٹ فروش بغاوت کو ہوا اس صورت میں ان کی عزت کرنا ممکن تھا۔ لیکن جب ایک این نا قابل فہم کتاب کے دو اس دے، جبر ائیل علیہ السلام ہے ہم کلائی کا دعوی کرے، ایک ایک نا قابل فہم کتاب کے آسان سے نازل ہونے کا دعوی کرے جس کا ہر صفحہ عقل سے متصادم ہو، جب وہ اس کتاب پر ایمان لانے کیلئے مر دول کو قتل اور عور توں کو اغوا کرے تو اس رویے کے دفاع کتاب پر ایمان لانے کیلئے مر دول کو قتل اور عور توں کو اغوا کرے تو اس رویے کے دفاع کی سے کے لئے کوئی شخص ای وقت کھڑا ہو سکتا ہے جب کہ یا تو وہ "ترک" پیدا ہوا ہو اور یا اوہا میں نے باطن میں فطری روشنی کی ہر لہر کو بچھادیا ہو۔

"والير" سليم كرتاب كه اس في النيخ درائي من جن برائيوں كو محمد (عليقة)كى طرف منسوب كياب، ان برائيوں كار تكاب انہوں في جان بو جھ كر نہيں كيا ليكن ايك آدى جو اپنى ہى قوم كے خلاف تكوار اٹھا تا ہے اور وہ يہ كام خدا كے نام پر كرفى كى جمارت كرتا ہے، كياوہ اس قابل نہيں كه اس كے خلاف يكھ بھى كہا جا سكے ؟"والير" في اپنى بعد كى ايك تصنيف "Essai Surles Moeurs" ميں محمد (عليقة) كے متعلق قدر برن رويد اختيار كيا ہے۔ اس في اس كتاب ميں ان كى عظمت اور الجيت كا اعتراف كيا ہے۔ ليكن رويد اختيار كيا ہے۔ اس في اس كتاب ميں ان كى عظمت اور الجيت كا اعتراف كيا ہے۔ ليكن اس نرم رويد كے باوجود محمد (عليقة)كو ظالم اور متشد و قرار دينے ميں وہ اپنے سابقة رويد پر قرار دہاور اس في اس بات پر زور ديا كہ محمد (عليقة) كے غذ ہب ميں كوئى بات نئى نہيں، موات اس دعوئ كے كہ محمد (عليقة) اللہ كے رسول ہيں۔

"والٹیئر" کی آرافیشن کی حیثیت اختیار کر گئیں۔ ڈیڈیروٹ (Diderot)نے دعویٰ کیا کہ محمد (علق کے مب سے بڑے دوست اور عقل سلیم کے سب سے بڑے دعمن تھے۔

8رماری 1840ء بروز جعہ ،جب کارلائل نے "بیر وز اینڈ ہیر و ورشپ" پر اپنے دوسرے لیکھر میں محمد (علیقہ) کی شخصیت کابیان شر وع کیا تواس نے کہا:

"عام خیال ہیہ ہے کہ محمد (علیقہ) ایک مکاراور مجسم جموث تنے اور آپ کا ذہب بہر وبیا پن اور حماقت کا امتزاج تھا لیکن (کارلائل کے خیال میں) اس ضم کے خیالات ہارے اپنے کروار کی عکامی کرتے ہیں۔

لا تعداد انسانوں کی زندگیوں کے لئے محمد (علیقہ) کے اقوال، روشنی کے ستاروں کی حیثیت کر کھتے ہیں۔ کا تعداد انسانوں کی زندگیوں کے لئے محمد (علیقہ) کے اقوال، روشنی کے ستاروں کی حیثیت مطلح جیادر مرے ہوں ہو مقدس فراڈ قرار دیئے جانے کے قائل ہے؟ اگر بہر و چے پن کو انسانی اذبان پر اتنی ہی قدرت حاصل ہے تو پھر ہمیں اس دنیا کے بارے میں کیا خیال کرنا عائن اذبان پر اتنی ہی قدرت حاصل ہے تو پھر ہمیں اس دنیا کے بارے میں کیا خیال کرنا عائن کی جہر میں اس دنیا کے بارے میں کیا خیال کرنا عائن کرنا ہے۔ اس سے زیادہ بے خدا نظر ہے ہیں چیش نہیں کیا گیا۔

عائزی کر تا ہے۔ اس سے زیادہ بے خدا نظر ہے ہمی چیش نہیں کیا گیا۔

کارلائل کے خیال میں محمد (علیقی) مخلص تھے، جیسے کہ ہر عظیم انسان مخلص ہو تا ہے

<sup>1</sup>\_بيعددكارلاكل كرزمانيكاب

کیونکہ ان کے لئے مخلص ہونا ضروری تھا۔ خلوص کی کی کے شدید احساس کے باوجود وہ مخلص تھے۔ عالم وجود کی عظیم سچائیوں نے انہیں اپنے نرنے میں لے رکھا تھا اور وہ ان سے دامن نہ بچا تھے۔ دوسر بے لوگ حقیقت سے چٹم پوشی کر سکتے ہیں اور خود فر بی میں زندگی ہر کر سکتے ہیں لیکن ان کی نظروں میں حقیقت ایک جیران کن چیز تھی، جو ایک چیکدار روشن کی شکل میں ان کی نظروں کے سامنے رہتی تھی۔ اس فتم کا انسان، عظیم انسان ہوتا ہے۔ "(1)

مطور بالا میں ہم نے " ٹارانڈرائے " کے الفاظ میں قار عین کویے بتانے کی کو مشش کی ہے کہ متشر قین حضور علیہ کی مقدس شخصیت کے متعلق کس قتم کے مفروضے گھڑتے اور انہیں پھیلاتے رہے ہیں۔ سیرت طیبہ کے متعلق بعض متشر قین کی تحریروں کو پڑھنے والاصاحب ول مسلمان مجمى ميمى يد محسوس كرتاب كه وهاية آقاد مولى كى لغت يرهر با ہے جوایک کافرے تلم سے نکلی ہے۔اس فتم کی چزیں پڑھ کر مسلمان ان مستشر قین کی صاف دلی اور عظمت کے قائل ہو جاتے ہیں جن کے قلم سے حضور علی کی تعریف نکلی ہو۔ لیکن جو آدمی صرف ان چند جملوں تک اپنے آپ کو محدود نہیں رکھتااور حضور علاقے کی تعریف کرنے والے مستشر قین کی تحریروں کو بالاستیعاب پڑھنے کی کوشش کر تاہے، وہ بہت جلداس حقیقت تک پہنچ جاتاہے کہ یہ مستشرق جوبظاہر منصف نظر آتے ہیں،انہون نے بھی اسلام کے متعلق مستشر قین کے روایتی رویے سے کنارہ کشی اختیار نہیں کی بلکہ انہوں نے صرف طریق کاربدلا ہے۔ تھامس کارلائل نے، ند کورہ بالا اقتباس میں، حضور علاق کے خلاف لکھنے والے مستشر قین کی خوب خبر لی ہے لیکن جب ہم کار لاکل کے ای لیکچر میں قرآن کے متعلق اس کے خیالات کا مطالعہ کرتے ہیں تو کارلائل کے متعلق سارى غلط فہميان دور ہو جاتى ہيں۔ "منتكمرى دائ" كاشار بھى ان لو كول بيس ہو تاہے جنہول نے اسلام کے بارے میں نرم روبیہ اختیار کیا ہے لیکن اس کی تصنیفات کے مطالعہ سے پہت چاناہے کہ اس نے سیرت طبیبہ کی ہر خونی کو خامی بناکر پیش کرنے کے لئے اپنایورازور قلم

حضور علی وات ایک آئید ہے جس میں صدیق اکبر کو اپنا چرہ نظر آتا ہے اور

<sup>1</sup>\_ اراغراك، "محد، وي عن ايند بذي يع " (جارج المن ايند انون ليند لندن 1956ء)، مخد 76-173

ابو جمل کو اس آیخ بین اپنی و جود کی کراہیں عیال نظر آتی ہیں۔ اس آیخ بین متاثر بین کو بھی اپنی ہی شکلیں نظر آتی ہیں اور انہوں نے حضور علی کی سیر ت کی عکای کرتے و قت دراصل اپنے اپنی کردار کا عکس پیش کیا ہے۔ یکی بات کار لاکل کے قلم سے نکل گئی کہ حضور علی کو ایک ند موم کردار کی شکل میں دیکھنا ہمارے اپنی کردار کی عکای کرتا ہے۔ جس مستشر ق کے باطن میں جننا زیادہ خبث جمع تھا، اس نے آتی ہی سفاکی سے حضور علی کی شخصیت پروار کئے ہیں۔ اور جن کے ضمیر میں زندگی کی کوئی رمتی باتی تھی انہوں نے حضور علی کے کردار میں بھی بھی بروشنی کی کوئی کرن دیکھی ہے، وہ ان کے قلم انہوں نے حضور علی کے کردار میں بھی بھی بروشنی کی کوئی کرن دیکھی ہے، وہ ان کے قلم پر بھی آئی ہے لیکن پھر تعصب اور مصلحت کے ہو جو تلے دب کردم توڑگئی ہے۔ پچھ خوش پر بھی آئی ہے لیکن پھر تعصب اور مصلحت کے ہو جو تلے دب کردم توڑگئی ہے۔ پچھ خوش پر بھی آئی ہے لیکن پھر تعصب اور مصلحت کے ہو جو تلے دب کردم توڑگئی ہے۔ پچھ خوش سے سے اپنے دلوں کو منور کیا ہے اور دشمنان رسول سے ناطہ توڑ کر غلامان رسول کی صف میں شامل ہو گئے ہیں۔

جو مسلمان ان الزامات کی تردید کرناچاہتا ہے جو مستشر قین کی طرف ہے حضور علیہ کے سیر سے طیبہ پر لگائے گئے ہیں، اسے سب سے پہلے جس مشکل سے واسط پڑتا ہے وہ یہ ہے کہ مستشر قین حضور علیہ کے خلاف الزام تراثی میں کی ایک نکتے پر مشق نہیں ہوتے بلکہ بھانت بھانت کی بولیاں بولتے ہیں۔ مثلاً پوراعالم یہود یت و نصر انیت حضور علیہ کے سر پر تابع نبوت سجنے کی وجہ سے، پوری نسل اسماعیل کا دخمن ہے اور اس دخشی کے اظہار کیلئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لوغری کی اولاد ثابت کرنے کی کو شش کر تا ہے لیکن دوسری طرف استشر آق کالبادہ اوڑھنے والے بچھ یہودی اور عیمائی وہ ہیں جو حضور علیہ کو حضور علیہ کو سیرت ابراہیم و اسماعیل علیما السلام کی نسل سے تسلیم کرنے کے لئے تیار نہیں۔ پچھ مستشر ق کہتے ہیں کہ حضور علیہ نے دولت، شہر ساور اقتدار کے حصول کے لئے ایک نیا خدمیت ہیں کہ حضور علیہ کے دہ ہیں جو حضور علیہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ کہتے ہیں کہ تھے ۔ اس کی صحت و صدافت پر آپ کو کامل یقین تھا لیکن آپ اپناس کے حقیدے میں غلطی پر تھے۔ بہی وجہ ہے کہ مستشر قین کے خیالات کی تردید کے لئے ان کے متفاد کو کوں کا تھا قب کر نام تا ہے۔

مستر قین نے حضور علیہ کی ہرت پرجواحراضات کے ہیں ان کی مخلف نوعیتیں
ہیں۔ عربوں کے ہاں خاندانی وجاہت ایک بہت بڑاانسانی کمال شار ہوتا تھا، مستشر قین حضور علیہ کی خاندانی وجاہت کو کم کرنے کی کو حش کرتے ہیں۔ جدید مادیت زوہ دور میں دولت کو انسانی عظمت کی کموٹی سمجھا جا تا ہے، مستشر قین اس کموٹی کو حضور علیہ پر لا گو کر آپ کا مقام گرانے کی کو حش کرتے ہیں۔ وہ بیسویں صدی عیسوی کی مادی اقدار کو ساتویں صدی عیسوی کی مادی اقدار کو ساتویں صدی عیسوی کی مادی اقدار کو داروں کا اسراغ لگانے کی کو حش کرتے ہیں جو کر در قبائل کو تجارت کے میدان میں سر المانے نے مہلت نہ دیتے تھے۔ حضور علیہ کو دھوکے باز ٹابت کرنے کے لئے وہ پوراز در کی تا گاتے ہیں تاکہ یہ ٹابت کریں کہ حضور علیہ کو دھوکے باز ٹابت کرنے کے لئے وہ پوراز در کیں، ان کی بنیاد پر ایک دین وضع کیااور دعو گا کیا کہ یہ دین الہای ہے اور اللہ تعالی کی طرف کیا کہ جد دین الہای ہے اور اللہ تعالی کی طرف کیا کہ قبر دین الہای ہے اور اللہ تعالی کی طرف کیا کہ قبر دین الہای ہے اور اللہ تعالی کی طرف کیا کہ قبر دین الہای ہے اور اللہ تعالی کی طرف کیا کہ قبر دیتے ہیں۔ آپ کو شہوت پرست اور خالم قرار دیتے ہیں۔ آپ کو شہوت پرست اور خالم قرار دیتے ہیں۔ اور یہ ٹابت کرنے کی کو حش کرتے ہیں کہ آپ کی اصول کی پابند خالم قرار دیتے ہیں۔ اور یہ ٹابت کرنے کی کو حش کرتے ہیں کہ آپ کی اصول کی پابند نہ نے میکہ جب ضرورت پڑتی تھی، اصولوں کو تو ڈو یہ تھے اور دعو کی کرتے ہیں کہ آپ کی اصول کی پابند نہ تھے کہ انہیں دی کے ذریعے اس غلطاصول کو تو ڈو نے کا کھا کہ جب ضرورت پڑتی تھی، اصولوں کو تو ڈو دیتے تھے اور دعو کی کرتے تھے کہ انہیں دی گائے کہ کی کو حشور کی کی کو تھی کہ دیا ہوں کو کی کر دیدے کی کی کو خش کرتے ہیں کہ آپ کی اصول کی پابند کی کو دی کے ذریعے اس غلطاصول کو تو ٹور نے کا تھی میں کی کی کو خشور کی کرتے تھے کہ انہیں وہ کی کو دیا گیا ہوں۔

متشر قین اپنے دعووں کو ثابت کرنے کے لئے مسلمانوں کی مصدقہ تاریخ کا انکار کرتے ہیں، قرآنی آیات کی من مانی تشریح کرتے ہیں اور ہرزعم باطل کو ثابت کرنے کے لئے اپنے تخیل کے محوڑے کو سریٹ دوڑاتے ہیں۔

حضور علی کادامن اتناشفاف ہے کہ مستشر قین کی ذریت نداہے پہلے آلودہ کر سکی ہے اورنہ آئندہ کرسکے گا۔ آپ کا مقام اتنا بلندہ کہ اے کھٹانے کی کوئی کو شش کا میاب نہیں ہو سکتی۔ یہ بات شیطان کو بھی معلوم ہے اوراس کی ساری ذریت کو بھی کہ جس ہستی کو عظمتیں عطاکرنے والاخو درب کا نئات ہے اس کی عظمتوں کے محل کو مسمار کرناکسی کے بس کی بات نہیں لیکن شیطان اور اس کی ذریت کے حملے دراصل اس ذات ستودہ صفات کے مقام کو کھٹانے کے لئے نہیں ہوتے بلکہ یہ حملے ان لوگوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کے لئے ہوتے ہیں جو اس ہستی کو وجہ تخلیق کا نئات سمجھتے ہیں، جو اس ہستی کے دامن کے ساتھ وابستگی کو سعادت دارین سمجھتے ہیں، جنہیں وہ ہستی رحمۃ للعالمین نظر آتی ہے، جنہیں ساتھ وابستگی کو سعادت دارین سمجھتے ہیں، جنہیں وہ ہستی رحمۃ للعالمین نظر آتی ہے، جنہیں ساتھ وابستگی کو سعادت دارین سمجھتے ہیں، جنہیں وہ ہستی رحمۃ للعالمین نظر آتی ہے، جنہیں

اس ہتی کے کردار میں عبنم کی لطافت اور پھولوں کی پاکیزگی نظر آتی ہے۔ کئی سادہ لوح انسان شیطان اور اس کی ذریت کے وسوسوں میں آکر اس ہتی سے ناطہ توڑ لیتے ہیں اور ایمان کی دولت سے محروم ہو جاتے ہیں۔

اس باب میں ہم کو مشش کریں سے کہ مستشر قین نے حضور علی کے کی سیرت طیبہ کے گرد شکوک و شبہات کے جو جال بننے کی کو مشش کی ہے، ہم ان کے تاروں کو توڑ کر سیرت طیبہ کے طیبہ کو اس کی اصلی اور نورانی شکل میں لوگوں کے سامنے چیش کریں تاکہ وہ اس ہستی سے اپنی نسبت پر فخر کریں اور کوئی دعمن انسانیت ان کے ایمان پرڈاکہ نہ ڈال سکے۔

حضبور علیت کوخاندانی و جاہت سے محروم ثابت کرنے کی تدبیریں متشرقین نے حضور علی کی خاندانی وجاہت کو گھنانے کے لئے مختف مفروضے قائم متشرقین نے حضور علی کی خاندانی وجاہت کو گھنانے کے لئے مختف مفروضے قائم

کے ہیں۔ان مفروضوں میں سے ایک توبیہ کہ حضور علیہ کا حضرت اساعیل علیہ السلام
سے تعلق، آپ کے پیروکاروں کی خوش اعتقادی کی اختراع ہے۔دوسر امفروضہ بیہ کہ حضرت اساعیل علیہ السلام کی نسل سے ہونا کوئی فخر کی بات نہیں کیونکہ وہ خود ایک لونڈی کی اولاد تھے۔ تیسر امفروضہ بیہ کہ مکہ کے قبائل میں خاندان بنوہاشم کی حیثیت معمولی تھی۔مکہ میں دیگر قبائل معاشی اور سیاسی طور پر بڑے طاقت ور تھے اور ان کے مقابلے میں خاندان بنوہاشم کی کوئی حیثیت نہ تھی۔

ہم یہاں ایک ایک کرکے ان تمام مفروضوں کی قلعی کھولتے ہیں تاکہ حقیقت روز روشن کی طرح عیاں ہوجائے اور مستشر قین کے مفروضے سمی کودھو کانہ دے سکیں۔ حضور علیالیہ کا نسل اساعیل سے ہوتا

عربوں کی زندگی میں بے شار خامیاں تھیں۔ وہ جہالت، بربریت، بدکاری اور نخوت و
تکبر کی دلدل میں سر سے پاؤں تک ڈوب ہوئے تھے لیکن ان انگنت خامیوں کے باوجود ان
میں کچھے خوبیاں بھی تھیں جو انہیں پوری انسانی تاریخ میں ایک خصوصی مقام عطاکرتی ہیں۔
بیہ قوم جرات اور بہادری میں بے مثال تھی۔ ان کو قدرت کی طرف سے حافظہ کی بے پناہ
قوت ودیعت ہوئی تھی اور اپنے خیالات کے اظہار پر انہیں وہ قدرت حاصل تھی جو صرف

ان بی کا حصہ ہے۔ان کے ساجی اجتماعات میں ان بی چیز وں کے مقابلے ہوتے تھے اور ان بی خوبیوں میں کمال کی بناپر معاشر ہے میں کسی آدمی یااس کے خاندان کی قیمت متعین ہوتی تھی۔

انہوں نے اپنی خداداد قوت حافظہ کو اپنے نسب نامے حفظ کرنے کے لئے دل کھول کر استعمال کیا تھا۔ ہر قبیلے کار کن صرف اپنے قبیلے کے نسب ناموں ہی کو یاد نہ کرتا تھا بلکہ ان تمام قبائل کے نسب ناموں کو یاد رکھنا بھی ان کے لئے ضروری تھا جن کے ساتھ کی میدان میں ان کے نسب ناموں کو یاد رکھنا تھے تاکہ وقت آنے کارناموں اور اپنے مخالفین کے نسب ناموں کی کمزوریوں کو یادر کھتے تھے تاکہ وقت آنے پر مخالفین کے مقابلے میں اپنے نسب کو بلند ٹابت کر سکیں۔

خاندانی و قارکی حفاظت کے لئے مختلف قبائل کی تکواریں ایک دوسرے کے خلاف بے نیام ہو تیں اور دونوں طرف سے بہادر جنگجو اپنی بہادری اور جنگی مہارت کے جوہر دکھاتے۔ بہادری کے بید کارنامے پھر ان کی روایت کا حصہ بن جاتے اور آئندہ آنے والی تسلیں اپنے اسلاف کی بہادری کے کارناموں کو نظم اور ننٹر کی شکل میں بڑے فخر سے لوگوں کے سامنے پیش کر تیں۔

ان حالات میں کسی مخص کے لئے ممکن نہ تھا کہ وہ کسی روایت کو توڑ مر وڑ کر پیش کرے کیونکہ بیہ روایتیں ان کے دشمنوں کو بھی از ہر ہوتی تھیں اور بیہ سوچنا محال تھا کہ کوئی مخص اس قتم کی غلط بیانی کرے اور پکڑانہ جائے۔

عرب واقعی برائیوں کی دلدل میں سر سے پاؤں تک ڈوب ہوئے تھے لیکن اس حقیقت کے باوجود وہ جموف سے نفرت کرتے تھے اور اس بات کو گوارانہ کر سکتے تھے کہ لوگوں میں وہ جموٹے مشہور ہوں،اس لئے وہ جموٹ بولنے سے ڈرتے تھے۔ابوسفیان ای خوف کی وجہ سے ، خواہش کے باوجود ،دربار ہر قل میں حضور علق کے خلاف کوئی جموثی بات نہ کہہ سکا تھا۔ خواہش کے باوجود ،دربار ہر قل میں حضور علق کے خلاف کوئی جموثی بات نہ کہہ سکا تھا۔ عرب کی بیہ روایتیں ،جو کسی بھی تاریخی روایت سے زیادہ متند قرار دی جا سکتی ہیں،ان روایات کے مطابق خانہ کعبہ حضرت ابراہیم و اساعیل علیماالسلام نے تقیر کیا تھا۔عربوں کی ایک متم جو "عرب متعربہ" کہلاتی تھی وہ حضرت ابراہیم و اساعیل علیماالسلام کی نسل سے ایک متم جو "عرب متعربہ" کہلاتی تھی وہ حضرت ابراہیم واساعیل علیماالسلام کی نسل سے متحی۔ قریش اس عربی نسل کاایک قابل احترام قبیلہ تھا جس کی ایک معزز شاخ بنوبا ہم تھی۔

سارے عرب قبیلہ قریش کا احرّام کرتے تھے اور اس احرّام کی وجہ یہ تھی کہ وہ خانہ کھیہ کے متولی اور خادم تھے جو حضرت ابر اہیم واساعیل علیما السلام نے بنایا تھا۔ جس دور بیس کوئی کاروال محفوظ نہ رہتا تھا، اس دور بیس قریش کے تجارتی قافلے بلاخوف و خطرشام اور یمین کے چکر لگاتے تھے۔ کسی کو قریش کے نسل اساعیل بیس سے ہونے کے بارے بیس شک نہ تھا کہ اچائک پچھے مستشر قین کے تخیل نے انگرائی لی اور انہوں نے یہ انکشاف کیا:

"یہ خواہش کہ نہ ہب اسلام کے پیغیر (علیقے) کو حضرت اساعیل علیہ السلام کی نول کی اولاد سے خیال کیا جائے اور غالبًا یہ کہ وہ حضرت اساعیل علیہ السلام کی نسل میں سے خابت کئے جائیں، آنحضور (علیقے) کوا پی زندگی بیں پیدا ہوئی .....اور میں سے خابت کئے جائیں، آنحضور (علیقے) کوا پی زندگی بیں پیدا ہوئی .....اور اس کے لئے آپ کے ابر انہی نسب نانے کے ابتدائی سلط گھڑے گئے اور مضرت اساعیل علیہ السلام اور بی اسر ائیل کے بے شار قصے، نصف یہودی اور نصف عربی سانچے بیس ڈھالے گئے۔ "(1)

یہ عجیب وغریب انگشاف کرنے والا مشہور مستشرق و کیم میور ہے جس نے اپنی کتاب مستشرق موسوف میں ان خیالات کا اظہار کیا ہے۔
مستشرق موسوف میں تاثر دینے کی کوشش کر رہاہے کہ عربوں کی روایت بیس حضرت محمد مستشرق موسوف میں تاثر دینے کی کوشش کر رہاہے کہ عربوں نہ حضور علیقے کے دل بیس نہیں وجاہت اور خاندانی عظمت کی آرزو پیدا ہوئی اور آپ نے اپنے سلسلہ نسب کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جوڑنے کی تدبیریں کیں۔اس مقصد کے لئے ایسے قصے گھڑے ابراہیم علیہ السلام سے نسبی تعلق ثابت ہو سکے۔
ایراہیم علیہ السلام کے ساتھ جوڑنے کی تدبیریں کیں۔اس مقصد کے لئے ایسے قصے گھڑے کئے جن سے حضرت محمد تعلق ثابت ہو سکے۔
ایراہیم علیہ السلام کے مفروضہ گھڑاہے،اس مفروضے کو ایک اور مہتشر ق فتی تائید کیلئے قرآن تکیم کی وائید و خضور علیے قرآن تکیم کی دور نے محض اپنے منفی مقاصد کے تحت رابراہیم اس نزولی تاریخ کواستعال کر تاہے جو بعض مستشر قین نے محض اپنے منفی مقاصد کے تحت وضع کی ہے۔ "واٹ "کہتاہے کہ قرآن تکیم کی دور آیات جو حضور علیے کا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تعلق ثابت کرتی ہیں، وہ مدنی دور کی ہیں۔ مکہ مرمہ ہیں قرآن تکیم کا جو حصہ نازل ہواوہ اس سلسلے ہیں خاموش ہے۔ نقامری واٹ نے اس سلسلے ہیں کی مفروضے علیہ السلام سے تعلق ثابت کرتی ہیں، وہ مدنی دور کی ہیں۔ مکہ مرمہ ہیں قرآن تکیم کا جو حصہ نازل ہواوہ اس سلسلے ہیں خاموش ہے۔ نقامری واٹ نے اس سلسلے ہیں کی مفروضے

<sup>1</sup>\_ محراصان الحق سليماني، "رسول مبين"، (مقبول آكيثري لا بور ـ 1993ء)، صني 94 بحواله حيات محراز وليم ميور

تراشے ہیں۔اس مستشرق کا ایک طویل اقتباس پیش خدمت ہے تاکہ قار عین سمجھ سکیل کہ مستشر قین کس طرح کسی بے بنیاد بات کو حقیقت ثابت کرنے کے لئے دور کی کوڑی لاتے ہیں۔مستشرق ند کور لکھتا ہے:

'In the polemics of the Quran against the Jews a prominent place is taken by the conception of the religion of Abraham. This is an idea which is not found in the Meccan revelations and is presumably not based on pre-Islamic Arab legends. During the Meccan Period more prominence was given to Moses than to Abraham among the Prophets as a forerunner of Muhammad. Abraham is simply one of many prophets, and the people to whom he is sent are not specified; indeed, it seems to be implied that he was not sent to the Arabs, since Muhammad is said to be sent to a people who had never had a warner. Likewize there is no mention of any connexion of Abraham and Ishmael with the Kabah; Ishmael is named in lists of Prophets, but no details are given about him. The presumption is that at first the Muslims did not know about the connexion of Ishmael with Abraham and (according to the Old Testament) with the Arabs. At Medinah, however, in closer contact with the Jews they gained knowledge of such matters". (1)

"قرآن علیم میں یہودیوں کے خلاف جو ہاتیں ہیں،ان میں دین ابراہیم کے تصور کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے۔ یہ ایک ایسا تصور ہے جو کمی قرآن میں نظر نہیں آتا۔اس لئے یہ بات فرض کی جاستی ہے کہ یہ تصور عربوں کی قبل از اسلام روایات پر مبنی نہیں ہے۔ کمی دور میں پیغیروں میں سے حضرت موئ علیہ السلام کو محمد (علیقیہ) کے پیش روکے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی

نبيت زياده ابميت حاصل تقى - حفزت ابراجيم عليه السلام كي حيثيت صرف بيه ہے کہ وہ بہت سے پغیرول میں سے ایک ہیں اور جس قوم کی طرف آپ مبعوث ہوئے تھے اس کاذکر نہیں ہے۔البتہ یہ کہاجا سکتاہے کہ آپ عربوں کی طرف مبعوث نہیں ہوئے تھے کیونکہ حضرت محمد (علاقے) کے متعلق بنایا میا ہے کہ وہ ایک الی قوم میں مبعوث ہوئے تنے جن کے پاس پہلے مجھی کوئی نبی نہ آیا تھا۔ ای طرح ابراہیم واساعیل (علیماالسلام) کے کعبہ کے ساتھ تعلق کا بھی کوئی ذکر نہیں۔خیال ہیہ ہے کہ ابتدامیں مسلمانوں کو علم نہ تھا کہ حضرت اساعیل عليه السلام كاحضرت ابراجيم عليه السلام ے تعلق كيا ہے اور وہ اس بات كو بھى نہیں جانے تھے کہ حضرت اساعیل علیہ السلام کاعربوں سے تعلق کیاہے۔ مدینہ میں بہودیوں کے ساتھ رابطے کی وجہ ہے ان کوان چیزوں کاعلم ہوا۔" "منظمرى واك" في اس طويل عبارت مين حقائق كو منح كرنے كيليے كى پينترے بدلے ہیں۔وہ سب سے پہلے یہ تاثر دیناجا ہتا ہے کہ عربوں کے ہاں ابتدایس دین ابراہی کا كوئى تصورنه تھا۔اس لئے اسلامی ادب میں ہمیں دین ابراہی كاجو تصور ملتاہے وہ عربوں كى روایات پر منی نہیں ہے۔ پھر یہ متشرق یہ تاثر دینے کی کوشش کرتاہے کہ ابتدایس مسلمان حضرت موی علیه السلام کو حضرت ابراجیم علیه السلام سے زیادہ اہمیت دیتے تھے۔ منتكمرى واث اس جملے سے اپنے مخصوص مزاج كے مطابق بير بتيجه نكالناجا ہتاہے كه حضرت ابراهيم عليه السلام كي نسبت حضرت موى عليه السلام كوزياده اجميت دينااس بات كي دليل ہے کہ مسلمانوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اسے نسبی رشتے کا علم نہ تھا وگرنہ وہ فطري طور پر حضرت ابراہيم عليه السلام كو زيادہ اہميت ديتے۔ منظمري داف بير كهه كركه حضرت ابراہیم علیہ السلام عربول کی طرف مبعوث نہیں ہوئے تھے، یہ ثابت کرنے کی کوشش کررہاہے کہ ان کا عربوں سے تعلق نہ تھاوگرنہ ان کی امت دعوت قوم عرب ہی ہوتی۔ پھر "واٹ" یہ تاثردینے کی کوسٹش کرتاہے کہ تقیر کعبہ کا ابراہیم واساعیل کے ہاتھوں انجام پانا، عربوں کے علم میں نہ تھا کیونکہ کی قرآن میں اس بات کاذکر نہیں ہے۔ پھر وہ یہ تاثر دینے کی کو سش کرتا ہے کہ مسلمانوں اور عربوں کو معلوم نہ تھا کہ حضرت اساعیل علیہ السلام کاحفرت ابراہیم علیہ السلام سے یاعربوں سے کیا تعلق ہے۔

قار ئین کرام نے ولیم میوراور ختگری واٹ کے خیالات کامطالعہ فرمایا۔ ولیم میور تو کھلے الفاظ میں یہ اعلان کررہا ہے کہ حضور علیا نے اپنی خاندانی عظمت کو ظاہر کرنے کے لئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اپنا تعلق جو ژاتھااور پھر اس رشتے کو ثابت کرنے کے لئے مختلف افسانے تراشے گئے تھے۔ گویا عربوں کا ابراہیم واساعیل علیماالسلام سے نہ کوئی تعلق تھااور نہ انہیں اس تعلق کا علم تھا، یہ تعلق تو حضور علیا کے کو فواہش کی پیداوار ہے۔ "مختلگری واٹ "اس رشتے کا انکار تو نہیں کر تاکیکن وہ کہتا ہے کہ عربوں کو حضرت ابراہیم واساعیل علیماالسلام کے ساتھ اپنے تعلق کا علم نہ تھااور مسلمانوں کو بھی ہجرت سے ابراہیم واساعیل علیماالسلام کے ساتھ اپنے تعلق کا علم نہ تھااور مسلمانوں کو بھی ہجرت سے پہلے ان چیزوں کے متعلق معلومات حاصل نہ تھیں۔ ہجرت کے بعد جب مسلمانوں کا بہد دیوں سے دیوریوں سے رابطہ ہوا تو نہیں پیتہ چاکہ وہ حضرت ابراہیم واساعیل علیمالسلام کی اولاد ہیں، محضرت ابراہیم واساعیل علیہ السلام کا دین ہی سچادین تھا، حضرت اساعیل علیہ السلام کو خرند کر نے کی سعادت عاصل کی تھی۔ کو تقیمر کرنے کی سعادت حاصل کی تھی۔ السلام کو تند کھیہ کو تقیمر کرنے کی سعادت حاصل کی تھی۔ السلام کے فرز ندار جند شے اور ان دونوں نے مل کرخانہ کھیہ کو تقیمر کرنے کی سعادت حاصل کی تھی۔

"فظری وائے" بھی دراصل وہی بات کہنا چاہتا ہے جو ولیم میور نے کئی ہے لیکن اس نے یہ بات کہنے کے لئے ایک شاطرانہ چال چلی ہے۔ وہ کہنا چاہتا ہے کہ عربوں کو اپنے حافظے پر ٹاز تھا، اپنے نسب نامے یاد کر ٹاادرا نہیں فخر سے پیش کر ٹاان کا پہندیدہ مشغلہ تھا، اگر وہ حضر سے ابراہیم واساعیل علیماالسلام کی اولاد ہوتے تو لاز آبیہ بات ان کی قومی روایات میں موجود ہوتی۔ ان کی قومی روایات میں حضر سے ابراہیم و اساعیل علیماالسلام کا ذکر نہ ہو ٹااور قرآن حکیم کی کی سور تو ل میں ان کے ساتھ مسلمانوں کے تعلق کا تذکرہ نہ ہو ٹا، اس بات کی دلیل ہے کہ مسلمانوں کے یاس ان ہستیوں کے ساتھ اپنے تعلق کو ٹابت کرنے کا کوئی شہوت نہیں کیو نکہ انہوں نے یہ باتیں یہودیوں سے ساتھ اپنے تعلق کو ٹابت کرنے کا کوئی شہوت نہیں کیو نکہ انہوں نے یہ باتیں یہودیوں سے سیمی ہیں اور یہودیوں اور ان کی کتابوں کو مسلمان قابل اعتبار نہیں سیمھتے۔

ولیم میور اور منگری واٹ کے بیہ سارے مفروضے بے بنیاد ہیں۔ حقیقت بیہ ب کہ عرب اپنے آپ کو حضرت ابراہیم واساعیل علیماالسلام کی اولاد سیجھتے تھے، انہیں ان عظیم ستیوں کی اولاد ہونے پر فخر بھی تھا، انہیں بیہ بھی معلوم تھا کہ خانہ کعبہ کو انہی نفوس قد سیہ نے تغییر کیا تھا اور جس دین پر وہ کاربند تھے، ان کے خیال میں وہ دین ابراہیم بی تھا اور

بزعم خویش ده یمی سجھتے تھے کہ دہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کررہے ہیں۔ عرب روایات اور خلیل واساعیل علیہماالسلام

عربی روایات بیل حضرت ایرا ہیم واساعیل علیجاالسلام کاذکر ند ہونے کاوعوی وی وی فض کر سکتا ہے جو یا تو عربوں کی تاریخ ہے کلیے تا آشنا ہو اور یا پھر حسد، بغض اور نگ نظری کی .
وجہ ہے دن کورات کہنے پر مصر ہو۔ عرب جو ند ہجی زندگی گزار رہے تھے، اس کامر کزی وہ
حضرت ایرا ہیم علیہ السلام کو سجھتے تھے۔ خانہ کعبہ کا احترام وہ اسی وجہ ہے کرتے تھے کہ وہ
ان کے آباء کا تقمیر کر دہ خانہ خدا تھا۔ ج کی عبادت وہ اس لئے کرتے تھے کہ اس عبادت کو
حضرت ایرا ہیم علیہ السلام نے متعارف کر ایا تھا۔ خانہ کعبہ کا طواف، صفا اور مروہ کے
در میان سعی منی اور عرفات کی رسومات، وہ حضرت ایرا ہیم علیہ السلام کی پیروی ہی میں اوا
کرتے تھے۔ وہ اپنے مردوں کو عسل بھی دیتے تھے، کفن بھی پہناتے تھے اور قبروں میں
د فن بھی کرتے تھے اور سے بچھتے تھے کہ وہ یہ سب کام دین ایرا ہیمی کی پیروی میں کررہے
ہیں۔ حرمت والے مہینوں کی تعظیم اور سر زمین حرم کا احترام بھی وہ حضرت ایرا ہیم علیہ
السلام کی پیروی میں کرتے تھے اور عالباً صرف بھی وہ چیزیں تھیں جن پر جزیرہ عرب کے
السلام کی پیروی میں کرتے تھے اور عالباً صرف بھی وہ چیزیں تھیں جن پر جزیرہ عرب کے
السلام کی پیروی میں کرتے تھے اور عالباً صرف بھی وہ چیزیں تھیں جن پر جزیرہ عرب کے
کینوں کی اکثریت شغی تھی۔

ان کی تمام وین اور فد ہی رسومات دین ابراہیم کے نام پر تھیں، یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے اس خالص دین توحید کی عبادات کو مشر کاندر سموں بیں بدل لیا تھا۔ وہ خانہ کعبہ کا طواف تو کرتے لیکن حالت بر بھی بیں طواف کی رسم ایجاد کرکے انہوں نے طواف بیت اللہ کی روح کو قتل کر دیا تھا۔ وہ خانہ کعبہ کا احترام تو کرتے تھے اور اسے خانہ خدا بھی سجھتے تھے لیکن اس مرکز توحید بیس تین سوساٹھ بتوں کو سجا کر انہوں نے عملاً خانہ کعبہ کے تقذی کو پیان اس مرکز توحید بیس تین سوساٹھ بتوں کو سجا کر انہوں نے عملاً خانہ کعبہ کے تقذی کو پامال کر دیا تھا۔ وہ میت کی الوداعی تقریبات بیس دین ابراہیمی کی اصطلاحات تو استعمال کرتے لیال کر دیا تھا۔ وہ میت کی الوداعی تقریبات بیس دین ابراہیمی کی اصطلاحات تو استعمال کرتے لیکن ان کے جنازے بیس نہ جمد خدا ہوتی تھی اور نہ میت کے لئے دعا۔ وہ میت کو بنا سنوار کر رکھتے اور پھر اس کی تعریفوں بیس زبین و آسان کے قلابے ملاتے اور اپنی ان بے متعمد رسومات کو جنازہ کا تام دیتے۔ وہ حر مت والے مہینوں کا احترام تو کرتے لیکن اپنی خواہش اور مرضی کے مطابق سال بیس ان مہینوں کو اپنے مقام سے آگے پیچے بھی کرتے رہجے۔ مختمر مرضی کے مطابق سال بیس ان مہینوں کو اپنے مقام سے آگے پیچے بھی کرتے رہجے۔ مختمر مرضی کے مطابق سال بیس ان مہینوں کو اپنے مقام سے آگے پیچے بھی کرتے رہجے۔ مختمر مرضی کے مطابق سال بیس ان مہینوں کو اپنے مقام سے آگے پیچے بھی کرتے رہجے۔ مختمر مرضی کے مطابق سال بیس ان مہینوں کو اپنے مقام سے آگے پیچے بھی کرتے رہجے۔

ید کہ ان کے ہاں دین اہر اجیمی کانام تو پوری آب و تاب کے ساتھ موجود تھا لیکن اس دین ک روح ر خصت ہو چکی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جب عرب میں بت پر تی عروج پر تھی،اس زمانے میں بھی صحرائے عرب میں خال خال نفوس ایسے بھی تھے جو سیجھتے تھے کہ عرب دین ابراہی کے نام پر جو پچھ کر رہے ہیں وہ ابراہی دین نہیں بلکہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ان لوگوں نے عربوں کے خرہب سے بیزار ہو کر حقیقی دین ابراہیم کو تلاش کرنے کی کو ششیں بھی کی تھیں۔انہوںنے دین ابراہیم کی روشنی کو یہودیت اور نصرانیت میں تلاش كرنے كى كوشش بھى كى تھى ليكن جس متاع كم كشة كى انہيں تلاش تھى وہ انہيں نديبوديت میں مل سکی اور نہ عیسائیت میں۔ کوئی الہامی راہنمائی ان کے پاس موجود نہ تھی لیکن وہ اسے ضمیر کی روشن کے زور پر اپنی قوم کو بتول کی یو جاہے روکتے تھے، شراب نوشی ہے منع كرتے تھے، بچوں كوزنده در كور كرنے كى بيبوده رسم كے خلاف آواز انتاتے تھے۔ قس بن ساعده الایادی، زید بن عمرو بن نفیل، امیه بن ابی صلت، اسعد ابو کرب انحمیری، سیف بن ذی پزن اور ورقه بن نو فل کاشار ان خوش نصیب لوگول میں ہو تاہے جنہوں نے شرک و بت پرئ کی شب د بجور میں اپنے سینوں میں توحید کے چراغ روش کرر کھے تھے۔اس تھم ك لوكول كو تاريخ حفاء كے نام سے ياد كرتى ہے۔ حفاء، حنيف كى جمع ہے اور حنيف حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروکارول کالقب ہے۔ وہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام اوران کے دین سے تعلق بی کی وجہ سے حفا کہلاتے تھے۔

یہ تمام باتیں عربوں کی روایات میں موجود ہیں۔ ولیم میوراور بھٹلمری واٹ کوان حقائق کا بخوبی علم ہے۔ لین ان حقائق کو شلیم کرناان کے لئے مشکل اس وجہ ہے کہ وہ اسلام اور پینجبر اسلام علیقی کو ہر حتم کی عظمتوں ہے معری ٹابت کرنا چاہتے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جوان کے اپنے بھی جدا مجد ہیں، ان کے ساتھ پینجبر اسلام کی نبست ان کو گوارا نہیں۔ اس لئے وہ مجھی جموٹ اور مجھی فریب کے سہارے تاریخ کی ان روشن حقیقت کے گرد فٹکوک و شبہات کے جال متنا چاہتے ہیں۔ لیکن اس فتم کی حقیقتیں کی کے حقیقت نبیں چھپتیں اور بدخواہوں کی انتقاف کا و شوں کے باوجود پوری آب و تاب کے ساتھ صفحہ ہتی پر جلوہ گرر ہتی ہیں۔

## عربول میں پیغیبر کانہ آنا

قرآن علیم کی بعض آیات میں اللہ تعالی حضور علی ہے ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے
آپ کواس قوم کی طرف مبعوث فرمایا ہے جس کی طرف پہلے نذیر نہیں آیا۔ جیسے:

اِلْمُنْ اِلْمُ اَلْمُورُ اَبْاَ وَهُمْ فَهُمْ غَفِلُونُ (1)

"تاکہ آپ ڈرا سکیں اس قوم کو جن کے باپ دادا کو (طویل عرصہ
نیس ڈرایا گیا، اس لئے دوعا فل ہیں۔"

ہے) نہیں ڈرایا گیا، اس لئے دوعا فل ہیں۔"

بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رُبُّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّا أَتْهُمْ مِّنْ نَذِيْرٍ مِّنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ (2)

"بلكه وى حق ہے آپ كے رب كى طرف سے تاكه آپ دُراغي اس قوم كو، نہيں آيا جن كے پاس كوئى دُرانے والا آپ سے پہلے تاكه وه بدايت يائيں۔"

اس منہوم کی آیات کریہ ہے "منظمری واٹ" نے یہ استدلال کیا ہے کہ حضرت ابراہیم واسا عیل علیماالسلام عربول کی طرف مبعوث نہیں ہوئے تھے کیونکہ حضور علیہ نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ اس قوم کی طرف مبعوث ہوئے ہیں جس قوم کی طرف پہلے کوئی نی مبعوث نہیں ہوا چونکہ حضور علیہ عربول کے لئے نذیر بن کر آئے تھے اس لئے یہ ممکن نہیں کہ ان ہے پہلے ابراہیم واساعیل علیماالسلام بھی عربول کی طرف مبعوث ہوئے ہول۔ "منظمری واٹ" یہ شوشہ عربول کے ساتھ حضرت ابراہیم واساعیل علیماالسلام کے تعلق کو مفکوک بنانے کے لئے چھوڑ رہاہے وگرنداے معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کی طرف مبعوث ہوئے تھے جو بابل میں تھی اور آپ نے اس مقام پر اپنا فریضہ نبوت اوا کرتے ہوئے اپنی قوم کی بت پر تی پر شدید ضربیں لگائی تھیں اور پھر مربوث اور پھر مسکراتے ہوئے نار نمر ود میں کود گئے تھے۔ قدرت خداوندی سے وہ نار آپ کے لئے گلزار مربوث نار نمر ود میں کود گئے تھے۔ قدرت خداوندی سے وہ نار آپ کے لئے گلزار مربوث نے مکہ کی ب

<sup>1-</sup> يورة يلين: 6

<sup>2-</sup> مورة البجرة: 3

آب و گیاہ وادی میں اپنی عفت مآب اہلیہ اور اپنے جگر گوشے کو آباد کیا تھا اور پھر ان کے اس جگر گوشے کی پشت سے جو نسل چلی تھی، اسے تاریخ میں عرب مستعرب کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔

حفرت ابراجيم عليه السلام كاعربول سے تعلق بدنہ تھاكہ آپان كى ہدايت كے لئے مبعوث ہوئے تھے بلکہ عربول سے ان کا تعلق یہ تھا کہ وہ ان کے فرز ند ارجمند حضرت اساعیل علیہ السلام کی اولاد تھے۔ آپ کے بیہ فرزندار جمند بھی خدا کے بر گزیدہ پیغیبر تھے۔ وہ بھی دین ابراہیم بی کے مشعل بردار تھے اور ان کوجس قوم کی طرف مبعوث فرمایا گیا تھاوہ عرب قوم بی تھی۔اس طرح عربوں کاحضرت ابراجیم علیہ السلام سے نسبی رشتہ بھی تھااور دین رشتہ بھی۔ حضرت اساعیل علیہ السلام کے علاوہ حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح عليه السلام اور حفزت شعيب عليه السلام جن قومول كي طرف مبعوث موع تقهوه قویس بھی عرب اقوام بی تھیں لیکن یہ تمام انبیائے کرام جو عرب اقوام کی طرف مبعوث ہوئے،ان کازمانہ حضرت موی علیہ السلام کی طرف توراۃ نازل ہونے سے پہلے کا ہے۔ اس طویل عرصہ میں عربوں کی طرف کوئی ٹی اور رسول مبعوث نہ ہوا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اس الہامی روشنی ہے محروم ہو تھے تھے جو انہیں حضرت ابراہیم واساعیل علیماالسلام کی وساطت سے عطا ہوئی تھی۔اس زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بنواسر ائیل میں بے شار انبیائے کرام مبعوث ہوئے تھے لیکن اس زمانے میں عربوں کی طرف کوئی نبی یا رسول مبعوث نہیں ہوا تھا،اس لئے اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہم نے اینے حبیب کواس قوم کی طرف مبعوث فرمایا ہے جو مد تو اے ہدایت کی روشن ہے محروم تھی۔ قر آن علیم کی ان آیات کریمہ سے بید مطلب نکالناکہ جن اقوام پر عرب کالفظ صادق آتاہے،ان کے پاس حضور علی ہے پہلے کوئی نبی آیا بی نہ تھا، جہالت بھی ہے اور تاریخ کے حقائق کو مسح کرنے کی ایک نامسعود کو مشش بھی۔

"" فظامری واٹ" نے ایک شوشہ یہ بھی چھوڑا ہے کہ کی دور میں مسلمانوں کو حضرت ابراہیم واساعیل علیماالسلام کے ساتھ اپنے رشتے کا علم نہ تھا، بعد میں یہودیوں کے ساتھ رابطے سے ان کواس رشتے کا علم ہولہ فظامری واٹ کا یہ شوشہ یہودیوں کو ہمہ دان اور عربوں کواپٹی تاریخ سے نا آشنا ٹابت کرنے کی کوشش ہے وگرنہ حقیقت یہ ہے کہ یہودیوں نے مسلمانوں کو حضرت ابراہیم واساعیل علیہاالسلام کے متعلق جو باتیں بتائی تھیں ان میں ہے اکثر کو تو مسلمانوں نے مستر د کر دیا تھا۔ یہودیوں نے توانہیں بتایا تھا کہ حضرت ہاجرہ لونڈی تميں اور حضرت اساعيل عليه السلام لونڈي زاده تھے ليكن مسلمان حضرت ہاجرہ كو شاہ معركی شابزادی اور حفزت اساعیل علیه السلام كو حفزت ابراهیم علیه السلام كا محبوب فرزند مجھتے تھے۔ يبوديول نے توانيس بتايا تھاكد حضرت ابراہيم عليه السلام نے حضرت ہاجرہ کواینے فرزند سمیت گھرے نکال دیا تھا، لیکن مسلمان یہ سجھتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود اپنے رب کے علم پر اپنی اہلیہ اور اپنے فرز ندار جمند کو مکہ کی بے آب و گیاہ وادی میں آباد کیا تھااور ان کواپنے رب کے پر دکر کے واپس آئے تھے۔ یہود یو ل نے تومسلمانوں کو بتایا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسحاق علیہ السلام کو قربانی کے لئے پیش کیا تھالیکن مسلمانوں کا عقیدہ یہ تھا کہ تشلیم ووفا کی داستان کا بیہ باب خلیل اللہ عليه السلام نے منی كے مقام پر رقم كيا تھاجو حضرت اساعيل عليه السلام كامسكن تھانه كه حضرت اسحاق عليه السلام كار حضرت ابراجيم عليه السلام كى اى قربانى كى ياد بيس عرب صدیوں سے قربانی کی رسم اوا کر رہے تھے اور وہ فج کی تمام رسومات کا تعلق مجی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مجھتے تھے۔ یہودیوں نے تومسلمانوں کو بتایا تفاکہ بنواسر ائیل خدا ک لاولى مخلوق بين اور باقى قومول سے خداكى خدائى كا تعلق "نعوذ بالله" برائے نام بے ليكن مسلمان الله تعالیٰ کورب العالمین مانتے تھے اور انہوں نے یہودیوں کی اس خود فریبی کو تسلیم كرنے سے انكار كرديا تھا۔

حق ہے کہ مسلمانوں کے پاس حضرت ابراہیم واساعیل علیماالسلام کے متعلق جو معلومات تھیں ان کا مصدریا تو عرب روایات تھیں اوریا ان کے اس معظم رسول کے ارشادات جو وَمَا یَنْطِقُ عَنِ الْهَوْی آن هُو َ اِلاَ وَخِی یُونِحیٰ (1) کی شان کے ساتھ ان کے درمیان جلوہ گر تھا۔ مسلمانوں کو آفاب اسلام کے طلوع ہونے سے پہلے بھی، اپنی قوی دوایات کے درمیان جلوہ گر تھا۔ مسلمانوں کو آفاب اسلام کے طلوع ہونے سے پہلے بھی، اپنی قوی دوایات کے در سیا ماس بات کاعلم تھاکہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اساعیل علیہ السلام کے بیٹے حضرت اساعیل علیہ السلام کے قربانی کے لئے چیش کیا تھا۔ انہیں یہ بھی معلوم تھا الے فرز ند حضرت اساعیل علیہ السلام کو قربانی کے لئے چیش کیا تھا۔ انہیں یہ بھی معلوم تھا

<sup>1</sup>\_ سورة الخم: 3,4 - ترجمہ: اور وہ تو ہو ال من نبین اپنی خواہش ہے ، نبین ہے ہے محرو می جوان کی طرف کی جاتی ہے۔

کہ خانہ کعبہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرز ندار جمند حضرت اساعیل علیہ السلام کادین ہی سی تعاون سے تغییر کیا تعاد انہیں ہیہ بھی معلوم تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کادین ہی سی دین تھا۔ الناباتوں میں سے کوئی بات ایسی نہ تھی جو مسلمانوں کو ہجرت سے پہلے معلوم نہ ہو۔ یہ تمام باتیں عرب معاشر سے کے مسلمہ حقائق تھے، الن میں سے کوئی بھی ایسی نہ تھی جو بقول ولیم میور، حضور علیقے کے نسب نامے کو بڑھا پڑھا کر پیش کرنے کے لئے گھڑی گئی تھی۔ ولیم میور اور منگری واٹ نے عربوں کے حضرت اساعیل علیہ السلام کے ساتھ رشتے کو مشکوک میور اور منگری واٹ نے عربوں کے حضرت اساعیل علیہ السلام کے ساتھ رشتے کو مشکوک نابت کرنے کی جو کو ششیں کی تحصی، الن کی تردید بے شار دو سرے مستشر قین نے کی ہے۔ بیاں ہم صرف نمونے کے لئے چند حوالے ذکر کرتے ہیں۔

عربوں کے نسل اساعیل سے ہونے پر مستشر قین کی شہادت

انسائيكوپيڈياآف ديلجن ايندايين (Encyclopaedia of religion and ethics)

کامقالہ نگار "Chronicle of Sebeos" کے حوالے ہے لکھتا ہے

"He was an Ishmaelite, who taught his country men to return to the religion of Abraham and claim the promises made to the descendants of Ishmael." (1)

"حضرت محمد ( علی ایک اساعیلی تنے جنہوں نے اپنے ہم وطن لوگوں کو بیہ تعلیم دی کہ وہ دین ابراہیمی کی طرف رجوع کریں اور ان خدائی وعدوں سے ہمرہ باب ہوں جو نسل اساعیل علیہ السلام کے ساتھ کئے گئے ہیں۔" لکھر دیا ہے دور میں شہر میں میں ہے گئے ہیں۔"

کین (Gibbon) وہ مورخ ہے جے سارامغرب قدر کی نگاہ ہے دیکھتا ہے۔ وہ بھی دیگر مستشر قین کی طرح اسلام کے متعلق معاندانہ جذبات رکھتا ہے لیکن حضور علی کے سلسہ نسب کو مشکوک بنانے کی جو کوشش کئی دوسرے مستشر قین نے کی ہے، وہ اس پر شدید الفاظ میں تنقید کرتا ہے اور کہتا ہے:

"The base and plebeian origin of Muhammad is an unskilful calumny of the christians who exalt instead of degrading the merit of their adversary." (2)

1-انسائيگوپيڈيا آف ديلچن اينزا يختنس، جلد8، صنح 872

2-ايدرود كسن "وى ديكا يكوا يمن ايند قال آف دو من اميار"، (في ينف ايند سنز لندن 1962م)، جلد 5، صفحه 228

"محد ( عَلَيْنَة ) كى اصل كو حقير اور عاميانه ثابت كرنے كى كو حش عيسائيوں كى ايك غير دانشمندانه تهت ہے جس سے ان كے مخالف كا مقام بجائے گھنے كے مزيد بردھاہے۔"

"Gibbon" کے اس جملے سے ہمیں مستشر قین کی ذہنیت کا پیۃ چلتا ہے۔ وہ ایک غیر جانبدار مورخ ہونے کاد عویدارہے لیکن اس کی غیر جانبداری کا نداز دیکھئے کہ وہ عیسائیوں کو حضور علیقہ کے نسب نامے کو بگاڑنے کی کو ششول پر کوس رہاہے لیکن اس لئے نہیں کہ انہوں نے تاریخی حقائق کاخون کیا ہے بلکہ اس لئے کہ ان کی اس غیر ماہرانہ تہت کے ذریعے حضور علی کے مقام اور مرتبہ میں کی کے بجائے اضافہ ہوا ہے۔ "کین" کی اس عبارت کے بعد سر سیداحد خال نے "سیرت محمدی" کے صفحہ 246 پر اور محمد احسان الحق سلیمانی نے "رسول مبین" کے صفحہ نمبر 107 یر یہ الفاظ بھی لکھے ہیں: "آپ کا حضرت اساعیل علیہ السلام کی نسل ہے ہوناایک تسلیم شدہ امر ہے اور عرب کی روایات سے ابت ے"لیکن"کین"کی کتاب کاجو نسخہ ہمارے پیش نظرے اس میں بیدالفاظ نہیں ہیں۔ کہن گو (کتاب کے اس نسخ کے مطابق)خود تودوٹوک الفاظ میں حضور علی کے نسل اساعیل میں سے ہونے کا قرار نہیں کررہائیکن وہ اپنی کتاب کے فٹ نوٹ میں بتارہاہے کہ: Theophanes the most ancient of the Greeks confesses that Muhammad was of the race of Ismael". (1) "تحیوفیز"جو برانے زمانے کے یونانیوں میں ہے ہے، وہ تشکیم کرتا ہے کہ حفرت محد (علية) نسل اساعيل مين سے تھے۔" کین این کتاب کے فٹ نوٹ میں ہے بھی لکھتا ہے کہ ابو الفد اواد کیکئر (Gagnier)

کین اپنی کتاب کے فٹ نوٹ میں ہے بھی لکھتا ہے کہ ابوالقد اوادر کیکئر (Gagnier)

نا پی اپنی کتابوں میں محمد (علقہ کے )کاوہ نسب نامہ درج کیا ہے جو متند ہے۔

یادر ہے کہ بیرہ بی نسب نامے ہیں جو حضور علقہ کو نسل اساعیل سے ثابت کرتے ہیں۔

مسٹر فاسٹر نے بھی اس حقیقت کی گوائی دی ہے، وہ لکھتا ہے:

"اب تک ہم نے قیداد کاسر اغ قد بی جغرافیہ سے لگایا ہے۔ اب اس بات کادیکھنا باقی ہے کہ قد بی روایتوں کو عربوں کی روایتوں کے ساتھ مقابلہ کرنے سے کیا ثبوت حاصل

<sup>1-</sup>ايْدرودْكين،"وىدْ يكل عَين ايندْ قال آف رومن اميارٌ"، (دْ ينت ايندُ سنزلندن -1962م)، جلد 5، صني 228

ہو سکتاہے۔ کیونکہ یورپ کے نکتہ چینوں کی دائے میں عرب کی ایسی روایت جس کی تائید میں اور کوئی شہوت نہ ہو گو کیسے ہی اعتراض کے قابل ہو، مگر روایت کی جائج پڑتال کے جو قوانین مسلمہ ہیں، ان کے مطابق، ان پر غور کرنے سے اس بات کا انکار ناممکن ہے کہ وہ روایت نہ ہی اور دنیاوی دونوں طرح کی تاریخ کے مطابق ہے۔ خاص عرب کے لوگوں کی یہ قدیمی روایت ہے کہ قیدار اور اس کی اولاد ابتدا میں تجاز میں آباد ہوئی تھی۔ چنانچہ قوم قریش اور خصوصا کمہ کے بادشاہ اور کعبہ کے متولی ہمیشہ اس بزرگ کی نسل میں ہونے کا وعویٰ کرتے تھے اور خاص حضرت محمد (علقہ کے استحقاق کی تائید کی ہے۔"(1) کی اولاد ہیں، اپنی قوم کی دینی اور دنیوی عظمتوں کے استحقاق کی تائید کی ہے۔"(1)

مندرجہ بالاحقائل ہے بیات روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ وہلیم میوراور منتگری واٹ نے حضور علی ہے کہ وہلیم میوراور منتگری واٹ نے حضور علی ہے کہ اساعیلی النسل ہونے کی حقیقت کو مشکوک کرنے کی جو کو حش کی ہو وہ نہ صرف یہ کہ عربی روایتوں کے خلاف ہے بلکہ خود مغربی مور خیبن اور مستشر قیبن کی تحقیقات کے بھی خلاف ہے۔ مستشر قیبن ہزار کو ششیں کریں وہ حضور علی کے اس ارشاد کو جھٹلا نہیں سکتے: حضرت واثلہ بن اسقع رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے، فرماتے ہیں:

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهُ اصْطَفَى مِنْ وَلَدِ إِبْرَاهِيْمَ اِسْمَاعِيْلَ وَاصْطَفَى كِنَانَةً مُونَانَةً مِنْ بَنِي كِنَانَةً قُرَيْشًا وَاصْطَفَى مِنْ بَنِي كِنَانَةً قُرَيْشًا وَاصْطَفَى مِنْ بَنِي كِنَانَةً قُرَيْشًا وَاصْطَفَى مِنْ بَنِي كَنَانَةً مُورَيْشًا وَاصْطَفَى مِنْ بَنِي هَاشِمٍ وَاصْطَفَانِي مِنْ بَنِي

هَاشِم (2)

"حضور علی نے فرملیا اللہ تعالی نے اولاد ابراہیم سے اساعیل کو چنا، اولاد اساعیل سے کنانہ کو چنا، بن کنانہ سے قریش کو چنا، قریش سے بن باشم کو چنااور بنی ہاشم سے جھے چنا۔"

حضرت اساعیل علیہ السلام کے مقام کو کھٹانے کی کوششیں حضور ﷺ کے نسل اساعیل ہے ہونے کو تواکثر مستشر قین تسلیم کرتے ہیں لیکن وہ

> 1-سرسيدا حمد خان السيرت محرى"، (مقبول اكيثرى لا مور -1988ء) ، صفحه 246 2-ايوعيني محر بن عيني " سنن الترندي"، (واد الكتب العلمية بيروت -1988ء)، جلد 5، صفح 45-544

حفرت اساعیل علیہ السلام کی نہی عظمت کو تسلیم کرنے کے لئے تیار نہیں۔ یہودی اپنے آپ کو خدا کی لاؤلی مخلوق سیجھتے ہیں اور دیگر کسی قوم کو باعزت مقام دینے کے لئے تیار نہیں۔ یہودیوں نے حضور علی کی نبوت کا انکار ہی محض اس بنا پر کیا تھا کہ وہ نبوت ہیں عظیم نعمت کو بنی اسر ائیل کے علاوہ کسی اور قوم میں دیکھنے کے لئے تیار ہی نہ تھے۔ انہوں نے اپنی اس اٹیل کے علاوہ کسی اور اپنے رسولوں کی تعلیمات کو قربان کر دیا اور اپنا اس میں کے باوجود آپ کی نبوت ورسالت کا انکار کردیا۔

بنواسر ائیل کو دیگر اقوام ہے بہتر سجھنے کی بیاری یہودیوں تک محدود نہ تھی بلکہ یہ

بیاری عیسائیوں میں بھی سر ایت کر گئی تھی۔ بنواسا عیل ان کے چچیرے بھائی تھے۔ انہیں

یہ سجھنے میں مشکل پیش نہیں آئی چاہئے تھی کہ حضرت اسحاق اور حضرت اساعیل علیہا

السلام دونوں اپنے والد ماجد حضرت ایراہیم علیہ السلام کی نہی عظمتوں کے وارث ہیں اور

جس طرح حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اپنے

نہیں دشتے پر فخر کرنے میں حق بجانب ہے اس طرح حضرت اساعیل علیہ السلام کی اولاد

بھی خلیل اللہ علیہ السلام کی اولاد ہونے پر بجاطور پر فخر کر سختی ہے۔ لیکن تعصب اور خود

فر جی نے انہیں اس واضح حقیقت کو تسلیم کرنے کی اجازت نہ دی۔ وہ حضرت اساعیل علیہ

السلام کے نہ پر باپ کی طرف سے تو کوئی اعتراض کرنہ سکتے تھے کیو نکہ اس صورت میں

السلام کے نہ پر باپ کی طرف سے تو کوئی اعتراض کرنہ سکتے تھے کیو نکہ اس صورت میں

السلام کے نہ پر باپ کی طرف سے تو کوئی اعتراض کرنہ سکتے تھے کیو نکہ اس صورت میں

السلام کے نہ بر باپ کی طرف سے تو کوئی اعتراض کرنہ سکتے تھے کیو نکہ اس صورت میں

السلام کے نہ بر باپ کی طرف سے تو کوئی اعتراض کرنہ سکتے تھے کیو نکہ اس صورت میں

مضرت ہا جرہ کی طرف سے ان کے مقام کو کھٹانے کی کوشش کی۔

حضرت ہاجرہ شاہ مصر کی بیٹی تھیں اور شاہ مصر نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ کے روحانی کمالات دیکھ کراپی بیٹی کو ان کی خدمت کے لئے وقف کرنے کو اپنے لئے باعث سعاوت سمجھا تھا۔ یہود و نصار کی نے شاہ مصر کی بیٹی کو خادمہ سارہ و خلیل قرار دیا وراس طرح اساعیلی نسل کے مقام و مرتبہ کو کھٹانے کی قرار دیا وراس طرح اساعیلی نسل کے مقام و مرتبہ کو کھٹانے کی کوشش کی۔ ان لوگوں نے حضرت ہاجرہ کو لونڈی ٹابت کرنے کے لئے حضرت سارہ کے کوشش کی۔ ان لوگوں نے حضرت ہاجرہ کو لونڈی ٹابت کرنے کے لئے حضرت سارہ کے اس قول سے استدلال کیا ہے جو کتاب پیدائش، باب 21 آیات نو اور دس میں درج ہے۔ بائیل کے الفاظ یہ ہیں:

'And Sarah kept noticing the son of Hagar the

Egyptian, whom she had borne to Abraham, Poking fun. She began to say to Abraham," Drive out this slave girl and her son, for the son of this slave girl, is not going to be an heir with my son, with Isaac. (1)

"سارہ دیکھ رہی تھیں کہ ہاجرہ مصریہ کا بیٹا، جے اس نے ابراہیم ہے جنم دیا تھا، خشجے مار تاہے۔ تب اس نے ابراہیم ہے کہنا شروع کر دیا کہ اس لونڈی اور اس کے بیٹے کو گھرے نکال دو، کیونکہ ایک لونڈی کا بیٹا میرے بیٹے یعنی اسحاق کے ساتھ وارث نہیں بن سکتا۔ "

یہود و نصاری نے اپنی الہامی کیابول کے ساتھ جو سلوک کیا ہے، اس کے پیش نظریہ
یقین ہے کہنا ممکن نہیں کہ ند کورہ بالا الفاظ واقعی حضرت سارہ کی زبان سے نکلے تھے یا
نہیں۔ لیکن اگر تسلیم بھی کر لیاجائے کہ واقعی حضرت سارہ نے حضرت ہاجرہ کے متعلق یہ
الفاظ استعمال کے تھے تو بھی عبارت کاسیاق و سباق یہ بتا تا ہے کہ یہ الفاظ وہ ہیں جو شدت
جذبات میں ایک سوکن کے لئے دوسری سوکن کی زبان سے نکلے ہیں۔ یہ کتنی بدؤوتی ہوگ
کہ ایک سوکن نے غصے میں دوسری سوکن کے لئے جو الفاظ استعمال کئے، انہیں تاریخی
حقیقت سمجھ لیاجائے اور اس کے مقابلے میں مسلمہ تاریخی حقائق کو مستر دکر دیاجائے۔
ہمارے اس موقف کی جمایت بائیل کی دوسری آیات سے بھی ہوتی ہے جن میں
حضرت ہاجرہ کے لئے خادمہ کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں لونڈی کے نہیں۔ کتاب پیدائش
ماے 11 آیت نمبر 1 کے الفاظ یہ ہیں:

"Now Sarai, Abraham's wife, had borne him no children; but she had an Egyptian maid servant and her name was Hagar". (2)

"حضرت ابراجیم علیه السلام کی اہلیه سارہ کی کوئی اولاد نه ہوئی لیکن ان کی ایک مصری خادمه تھی جس کانام ہاجرہ تھا۔" اس باب کی آیت نمبر 5اور 6 کے الفاظ میہ ہیں۔

"At this Sarai said to Abraham." The violence done me

1- كتاب بدائش، باب 21، آيات 10-9 2- كتاب بدائش، باب 16، آيت 1 be upon you. I myself gave my maidservant over to your bosom, and she became aware that she was pregnant, and I began to be despised in her eyes. May Jehovah judge between me and you. So Abraham said to Sarai." Look! Your maidservant is at your disposa. I Do to her what is good in your eyes. "Then Sarai began to humiliate her so that she ran away from her".

"اس پر سارہ نے اہر اہیم علیہ السلام سے کہا بھے پر جو زیادتی ہوئی ہے،اس کااڑ
آپ پر بھی پڑے۔ بیں نے خود اپنی خادمہ تنہارے حوالے کی تھی۔ اس
معلوم ہو گیاہے کہ وہ حالمہ ہے اور اس کی نظروں بیں میری عزت کم ہو گئی
ہے۔ خدا ہی میرے اور آپ کے در میان فیصلہ فرمائے۔ اس پر اہر اہیم علیہ
السلام نے سارہ سے کہا و کھو! تنہاری خادمہ کا معالمہ تنہاری صوابدید پر ہے۔
تم جو مناسب سمجھو،اس کے ساتھ سلوک کرو۔ تب سارہ نے اس کی تو بین کرنا
شر دع کردی اور وہ اس کے باتھ سلوک کرو۔ تب سارہ نے اس کی تو بین کرنا
شر دع کردی اور وہ اس کے باس ہے چلی گئی۔
کاب پیدائش، باب 25، آیت نمبر 12 کے الفاظ ہے ہیں:

"And this is the history of Ishmael the son of Abraham whom Hagar the Egyptian the maidservant of Sarah bore to Abraham".

" بیہ تاریخ ہے اساعیل بن ابراہیم کی جنہیں ہاجرہ مصربیہ، سارہ کی خادمہ نے جنم دیا تھا۔"

سینٹ پال نے گائتوں کے نام جو خط لکھا،اس کے باب 4 کی آیت نمبر 22 میں بھی اس نے حضرت ہاجرہ کو خادمہ کہاہے۔اس کے الفاظ بیہ ہیں:

"For example, it is written that Abraham acquired two sons, One by the servant girl and one by the free woman".

"مثال کے طور پر، لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو دو بیٹے عطا ہوئے، ایک خادمہ کے بطن سے تھااور دوسر اآزاد عورت کے بطن ہے۔" بائیل کے بیان کواگر میچے مان لیاجائے تو بھی اس میں حضرت ہاجرہ کے لئے خادمہ کالفظ استعال کیا گیاہے اور خادمہ کالفظ بھی اس لئے استعال ہواہے کہ فرعون نے جب اپنی لخت جگر کو حضرت سارہ کے حوالے کیا تھا تو کہا تھا: "میری بٹی کا اس گھر میں خادمہ ہو کر رہنا، دوسرے گھر میں ملکہ ہو کر رہنے ہے بہتر ہے۔"(1)

یہ اظہار عقیدت کا مشرقی انداز ہے، جس کی مستشر قین کو ہوا بھی نہیں گئی۔ الل مشرق خدا کے ان پاکباز بندوں کا غلام اور خادم کہلانے پر فخر کرتے ہیں جن پر ان کے خالق کا خصوصی کرم ہوتا ہے۔ مدنی تاجدار علی فی خریوں کو حریت کادرس دیا تھا اور حریت کی ای تعلیم کی برکت سے انہوں نے غلامی کے ہر طوق کو اتار کر پھینک دیا تھا، لیکن غلامی رسول کا مشتہ انہیں اتناعزیز تھا کہ وہ کئی قیمت پر،اس کو ختم کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ زید بن حارثہ رضی اللہ عند نے آزاو ہو کراہے باپ کے ساتھ جانے کے بجائے حضور علی کے کا عالی کی جائے حضور علی کے کا عالی کے باتھ جانے کے بجائے حضور علی کی خال می کو ترجی کی جائے حضور علی کے کا تعالی کے باتے حضور علی کی کا خریں کی جائے حضور علی کی کا خال کی کا تا تھا کہ کا کہا تھا کہ کا تعالی تھیں۔

خدا کے خلیل اور ان کی پاکباز اہلیہ کی خادمہ کہلانا حضرت ہاجرہ کے لئے باعث عارفہ تھا بلکہ سر مایہ افتخار تھا۔ شاہ مصرفے اس اعزاز کی خاطر اپنی بیٹی کے لئے خادمہ کا لفظ استعال کیا تھا، وگر نہ ایک معمولی عقل و سمجھ کا انسان بھی سمجھ سکتا ہے کہ باد شاہ ایک برگزیدہ جوڑے کی روحانی عظمتوں سے متاثر ہو کر، ان کی خدمت میں ہدیئے اور تحفے پیش کر رہا تھا اور بیہ تحالف پیش کر رہا تھا اور ہی تحالف پیش کر نے میں وہ اس حد تک نکل گیا تھا کہ اپنی شاہر ادی بھی ان کے ہمراہ کر دی تحقی ۔ یقینا باد شاہ نے اپنی شاہر ادی کی خدمت کیلئے بھی لو تڈیاں اور غلام ساتھ کئے ہوں تحقی ۔ یقینا باد شاہ نے اپنی شاہر ادی کی خدمت کیلئے بھی لو تڈیاں اور غلام ساتھ کئے ہوں گے۔ اس لئے ہاجرہ خانوادہ ابر اہیم میں صرف خادمہ ہی نہیں بلکہ مخدومہ بھی تھی لیکن خادمہ خلیل ہونے کا اعزاز مخدومہ ہونے سے کہیں بڑا تھا، اس لئے وہی ان کے نام کے ماتھ مشہور ہو گیا۔

حضرت ہاجرہ کا تعارف مولنا عبد الماجد دریا آبادی نے مختصر الفاظ میں خوب کرایا ہے، وہ لکھتے ہیں:

"His mother Hajira (Hagar), a princess of royal blood, a daughter of the reigning pharaoh of Egypt, was an

<sup>1-</sup> رسول مين، صغر 97، بحوالد تغيير توراة از بي شلوموالحق

embodiment of piety and virtue. (1)

"ان (حضرت اساعیل علیہ السلام) کی والدہ ہاجرہ، ایک شہرادی تخیس جن کی رکوں میں شاہی خون کی بیٹی تخیس جو رکوں میں شاہی خون کر تا تھا۔ وہ مصر کے اس فرعون کی بیٹی تخیس جو حاکم وقت تھا۔ یہ خاتون نیکی اور پار سائی کا نمونہ تھیں۔"

اس کے بعد مولناعبدالماجد دریا آبادی"جیوش انسائیکلوپیڈیا" کے حوالے سے حضرت ہاجرہ کے بارے میں یہودی علاء کی آراء نقل کرتے ہیں۔وہ فرماتے ہیں:

Observe the unwilling admission of the Jews:- Hagar is held up as an example of the high degree of godliness prevalent in Abraham's time, for...Hagar was not frightened by the sight of the divine messenger. Her fidelity is praised for even after Abraham sent her away she kept the marriage vow.... Another explanation of the same name is, to adorn, because she was adorned with piety and good deeds. It was Isaac who, after the death of Sarah, went to bring back Hagar to the house of his father.... As a token of his love for Sarah the king deeded his entire property to her, and gave her the land of Goshen as her hereditary possession... He gave her also his own dauther as slave." (2)

"يبوديول نے بادل نخواسة جواعترافات كے بين ان كوملاحظه فرمائے: ہاجرہ كو
اس تقوى اور پارسائى كااعلى نمونه قرار ديا جاتا ہے جو حضرت ابراہيم عليه السلام
كے زمانے ميں متعارف تھی ..... كيونكه حضرت ہاجرہ مقدس فرشتے كو ديكھ كر
بھی نہيں گھبرا تيں۔ ان كی عفت آبی كواس بنا پر سر اہاجاتا ہے كہ جب ابراہيم
عليه السلام نے انہيں گھرے باہر بھیج دیا تو بھی انہوں نے از دواجی وفاداری
میں فرق نه آنے دیا .... ان كے نام كاایک مطلب "آراسته" بھی ہاور بیاس علیه
لئے كہ آپ نیكی اور تقوی كے زیورے آراستہ تھیں۔ وہ حضرت اسحاق علیه

السلام ہی تھے جو حضرت سارہ کے انتقال کے بعد حضرت ہاجرہ کواپے باپ کے گفر
واپس لانے کے لئے گئے تھے ..... بادشاہ کے دل میں حضرت سارہ کے لئے
عقیدت کے جو جذبات پیدا ہو گئے تھے ،ان کے اظہار کے لئے اس نے اپنی ساری
عقیدت کے جو جذبات پیدا ہو گئے تھے ،ان کے اظہار کے لئے اس نے اپنی ساری
جائیداد حضرت سارہ کے نام کر دی تھی اور 'دمی شن' کی سر زمین ان کے قبضے میں
دے دی تھی۔اس نے اپنی لڑکی بھی کنیز کے طور پران کے حوالے کر دی تھی۔"
مندر جہ بالا اقتباس میں یہود یوں نے تسلیم کیا ہے کہ شاہ مصر نے خود اپنی بیٹی کو
حضرت سارہ کے حوالے کیا تھا اور اس کے علادہ آپ کو بے شارتحا کف بھی دیئے تھے۔ کیا
تاریخ انسانی میں بھی اس طریقے سے لونڈی غلام بنانے کا روائ رہا ہے کہ ایک وقت کے
بادشاہ تو کیا کی آزاد اور باحثیثیت آدمی نے خووا پی بیٹی یا بیٹے کو کئی کے حوالے کیا ہو اور اس
کی حیثیت غلام اور لونڈی کی بن گئی ہو۔

لونڈی یاغلام یا تو وہ ہوتے ہیں جن کو لڑائی میں قیدی بنایا گیا ہو، یاوہ ہوتے ہیں جو زر خرید ہوں اور یا وہ لوگ لونڈی یاغلام بغتے ہیں جو کسی لونڈی یاغلام سے پیدا ہوئے ہوں۔ توراۃ میں بھی ان تینوں قسموں کے لونڈی غلاموں کے لئے مختلف اصطلاحیں استعال ہوئی ہیں۔ پہلی قتم کے لونڈی غلاموں کے لئے عبرانی میں "فیلوث حرب" بیں۔ پہلی قتم کے لونڈی غلاموں کے لئے عبرانی میں "فیلوث حرب" دوسری قتم کے لونڈی غلاموں کے لئے، "مقنت کسف" اور تیسری قتم کے لونڈی غلاموں کے لئے "یلید بایث" کی اصطلاحیں استعال ہوتی ہیں۔ اس بیا۔ (1)

حضرت ہاجرہ کونہ تو نہ کورہ طریقوں میں ہے کسی طریقے ہے لونڈی بنایا گیااور نہ بی
توراۃ میں حضرت ہاجرہ کے بارے میں نہ کورہ بالااصطلاحات میں ہے کوئی اصطلاح استعال
ہوئی ہے۔ عبرانی توراۃ میں حضرت ہاجرہ کے لئے "امتی" کا لفظ استعال ہوا ہے جو عربی
"امت "کا ہم معنی ہے۔ اس لفظ کا معنی خادمہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ (2) لیکن توراۃ کے مختلف
زمانوں میں ترجے کرنے والوں نے حضرت ہاجرہ کی تاریخ کو یہ نظر رکھے بغیر ان الفاظ کو ایسے
معانی بہنائے ہیں جن سے حضرت ہاجرہ کی تنقیص کا بہلونکل سکے۔ اگریزی میں ترجمہ کرنے
والوں نے اسے "Slave girl" بنا دیا اور اردو میں ترجمہ کرنے والوں نے اس کا معنی

"لونڈی"کردیا۔

مسلمان ہراس ہتی کو اپنے سرکا تاج سیجھتے ہیں جس کا کسی نی یار سول سے تعلق ہو۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تو مسلمانوں کا ایک خصوصی تعلق ہے اور اس تعلق کی
وجہ سے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے الل بیت میں سے ہرایک کی خاک پاکواپی آئکھوں
کا سرمہ بنانے کو سعادت سیجھتے ہیں۔ لین اگر یہودی اور عیسائی حضرت ہاجرہ کی تاریخ کو
سیجھتے ہوئے بھی ان کو لونڈی قرار دینے پر مصر ہوں اور اس تعلق کی وجہ سے نسل اساعیل
کی خاند انی عظمت کو کھٹانے کی کو شش کریں تو پھر خانوادہ بنواسر ائیل کی عظمت بھی بر قرار
نہیں رہ سکتی۔

بنواسر ائیل کو حضرت بیعقوب علیہ السلام کی اولاد ہونے کی وجہ ہے بنواسر ائیل کہاجاتا ہے۔ اور وہ سب اس نسب پر بڑا فخر کرتے ہیں۔ حضرت بیقوب علیہ السلام کے بارہ بیٹے تنے اور انہی سے بنواسر ائیل کی بارہ شاخیں نکلی ہیں۔ بنواسر ائیل ان تمام قبائل کو برابر عزت کی نگاہ ہے و بیکھتے ہیں۔ توراق کے مطابق حضرت بیقوب علیہ السلام کے بارہ بیٹے ان کی چار بیویوں کی اولاد ہیں: لیاہ، راخیل، زلفہ اور بلبہ۔

راخیل اور لیاہ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے ماموں کی لڑکیاں ہیں، جوان کے نکاح میں آئیں لیکن زلفہ اور بلہہ کوان کے سسر نے اپنی بیٹیوں کو خاد مہ کے طور پر عنایت کیا تھا۔ کتاب پیدائش، باب29، آیۃ 24 میں ہے:

"Moreover, Laban gave to her Zilpah his maidservant, even to Leah his daughter, as a maidservant".

"لابان" نے اپنی خادمہ زلفہ کو بطور خادمہ اپنی بیٹی"لیاہ" کے سپر دکیا. ای باب کی آیت نمبر 29 میں ہے:

"Besides, Laban gave Bilhah his maidservant to Rachel his dauther as her maidservant".

"اس کے علاوہ" لابان" نے اپنی خادمہ "بلبہ" کو بطور خادمہ اپنی بیٹی راخیل کے حوالے کیا۔ بید دوخوا تین جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے سسر ال سے ان کی بیویوں کے ساتھ بطور خادمہ آئی تھیں، بعد میں اپنی ازواج کی خواہش پر

حفرت يعقوب عليه السلام في ان سے بھى نكاح كر ليا تھا۔ بالكل اى طرح جس طرح حضرت ابراہيم عليه السلام في حضرت باجرہ سے نكاح كيا تھا۔

حضرت یعقوب علیہ السلام کے چار بیٹے ان دوخوا تین کے بطن سے ہیں، جن کو تورات خادمائیں کہتی ہے۔ اب اگر حضرت ہاجرہ کے خادمہ ہونے کی وجہ سے ان کے بیٹے کی نسل کا مقام گفتا ہے تو زلفہ اور بابہہ کے خادمائیں ہونے کی وجہ سے ، ان کی نسل کا مقام کی خادماؤں میں زمین و آسان کا فرق ہے۔ حضرت باجرہ، حضرت سارہ کی خادمہ کہلانے سے پہلے مصر کی شاہرادی تھیں، جبکہ زلفہ اور بابہہ تورات کے مطابق راخیل اور لیاہ کی خادمائیں بنے سے پہلے ان کے باب "لابان" کی خادمائیں تھیں۔ شاہ مصر نے اپنی شاہراوی بطور عقیدت حضرت سارہ کے حوالے کی تھی فادمائیں تھیں۔ شاہ مصر نے اپنی شاہراوی بطور عقیدت حضرت سارہ کے حوالے کی تھیں۔ اور "لابان" نے اپنی بیٹیوں کی خدمت کے لئے اپنی خادمائیں ان کے حوالے کی تھیں۔ بنواسر ائیل سے گزارش ہے کہ اگر وہ حضرت ہاجرہ کو زلفہ اور بابہہ سے بلند مقام دینے بنواسر ائیل سے گزارش ہے کہ اگر وہ حضرت ہاجرہ کو زلفہ اور بابہہ سے بلند مقام دینے اولاد پر بھی لگادیں۔

اگر مستشر قین اور یبود و نصاری صرف اس بنا پر حضرت ہاجرہ کو لونڈی کہنے پر مصر ہیں کہ حضرت سارہ نے ان کے لئے یہ لفظ استعال کیا تھا، یا بکیل میں کہیں ان کے متعلق یہ لفظ استعال ہوا تھا، یا بکیل میں کہیں ان کے متعلق یہ لفظ استعال ہوا ہے تواس قاعدے کے مطابق انہیں حضرت راخیل اور لیاہ کوجو حضرت یعقوب علیہ السلام کے ماموں کی بیٹیاں تھیں، انہیں بھی لونڈی قرار دینا پڑے گاکیونکہ ان کے متعلق لونڈی کا لفظ کی دوسرے نے استعال نہیں کیا بلکہ وہ خو دا ہے لونڈی ہونے کا قرار کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ان کے والد نے انہیں فروخت کیا ہے اور توراۃ اس بات پر گواہ ہے۔ کتاب پیدائش، باب 31 کی آیات 14 اور 15 کے الفاظ یہ ہیں:

"At this Rachel and Leah answered and said to him": Is there a share of inheritance for us anymore in the house of our father? Are we not realy considered as foreigners to him since he has sold us, so that he keeps eating continually even from the money given for us?"

"اس كے جواب ميں راخيل اور لياہ نے آپ سے كہا كيا ہمارے باپ كے گھر ميں ہماراكوئى حق وراثت باقى رہ كيا ہے؟ كيا در حقيقت ہم اپنے باپ كے لئے اجنبى نہيں ہو گئيں كيونكہ اس نے ہميں فروخت كر ديا ہے اور ہمارے بدلے اے جور تم ملی ہے،اے مسلسل كھارہاہے؟"

اس بیان میں تو معزز خواتین ہے بھی کہ رہی ہیں کہ ان کے باپ نے انہیں فروخت کر دیا ہے اور ان کے بدلے اے جور قم ملی ہے، اے کھار ہاہے۔ کیااس سے بیہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ ان خواتین سے دفروخت نہیں ہوتی کہ ان خواتین سے حضرت ہاجرہ کامقام بلند ہے جنہیں ان کے باپ نے فروخت نہیں کیا تھا بلکہ حضرت سارہ جیسی عظیم خاتون کی معیت کواٹی بٹی کے لئے سعادت سمجھا تھا اور نہ صرف اپنی بٹی حضرت سارہ کے سرد کی تھی بلکہ اس کے ساتھ بے شارت کا نف بھی ان کی نذر کئے تھے۔

حضرت ہاجرہ کے آزاد خاتون ہوئے اور لونڈی نہ ہونے پر بائیل بیں ایک زبردست شہادت موجود ہے۔ اسرائیلی قانون میں لونڈی کی اولاد بھی جائداد کی وارث نہیں بن عتی۔ (1) اگر حضرت ہاجرہ لونڈی ہو تیں تو حضرت سارہ کے ذہن میں بھی یہ بات نہ تھکئی کہ ہاجرہ کا بیٹا، ان کے اپنے بیٹے کے ساتھ اپنے باپ کا وارث بنے گا۔ لیکن بائیل ہمیں بتاتی ہے کہ حضرت سارہ نے اس خدشے کا اظہار کیا تھا اور حضرت ہاجرہ اور ان کے بیٹے کو گھر سے نکلوانے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ کہیں اسحاق کے ساتھ اساعیل بھی اپنے باپ کا وارث قرار نہائے۔ کتاب پیدائش، باب 21 کی آیت نمبر 10 ہمیں بتاتی ہے:

"So she began to say to Abraham, Drive out this slave girl and his son, for the son of the slave girl is not going to be an heir with my son, with Isaac".

"اس کے اس (سارہ) نے ابراہیم ہے کہناشر وع کر دیا: اس کنیز اور اس کے بیٹے کو گھر ہے نکال دو کیونکہ اس کنیز کا بیٹا میر ہے بیٹے اسحاق کے ساتھ وراشت کا حصہ دار نہیں بن سکتا۔" مولناعبدالماجد دریا آبادی نے علائے یہود کے حوالے سے جوبات کہ میں ہے کہ حضرت مارہ کے انتقال کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام خود حضرت ہاجرہ کو لینے کیلئے گئے تھے تاکہ وہ ان کے والد کے گھر میں قیام فرمائیں، اس سے پہتہ چلنا ہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی نظر میں حضرت ہاجرہ کا وہ ی مقام تھاجو ایک بیٹے کے دل میں اپنی اور محتر مہ کا ہو تا ہے۔ ان کی والدہ حضرت سارہ انتقال کر گئی تھیں اور وہ گھر جو بھی اپنی والدہ کے دم سے انہیں رشک ارم و کھائی ویتا تھا، وہ اب انہیں سوناسونا محسوس ہونے لگا تھا۔ ان کے خیال میں حضرت سارہ کے انتقال سے جو خلا پیدا ہوا تھا اسے صرف حضرت ہاجرہ ہی پر کر سکتی تھیں۔ اس لئے آپ خود حضرت ہاجرہ کو لینے کیلئے تشریف لے گئے تھے۔ اس سے پہتہ چلا کہ اگر حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ کے دلول میں کوئی جذبات رتابت تھے بھی تو وہ جلد ختم ہو محضرت سارہ اور دحضرت ہاجرہ کے نظر میں ان کا مقام ایک ہاں کا تھا کیو تکہ وہ ان کے والد محتر م کی دوجہ مطہرہ واور ان کے بھائی حضرت اساعیل علیہ السلام کی والدہ محتر مہ تھیں۔

اس سے بڑی ستم ظریفی اور کیا ہو سکتی ہے کہ حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہااور حضرت اساعیل علیہ السلام جو حضرت اسحاق علیہ السلام کے لئے اپنے گھر کے افراد اور انتہائی قابل احترام تھے، انہیں ان کی اولاد نے لونڈی اور لونڈی زادہ ٹابت کرنے کے لئے ایڑی چوٹی کازور نگادیا ہے۔

حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی روحانی عظمت

ینٹ پال جو موجودہ عیسائیت کا بانی ہے اس نے "گلیون" کے نام اپنے خط میں
حضرت ہاجرہ کی اولاد کو بڑے مجیب انداز میں ہر قتم کی عظمتوں ہے محروم ثابت کرنے کی
کوشش کی ہے۔ اس نے یہاں بنواسر ائیل کو اعلی اور بنواساعیل کو اونی ٹابت کرنے کے لئے
کی تاریخی حقیقت کا نہیں بلکہ تمثیل کا سہار الیا ہے۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو
بیوں کا ذکر کرنے کے بعد لکھتا ہے:

"But the one by the servant girl was actually born in the manner of flesh, the other by the free woman throrugh a Promise." (1) "کین وہ بیٹاجو خاد مہ کے بطن سے پیدا ہوا تھا، وہ در حقیقت جسمانی طور پر پیدا ہوا تھا۔ "
ہوا تھااور دوسر اجو آزاد عورت کے بطن سے تھاوہ وعدہ کے طور پر پیدا ہوا تھا۔ "
اس کے بعد سینٹ پال نے عجیب و غریب منطق جھاڑی ہے۔ وہ حضرت ہاجرہ اور حضرت سارہ کو تمثیل کے انداز میں پہلے دو عہد اور پھر دو پہاڑیاں قرار دیتا ہے۔ وہ حضرت ہاجرہ کو کو وہ سینا اور حضرت سارہ کو یورو شلم قرار دیتا ہے اور پھر وعویٰ کرتا ہے کہ سینا جو ہاجرہ کو کو ہو ہاں کی مثال اس مال کی تی ہو غلا موں کو جنم دیتی ہے اور یورو شلم ایسی مثال اس مال کی تی ہو غلا موں کو جنم دیتی ہے اور یورو شلم ایسی مال ہے جو غلا موں کو جنم دیتی ہے اور یورو شلم ایسی مال کی تا ہے جو غلا موں کو جنم دیتی ہے اور یورو شلم ایسی مال ہے جس کے فرز ند آزاد ہوتے ہیں۔ (1)

بینٹ پال اپناس ڈرامے میں یہ ٹابت کرنے کی کوشش کر رہاہے کہ روحانی عظمتیں حضرت سارہ کی اولاد کے لئے خاص ہیں اور حضرت ہاجرہ کی اولاد کو ان میں ہے کوئی حصہ نہیں ملا۔ ای لئے وہ کہتا ہے کہ حضرت اساعیل (علیہ السلام) کی ولادت جسمانی طور پر ہوئی تھی اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت روحانی طور پر۔ پھر وہ اپنائی خیال کو ترتی دے کر یہ ٹابت کرنا چاہتا ہے کہ اسر ائیلی سر داری کرنے کے لئے پیدا ہوئے ہیں اور اساعیلی غلامی کرنے کے لئے پیدا ہوئے ہیں اور اساعیلی غلامی کرنے کے لئے پیدا ہوئے ہیں اور اساعیلی غلامی کرنے کے لئے۔

اس فتم کے خیالات ای بیار ذہن میں جنم لے سکتے ہیں جو مقام آدمیت سے قطعانا آشنا ہواور جواللہ تعالیٰ کو"رب العالمین" سمجھنے کے بجائے صرف بنواسر ائیل کارب سمجھتا ہو۔ اس فتم کی خام خیالی سینٹ پال تک محدود نہیں بلکہ بہت سے مستشر قین جو سینٹ پال کی روحانی اولاد ہیں، وہ بھی اسی فتم کے خیالات کا اظہار کرتے ہیں۔

حضرت اساعیل علیہ السلام فرزند خلیل تنے اور انہیں خاند انی اور روحانی عظمتیں اپنے عظمی باپ سے ورثے ہیں ملی تحییں۔ اس بات کا اس سے بروا ثبوت کیا ہو سکتا ہے کہ بائیل جس کے لکھنے والوں نے نسل اساعیل کے مقام کو کھٹانے کے لئے کئی صدیاں سر توڑ کوششیں کی ہیں، اس بائیل میں ان گنت تحریفات کے باوجود آج بھی ایسی آیات موجود ہیں جن سے ہاجرہ رضی اللہ عنہا اور ان کے فرزند ارجمند کی عظمت جملکتی ہے۔ بائیل میں جو عظمتیں حضرت سارہ اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے لئے بیان ہوئی ہیں، انہیں جو عظمتوں کا حضرت ہاجرہ اور حضرت اساعیل علیہ السلام کو بھی حامل قرار دیا گیا ہے۔ بائیل

<sup>1</sup>\_ كليتون، باب4، آيت 26-23

کے مطابق اللہ تعالی نے حضرت سارہ کے فرزند حضرت اسحاق علیہ السلام کانام خودر کھا تواس نے حضرت ہاجرہ کے فرزند حضرت اساعیل علیہ السلام کانام بھی خود رکھا۔ کتاب پیدائش، باب 17، آیۃ نمبر 19 میں اللہ تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مخاطب ہو کر فرمارہا ہے: "Sarah your wife is indeed bearing you a son, and you must call his name Isaac".

"تمہاری اہلیہ سارہ تمہارے ایک بے کو جنم دیں گی، تم اس بچے کا نام الحق رکھنا۔"

جب کد کتاب پیدائش، باب 16، آیة نمبر 11 میں خدا کا فرشتہ براہ راست حفرت ہاجرہ سے مخاطب ہو کر کہدرہا ہے:

"Here you are Pregnant, and you shall give birth to a son and must call his name Ishmael; for Jehovah has heard your affliction".

"د یکھوا تم حاملہ ہو۔ تم ایک بچے کو جنم دوگی، تمہیں اس کا نام اساعیل رکھنا
حیاہے کیونکہ اللہ تعالی نے تمہارے درووغم کو س لیاہے۔"
بائیل کی مندرجہ بالا عبارتیں ہمیں بتاتی ہیں کہ ان دونوں عظیم خواتین کے عظیم فرز ندوں کے نام بارگاہ خداو ندی نے خود تجویز کے ہیں لیکن فرق بیہ ہے کہ حضرت سارہ کو ان کادردوغم نے جانے، بیٹاعطا ہونے اور اس بیٹے کے نام کی بشارت حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ کی وساطت ہے دی جارتی ہے۔ اللہ تعالی اپنے خلیل سے مخاطب ہاور ان سے خطاب کے دوران حضرت سارہ کو ان کی وساطت سے خوش خبری دے رہا ہے، اللہ تعالی اپنے مشاب کے دوران حضرت سارہ کو ان کی وساطت سے خوش خبری دے رہا ہے، جب کہ حضرت ہاجرہ سے خداکا مقد بی فرشتہ مخاطب ہے۔ فرشتہ انہیں بتارہا ہے کہ خدا اساعیل رکھ دیا ہے۔ اب بید فیصلہ سینٹ پال اور اس کی روحانی ذریت ہی بہتر کر سی ہے کہ روحانیت کے ساتھ اس کا تعلق زیادہ ہے جس کے ساتھ خداکا مقد س فرشتہ ہم کلام ہے یا روحانیت کے ساتھ اس کا تعلق زیادہ ہے جس کے ساتھ خداکا مقد س فرشتہ ہم کلام ہے یا جس کویہ خوش خبری خداکا مقد سے فرش خبری خداکا مقد سے فرش خبری خداکا مقد سے فرشتہ ہم کلام ہے یا جس کے ساتھ خداکا مقد س فرشتہ ہم کلام ہے یا جس کویہ خوش خبری خداکا مقد سے فرش خبری خداکا مقد سے فرشتہ ہم کلام ہے کہ حس کے ساتھ خداکا مقد س فرشتہ ہم کلام ہے کا جس کے ساتھ خداکا مقد س فرشتہ ہم کلام ہے کا حس کے ساتھ خداکا مقد س فرشتہ ہم کلام ہے کا جس کے ساتھ خداکا مقد س فرشتہ ہم کلام ہے کا حسل میں بیدائش، بین ہوا ہے۔ تبر 10 متعلق بیان ہوا ہے:

\*And I will bless her and also give you a son from her;

and I will bless her and she shall become nations; Kings of people will come from her".

"اور میں اس کو ہر کت دول گا اور حمہیں اس سے ایک بیٹا دول گا۔ میں اس کو ہر کت دول گا اور اس کی اولاد سے کئی قومیں بنیں گی۔ اس کی اولاد میں سے قومول کے بادشاہ ہول گے۔"

یمی بات ای باب کی آیت نمبر 20 میں حضرت باجرہ اور ان کے بیٹے کے متعلق بھی ں گئی ہے:

"But as regards Ishmael I have heard you. Look! I will bless him and will make him fruitful and will multiply him very very much. He will certainly produce twelve chieftains, and I will make him become a great nation".

"لین جہاں تک اساعیل کا تعلق ہے، اس کے متعلق میں نے تہاری التجاس لی ہے۔ دیکھو! میں اسے برکت دوں گا۔ میں اسے صاحب اولاد بناؤں گا اور اس کی نسل میں بہت زیادہ اضافہ کروں گا۔ اس کی نسل سے یقیناً بارہ عظیم سر دار جنم لیس کے اور میں اسے ایک بہت بڑی قوم بناؤں گا۔ "

بائیل جس طرح فداکی معیت کو حفرت اسحاق علیه السلام کے لئے جابت کر رہی ہے۔

ای طرح وہ اس اعزاز کو حفرت اساعیل علیه السلام کے لئے بھی جابت کر رہی ہے۔

حضرت اسحاق علیہ السلام کے متعلق کتاب پیدائش، باب 26، آیة نمبر 24 میں ہے:

"And Jehovah Proceeded to appear to him during that night and to say:" I am the God of Abraham your father. Do not be afraid, because I am with yuou, and I will bless you and multiply your seed on account of Abraham my servant".

"اس رات خدااس کے سامنے ظاہر ہوااور فرمایا: میں تمہارے باپ ابراہیم کا خداہوں۔ڈرومت، کیونکہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ میں تمہیں برکت دوں گااوراپنے بندے ابراہیم کی وجہ سے تمہاری نسل میں اضافہ کروںگا۔" خداکی یہی معیت حضرت اساعیل علیہ السلام کو بھی حاصل ہے۔ان کے متعلق کتاب

پدائش،باب21، آید20 میں ہے:

"And God continued to be with the boy, and he kept growing and dwelling in the wilderness; and he became an archer".

"الله تعالی ہمیشہ اس لڑکے کے ساتھ تھا۔ ویرانے میں رہتے ہوئے وہ نشود نما یا تار ہلاد را یک تیرانداز بن گیا۔"

بائیل یہود و نصاری کی ان گت تح یفات کے باوجود حضرت ہاجرہ اور حضرت اساعیل علیہ السلام کے لئے بھی وہی روحانی عظمتیں ٹابت کر رہی ہے جو حضرت سارہ اور حضرت کا تعلیم السلام کے لئے کر رہی ہے۔ بائیمل میں حضرت ہاجرہ یا حضرت اساعیل علیہ السلام کی تعریف میں کسی ایک جملے کا بھی مل جانا، ان کی عظمت کا نا قابل تر دید جوت ہے کیو نکہ حالمان بائیمل نے حضرت اساعیل علیہ السلام کی نسل کے مقام کو کھٹانے کے لئے اپنی البای حالمان بائیمل نے حضرت اساعیل علیہ السلام کی نسل کے مقام کو کھٹانے کے لئے اپنی البای کتابوں پر بھی کتمان و تح یف کے بشار حرب آزمائے ہیں۔ یہود و نصاری کی ان گت تحریفات کے باوجود بائیمل میں حضرت اساعیل علیہ السلام کی روحانی عظمتوں کا اشارہ مل جانا، اس ذات کی قدرت کا کرشمہ ہے جس نے سبط اساعیل علیہ السلام کے سر پر "ور وَ فَعْنَا فِنَا اللّٰ وَکُورُكُ '' (1) کا تاج سجایا ہے اور جو یہ گوارا نہیں کر تا کہ پھو تکسی مار نے والے شع حق کو بھانے میں کامیاب ہوجائیں۔

خاندان بنوباشم كامقام كهثانے اور مسلمانوں كو حقير ثابت كرنے كى كوششيں

یورپ کے لوگ ترقی کرتے کرتے اس مقام پر پہنچ گئے ہیں کہ اب ان ممالک نے اپ شہر یوں کی شخصی دستاویزات سے ولدیت کا خانہ ہی ختم کر دیا ہے۔ بیہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے نزدیک نہ خاندانی نظام کی کوئی اہمیت ہے اور نہ ہی کسی نسل سے ہونے کو وہ کسی انسان کے لئے باعث افتخار سجھتے ہیں۔

جیرت کی بات سے کہ خاندان کااس طرح حلیہ بگاڑنے کے باوجود بنواسر ائیل اپنے نسبی تفوق پر اتراتے ہیں، گوری چڑے والے اپنے آپ کور نگدار لوگوں سے بہتر سجھتے ہیں اور جب کسی مسلمان ہستی کے بارے میں لکھنے پر آتے ہیں تواس کے نسب نامے میں

<sup>1-</sup> مورة الم نشرع 4 مرجم: اورجم في بلند كرديا آپ كى خاطر آپ ك ذكر كو\_

خامیاں تلاش کرنے کی بجرپور کو مشش کرتے ہیں۔

جس محض کی ولدیت کا ہی کوئی متند ریکارڈ نہیں، اسے کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ کسی دوسرے مخض کی ولدیت کا ہی کوئی متند ریکارڈ نہیں، اسے کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ کسی دوسرے مخص کواس کے نسب بنامے کی وجہ سے حقیر سمجھے ؟لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسا ہو رہا ہے۔ خصوصاً حضور علی کے متعلق لکھتے وفت اہل مغرب نے آئینے ہیں اپنا چرہ دیکھنے کی ضرورت بھی محسوس نہیں گی۔

انہوں نے پہلے تو حضور علی کا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے رشتہ منقطع کرنے کی کوشش کا۔ اس میں کا میاب نہ ہوئے تو آپ کو حضرت ہاجرہ کے حوالے سے لویڈی کی اجمیت اولاد ٹابت کرنے کی سعی نامسعود کی۔ جب بید کوشش بھی کا میاب نہ ہوئی تو آپ کی اجمیت کو کم کرنے کے لیے اسلوب اپنایا کہ قبیلہ قریش کی مختلف شاخوں کو اپنے تخیل کے زور پر دو حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک طرف قبیلہ کی وہ شاخیس تھیں جن کے ہاتھوں میں مکہ کا افتدار تھا۔ کہ اور طاقت کے بل افتدار تھا۔ کہ اور جو چاہے، کرتے تھے۔ دوسر کی طرف اس قبیلے کی پچھ شاخیں وہ تھیں جو کمزور میں سے تعید سے بوتے پر وہ جو چاہے، کرتے تھے۔ دوسر کی طرف اس قبیلے کی پچھ شاخیں وہ تھیں جو کمزور محمد سے بیال نہ تھے کہ وہ شام یا یمن کی طرف تجارتی قافلے بھیج سکتے۔ یہ لوگ تھیں۔ یہ قبیلے اس قابل نہ تھے کہ وہ شام یا یمن کی طرف تجارتی قافلے بھیج سکتے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ قبیلہ بنوہا شم کا گارا نہی کمزور قبائل میں ہو تا تھا اور مکہ کے طاقت ور اور دولت مند قبائل کے مقابلے میں قبیلہ بنوہا شم کی کوئی حیثیت نہ تھی۔

ہم متشر قین کی تحریروں سے چندا قتباسات قارئین کرام کی خدمت میں پیش کرتے ہیں تاکہ وہ سمجھ سکیں کہ خاندان بنوہاشم کی اہمیت کو کم ٹابت کرنے کے لئے، مششر قین کس متم کے حربے استعال کرتے ہیں۔ ولیم میوراپنی کتاب "مجمد اینڈ اسلام" میں لکھتا ہے:

"The bereavement told the more, because the sons of Abd al Muttalib, unable to maintain his dignity, had to relinquish some of the offices of state which had been held by him, and descend to a lower condition of life". (1)

"اس صد ہے نے آپ پراور بھی سخت اثر ڈالا کیونکہ عبد المطلب کے بیٹے ،اپنے باپ کے و قار کو بر قرار نہ رکھ سکے بھے اور انہوں نے بعض ان عہد وں سے بیپ براری اختیار کرلی تھی جن پر ان کے والد فائز شھے۔ اس طرح وہ نبتاً

پت معیار زندگی پر قالع ہو گئے تھے۔"
ولیم میور نے یہ نہیں بتایا کہ حضرت عبد المطلب کے بیٹے کن کن عہد وں سے دستبر دار
ہوئے تھے اور نہ اس نے یہ بتایا ہے کہ اس نے یہ بات کس حوالے سے لکھی ہے۔ ولیم میور کو
یہ بات لکھنے سے پہلے یہ سوچ لینا چاہئے تھا کہ قریش کے جن قبائل نے حجر اسود کوائے مقام
پرر کھنے کی سعادت حاصل کرنے کے لئے تمواریں نکال لی تھیں ،ان میں سے کی قبیلے کے
لئے یہ کیے ممکن تھا کہ وہ اس اعز از سے رضا کا رانہ طور پر دست بر دار ہو جا تاجو اسے آباؤ

میں سر اٹھاکر چلناان کے لئے ممکن ہی ندرہتا۔ "منگمری دائے" نے حضور علی کے بچپن میں قبیلہ بنوہاشم کی حالت کی تصویر کشی ان الفاظ میں کی ہے:

اجدادے ورثے میں ملا تھا۔ اگر بنوباشم نے اس قتم کی کسی کمزوری کا مظاہرہ کیا ہو تا تو مکہ

"Muhammad's guardians saw that he did not starve to death, but it was difficult for them to do more for him, especially as the fortunes of the clan of Hashim seem to have been declining at this time. An orphan, with no able bodied man to give special attention to his interests, had a poor start in commercial career; and that was really the only career open to him". (1)

"منظمرى داك" قبيله بوباشم كى الجميت كو كهان كے لئے يد شوشه بھى جھوڑتا ہے كه قبيله بوباشم في المحمد الله الله بوباشم في الفول ميں بہت المم كرداراداكيا تقاديد تنظيم ال قبائل في بنائى تقى

<sup>1</sup>\_شكرى دائد، "محديراف ايند سنيشمين"، (أكسفورة يوندرشي ليس لندن -1961ء)، صلحد 8

جو مکہ کے اجارہ دار قبائل کے خلاف تھے اور خود وہ قبائل بہت کمزور تھے۔ان قبائل کے بارے میں وہ لکھتاہے:

"The clans which formed it seem to have been those which were themselves incapable of sending caravans to yemen, or which had specialized in trade between Mecca and Syria". (1)

"جن قبائل نے حلف الفضول كا معامدہ كيا تھا، يوں محسوس ہوتا ہے كہ يہ وہ قبائل تھے جو يمن كى طرف تجارتى قافلے بيجينے كى الميت نہيں ركھتے تھے يا وہ قبيلے تھے جو شام اور مكہ كے در ميان ہونے والى تجارت ميں بى خصوصى مہارت ركھتے تھے۔ "

"منتگری واٹ" بنو ہاشم قبیلہ کے تمام افراد کو غریب اور دوسرے درجے کا شہری ثابت کرنے کیلئے حضرت عہاس بن عبد المطلب رصنی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یوں رقمطراز ہے:

"As a banker and financier, doubtless in a small way, and purveyor of water for the pilgrims, he had little importance in the affair of Mecca, and life there cannot have been very comfortable for him". (2)

"ایک چھوٹے پیانے کا بنکار ہونے اور حاجیوں کو پائی پلانے کے عہدے پر فائز ہونے کے باوجوداس میں شک نہیں کہ مکہ کے معاملات میں عباس کی اہمیت نہ ہونے کے باوجوداس میں شک نہیں کہ مکہ کے معاملات میں عباس کی اہمیت نہ ہونے کے برابر تھی۔ اور یہ کہنا مشکل ہے کہ وہ وہاں پر سکون زیر گی بسر کر رہے ہوں گے۔"

متشرقین نے ایک طرف توقبیلہ بنوہاشم کے مقام کو کھٹانے کی بحر پور کوشش کی ہے اور دوسر کی طرف انہوں نے قریش کے دیگر قبائل کواس طرح بڑھا چڑھا کر پیش کیا ہے کہ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے وہ ساتویں صدی عیسوی کے مکہ کی بات نہ کر رہے ہوں بلکہ بیسویں صدی عیسوی کے یورپ یا امریکہ کی بات کر رہے ہوں۔ مستشر قین ان عربوں

<sup>1-</sup> المكمرى واشه "محديرانش ايند ستيشمين"، (آكسفورة يو نيورش پريس لندن 1961ء)، صفر 9 2- اينها، صنور 1-200

کے حالات لکھتے ہوئے ایسے الفاظ اور اصطلاحیں استعال کرتے ہیں جن کانام عربوں نے صدیوں تک نہ سناہوگا۔ "منتظمری واٹ "ان مستشر قین بیں سر فہرست ہے جو قبیلہ بنو ہاشم کے مقام کو کھٹا کر اور اان کے مقابلے بیں ویگر قبائل کو بااثر اور طاقت ور ثابت کر کے یہ نتیجہ نکالنا چاہتے ہیں کہ حضور علی کے زمانے میں مکہ کئی طبقوں بیں تقسیم تھا۔ ایک طرف وہ دولت مند تاجر ہے جن کامکہ کی مارکیٹ پر اجارہ دارانہ کنٹر ول تھا اور دوسری طرف وہ لوگ ہے جو غریب اور کمز ور ہونے کی وجہ سے کاروباری میدان میں اجارہ داروں کامقابلہ نہ کر سکتے ہے اور اس طرح احساس محرومی کا شکار ہے۔ "منتگمری واٹ" اپنے تخیل کے زور پر ساتویں صدی عیسوی کے کمہ کی معاشی حالت کی تصویر کشی ان الفاظ میں کر تاہے:

"By the time Muhammad had begun to preach, the growing commercial prosperity of Mecca may be said to have produced a new topmost stratum of society, namely, the leading, richest and most powerful merchants, These were at the same time the heads of the strongest clans or had great influence within them, and they also seem to have been securing a monopolistic grip on the most lucrative forms of trade.... This stratum was almost solidly opposed to Muhammad". (1)

"جس زمانے میں محمد (عَلِیْکُ ) نے اپنے دین کی تبلیغ شروع کی، اس زمانے کے متعلق بیہ بات کہی جاسکتی ہے کہ مکہ کی بڑھتی ہوئی تجارتی خوش حالی نے ایک نیا اعلیٰ طبقہ کی سوسائٹی میں پیدا کر دیا تھا۔ یعنی انتہائی امیر اور انتہائی طاقت ور تاجروں کا طبقہ ۔ بیہ لوگ بنی اس حیثیت کے ساتھ ساتھ انتہائی طاقت ور قبائل کے سر دار بھی تھے یاان قبائل میں ان کاز بردست اثر تھا۔ اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ مکہ کی تجارت کے انتہائی منافع بخش شعبوں پر ان لوگوں کو اجارہ دارانہ کنٹرول حاصل تھا۔ یہ طبقہ تقریباً سارے کا سارام محمد (عَلِیْکُ ) کا مخالف تھا۔" حاصل تھا۔ یہ نے قبیلہ قریش کی مختلف شاخوں کی عسکری اور ساجی حیثیت متعین متعین

کرنے کے لئے ایک عجیب وغریب فار مولا وضع کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جنگ احد کے لئے

<sup>1</sup> ـ فتكرى دائ، "محريراف اين ستيلسمين"، (أكسفور وي نيورش يريس لندن -1961ء)، صفحه 38

جوعور تیں لٹکر کفار کے ساتھ گئی تھیں، ہم ان سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قریش کا کون سا قبیلہ زیادہ طاقت ور تھااور اس قبیلے کاسر دار کون تھا۔ مستشرق موصوف کے اپنے الفاظ ملاحظہ فرمائیں:

"Alwaqidi's list of women taken with them by the Meccans on the expedition of Uhud appears to give an indication of the leading men and tribes. These women, with two exceptions, were wives of chiefs of clans, and the fact that Abu sufyan and Safwan b. Umayyah took two each suggests that these were now the leaders of the rival factions. Abu Jahl's son, Ikrimah was apparently not yet on a level with safwan". (1)

"الواقدى في ان عور تول كى جو فهرست دى ہے جن كو قريش مكہ احدى مهم پر لشكر كے ساتھ لے گئے تھے،اس فهرست ہے اس بات كااشارہ ملتا ہے كہ اس وقت قريش كے سر ہر آوردہ افراد اور قبيلے كون سے تھے۔دو كے علاوہ به سب عور تيں قبائل كے سر داروں كى بيوياں تھيں۔ به حقیقت كہ ابوسفیان اور صفوان بن اميه دونوں دودو بيوياں ساتھ لے گئے تھے،اس بات كا ثبوت ہے كہ وہ دونوں اپنے دھر ول كے سر دار تھے۔ بظاہر اس وقت عكرمہ بن الى مجل المجمى صفوان كا جم بلہ نہ تھا۔ "

مستشر قین کی کتابوں میں اس قتم کی تحریری جا بجاملتی ہیں۔ اس قتم کی تاریخ نولی سے مستشر قین کا مقصدیہ ہوتا ہے کہ وہ تحریک اسلامی کو طبقاتی کشکش ہے جنم لینے والی ایک تحریک قرار دے سکیں اوریہ ٹابت کر سکیں کہ مکہ والوں نے حضور علیاتے کی جو مخالفت کی تھی، اس کی وجہ ند ہی اور نظریاتی اختلاف نہ تھا بلکہ مکہ کے امیر اور غریب طبقے ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار تھے۔ بااثر تاجروں کا طاقت ور طبقہ کی کمزور کو تجارت کے میدان میں آگے بڑھتے نہ دیکھنا چا ہتا تھا اور غریب طبقہ سر مایہ داروں کی پالیسیوں سے تھ میدان میں آگے بڑھتے نہ دیکھنا چا ہتا تھا اور غریب طبقہ سر مایہ داروں کی پالیسیوں سے تھا تھا اور ان کے خلاف کاروائی کے لئے موقعہ کی تلاش میں تھا۔

منتشر قین ان خیالی افسانول کے ذریعے اسلام پر دو طریقوں سے حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ ایک طرف توده به ظاہر کرنا جاہتے ہیں کہ اسلام جواس سرعت سے پھیلا کہ چند سالوں میں یورے جزئرہ عرب کواینے کنٹرول میں لے لیا،اس کی وجہ اسلام کی تعلیمات کی کشش اور پنجبر اسلام علی اور آپ کے محابہ کرام کے کردار کی پھٹٹی نہ تھی بلکہ یہ تو ایک ایا انقلاب تھاجس کے لئے حالات انتہائی ساز گار تھے۔ معاشرہ طبقوں میں بٹ چکا تھا۔ امیر، امیرتر ہورہے تھے اور غریبول کی حالت ون بدن ناگفتہ بہ ہورہی تھی۔ طاقت ور طاقت کے نشے میں مست تھے اور کمزور ظلم کی چکی میں پس رہے تھے۔ان حالات میں کمزور طبقے میں ایک باصلاحیت آدمی اٹھا۔ طاقت ور لوگوں کے مظالم سے تنگ آئے ہوئے سب لوگ اس کے جینڈے تلے جمع ہو گئے اور اس نے ان مغلوب طبقوں کی مدوسے یورے جزیرہ عرب میں انقلاب بریا کر دیا۔ دوسر ی طرف وہ اس فتم کی تحریروں کے ذریعے حضور علیہ کا ساجی مقام کھٹانے کے لئے، آپ کوایک کمزور قبیلے کا فرد ظاہر کرنے کی کو شش کرتے ہیں۔ تاریخ پر یہ کتنابردا ظلم ہے کہ جس مخف کے آباؤاجداد میں قصی، عبد مناف، ہاشم اور عبد المطلب جیسے تاریخ ساز سر داروں کے نام آتے ہوں، اے اس کی اپنی قوم میں ایک معمولی خاندان کا فرد ثابت کرنے کی کوشش کی جائے۔اس خیالی تاریخ نویسی کے خلاف مغرب کے متنداور مشہور مورخ "کین"کی شہادت ملاحظہ فرمائے،وہ لکھتاہے: "His descent from Ismael was a national privilege or fable, but if the first steps of the pedigree are dark and doubtful, he could produce many generations of pure and genuine nobility, he sprung from the tribe of koreish and thefamily of Hashism, the most illustrious of the Arabs, the princes of Mecca, and the hereditary guardians of the Caaba. The grandfather of Mohammad was Abdol Motalleb, the son of Hashem, a wealthy and generous citizen, who relieved the distress of famine with the supplies of commerce. Mecca which had been fed by the liberality of the father, was saved by the courage of the son." (1)

"آپ کااساعیلی النسل ہونا قومی اعزاز تھایا افسانہ، لیکن اگران کے نسب نامے کی ابتدائی کڑیاں تاریک اور مشکوک ہوں تو بھی وہ اپنے نسب نامے کی کئی نسلوں میں ایسے عظیم لوگ پیش کر سکتے ہیں جو حقیقی معنوں میں شریف اور عظیم شے۔ انہوں نے قریش کے قبیلے اور ہاشم کے خاندان میں جنم لیا تھا جو معزز ترین عرب تھے، مکہ کے بادشاہ تھے اور خانہ کعبہ کے مور وثی پاسبان تھے۔ محمہ (علیقی کے دادا عبد المطلب تھے جوہاشم کے بیٹے تھے۔ وہ ہاشم جو مالدار اور کئی شہری تھے۔ انہوں نے قبط کی تختیوں کو اپنے مال تجارت کے ذریعے کم کیا تھا۔ مگمہ، جے باپ کی کشادہ دلی نے (حالت قبط) میں کھانا کھلایا تھا، اس مکہ کو اسی باپ کہ میں کے بیٹے کی بہادری نے بھلیا تھا۔ "(1)

کے بیلنے کی بہادری نے بچایا تھا۔"(1) کیاکوئی ذی ہوش محض ولیم میوراور منتگری دائ کے ان مفروضوں کو تسلیم کر سکتاہے کہ وہ بنوہاشم جو عربوں کے لئے ماہیر ناز بھی تھے، مکہ کے سر دار بھی تھے اور خانہ کعبہ کے

فادم بھی تھے، وہ حضرت عبدالمطلب تک تواس حیثیت پر بر قرار رہے اور آپ کے اس دنیا سے رخصت ہوتے بی بنوہاشم کی عظمتوں کا محل زمین ہوس ہو گیا۔ اور بنوہاشم کے مقام میں یہ انقلاب اس وقت آیاجب حضرت عبدالمطلب کے دس سے زیادہ بیٹے زندہ تھے جن میں

یہ العلاب الوحیت ایاجب مطرت مبد المطلب ہے وال ابوطالب، حمزہ، عباس اور زبیر جیسی ستیاں موجود تھیں۔

اگر قبیلہ بنوہاشم اتنائی کمزور ہوتا جتنامتشر قین کو نظر آتا ہے اور دیگر قبائل قریش اینے ہی طاقت در ہوتے جتنا طاقت ور مستشر قین انہیں د کھانا چاہتے ہیں تو وہ حضور علطی کے ساتھ وہی سلوک کرتے جوسلوک دہ کمزور مسلمانوں کے ساتھ کرتے تھے۔

جو چیزیں عربوں کے نزدیک قابل فخر تھیں، ان میں بنوہاشم کی سے کم نہ تھے۔ ان
کے ہاں بنک بیلنس مایہ افتخار نہ تھا بلکہ ان کے ہاں عظیم وہ تھاجو دوسروں کی نبست زیادہ
سخاوت کا مظاہرہ کرتا تھا۔ ان کے و قار کا امتخان ان کی جرات اور بہادری سے ہوتا تھا۔
متشر قین ابو جہل کو قریش کے طاقت ور اور مضبوط ترین قبیلے کا سر دار مانتے ہیں لیکن
انہیں معلوم ہے کہ ایک مرتبہ جب ابو جہل نے حضور عظیمی کی تو ہین کی تھی اور آپ کے
پچا جمزہ کو، جو ابھی حلقہ بگوش اسلام نہیں ہوئے تھے، ابو جہل کی اس جدارت کا علم ہوا تھا تو

انہوں نے سب کے سامنے ابو جہل کی مرمت کی تھی اور مکہ کے امیر ترین، بہت ہی طاقت ور اور بہت ہی بااثر لوگوں میں ہے کہی کو جرات نہیں ہوئی تھی کہ وہ حمزہ کے ہاتھ کوروک سکے۔ منگمری واٹ نے خود اس واقعہ کو اپنی کتاب "محمد پر افٹ اینڈ سٹیٹسمین" کے صفحہ نمبر 57 پر لکھا ہے۔

عربوں کا دستور تھا کہ وہ اپنی بہادری، جرات اور عظمت کا فیصلہ میدان جنگ میں کرتے تھے۔وہ جنگ کابازار گرم ہونے سے پہلے مبارزت طلی کرتے تھے اور اپنے مقابلے میں ای کو آنے کی اجازت دیتے تھے جے وہ اپناہم پلد سجھتے تھے۔ جنگ بدر میں بھی عام اڑ ائی سے پہلے یہ انفرادى معركه آرائى موئى تقى جس كى تفصيل خود وليم ميور نے ان الفاظ ميس لكسى ب: 'Sheyba and otba two leaders of the Coreish, and welid son of otba, still smarting under the taunts of Abu Jahl, advanced into the open field and defied three champions from the Medina force to meet them singly. Many upstarted at the call, but Mahomet checked them, and turning to his kinsmen said: "Ye sons of Hashim! arise and fight, according to your right." Obeida, Hamza, and Aly, the uncle and cousins of Mahomet, stepped forth. Their features being concealed by their helmets, Otba asked their names. "Speak", he said "and if ye be our equals we shall fight with you." Hamza answered, with a play on his name" :1 am the lion of God and of his prophet; I am the son of Abdal Mottalib." "Worthy foe," replied otba; "but who are these?" Hamza gave their names. "Meet foes every one", replied otba. and then they arose to fight". (1) 'شیبہ اور عتبہ ، دو قریشی سر داراور ولید بن عتبہ جوا بھی تک ابو حجل کے طعنوں کی میسیں محسوس کررہے تھے، وہ میدان میں آئے اور اشکر مدینہ سے تین مبارز طلب كئے۔ كئي لوگ آ كے بڑھے ليكن محمد ( عَلِيْكُ ) نے انہيں روك ديااور اپنے

الل خاندان کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا: بنو ہاشم! اٹھواور مقابلہ کرو کیونکہ یہ تہمارای حق ہے۔ عبیدہ، حمزہ اور علی، ایک محمد (علیقے) کے پچااور دو پچیرے بھائی، آگ برھے۔ ان کے چہرے خودوں میں چھے ہوئے تھے اس لئے عتبہ نے ان سے بان کے بام پوچھے۔ اس نے کہا: تم بولو، اگر تم ہمارے مقابلے کے ہوئے تو ہم تم سے لڑیں گے۔ حمزہ نے رز میہ انداز میں اپنانام بتایا۔ میں خدااور خواب دیا: موئے تو ہم تم سے لڑیں گے۔ حمزہ نے رز میہ انداز میں اپنانام بتایا۔ میں خدااور خدا کے رسول کاشیر ہوں، میں عبد المطلب کا فرز ند ہوں۔ عتبہ نے جواب دیا: تم واقعی ہمارے مدمقائل آنے کے قابل ہو۔ لیکن یہ تمہارے ساتھ کون جی اس عرف نانا کے نام بتائے۔ عتبہ نے کہا: اٹھواور اپنے اپنے تمنیم کا مقابلہ بی جمزہ نے اس طرح وہ مقابلے کے لئے آگے بڑھے۔ "یہ واقعہ بتاتا ہے کہ شیبہ کرو۔ اس طرح وہ مقابلے کے لئے آگے بڑھے۔ "یہ واقعہ بتاتا ہے کہ شیبہ وغیرہ ان باھموں کو اپناہم یا ہر سجھتے تھے۔

قریش مکہ نے ہجرت کے وقت حضور علیہ کی شع حیات کو گل کرنے کے لئے تمام قبائل سے ایک ایک جوان اس لئے چنا تھا کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ ان میں سے کی ایک قبیلے میں یہ جرات نہ تھی کہ وہ یہ حرکت کرے اور پھر انقام میں کھولتے ہوئے ہاشی خون کا مقابلہ کر سکے۔

حضرت ابوطالب کے پاس قریش کے وفود جاتے سے اور آپ سے کہتے سے کہ آپ اپنے کہتے ہے کہ آپ اپنے کو ہمارے خداؤں کی تو ہین سے بازر کھیں یاراستے سے ہے جائیں، لیکن جب حضرت ابوطالب نے انہیں دو نوک الفاظ میں بتادیا کہ وہ ہر قیمت پر اپنے بیستے کاد فاع کریں گے تو کی مائی کے لعل میں یہ جرات نہ تھی کہ ان کی زندگی میں حضور علیہ پر دست در ازی کر سکے مائی کے لعل میں یہ جرات نہ تھی کہ ان کی زندگی میں حضور علیہ کی خاندانی عظمت کی شہادت وی تھی۔ ابوجہل جبیاد شمن بنوہاشم کو اپنے بلے کا قبیلہ قرار دیتا ہے۔ ابوجہل، ابوسفیان اور اختس بن شریق بیش جبیل جبیاد شمن بنوہاشم کو اپنے بلے کا قبیلہ قرار دیتا ہے۔ ابوجہل، ابوسفیان اور اختس بن بیش شریق بیش حیاد مشمنی کے باوجود قرآن تھیم کی کشش انہیں مجبور کر دیتی تھی کہ وہ بیش حیب کر حضور علیہ کی زبان پاک سے قرآن تھیم کی تلاوت سنیں۔ وہ ایک دوسر سے کو قرآن سننے منع کرتے، ایک دوسر سے وعدہ کرتے کہ وہ آئن سننے دوسر سے کو قرآن سننے منع کرتے، ایک دوسر سے دورہ کرتے کہ وہ آئن سننے کی کو حش نہیں کریں گے، لین اگلی دات پھر لوگوں کی نظروں سے نج کر تلاوت قرآن سننے کی کو حش نہیں کریں گے، لین اگلی دات پھر لوگوں کی نظروں سے نج کر تلاوت قرآن سننے

پنج جاتے۔ تیری صبح افنس بن شریق نے پہلے قرآن کیم کے متعلق ابوسفیان سے اس کے تاثرات بوجھے اور پھر ابو جھل کے پاس پنچا۔ اس نے ابوجھل سے کہا: ؟ آثرات بوجھے اور پھر ابو جھل کے پاس پنچا۔ اس نے ابوجھل سے کہا: ؟ یَا اَبَا الْحَکَم! مَارَآئِكُ فِیْمَا سَمِعْتَ مِن مُحَمَّدِ صَلَّی

الله عَلَيْهِ وَمُثَلَّمَ

"اے ابو لکم: تم نے (محد علیہ) کی زبان سے جو پچھ سا ہے اس کے متعلق تمہاری رائے کیا ہے؟ ابو مجل نے کہا:

مَاذَا سَمِعْتُ؟ تَنَازَعْنَا نَحْنُ وَبَنُو عَبْدِ مَنَافِ الشَّرْفَ الْعُمُوا فَاعْطُوا فَاعْطَيْنَا وَاعْطُوا فَاعْطَيْنَا وَاعْطُوا فَاعْطَيْنَا حَتَى إِذَا تَجَاذَيْنَا عَلَى الرَّكْبِ وَكُنَّا كَفَرْسَى رِهَان خَتَى إِذًا تَجَاذَيْنَا عَلَى الرَّكْبِ وَكُنَّا كَفَرْسَى رِهَان قَالُوا مِنْ نَبِي يَأْتِيْهِ الْوَحْيُ مِنَ السَّمَآءِ فَمَنِى نُدْرِكُ مِنْ السَّمَآءِ فَمَنْ لَهُ اللَّهُ مِنْ السَّمَآءِ فَمَنْ لُدُوكُ مِنْ السَّمَآءِ فَمَنْ لَكُولُكُ مِنْ السَّمَآءِ فَمَنْ لُدُولُكُ مِنْ السَّمَآءِ فَمَنْ لُدُولُكُ مِنْ السَّمَآءِ فَمَنْ الْسَدِيْقُ لَا لُومِنْ لِهُ آبَدًا وَلاَ نُصَدِّقُهُ (1)

" بین نے کیا فاک سنا۔ حقیقت سے کہ ہمار ااور بنو عبد مناف کا جھڑا اس بات پر تھا کہ قوم کامر دار کون ہے۔ اس شرف کو حاصل کرنے کے لئے انہوں نے بھی اپنے دستر خوان کو وسیع کیا اور ہر غریب و مسکین کو کھانا کھلایا اور ہم نے بھی ان ہے بازی لے جانے کے لئے دستر خوان کو وسیع کیا اور ہم فریب و مسکین کی ضیافت کا اہتمام کیا۔ دستر خوان کو وسعت دی اور ہم غریب و مسکین کی ضیافت کا اہتمام کیا۔ انہوں نے بھی لو جو اٹھائے اور ہم نے بھی پو جو اٹھائے۔ انہوں نے بھی اپنی فیاضی ہے مائلنے والوں کی جھولیاں بھریں اور ہم ناہوں نے بھی اپنی فیاضی ہے مائلنے والوں کی جھولیاں بھریں اور ہم سخاوت کا بھر پور مظاہرہ کیا اور جب ہم مقابلے کے دو گھوڑوں کی مائلا ہو گئے تو انہوں نے اپنی اعلان کر دیا کہ ہم میں ہے ایک مخص کو بوت ملی ہے اور اس کے پاس آسان ہے وہی آتی ہے۔ ہم ہی دعوئی نبوت ملی ہے اور اس کے پاس آسان ہے وہی آتی ہے۔ ہم ہی دعوئی اس کی تھد بی جمخور کو کار نہیں لا غیں گے اور نہ تی اس کی تھد بی کر سکتے ہیں ؟ بخد اہم تو اس پر ہر گزایمان نہیں لا غیں گے اور نہ تی اس کی تھد بی کر سے ہیں۔ "

<sup>1</sup>\_ خياءالتي، جلد 2، صني 300-299 بحوالد "المسيرة المنويد"، لا بن بشام، جلد 1، مني 38-337

ابوجہل کی یہ تقریر دو چیزوں کی وضاحت کر رہی ہے۔ ایک تو یہ کہ ساتویں صدی عیسوی کے کمہ میں شرف وعزت کی نشانیاں کون کون کی تھیں اور دوسر کی یہ کہ وہ بنوہا شم کو شرف وسیادت کے میدان میں اپنے قبیلے کا ہم پلہ قرار دیتا ہے۔ ابو جمل نے شرف وافتخار کے کی میدان میں اپنے قبیلے کو بنوہا شم سے برتر قرار نہیں دیا۔ نہ جانے مستشر قین نے یہ تصور کیے کر لیا کہ بنوہا شم ایک کمز در قبیلہ تھا اور اس کے مقابلے میں بنو مخزوم وغیرہ قبائل بہت طاقت در اور بااثر تھے۔

" منتگری داث" نے اپنے اس مفروضے کی تردید خود عی ایک دوسرے مقام پر کر دی ہے۔ وہ لکھتا ہے:

"The distinction between Patricians and plebeians does not fit Meccan society, or at least that section of it with which we are chiefly concerned. There is a distinction between Quraysh of the centre, and 'quraysh of the outskirts. but nearly all the people who are mentioned in the sources belong to 'Quraysh of centre', whether they are friends or enemies of Muhammad. There were no clear distinctions between noble and ignoble ancestry that could be regarded as parallel to the distinction between Muslim and pagan. All the clans reckoned as 'Quraysh of the centre, had a common ancestry". (1)

"اعلیٰ طبقہ اور پست طبقہ کی اصطلاحیں کی معاشرہ پر منطبق نہیں ہو سکتیں یا کم از کم اس معاشرے کے ان عناصر کے لئے موزوں نہیں جو زیادہ تر ہمارا موضوع بحث ہیں۔ مرکز کے قریش اور مضافات کے قریش ہیں اتمیاز موجود تھا لیکن وہ تمام لوگ جن کا مصادر میں ذکر ہے، تقریباً وہ تمام مرکز کے قریش سے تعلق رکھتے تھے، خواوان کا تعلق محمد (علی کے دوستوں سے مویاد شمنوں سے دوہاں اعلیٰ اور ادنیٰ نسل کا کوئی اتمیاز نہ تھا، جس کواس اتمیاز کے برابر قرار دیا جا سکے جو

ایک مسلم اورایک کافریس تھا۔ مرکزے قریش کے تمام قبائل ایک بی نسل سے تھے۔"

وہ باتیں جن میں عرب قبائل باہم مفاخرت کیا کرتے تھے،ان میں قریش کے تمام قبائل ہم پلہ تھے اوران میں اگر کوئی قبیلہ دوسر ول پر فوقیت رکھتا تھا تو وہ قبیلہ بنوباشم ہی تھا کیونکہ قصی کے بعد قریش میں کوئی سر داراییا نہیں جے ہاشم اور عبدالمطلب کاہم پلہ قرار دیا جاسکے۔
سونے اور چاندی کی قلت و کثرت کے ذریعے انسان کی قیمت متعین کرنے کی قارونی سوچ سے عرب آشنانہ تھے اور نہ ہی وہال قبائل کی مالی حالت میں اتنا فرق تھا جتنا "منظمری واٹ وفیر ہے نے ملہ کی معاشی اور ساجی حالت کے بارے میں یہ فیصلہ دیا ہے۔ وہ لکھتا ہے:

"The little town in the lava mountains was no Arabian Babylon, and the rich merchants were certainly not completely divorced in their habits and the circumstances of their life from the remaining populace." (1)

"لاوه کی پہاڑیوں کا یہ چھوٹا ساقصبہ عرب کا بائل نہ تھااور نہ ہی امیر تاجرائی
عادات اور زندگی کے دیگر طالات میں دوسری آبادی ہے کلیة مختلف تھے۔ "
"ختگری واٹ "وغیرہ نے یہ ٹابت کرنے کے لئے کہ اسلامی تحریک مکہ اور عرب کی معاقی تاہمواریوں کا تاگزیم نتیجہ تھی، مکہ کو طبقات میں تقسیم کیا ہے اور اسلامی مسئلے کو قبا کلی مسئلہ بنانے کی کوشش کی ہے طالا تکہ حضور علیقے کی تحریک فائدانی تحریک نہ تھی۔ آپ مسئلہ بنانے کی کوشش کی ہے طالا تکہ حضور علیقے کی تحریک فائدانی تحریک نہ تھی۔ آپ اپنا چچا"ابولہب" آپ کاسب سے بڑاد شمن تھا۔ وہ لوگ جو خون کے دشتے کی وجہ سے آپ کا تحفظ کررہے تھے ان کی اکثریت نے بھی ابتدا میں اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ دوسری طرف آپ کے پیروکاروں میں ہرضم کے لوگ تھے۔ ان میں غلام بھی تھے، غریب اور کمزور بھی اور آپ کے پیروکاروں میں ہرضم کے لوگ تھے۔ ان میں فلام بھی تھے، خریب اور کمزور بھی مستشر قین، کہ کی زمام افتدار تھی، اور جو ان کی نظروں میں ہوے طاقت ور اور بااثر تھے۔ مستشر قین، کہ کی زمام افتدار تھی، اور جو ان کی نظروں میں ہوے حافت ور اور بااثر تھے۔ "خوداس حقیقت کو بیان کیا ہے۔ وہ مسلمانوں کو ان کی محاشی اور ساجی دیشتہ سے تبیلے طبقے کے متعلق کلھتا ہے: حیثیت سے تبین طبقوں میں تقسیم کرتا ہے اور ان میں سے پہلے طبقے کے متعلق کلھتا ہے: حیثیت سے تھی طبقے کے متعلق کلھتا ہے:

<sup>1-</sup> مر: دى ين ايند بدفيهم مخد 75

'Firstly there were a number of young men from the most influential families of the most influential clans. These were closely related to the men who actually wielded power in Mecca and were foremost in opposing Muhammad. At the battle of Badr in 624between Muslims and the pagan Meccans there were instances of brothers, or father and son, or uncle and nephew, being on opposite sides. The most notable representative of this class was Khalid ibn said of the clan of Umayyah (or Abd-Shams); his father-said also known as Abu-Uhayhah, was in his later years one of the two or three strongest and richest men in Mecca." (1) "اولاً کچھ ایسے نوجوان تھے جن کا تعلق بہت ہی بااثر قبیلوں کے بہت ہی بااثر خاندانوں سے تھا۔ یہ ان لوگوں کے قریبی رشتہ دار تھے جن کے ہاتھوں میں مکہ كافتذار تقااورجو محر (علي ) كے سخت مخالف تھے۔ جنگ بدر میں ایسے واقعات پش آئے جب بھائی بھائی کے، باپ بیٹے کے، چھا بھتیج کے اور ماموں بھانچ كے مخالف تھا۔ اس طبقے كاسب سے زيادہ اہم نما ئندہ خالد بن سعيد تھا جس كا تعلق بنواميه (ياعبد سم) سے تھا۔اس كاباب اپنى آخرى عمر ميں مكه كے دويا تین طافت ورترین اور امیرترین آدمیوں میں ہے تھا۔" يى متشرق ايك اور مقام ير حفرت ارقم كے متعلق لكھتاہے: "He belonged to the clan of Makhzum, the clan of some of the wealthiest and most powerful men in Mecca. He must have been wealthy himself, since he owned a large house near the centre of Mecca". (2)

"اس كا تعلق قبيله بنو مخزوم سے تھاجو كمد كے انتہائى دولت منداور انتہائى طاقت ورلوگول كا قبيله تھا۔ وہ خود بھى امير ہوگا كيونكه مركز كمد ميں اس كا ايك بہت بزا مكان تھا۔"

<sup>1-</sup> ثمر: پرافش اینڈسٹیشمبین، منو 36 2-ابیناً، منو 56

یہ محقی صرف مستشر قین ہی سلجھا کتے ہیں کہ اگر حضور علی ایک کمزور قبیلے کا ایک کمزور قبیلے کا ایک کمزور فرد ہونے کی وجہ سے غریبوں اور کمزوروں کو ساتھ لے کر امیر وں اور طاقت وروں کے خلاف اٹھے تھے تو پھر خالد بن سعید اور ارقم جیسے لوگوں کا طبقہ آپ کے ساتھ کیے شامل ہو گیا تھا اور وہ کون سے عوامل تھے جنہوں نے جنگ بدر میں بھائی کو بھائی، باپ کو بھائی ، باپ کو بھائی و بھائی ، باپ کو بھائی و بھائی ہو بھی اور ماموں کو بھائے کے مدمقائل لاکھڑا کیا تھا۔

منتشر قین جس زاویے اسلام کے آغازاورار تقاء کی تاریخ کود کیمتے ہیں اس زاویے کے دیکھنے والے کو کسی باحثیت آدمی کا مسلمانوں کی صفوں میں موجود ہونا کھنگتاہے کیو تکہ اس طرح ان کے قصر استدلال کی بنیادی بال جاتی ہیں۔ حضرت ابو بحر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مکہ کے ایک معزز، متمول اور قابل احترام تاجر تھے۔ان کے پائے کے جولوگ کافروں کی صفوں میں تھے،وہ مستشر قین کو انتہائی طاقت ور اور انتہائی بالدار نظر آتے ہیں کین حضرت ابو بحر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دولت منظمری واٹ کو معمولی نظر آتی سے۔وہ ان کے متعلق لکھتاہے:

"Like most of the leading Meccans he made a living by commerce, but the fact that his frotune, even before he began to spend it in ransoming Muslim slaves, was only 40,000 dirhams shows that his business was on a small scale." (1)

"کمہ کے اکثر سر پر آوردہ لوگوں کی طرح ان کاذر بعیہ معاش تجارت تھا، لیکن بیہ حقیقت، کہ مسلمان غلاموں کو خرید کر آزاد کرنے پراپنی دولت خرچ کرنے کا آغاز کرنے ہے۔ پہلے ان کی کل دولت چالیس ہزار در ھم تھی، اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ ان کاکاروبار چھوٹی سطح پر تھا۔"

حضرت ابو بكر صديق رضى الله تعالى عنه كى چاليس بزار در بم كى رقم اس مستشرق كو تحوژى نظر آتى ہے ليكن اسے ابوسفيان كے تجارتى قافلے كا سر مايد بہت زيادہ نظر آتا ہے، جس ميں مكه كے تمام لوگ حصه دار تصاور جس كى كل ماليت پچاس بزار دينار تھى۔ مستشرق موصوف اس قافلے كے متعلق لكستاہے: "The merchandise was later said to be worth 50,000 dinars. All the leading Meccan merchants and financiers had an interest in it; indeed, nearly everyone in Mecca was concerned for its safe return, perhaps several smaller caravans- some of them having been the object of Muslim attentions on their way north had joined together for greater safety". (1)

"بعد میں اس قافلے کے مال تجارت کی مالیت بچاس ہزار دینار بتائی گئے۔ مکہ کے تمام سر بر آور ذہ تاجروں اور سر مایہ کاروں کا اس میں مفاد تھا۔ یوں محسوس ہو تا ہے کہ بہت سے چھوٹے چھوٹے کاروان جو شال کی جانب سفر کرتے ہوئے مسلمانوں کی توجہات کامر کز تھے، وہ بہتر حقاظتی اقد امات کے لئے اکشے ہوگئے تھے۔"

حضرت ابو بمرصدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دولت 40 ہزار درہم بتائی گئی ہے اوراس تجارتی تافی کی کل مالیت بچاس ہزار ویتار بتائی جارہی ہے جس ہیں تمام اہل مکہ حصہ وار بیں۔ منگمری واٹ کے اپنے الفاظ ہیں ایک دینار وس درہم کے برابر تھا۔ گویا تجارتی تافی تافی کے مال تجارت کی کل مالیت بانچ لا کھ درہم تھی۔ مکہ کے امیر ترین تاہر وں اور شہر کے ہر طبقے کے لوگوں نے مل کرجو سرمایہ کاری مجموعی طور پر کی تھی وہ اکیلے ابو بکر کے سرمائے سے صرف بارہ گنازیادہ تھی۔ لیکن اس حقیقت کو سجھنے کے باوجود مستشر قیمن کے نزدیک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کاکار وبار معمولی اور نجلی سطح کا تھا اور ان کے مقابلے مضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کاکار وبار معمولی اور نجلی سطح کا تھا اور ان کے مقابلے میں وہ تاہر بہت ہی امیر اور بااثر تنے جنہوں نے سارے اہل شہر کے ساتھ مل کر صرف بیاس ہزار دینار کی سرمایہ کاری کی تھی۔

منتگری واث حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه کے چالیس بزار درہم کا مقابلہ بیسویں صدی عیسوی کے ارب پتیوں سے کرتا ہے اور اس طرح ان کی دولت کو معمولی قرار دیتا ہے اور قریش کے پچاس بزار دینار کا کامقابلہ ساتویں صدی عیسوی کے عام عربوں سے کرتا ہے اور اس طرح اے بہت بڑی دولت قرار دیتا ہے۔

متشر قین کواپ مفروضے ٹابت کرنے کے لئے ای فتم کے اعداد وشار اور موازنوں

۔ کی ضرورت پڑتی ہے ورنہ حق بیہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مکہ کے کامیاب ترین اور مقبول ترین تاجروں میں سے ایک تصے اور کمی سوسائی میں ان کو ایک بلند مقام حاصل تھا۔

حضرت ابو بحرصد بق رضی اللہ عنہ کی اہمیت کو کم کرنے کیلئے منگری واٹ نے ایک اور شوشہ یہ بھی چھوڑا ہے کہ ان کا تعلق ایک کمزور قبیلے ہے تھا اور وہ مسلمان جو طاقت ور قبال ہے تعلق رکھتے تھے وہ اپنی جماعت میں ان کی کلیدی حیثیت کو تسلیم کرنے کے لئے تیار نہ تھا۔ مستشرق نہ کور نے اپنے اس مفروضے کو تقویت دینے کے لئے حضرت ابو بکر صدیق اور حضر ہی عثان بن مظعون رضی اللہ عنہا کے در میان مخاصمت کا افسانہ بھی تراشا ہے۔ لیکن مستشرق موصوف کو یہ معلوم ہونا چاہئے کہ وہ ابو بکر صدیق جن کو وہ ب اثر جا بات کرنے کی کو حش کر رہا ہے یہ وہ بی جن کی دعوت پر الن او گوں نے اسلام قبول کیا قاجن کے نام تاریخ اسلام میں ہمیشہ جلی حروف سے لکھے جاتے رہے ہیں۔

مستثر قین نے اسلای تحریک کوایک طبقاتی تحریک ٹابت کرنے کے لئے خاندان بنو

ہاشم کامقام گھٹانے کی کوشش کی ہے اور یہ ٹابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ دولت مندول

کے مظالم سے تک آیا ہوا طبقہ سر مایہ دارول کے خلاف محمہ علیات کے جھٹڑے تلے جمع ہو

گیا تھا۔ وہ اپناس مفروضہ کو کیسے ٹابت کر سکتے ہیں جبکہ یہ دعوت وہ تھی جس پر سب سے

پہلے لبیک کہنے والے خد بجۃ الکبر کی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہا تھے جن کا معاشی مقام مکہ

کے کسی سر دار سے کم نہ تھا۔ اس دعوت کو قبول کرنے والوں میں غلام بھی تھے، کمزور بھی
شے اور وہ بھی تھے جنہوں نے ان گھرانوں میں جنم لیا تھا جنہیں مستشر قین بہت ہی دولت منداور بہت ہی طاقت ور قرار دیتے ہیں۔

اس میں شک نہیں کہ حضور علی کے ولادت سے پہلے ہی آپ کے والد ماجد کا انقال ہو چکا تھا۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ والد نے آپ کے لئے ورثے میں کوئی بڑی جا کداد نہیں جھوڑی تھی اور یہ بھی حقیقت ہے کہ حضرت ابوطالب کی مالی حالت زیادہ اچھی نہ تھی لیکن ان تمام حقیقتوں کے باوجود حضرت ابوطالب مکہ کے معزز ترین انسان تضاور قریش نے ان کمام کھی حفور علی حضور علی کے خلاف راست اقدام کرنے کی جرات نہ کی تھی۔ کے اثر کی وجہ سے بی حضور علی کے خلاف راست اقدام کرنے کی جرات نہ کی تھی۔ مستشر قین کی خاندان بنوہاشم کے مقام کو گھٹانے کی کو ششیں اسی نوعیت کی ہیں جس

نوعیت کی کوششیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو چھوٹے پیانے کا تاجر ثابت کرنے کی ہیں۔ یہ تمام تردد کرنے کی ضرورت انہیں اس لئے پیش آئی ہے کہ وہ تحریک اسلامی کے آغاز واریقاء کو جس انداز میں دیکھنا چاہتے ہیں، اسے ای انداز میں دیکھ سکیں۔ تاریخ، دعوت اسلامی کے متعلق ان کے اس نظریے کی بھی تکذیب کرتی ہے اور اس نظریے کو ثابت کرنے کے لئے انہوں نے بنوہاشم کے ساجی مقام کو گھٹانے، ان کی سامی نظریہ کو گابت کرنے کے لئے انہوں کے بنوہاشم کے ساجی مقام کو گھٹانے، ان کی سامی حیثیت کو کم کرنے اور تمام مسلمانوں کو بے اثر اور بے بس ظاہر کرنے کی جو کوششیں کی ہیں، اس کو بھی جھٹاتی ہے۔ حق وہی ہے جو حضور علیقے نے ارشاد فرمایاتھا:

میں، اس کو بھی جھٹاتی ہے۔ حق وہی ہے جو حضور علیقے نے ارشاد فرمایاتھا:

آنا مُحَمَّدُ بَنُ عَبْدًا لللهِ بَنِ عَبْدِ الْمُطَلِّلُ انْ اللهُ خَلَقَ

أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِا لَهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِنَّ اللهِ خَلَقَ الْحَلْقَ فَجَعَلَنِي فِي خَيرِهِمْ فِرْقَةً ثُمُّ جَعَلَهُمْ فَبَائِلَ فَجَعَلَنِي فَجَعَلَنِي فِي خَيْرِهِمْ فِرْقَةً ثُمُّ جَعَلَهُمْ قَبَائِلَ فَجَعَلَنِي فِي خَيْرِ هِمْ فَبِيْلَةً ثُمَّ جَعَلَهُمْ بُيُونًا فَجَعَلَنِي فِي خَيْرِهِمْ بَيْنًا وَخَيْرِهِمْ نَفْسًا (1)

"میں محکمہ بن عبداللہ بن عبدالمطلب ہوں۔اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا تو مجھے مخلوق کے بہترین طبقے میں رکھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مخلوق کے بہترین طبقے میں رکھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مخلوق کے دوگر وہ بنائے اور مجھے بہترین گروہ میں رکھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو قائدانوں قبائل میں تقسیم کیا اور مجھے بہترین قبیلے میں رکھا، پھر ان کو فائدانوں میں تقسیم کیا تو مجھے بہترین فائدان میں رکھا۔ میں اپنے فائدان اور اپنی فائدان میں رکھا۔ میں اپنے فائدان اور اپنی فائدان دونوں لحاظے محلوقات میں افضل ہوں۔"

<sup>1</sup>\_ سنن الرّذي، جلدة، صلى 545 \_ كتاب المناقب



## حضور علی کے ساجی مقام کو کم کرنے کی کوششیں کی کوششیں

مستشر قین حضور علی کے شخصیت کی جو تصویر اپنے قار مین سے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں، اس تصویر میں کوئی ایسی چیز موزوں نہیں ہوتی، جس سے حضور علی ہے کسی کمال کی عکاسی ہوتی ہو۔ مستشر قین کاچو تکہ مقصد ہی ذات پاک نبوت کے متعلق مسلمانوں کے ایمان کو کمزور کرنااور غیر مسلموں کو اسلام کی طرف متوجہ ہونے سے روکنا ہے، اس لئے وہ حضور علی کے متعلق بچے کیسے وقت اپنے قار مین کے ذہنی رجھانات اور دور حاضر کی مادی اقدار کو بھی مد نظر رکھتے ہیں۔

اسلام نے نسلی تفاخر کی جڑیں اکھیڑ دی تھیں اور انسانی عظمت کا معیار تقویٰ کو قرار دیا تھا۔ ابولہب قریش کے معزز ترین خاندان کا چٹم و چراغ ہونے کے باوجود مر دود تھہراتھا اور بلال کے سر پر، ایک حبثی غلام ہونے کے باوجود، عظمت و عزت کا تاج سجا تھا۔ لیکن مستشر قین کو معلوم ہے کہ آج مسلم معاشر وں جس معیار عزت و عظمت یا تو نسل ہے اور یا پھر دولت و توت۔ اہل مغرب کے ہال دولت ہی سب پچھ ہے۔ اس ذہنی ماحول جس مستشر قین انہی خیالات کی مخم ریزی کرنا چاہتے ہیں جن کے ذریعے وہ اپنے مقصد جس کامیابی حاصل کر سکیں۔

مستشر قین سوچتے ہیں کہ اگر وہ حضور علیہ کی جاندانی عظمت کو کھٹا کر پیش کریں گے اوان لوگوں کی نظروں میں آپ کا مقام کھٹے گا جن کے نزدیک صرف اور صرف نسل ہی معیار عظمت ہے۔ اور اگر وہ آپ کو ماوی طور پر کمزور، بے آسر ااور احساس محرومی کا شکار ثابت کریں گے تو قارونی سوچ رکھنے والے ان لوگوں کی نظروں میں آپ کا مقام کھٹے گاجو انسان کی قیمت اس کا بنگ بیلنس دیکھے کر لگاتے ہیں۔

حقیقت توبہ ہے کہ نسلی لحاظ ہے د نیاکا کوئی انسان حضور علیقے کامد مقابل نہ تھالیکن اس ے باوجود آپ نے نسل کو مجھی انسانوں کے لئے وجہ عظمت قرار نہیں دیا۔ حضور علی نے ایک بیتم کی حیثیت ہے جنم لیا تھا، عیالدار چیا کے گھر میں غربت کی زندگی کا تجربه بھی کیا تھالیکن حضرت خدیجة الکبری رضی اللہ تعالی عنہ سے رشتہ از دواج میں مسلک ہونے کے بعد غریبی آپ کی مجبوری نہ رہی تھی بلکہ آپ نے اپنی مرضی سے فقر کی زندگی کوایئے لئے منتخب فرمایا تھا۔ آپ کی حیات طیبہ کا وہ دور جب مسجد نبوی میں آپ کے دست اقدی سے ، دولت کے اتبار تقیم ہوتے تھے،اس وقت بھی آپ نے اپنے کاشانہ اقدی کے لئے فقراور قناعت کی دولت کوہی منتخب فرمایا تھا۔نہ نسل آپ کی کمزوری تھی اور نہ غربت آپ کی مجبوری تھی لیکن اس کے باوجود آپ نے نسل اور دولت کی بنیاد پر قائم ہونے والے امتیازات کے خلاف نعرہ بلند کیا۔ آپ نے اعلان کیا کہ انسانی معاشرے میں نہ نسل وجہ امتیاز قرار بیاسکتی ہے اور نہ دولت بلکہ انسانی معاشرے میں زیادہ باعزت وہی ہے جس میں انسانی خوبیال دوسر ہے انسانوں کی نسبت زیادہ ہوں۔ ابو جھل اور ابولہب جسے لوگ جن وجوہات کی بنا پر حضور علیہ کے مخالف ہوئے تھے،ان میں ایک بہت بری وجہ بہ بھی تھی کہ وہ یہ بات گوارا نہیں کر سکتے تھے کہ ایک قریشی کو ایک حبثی کے برابر قرار دیا جائے یاا یک متمول سر دار کوایک غلام کے برابر بٹھادیا جائے۔

تارانڈرائے نے حضور علی کے ساجی مقام کے متعلق حقیقت شنای کا مظاہرہ کرتے ہوئے لکھا ہے:

"Only this is certain that he belonged to a respected but not wealthy family, that he lost his father early in life and grew up in poor home, but that he later gained economic independence through his marriage". (1)

"(حضور علی کے متعلق) صرف اتن بات یقین ہے کہ آپ ایک معزز گر خریب خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ آغاز حیات ہی میں شفقت پدری سے محروم تھے اور آپ کی پرورش ایک غریب گھر میں ہوئی تھی لیکن بعد میں رشتہ از دواج کے ذریعے آپ نے معاشی خوش حالی حاصل کرلی تھی۔"

مستشر قین نے ان سادہ حقائق کواس طرح تو ڈمر وڈکر پیش کیا ہے کہ حقیقت آتھوں سے بالکل او مجمل ہو جاتی ہے۔ خاندان بنوہاشم کوایک معمولی خاندان ثابت کرنے کے لئے انہوں نے جو کو ششیں کی ہیں، ان کاذکر گزشتہ صفحات میں گزر چکا ہے۔ بالکل ای قتم کی کو ششیں مستشر قین نے حضور علی کو ایک بے بس اور معاشرے کا محمولیا ہواانسالن ثابت کر نے کے لئے بھی کی ہیں۔ ان کو ششوں سے ان کا مقصد ایک تو وہ ہے جس کا پہلے ذکر ہو چکا ہے اور ان کا دوسر امقصد ہیہ ہے کہ وہ حضور علی کو ایک ایسا شخص قرار دے سکیں جو احساس محرومی کا شکار ہواور اسلام کو آپ کے احساس محرومی سے جتم لینے والی ایک تحریک قرار دے سکیں۔

قرار دے ہیں۔ متشر قین نے حضور ﷺ کی حیات طیبہ کے صرف ابتدائی سالوں کے متعلق ہی اس قتم کا پروپیگنڈہ نہیں کیا ہلکہ ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ ہیں بھی آپ کوعام قبا کلی سر داروں میں سے صرف ایک سر دار قرار دینے کی کوشش کی ہے اور رہ بھی تاثر دیاہے کہ مدنی قباکل

کے کچھ دوسرے سر دار آپ سے زیادہ بااثر تھے اور آپ مدینہ طیبہ میں بھی اپنی مرضی سے
ضلے نہیں کر کتے تھے۔ ہم یہاں پہلے مستشر قین کے اس فتم کے پروپیگنڈے کے چند

تفصیلات انہیں قرآن علیم میں نہیں ملتیں ان کے متعلق اپنے تخیل کی لگام و حیلی چھوڑ دیتے ہیں اور جو جی میں آتا ہے لکھ دیتے ہیں۔ وہ قرآن علیم کی بعض آیات کی من مانی تفیر بھی کرتے ہیں اور قرآن علیم کی مدو سے حضور علی کے کا زندگی کے حالات کا جائزہ

لینے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔

منگریواٹ حضور علی کور ضاعی مال کے سپر دکرنے کا سبب آپ کی بیسی کو قرار دیتا ہے۔ وہ لکھتا ہے:

"The fact that Muhammad was a posthumous child may, of course, have been part of the reason for sending him to a wet-nurse." (1)

<sup>1</sup>\_ علمرى دائ. "محرايث كمه"، (الدنبرايو تورش يريس برطانيه-1988)، سخد 47

" یہ حقیقت کہ محمد (علیقہ) بیتم پیدا ہوئے تھے، آپ کو مرضعہ کے سپر دکرنے کے مختلف اسباب میں ہے ایک سبب ہو سکتاہے۔

مستشر قین کی بید منطق بری عجیب ہے کہ وہ کئی بچے کو مرضعہ کے ہرد کرنے کواس بچے کی غربت، بے بی اور بے کسی کی دلیل قرار دے رہے ہیں، حالا تکہ بچوں کورضائی ماؤں کے حوالے وہی لوگ کرتے ہیں جو رضاعت کے اخراجات برداشت کرنے کی استطاعت رکھتے ہیں اور مرضعات بھی انہی بچوں کورضاعت کے لئے قبول کرتی ہیں جن کے سر برستوں سے انہیں بہتر اجرت ملنے کی امید ہوتی ہے۔

منظمری واٹ نے اپنے ذہن کی زر خیزی ہے اس بات کو جو حضور علی کے معزز خاندان کا چیم و چراغ ہونے کی طرف اشارہ کرتی ہے، آپ کی ساجی کمزوری بناکر پیش کیا ہے۔ مسٹر واٹ میر بھی تاثر دینا چاہتا ہے کہ بچوں کو مرضعات کے حوالے کرنے کے عمل پر معاشرے کے بعض حلقوں کی طرف سے تنقید بھی کی جاتی تھی۔وہ لکھتا ہے:

"A part of the verse mentioned (2-233) asserts that, if you want to give your children out to nurse, (La junah, alay-kum); and this suggests that the practice may have been criticized in some quarters and that Muhammad may have been sensitive about it". (1)

"فذكوره آيت كاليك حصدال بات پرزورديتا كداكر تم اين بچول كومرضعه ك خواك كرناچا بته بو تو تم پر كوئى گناه نهيل، لا جُنَاحَ عَلَيْكُم، الله ي بدا شاره ملتا به كم بعض حلقول كی طرف سے رضاعت كاس عمل پر تقيد كی جاتی تقی اور محد (علیقی ) كواس بات كا حساس تھا۔ "

حقیقت بہ ہے کہ اپنے بچوں کور ضاعت کے لئے دیہاتی علاقوں کی عور توں کے سپر د
کرنا کمہ کے معزز گرانوں کا معمول تھااور بہ عمل باعث عزت سمجھا جاتا تھا۔ طلوع اسلام
کے بعد مسلمانوں کے سامنے مسئلہ یہ تھا کہ آیا اسلام نے بھی زمانہ جاہلیت کی اس معروف
رسم کو جائز قرار دیا ہے یا نہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے لا جُنَاحَ عَلَیٰکُم کے
الفاظ کے ذریعے اس بات کی وضاحت فرما دی کہ ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

<sup>1-</sup> فلكرى دائ، "محدايث كمد"، (ايدنبرايونيورش يريس برطانيه-1988)، صفيه 47

منظمری واٹ کے زرخیز ذہن نے ان الفاظ کو عرب معاشرہ کی ساجی تاریخ کی اصلاح کے لئے استعمال کیااور عربوں کو بیہ بتایا کہ بچوں کور ضاعت کے لئے مرضعات کے پر دیرناعربوں کے نزدیک پہندیدہ اور مقبول فعل نہ تھا بلکہ بیہ ایک مجبوری تھی اور جولوگ ایسا کرتے تھے ان کوا چھی نگاموں سے نہ دیکھا جاتا تھا۔

ایک عام عقل و فہم کاانسان بھی ہے سمجھ سکتاہے کہ ایک بچہ جو غریب ہواور اس کی کا زندہ ہوا ہے غربت کی مرضعہ کے حوالے کرنے پر مجبور نہیں کرتی کیونکہ اس بچے کی والدہ خود ہے کام بغیر کسی تکلیف کے کرسکتی ہے۔ حضور علیف کے مرضعہ کے حوالے اس لئے کیا گیا تھا کہ گو آپ کے والد آپ کے جنم لینے سے پہلے انقال کر چکے تھے اور انہوں نے کیا گیا تھا کہ گو آپ کے والد آپ کے جنم لینے سے پہلے انقال کر چکے تھے اور انہوں نے کوئی بہت بڑاور شربیں چھوڑاتھا، لیکن آپ سر دار مکہ عبد المطلب کے پوتے تھے جو آپ کوئی بہت بڑاور شربی خبی نہیں چھوڑاتھا، لیکن آپ سر دار مکہ عبد المطلب کے پوتے تھے جو آپ کواپنی جان سے بھی زیادہ عزیز سمجھتے تھے۔ عظیم وادا کی خواہش بھی کہ ان کے عظیم اور کواپنی جان کے متمول اور سر پر آور دہ لوگ لاڈ لے پوتے کی پرورش اس انداز میں ہو جس انداز میں مکہ کے متمول اور سر پر آور دہ لوگ اپنے بچوں کی کرتے ہیں۔

منتگری واٹ نے حضور علی کے بچپن کی مشہور تاریخ کو جھٹلانے اور دو حیال میں آپ کے مقام کو کھٹانے کے لئے یہ غیر جانبدارانہ تاریخ نویسی بھی کی ہے کہ آپ کا بچپن، والدہ کی وفات تک،اپنے نہال میں گزراتھا۔وہ کہتاہے:

"There was doubtless a strong bond of attachment between him and his mother, with whose family he is said to have lived until her death when he was six." (1)

"اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کی والدہ اور آپ کے در میان محبت کا مضبوط رشتہ موجود تھا، جن کے فائدان میں آپ ان کی وفات تک رہے تھے، جب آپ کی عمر چھ سال تھی۔"

منتشرق نذکور کو معلوم ہے کہ حضور علی کے جار سال کی عمر تک اپنی رضاعی مال حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنھاکے پاس رہے تھے۔(2) آپ کی عمر کے چھٹے سال آپ کی والدہ آپ کو آپ کے نضیالی رشتہ داروں سے ملانے بیڑب لے گئی تھیں اور اسی سال

<sup>1</sup>\_شمكرى داث، "محدايث مكد"، منحد 47

<sup>2-</sup> تاريخ الموادث والاحوال المنويه ، (دار الشروق مده 1987)، مني 9

یڑب ہے واپسی پر آپ کی والدہ کا انقال ہو گیا تھا۔ لیکن یہ تفصیلات چو تکہ قرآن تھیم میں بیان نہیں ہو تیں اس لئے مستشرق نہ کور کو اپنے تخیل کے زور پر تاریخ سازی کا موقعہ ہاتھ اسمیا کیو تکہ سیر ت اور تاریخ اسلام کی کتابیں ان کے نزدیک قابل اعتبار نہیں اور مستشر قین مسلمانوں کے ہاں مروج تاریخی واقعات کو تسلیم کرنے کے بجائے اپنے تخیل کے زور پر تاریخ نویسی قرار دیتے ہیں۔

یہ مفروضہ ٹابت کرنے کے لئے، کہ حضور علیہ احساس محرومی کا شکار تھے، منگمری واٹ لکھتا ہے:

"Psychology teaches us the importance of painful experiences in the first two or three years of life. The absence of a father must have produced a sense of deprivation in Muhammad, and the real experience of poverty as a young man may well have nourished the sense of deprivation". (1)

"علم نفیات ہمیں زندگی کے ابتدائی دویا تین سالوں کے دردناک تجربات کی اہمیت سے آگاہ کرتا ہے۔ باپ کے نہ ہونے سے محمد (علیقے) کے دل میں احساس محروی نے جنم لیا ہو گااور بھپن اور لؤکین کی غربت کے تجربات نے اس احساس کو تقویت دی ہوگا۔"

مستشرق نہ کور کے یہ تمام مفروضے باطل اور بے بنیاد ہیں۔ جس بچے کے سر پہاتھ رکھنے والا کوئی نہ ہووہ تواحساس محروی کا شکار ہوتا ہوگالیکن جس بچے کواس کا عظیم واداجان سے عزیز سبجھتا ہو، جس کے گئے بچے، اس کواپنے سرحوم بھائی کی نشانی سبجھتے ہوں اور اس پر جان چیئر کتے ہوں، جس کو حلیمہ اور اس کے شوہر نے اپنے حقیقی بچوں سے زیادہ شفقت وی ہو، اس بچے کے دل میں احساس محرومی پیدا ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور نہ ہی حضور علیقے کواپئی زندگی میں غربت کے کسی ایسے تجربے سے گزرنا پڑاتھا جس سے احساس محرومی پروان پڑھتا۔ آپ نے اس گھر میں لڑکین کا زمانہ گزارا تھا جہال زیادہ خوش حالی تو نہ محرومی پوان بی اس کھر میں و قار تھا، تمکنت بھی اور قناعت تھی۔ ایسے گھروں میں عرب محرب

نوجوانوں کے اندر محرومیت کے احساسات نہیں بلکہ خودداری، حریت، شجاعت اور مردائلی کے اوصاف جنم لیتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ عرب کے ان بادیہ نشینوں کواپئی رعایا۔ میں شامل کرنے کی جرات نہ قیصر میں تھی اور نہ کسری میں۔ان کے نزدیک قیمت دولت کی نہیں بلکہ حریت کی تھی اور محمد علی ہے۔ جس گھر میں لڑکین کے دن گزارے تھے، وہاں عربی بلکہ حریت کی تھی اور محمد علی ہے۔ جس گھر میں لڑکین کے دن گزارے تھے، وہاں عربی کے یہ اوصاف اپنے یورے عروج پر تھے۔

کفار مکہ کا حضور علی پہلے ہوا بیک اعتراض میہ تھا کہ آپ خدا کی طرف ہے اپنے اوپر وحی
نازل ہونے کادعویٰ کرتے ہیں لیکن اگر وحی کونازل ہوناہی تھا تو کسی دولت منداور امیر آدمی
پر نازل ہوتی، بیتم عبداللہ پر وحی نازل ہونے کا کیا مطلب ہے؟ قرآن تھیم نے مشر کین
مکہ کے اس اعتراض کاذکر الن الفاظ میں کیا ہے:

وَقَالُوا لَوْ لَا نُزِّلَ هٰذَا الْقُرْانُ عَلَىٰ رَجُلِ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ

عَظِیْمِ (1) "اور کہنے گلے: کیول ندا تارا گیارہ قرآن کی ایسے آدی پرجودوشہروں میں براہے۔"

اس آیت میں اُس قارونی ذہنیت کو بیان کیا گیاہے جودولت کو بی سب بچھ سمجھتی ہے۔
"منظمری واٹ" نے حضور علیہ پریہ اعتراض کرنے والے کفار مکہ کو ان اسر ائیلیوں سے
تثبیہ دی ہے جنہوں نے طالوت کے بادشاہ مقرر کئے جانے پر اعتراض کیا تھا۔ (2) ان
اسر ائیلیوں کا اعتراض بھی یہ تھا کہ طالوت اس لئے بادشاہ نہیں بن سکتا کیونکہ اس کے پاس
دولت کے انبار نہیں۔ ابی طرح مشر کین مکہ نے بھی حضور علیہ کی نبوت ور سالت کو اس
لئے مستر دکردیا تھا کہ آپ زیادہ مالدار نہیں تھے۔

اس آیت کریمہ میں ایک مریض ذہن کی سوچ کو بیان کیا گیا ہے لیکن مار گولیس نے اس آیت میں مذکور "عظیم" کے لفظ کو شریف کا ہم معنی قرار دیا ہے اور اس طرح حضور میں فیاندانی شرافت کو مشکوک بتانے کی کو شش کی ہے۔(3)

<sup>1-</sup> سورة الزفرف: 31

<sup>2-</sup> تمرایت کم، منی 42

<sup>3-</sup> دسول مين، منخد 101 ، بوالد محد ، از " بار كوليس"

> آهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبُّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَّعِيْشَتَهُمْ فِي الْحَيُوةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْض دَرَجْتِ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًا ۗ وَرَحْمَتُ رَبُّكَ خَيْرٌ مِّمًّا يَجْمَعُونَ ﴿ وَلَوْ لَآ أَنْ يُكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَّاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَنْ يُكُفُرُ بِالرَّحْمَٰنِ لِبُيُوْتِهِمْ سُقُفًا مِّنْ فِضَّةٍ وُّ مَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ ﴿ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبُوابًا وُسُورًا عَلَيْهَا يَتُكِوُن ﴿ وَزُخْرُفَا ﴿ وَإِنْ كُلُّ ذَٰلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيْوَةِ الدُّنْيَا ﴿ وَالْأَخِرَةُ عِنْدَ رَبُّكَ لِلْمُتَّقِينَ (1) "كياده باخية بي آب كرب كارحت كو؟ بم في خود تقسيم كياب ان کے در میان سامان زیست کواس د نیوی زندگی میں اور ہم نے ہی بلند کیاہے بعض کو بعض پر مراتب میں تاکہ وہ ایک دوسرے سے کام لے سكيں اور آپ كے رب كى رحمت (خاص) بہت بہتر ہے اس سے جو وہ جمع كرتے ہيں۔ اور اگريہ خيال نہ ہو تاكہ سب لوگ ايك امت بن جائیں گے تو ہم بنادیتے ان کے لئے جو انکار کرتے ہیں رحمٰن کا،ان کے مکانوں کے لئے چھتیں جاندی کی اور سیر ھیاں جن پر وہ چڑھتے ہیں (وہ بھی جاندی کی)اور ان کے گھروں کے دروازے بھی جاندی كے اور وہ تخت جن يروہ تكيد لگاتے ہيں وہ بھى جائدى اور سونے كے۔ اور بدسب (سنہری رومیلی) چزیں دنیوی زندگی کا سامان ہے اور آخرت (کی عزت و کامیابی) آپ کے رب کے نزدیک پر ہیز گاروں

انسانی عظمت کا معیار وہ نہیں جو قارون اور اس کی ذریت کے ذہنوں نے تراشاہے بلکہ انسانی عظمت کامعیار وہ ہے جو خداو تد کریم نے مقرر کیا ہے اور جس پر خدا کے تمام عظیم بندوں کو پر کھا جاسکتا ہے۔ جس معیار عظمت کے مطابق حضرت خلیل علیہ السلام کامقام نمرودے بلندہ، جومعیار عظمت فرعون پر حضرت موی علیہ السلام کی فوقیت ثابت کر تا ہاور جس معیار عظمت کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام رومی حکمرانوں سے بہتر قرار یاتے ہیں،اس معیار عظمت کے مطابق حضور علی کے سر داروں پر تو کیا قیصر و کسریٰ بلکہ تاریخ انسانی کے تمام عظیم کرداروں سے افضل قراریاتے ہیں۔ای معیار عظمت کے مطابق ما تکل ایج-بارث (Michael H. Hart) نے تاریخ انسانی کے سوعظیم ترین انسانوں کا انتخاب كيااور مديند كے ب تاج بادشاہ حضرت محمد عليه كوان ميں سر فهرست ركھا۔ (1) مشر کین مکہ کی نظر میں حضور علی ہے معاثی طور پر کمزور ہونے کے باوجود ایک شریف اور معزز شہری تھے۔ وہ آپ کو صادق اور امین کہہ کر پکارتے تھے۔ ججراسود کو اپنے مقام پر ر کھنے کاشر ف حاصل کرنے کے لئے ان کے در میان جو تنازید اٹھ کھڑ اہوا تھااس تنازید کے تھنے کے لئے انہوں نے جس اطمینان کے ساتھ حضور علیقے کو تھم تنکیم کیا تھا، شاید تحى دوسرے كووہ اس اطمينان كے ساتھ تھم تشكيم نہ كر كتے۔ ابولہب آپ كواپنے يائے كا انسان سمجمتا تھاای لئے اس نے اپنے دو بیٹول کے نکاح آپ کی دو صاحبزاد یوں سے کئے تنے۔ ابوسفیان اہل مکہ کاسر دار تھا، حضور علی کا سب سے برداد عمن تھالیکن اس کے باوجود اس کواس بات پر کوئی اعتراض نہ تھا کہ اس کی بیٹی حضور عظیمہ کے نکاح میں آگئی ہے۔جب حضور علی کے لئے حضرت خدیجہ کے چھاسے ان کارشتہ مانگا گیا تھا توان کی زبان سے میہ جله لكلا تفا:

ذَالِكَ الْفَحْلُ لاَ يُعِدَعُ أَنفُهُ (2) "بدايبانوجوان ہے كہ اس كى پيچكش كو مُحكرايا نہيں جاسكا۔" حالانكہ اس سے پہلے حضرت خديجة نے مكہ كے كئى بوے بوے سر داروں كى طرف

<sup>1 -</sup> ما تنگل انگائیارٹ، "دی ہنڈرڈ"، اے دینگل آف دی موسٹ انفونتھل پر سنز ان ہسٹری"، (اے اینڈڈ بلیوو ژویل لا بحریری نعیارک۔1978ء)، منجہ 4

<sup>2-</sup>دكور عبد الجليل على "مفتريات المبشر بن على الاسلام" (وار الصر للطباعة الاسلامية قابره-سن)، مفي 203

ہے دعوت نکاح مستر د کر دی تھی۔

حضور علی کی شرافت کے استانا قابل تردیددلا کل بوجود ہونے کے باوجود، جولوگ

آپ کے ساتی مقام کو کم و کھانے کی کو شش کرتے ہیں ان کے دل مریض ہیں اور ان کے دلوں کامر ض، بغض رسول کی شکل ہیں ان کی زبان اور نوک قلم سے قبل پڑتا ہے، لیکن جے عظمتیں عطاکر نے والا خداو ند قدوس خود ہے، اس کے مقام کو کون کم کر سکتا ہے؟

مستشر قین نے صرف حضور علی کی کی ندگی کے ابتدائی سالوں ہیں، بی آپ کو معاشی اور ساجی طور پر کمزور ظاہر کرنے کی کو شش نہیں کی بلکہ ہجرت کے بعد جب اوس اور تزرج کے قبائل کی اکثریت حلقہ اسلام میں داخل ہو چکی تھی، جب وادی مکہ نے اپنے گئ قابل فخر جگر گوشے آپ کی گود ہیں ڈال دیئے تھے، جب آپ کے غلام آپ کے اشار ماہر و پر پی باپی جا نیں قربان کرنے کو سعادت مجھتے تھے، مستشر قین نے اس دور میں بھی آپ کی حیثیت کو کم ظاہر کرنے کی کو شش کی ہے اور سے تاثر دینے کی کو شش کی ہے کہ مدینہ طیب کے ابتدائی سالوں میں آپ صرف مہاج ین کے سر دار تھے۔ ویگر قبائل کے اپنے اپنے دیس سر دار تھے۔ ویگر قبائل کے اپنے اپنے نے نیادہ بااثر تھے اور حضور تھی ہی میں صفور تھی تھی۔ منظر کی میں منظور کی گھا نہیں کر سکتے تھے بلکہ فیصلہ کرنے کے لئے آپ کو دوسرے سر داروں سے منظور کی لئی پڑتی تھی۔ منظر کی واٹ کے چندا قتباسات ملاحظہ فرما ہے۔

"His powers under the constitution are so slight that they cannot have been much less at the beginning of his residence in Medina". (1)

"یٹاق مرینہ کے تحت آپ کے اختیارات اپنے معمولی تھی کہ آپ کی مدنی
"کے ابتدائی ایام میں اس سے کم اختیارات کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔
"Appearance of the Muhajirun or Emigrants on the same level as one of the Medinan clans implies that Muhammad as chief of the Emigrants was on a level with the chiefs of the various clans". (2)

"(میثاق مدینه میں) مہاجرین کو مدینہ کے قبائل کے برابر کا ایک قبیلہ ظاہر کیا

گیاہے اس سے پید چلناہے کہ محمد (علیقے) مدنی قبائل کے سر داروں کے برابر کے ایک سر دار تھے۔"

"He is very far, however, from being autocratic ruler of Medina. He is merely one among a number of important men. During his first year in Medina several others were probably more influential than Muhammad. The provision that disputes were to be referred to him would not in itself increase his power, unless he had sufficient tact and diplomacy to find a settlement that would command general agreement." (1)

"البت آپ مدینہ کے خود مختار محکر ان ہونے سے کوسوں دور تھے۔ آپ متعدد اہم آدمیوں میں سے ایک تھے۔ مدنی زندگی کے پہلے سال میں غالباً کی دوسر سے آدمی آپ سے زیادہ بااثر تھے۔ بیٹاق مدینہ کی بیہ شق کد، تنازعات کی شکل میں آپ کی طرف رجوع کیا جائے گا، بذات خود آپ کے زیادہ بااختیار ہونے کا جبوت نہیں جب تک کہ آپ تنازعات کا فیصلہ اپنی بھیرت اور عقمندی سے جبوت کہ وہ عام لوگوں میں مقبولیت حاصل کر لیتا۔ "

حضور علی کامعمول یہ تھا کہ آپ تمام اہم معاملات کے فیصلے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مشورے سے کرتے تھے۔ واقعہ افک کے ذمہ دار افراد کے خلاف کار وائی کے لئے بھی آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا تھا اور بنو قریظہ کی قسمت کا فیصلہ بھی آپ نے خود نہیں کیا تھا بلکہ ان کے حلیف قبیلہ کے سر دار سے کرایا تھا۔ حکمت کا تقاضا بھی بھی تھا کہ حضور علی کے کوئی اہم فیصلہ کرتے وقت اپنے پیروکاروں کے جذبات کومد نظر رکھتے۔ آپ ایک ڈکٹیٹریا متبد حکمر ان نہ تھے بلکہ آپ خدا کے نبی تھے جن کے سر پر رحمة للعالمینی کا تاج سے ہوا تھا۔ آپ کو بھی زیب دیتا تھا جو آپ نے کیا۔ لیکن منظمری واٹ کو آپ کے رویے بیں جابر حکمر انوں والی تختی نظر نہیں آتی تو وہ اس کو آپ کی کر دری قرار دیتا ہے اور کہتا ہے:

These are clear examples of how the Medinan

clan-Chiefs retained much of their power and thereby limited Muhammad's authority. They are not isolated examples, however. The whole story of his physical attacks on Jews presupposes that old background of clan-relationships, and shows how these had always to be considered in choosing agents. Muhammad is seen to be the chief of one of several co-operating groups, with little to mark him out from the others". (1) " به اس حقیقت کی واضح مثالیں ہیں کہ کس طرح مدینہ کے قبائل کے سر دارول نے این اکثر اختیارات این پاس رکھے تھے اور اس طرح محمد (علی کے اختیارات کو محدود کر دیا تھا۔ اس حقیقت کی مثالیں صرف یمی نہیں ہیں بلکہ یہودیوں پر آپ کے جسمانی حملوں کی ساری کہانی قبائل کے باہمی تعلقات کے پس منظر کا پیدوی ہے اور بتاتی ہے کہ کس طرح نما کندے منے سے سلے ان تعلقات کو پیش نظر رکھنا پڑتا تھا۔ محد (علاق )، بہت سارے اتحادی گروہوں میں ہے ایک گروہ کے سر دار نظر آتے ہیں اور کوئی چیز ایس نظر نہیں آتی جوانہیں دوسرے سر داروں سے متاز کرے۔' حضور علی کے مقام کو کھٹانے کے لئے منگمری واٹ نے ایک اور شدید وار کیاہ، وہ

"To begin with, however, the message was more important than the messenger. The essential thing was the relation of the community or the individual to God. This implied some one to convey the message to the person or persons involved, but the messenger had no function beyond that of conveying the message. Later, however, the function of the messenger was seen to be more than this." (2)

1- محرایت دید، مغر229 2- محر: دی برافث اینز سلیلمین، مغر33 "ابتدامی پیغام، پیغبرے زیادہ اہم تھا۔ اصل چیز فردیا جماعت کا خدا کے ساتھ تعلق تھا۔ اس کے لئے کی ایسے فخص کی ضرورت تھی جو متعلقہ مخصیا اشخاص تعلق تھا۔ تک پیغام کو پہنچادے۔ لیکن پیغام پہنچادیے ہے آگے پیغبر کا کوئی کام نہ تھا۔ تاہم بعد میں پیغبر کاکوئی کام اسے زیادہ قرار دے دیا گیا۔"

مدینہ طیبہ میں حضور علی کے حیثیت کے متعلق اس متم کی بے سر ویابا تیں صرف وی بد نظر چرا سکے۔ جن بد نظر چرا سکے۔ جن بد نظر چرا سکے۔ جن لوگوں نے اپنی نصف جائدادوں سے دستبر دار ہونے کا اعلان کر دیا تھا، انہوں نے اپنے آ قاو مولیٰ کی خاطر کون می قربانی نہ دی ہوگی؟

حقیقت بیہ ہے کہ جمرت کے بعد مدینہ کے قبائل بھی قائم رہے ہے،ان قبائل کے سر دار بھی اپنی مندوں پر قرار تھے اور حضور علیہ قوی امور میں ان ہے مشورہ بھی کرتے ہے۔ یہ سب با تنمیں کے ہیں۔ مستشر قین نے ان باتوں پر تو غور کیا ہے کیونکہ ان سے دہ،اپ تخیل کے زور پر، حضور علیہ کی کمزوری کا کوئی پہلو نکال سکتے ہیں لیکن انہوں نے اس حقیقت کود کھنے کی زحمت گوارا نہیں کی کہ جب حضور علیہ مدنی قبائل کے سر داروں سے مشورہ طلب کرتے ہے تو دہ جواب کیادیے تھے۔

بیعت عقبہ میں حضور علی نے انصارے یہ معاہدہ نہیں کیا تھا کہ وہ مدینہ ہے ہاہر نکل کرد شمن کا مقابلہ کرنے کے لئے آپ کا ساتھ دیں گے۔ اس لئے آپ نے جنگ بدر سے پہلے مسلمانوں کی رائے طلب کی۔ ابتدا میں کئی مہاجرین نے اپنی اپنی آرا پیش کیں لیکن حضور علی معاور علی کے معاور علی کے معاور علی معاور علی کہ حضور علی انصار کی رائے معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ اس موقعہ پر حبیب خدا کے اس جاں شار اور مدینہ کے ایک طاقت ور قبیلہ کے سر دارکی زبان سے جو تاریخی کلمات نکلے وہ مستشر قین کی اطلاع کے لئے حاضر ہیں۔ انہوں نے عرض کیا۔

فَوَالَّذِئَ آكُرُمَكَ وَآنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مَا سَلَكُتُهَا قَطُّ وَلاَ لِي بِهَا عِلْمٌ وَلَئِنْ سِرْتَ حَتَّى تَأْتِيَ بَرْكَ الْعُمَادِ مِنْ ذِئَى يَمَنِ لَنَسِيْرَنَ مَعَكَ وَلاَ نُكُونُ كَالَّذِيْنَ قَالُوا لِمُوسِلَى: "إِذْهَبْ آنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلاً إِنَّا هَاهُنَا قَالُوا لِمُوسِلَى: "إِذْهَبْ آنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلاً إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ وَلَكِنَ إِذْهَبَ أَنْتَ وَرَبُكَ إِنَّا مَعَكُمْ مُتْبِعُونَ وَلَعَلَّ أَنْ تَكُونَ خَرَجْتَ لِاَمْرِ وَ اَحْدَثَ اللهُ إِلَيْكَ فَامْضِ فَصِلْ غَيْرَهُ فَانْظُرِ الَّذِي اَحْدَثَ اللهُ اللّهِ اللّهِ فَامْضِ فَصِلْ جَبَالَ مَن شِئْتَ وَعَادِ مَن شِئْتَ وَعَادِ مَن شِئْتَ وَمَالِمْ مَن شِئْتَ وَحُدْ مِنْ اَمْوَالِنَا مَا شِئْتَ وَعَادِ مَن شِئْتَ وَمَا اَحَدْتَ مِنًا كَانَ اَحَبُ إِلَيْنَا مِمًا وَاعْطِنَا مَا شِئْتَ وَمَا اَحَدْتَ مِنْ اَمْوِ فَامْرُنَا تَابِعَ لِاَمْوِكَ وَاعْلِمَ اللهِ لَيْنَ مِوتَ بِهِ مِن اَمْوِ فَامْرُنَا تَابِعَ لِاَمْوِكَ وَوَاللهِ لَيْنَ مِوتَ بِهِ مِن اَمْوِ فَامْرُنَا تَابِعَ لِاَمْوِكَ وَوَاللهِ لَيْنَ مِوتَ جَنَّى تَنْلُغَ الْبَرْكَ مِن عُمْدَان فَوَاللهِ لَيْنَ مِوتَ حَتَّى تَنْلُغَ الْبَرْكَ مِن غُمْدَان

لَنْسِيْرَنَّ مَعَكَ (1)

"اس ذات کی فتم جس نے آپ کے سر پر کرامت کا تاج سجایا ہے اور آب يركتاب نازل فرمائي ہے۔ كويس نه جھى اس راستے ير كيا مول اور نه مجھے اس کاعلم بے لیکن اگر آپ برک الغماد تک بھی چلیں کے توہم آپ کے ساتھ ہوں کے اور ہم ان لوگوں کی طرح نہیں ہوں مے جنہوں نے حضرت موی علیہ السلام ہے کہاتھا: "تم اور تمہارا خدا جاؤ اور لڑو، ہم تو یہاں بیٹے ہیں۔" بلکہ خدااور خداکارسول چلیں اور ہم آپ کے ساتھ چلیں گے۔ ممکن ہے آپ کسی کام کے لئے نکلے ہوں اور اللہ تعالی نے آپ کو کسی دوسرے کام کا تھم دے دیا ہو۔ آپ کو جس کام کا علم ملا ہے، آپ اس پر عمل کریں۔ آپ جس تعلق کو عابیں قائم ر میں اور جے جاہیں توڑ دیں، جس سے جاہیں وعمنی کریں اور جس ے جاہیں دوسی کریں۔ ہمارے اموال سے آپ جو جاہیں لے لیں اور جو جاجي جميں دے ويں۔ آپ جاراجو مال قبول فرمائيں مے، وہ جميں اس مال سے زیادہ محبوب ہو گاجو آپ ہمارے لئے چھوڑدیں گے۔ آپ کوجو عظم بھی ملاہے ہماری بات آپ کے تالع ہوگ۔ خداکی فتم اگر آب برک غمدان تک چلیں سے تو بھی ہم آپ کے ساتھ ہو ل گے۔

<sup>1</sup>\_ محد العداد ق ابراييم عرجون، "محدر سول الله علية" ، (دار العمرد مثق -1985)، جلد 3، مخد 308

اس موقعہ پر حضرت مقداد اور حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہانے بھی ای قتم کے جذبات کا اظہار کیا تھا۔ بہی وہ لوگ ہیں جن کے متعلق منظمری واٹ کہتا ہے کہ انہوں نے اپنے اختیارات اپنے پاس رکھے تھے اور حضور علی کے اختیارات ایک عام قبا کلی سر دار سے زیادہ کچھ نہ تھے۔ ہم مستشر قین کو چیلنج کرتے ہیں کہ ، کسی مقابلے کے سر دار کے لئے کسی دوسر سے سر دار کی زبان سے تو کیا، وہ تاریخ انسانی سے کوئی ایک مثال پیش کریں جب کسی عظیم راہنما کے لئے اس کے کسی پیروکار کی زبان سے ایسے فداکارانہ جذبات کا ظہار ہوا ہو جس قتم کے جذبات کا اظہار اوس اور خزرج کے سر داروں کی زبانوں جذبات کا ظہار ہوا ہو جس قتم کے جذبات کا اظہار اوس اور خزرج کے سر داروں کی زبانوں سے اپنے محبوب آ قاعلی کے لئے ہوا تھا۔

مقداد ، سعد بن معاذ اور سعد بن عباده رضى الله عنهم جيسے سر داران مدينه تو حب رسول كاجام بى كرمست ہو يكے تھے، انہيں تواہناسب كھے اپنے محبوب كے اشار وابرو پر قربان كرنے ميں فرحت محسوس موتى تھى، ان كے جذبات جال شارى كى تد تك پنچنا توكى ماده یرست کے تخیل کی پیچے ہے بھی ماوراء ہے، مستشر قین ذراایک یکے کا فرکے تاثرات سنیں جو عثم نبوت کو پروانوں کے جمر مث میں دیکھ کراس کے دل میں پیدا ہوئے تھے۔ صلح حدیب ہے موقعہ پر مکہ بجر کاایک جہاندیدہ انسان عروہ بن مسعود ثقفی، ہات چیت کے لئے حضور علی کے پاس حاضر ہوا تھا۔اس نے محمدی خیمہ گاہ کے حالات کا جائزہ لیا تھا اور پھر کفار مکہ کے یاس واپس جا کرجور پورٹ پیش کی تھی،اس کے الفاظ یہ تھے۔ أَىٰ قَوْم وَاللَّهِ لَقَدْ وَفَدْتُ عَلَى الْمُلُولِدِ وَ وَفَدْتُ عَلَى قَيْصَرَ وَكِسْرًى وَالنَّجَاشِيِّ وَاللَّهِ إِنْ رَأَيْتُ مَلِكًا قَطُّ يُعَظُّمُهُ أَصْحَابُهُ مَا يُعَظُّمُ أَصْحَابُ مُحَمَّدِ مُحَمَّدًا وَاللَّهِ إِنْ تَنَخَّمَ نُخَامَةً إِلاَّ وَقَعَتْ فِي كُفٍّ رَجُلٌ مِّنْهُمْ فَدَلُكَ بِهَا وَجُهُهُ وَجُلْدَهُ وَإِذَا أَمَرَهُمْ إِبْتَدَرُوا أَمْرَهُ وَإِذَا تُوَضَّأُ كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وَصُونِهِ وَإِذَا تَكَلَّمَ خَفَضُوا أصواتَهُمْ عِنْدَهُ وَمَا يُحِدُونَ إِلَيْهِ النَّظْرَ تَعْظِيْمًا لَهُ (1)

<sup>1</sup>\_محمد العداد ق ابراتيم عرجون، "محمدر سول الله علية"، (دار القلم د مثق\_1985)، جلد4، صفحه 256

"اے میری قوم! خدا کی حتم میں باد شاہوں کے درباروں میں گیا ہوں۔ خدا کی حتم میں نے بھی گیا ہوں۔ خدا کی حتم میں نے بھی کوئی باد شاہ ایسا نہیں دیکھاجس کے ساتھی اس کا اس طرح میں نے بھی کوئی باد شاہ ایسا نہیں دیکھاجس کے ساتھی اس کا اس طرح احترام کرتے ہوں جس طرح محمد (علقہ) کے صحابہ ان کا احترام کرتے ہیں۔ وہ جب تھوکتے ہیں توان کا تھوک ان کے صحابہ میں سے کی کی تعلیٰ پر گر تا ہے اور وہ اسے اپنے چہرے اور جسم پر مل لیتا ہے۔ حب وہ تھم دیتے ہیں تو وہ تعمیل ارشاد کی طرف لیکتے ہیں جب وہ وضو کے جب وہ وضو کے بین تو وہ تعمیل ارشاد کی طرف لیکتے ہیں جب وہ وضو کے بین کو حاصل کرتے ہیں تو وہ تاہے جیسے ان کے صحابہ ان کے وضو کے بانی کو حاصل کرتے ہیں تو وہ بات کرتے ہیں تو وہ اپنی کو حاصل کرنے کے لئے آپس میں اور پریں گے۔ جب وہ بات کرتے ہیں تو وہ اپنی کو حاصل کرنے کے لئے آپس میں اور پریں گے۔ جب وہ بات کرتے ہیں تو وہ اپنی کو رضیا کر لیتے ہیں اور ان کے احترام کی وجہ سے ان کی طرف میکئی بائدھ کر نہیں دیکھتے۔

عروہ بن مسعود ثقفی بھی دولت ایمان ہے محروم تھالیکن اے حضور علیہ کا پنے معاب کرام کے در میان دہ مقام نظر آیا، جس کاخواب نہ بھی قیصر نے دیکھا تھااور نہ کسری فی نے مشکری واٹ بھی عروہ بن مسعود ثقفی کی طرح آیک غیر مسلم ہے لیکن اے سحابہ کرام کے در میان حضور علیہ کامقام آیک عام قبا کلی سر دار سے زیادہ نظر نہیں آتا۔ اگر کوئی مسلمان وہ باتیں کہتا جو عروہ بن مسعود ثقفی نے کہی تھیں تو مستشر قین اور ان کے ہمنوا آسانی سے کہہ سکتے تھے کہ یہ باتیں محض جوش عقیدت کا ظہار ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں لیکن جب اس قتم کی باتیں آیک کافر کی زبان سے تکلیں تو مستشر قین اس کی کیا تعلق نہیں لیکن جب اس قتم کی باتیں ایک کافر کی زبان سے تکلیں تو مستشر قین اس کی کیا تو جیہہ کریں گے؟

یبال دوغیر مسلموں کے تاثرات میں اتناواضح فرق اس لئے ہے کہ عروہ بن مسعود ثقفی کو غیر مسلم تھالیکن وہ حالات کو اس شکل میں دیکھنے کا عادی تھا، جیسے کہ وہ ایک عام آتھ کو نظر آتے ہیں لیکن مظلمری واٹ ایساتر بیت یافتہ غیر مسلم ہے جو حالات کو اپنے نظریات کے مطابق دیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔

منگری واٹ نے یہ تاثر دینے کی کوشش بھی کی ہے کہ حضور علی کے کو مدینہ میں مضبوط ساس حیثیت بیعت رضوان یا فتح مکہ کے بعد حاصل ہوئی تھی۔ یہ بھی ایک بہت بڑا جھوٹ

ہے۔ حضرت سعد بن معاذ نے ند کورہ بالا جذبات جال نثاری کا اظہار بیعت رضوان اور مح مكه ببت يبل كياتفا حقيقت بيب كه جب كوئى آدى كلمديده كر طقة اسلام من داخل ہو جاتاہے تواس کی نظر میں خدا کے بیارے اور محبوب رسول حضرت محمد علی کا دات ہی ہر چیز سے زیادہ محترم اور واجب الا تباع قراریاتی ہے۔ سحابہ کرام کے لئے حضور علی کا قول بی شریعت تفااور آپ کا فرمان بی ان کے لئے قانون تھا۔ مدنی تاجدار کے غلاموں کو آپ کامد مقابل قرار دیناکی ایسے ذہن کاکار نامہ بی ہوسکتاہے جو محبت کے رشتو ل کو کاشنے اور دلول میں نفر تول کے ج بونے کے منصوبے بنانے کے علاوہ کچھ سوچ ہی نہ سکتا ہو۔ متشرق ند کورنے پیغام اور پیغیبر کوایک دوسرے کے مدمقابل قرار دے کریہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ ابتدامیں مسلمانوں کے نزدیک پیغام کی حیثیت زیادہ تھی اور پیغام بركى حيثيت كم تقى- پيغام بركاكام پيغام كېنچادينا تفااور بس-بيه بحى منظمرى واك كى اسلام کے خلاف معاندانہ سوچ کا تمرے۔حقیقت سے کہ مسلمانوں کے نزدیک پیغام اور پیغامبر مخلف چزیں نہ تھیں۔جو پیغام کتاب کی شکل میں اترا تھااس کی عملی تغییر پیغیر کی ذات تھی۔ پیغیبر جے پیغام قرار دے دیتا،وہ پیغام تھااور جے دہ اس پیغام کی تغییر قرار دیتا، وہ ان كے زدديك پيغام كى تغير تھى۔متشر قين نے صفور عليہ كا ہميت كو كم كرنے كے لئے يہ جو شوشہ گھڑاہے بدقتمتی ہے اے بے شاران لوگوں نے اپنالیاجو کلمہ توحید پڑھتے ہیں اور مسلمان ہونے کادعویٰ کرتے ہیں۔ وہ پیغام کی عظمت کو تواجا کر کرتے ہیں لیکن پیغیبر کی عظمت کے تذکرے کو سننے سے بھی ان کے دل تھی محسوس کرتے ہیں۔ حقیقت بدے کہ مسلمانوں کے پاس جب پیغام بھی تھااور پیغام بر بھی۔ جب وہ اس آسانی پیغام کو بھی شب ديجوركي ظلمتول بيس نورسحر سجحة تقے اور پيغام بركو بھي سسكتي ہوئي انسانيت كاجارہ گريقين كرتے تھے، اس وقت انہوں نے جس طرف رخ كيا نفرت، عزت اور و قارنے ان كے قدم چوہے

پیغام تو آج بھی پوری آب و تاب کے ساتھ موجود ہے۔ ہر قتم کی ملاوٹ ہے اس پیغام کے پاک ہونے پراغیار بھی گواہ ہیں لیکن اس کے باوجود آج دنیا کے کونے کونے ہیں مسلمان ذلیل ہورہے ہیں۔ وجہ بھی ہے کہ آج پیغیر کی ذات بھی ان کے در میان جلوہ گر نہیں اور اس ذات کے تذکروں کی افادیت کو بھی وہ مشکوک سجھنے گلے ہیں۔ اس مقام تک ی بینے کے لئے خود فریب مسلمانوں کی راہنمائی مستشر قین نے ہی کی ہے۔ ملت اسلامیہ مستشر قین نے ہی کی ہے۔ ملت اسلامیہ مستشر قین کی راہنمائی میں اپنی زندگی کی راہیں متعین کرنے کے رویے ہے جتنی جلدی باز آ جائے گی اتنا ہی ان کے لئے مفید رہے گا کیونکہ مستشر قین تو اس ملت کو اس طرف لے جانا چاہے ہیں جہال تنا ہیاں اور بربادیاں ان کی منتظر ہیں۔

منظمری واٹ نے مدینہ طیبہ میں حضور علیاتی کو ایک عام درجے کا آدمی ثابت کرنے کے لئے کئی پینترے بدلے ہیں لیکن آخر کاروہ اس حقیقت کا اعتراف کرنے پر مجبور ہو گیا ہے کہ:

"So long as Muhammad lived, his personal influence must have seemed to contemporaries to be the cement which held the structure together". (1)

"محد (علی جی جی ہوں کے ہم عصر یہی جی ہوں کے کہ معر یہی جی ہوں کے کہ محد الله کو قائم رکھنے کے لئے سنٹ کی حیثیت رکھتے ہوں کے رکھتے ہوں کے محتی حیثیت رکھتی ہے۔"

یقینا مسلمان اس وقت بھی یہی سیجھتے ہے اور آج بھی وہ مسلمان جنہوں نے مستشر قین سے ذہنی غذا حاصل نہیں گی، وہ بھی یہی سیجھتے ہیں کہ قصر اسلام کی بقااور استحکام کا دار و مدار خدا کے کلام اور خدا کے حبیب علی کی سنت پر ہے۔ خدا نے اپنے حبیب علی کو جو عظمتیں اور رفعتیں عطاکی ہیں، وہ ان سے نہ کوئی ابو جھل اور ابولھب چھین سکا تھا اور نہ ہی آپ سے ان عظمتوں کو کوئی ولیم میور، کوئی مار گولیس، کوئی منتشری واٹ اور کوئی جارج سیل چھین سکتا ہے۔ محمد علی کے فرات بابر کات ایک آفتاب ہے، جس کی کوئی کرن جس کسی پر پرتی ہے وہ صدیق اکبر بن چاتا ہے۔ اس آفتاب کی کرن ابو بکر پر پردتی ہے تو وہ صدیق اکبر بن جاتا ہے، عربی خطاب پر پردتی ہے تو وہ فاروق اعظم بن جاتا ہے اور بلال حبثی جیسے غلام پر جاتا ہے، عربی خطاب پر پردتی ہے تو وہ فاروق اعظم بن جاتا ہے اور بلال حبثی جیسے غلام پر جاتا ہے تو وہ سید تابلال بن جاتا ہے۔

جے خدانے عظمتیں تقسیم کرنے کے لئے پیدافرمایاہ، کس کی مجال ہے کہ خوداس کو عظمتوں سے حروم کردے۔ ڈانٹے اور والٹیئر سے لے کرولیم میور اور سلمان رشدی تک

<sup>1-</sup> قرايت مريد ، من 238

متشر قین اور ان کے شاکر دول نے اس آفاب عظمت سے اس کی کرنیں چینے کی کتنی كوششيں كى بي، ليكن ان كوششوں كے باوجود آج بھى عظمت مصطفوى كا آ فآب نصف النهارير چك رہاہ اور كول ند چكے خود خالق كا تات نے فرماديا ب وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ (1) "اور ہم نے آپ کے لئے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔" اوراس آفاب کی تورات می مسلسل اضافه موتارے گا،اورابیا کول ندموجب که

وعدہ خداد ندی ہے:

وَلَلُاخِوَةُ خَيْرٌ لُّكَ مِنَ الْأُولِي (2) "اور يقيناً برآنے والى كمرى آپ كے لئے كبلى سے (بدرجما) ببتر



## حضور علی کومرگی کامریض قرار دینے کی سازش سازش

اللہ تعالی نے ہر انسان کو غور و قکر کی صلاحیتیں عطاکی ہیں۔ ضروری نہیں کہ تمام انسانوں کی سوچ کا نتیجہ ایک ہو۔ انسانوں کی قکر میں اختلاف ہوتا ہے۔ اچھے انسانی معاشرے کی نشانی بہی ہے کہ اس میں ہر انسان کو اپنی سوچ اور قکر کے اظہار کی آزادی ہو۔ اگر کوئی انسان فلط رائے پر چل رہا ہو، اس کا کر دار مشکوک ہو، اس کے اخلاق اچھے نہ ہوں، اس کا روید دوسر نے انسانوں کے لئے باعث تکلیف ہو، اس کے دامن حیات پر ایے داغ ہوں جو بوں جو ہر انسان کو نمایاں نظر آتے ہوں، یااس کا سرلیا ایک کو تاہیوں سے عبارت ہو جن تک صرف مخصوص لوگوں کی نگا ہیں پہنچ سکتی ہوں، توایسے مخص کی خامیوں پر تنقید کو کسی اخلاقی ضابطے کے تحت معیوب قرار نہیں دیا جا سکتا۔ دوسرے انسانوں کے افکار سے اخلاقی ضابطے کے تحت معیوب قرار نہیں دیا جا سکتا۔ دوسرے انسانوں کے افکار سے اخلاقی ضابطے کے تحت معیوب قرار نہیں دیا جا سکتا۔ دوسرے انسانوں کے افکار سے اختلاف کر نااور ان کے مقابلے میں اپنے افکار کی صحت کو ثابت کرنے کی کو شش کرنا بھی مورد الزام نہیں مخم رایا جا سکتا۔

زندہ قویمی اپنی تاریخ پر فخر کرتی ہیں اور اپنی قومی تاریخ کواپنی حریف اقوام کی تاریخ سے بہتر قرار دینے کی کوشش بھی کرتی ہیں۔ انسانی معاشرے میں ان باتوں کو بھی معیوب قرار نہیں دیا جا سکتا۔ لیکن اگر کوئی بد بخت اٹھ کر حاتم طائی کو کنجوس، صلاح الدین ایوبی کو بزدل اور خالد بن ولید کو فن حرب ہے ہے بہرہ ثابت کرنے کی کوشش کرے توابیا محض نہ صرف جھوٹ بولٹا ہے بلکہ انسانی معاشرے کواس کی اساسی اقدار سے محروم کرنے کی کوشش میں کرتا ہے۔ یہ اظہار رائے کی ایک شکل نہیں بلکہ بہتان بازی اور الزام تراشی ہے۔ حضور علی ہے نہوی بیغام انسانی ہی کیا تھا، وہ اس دور کے ہرنہ ہی، سیاسی حضور علی ہے۔

اور اخلاقی گروہ کی سوچ ہے متصادم تھا۔ مکہ کے بت پرست ہوں یا یٹر ب کے یہود کی، روم اور نجر ان کے عیسائی ہوں یا ایران کے آتش پرست، یہ نیا پیغام ان کے ند بب، ان کے طرز حیات اور ان کی ساجی اور معاشی قدروں ہے متصادم تھا۔ یہ ایک قدرتی بات تھی کہ وہ لوگ اس نے پیغام کو اپنے معاشر ہے کیلئے خطرہ سمجھتے اور اس کے مقابلے کے لئے اپنی یوری صلاحیتیں صرف کرتے۔

تاریخ اس انتهائی تلخ حقیقت کی گواہ ہے کہ جن افراد یا جماعتوں نے دین اسلام کی خالفت کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا تھا، انہیں بہت جلد اس حقیقت کا علم ہو گیا تھا کہ وہ نہ تو دین اسلام کی تعلیمات کو انسانی معاشر ہے کے لئے معنر بلکہ غیر مفید ٹابت کر سکتے ہیں اور نہ ہی پیغیبر اسلام علی ہے وامن پر کسی داغ کی نشاندہی کر سکتے ہیں، لیکن اس حقیقت کے منکشف ہونے کے باوجود انہوں نے اسلام کی مخالفت میں کی نہ کی بلکہ اسلام کی تعلیمات میں خیالی خامیاں فرض کر کے اور پیغیبر اسلام ملک تعلیمات میں خیالی خامیاں فرض کر کے اور پیغیبر اسلام ملک ہو کے دامن پر فرضی دھے لگا کر ان کی میں خیالی خامیاں فرض کر کے اور پیغیبر اسلام ملک ہو کے دامن پر فرضی دھے لگا کر ان کی تشہیر شر وع کر دی۔

اس فتم کی کوششیں صرف اسلام، ملت مسلمہ اور پینجبر اسلام علی پر ہی ظلم نہ تھیں بلکہ یہ سازشیں پوری انسانیت پر ایک بہت بڑا ظلم تھیں کیونکہ ان کوششوں کے ذریعے نسل انسانی کوحن کی روشن سے محروم رکھنے کی کوشش کی گئی تھی۔

دشمنان اسلام حضور علی کی شخصیت کے وقار کو مجر وح کرنے اور دنیا کی نظروں میں آپ کو بدنام کرنے کے لئے ہر دور میں سازشیں کرتے رہے ہیں۔ حضور علی کے کرا تھا ہے کہ آپ کا دامن ہر قتم کے اخلاقی د حبول سے پاک ہے۔ اللہ تعالی نے آپ کو ہر دہ خوبی عطا فرمائی ہے جو کسی انسان کو مخلوق خدا کی نظروں میں محبوب بنادی ہی ہے اور آپ کو ہر اس عیب سے پاک رکھا ہے جس سے انسانی معاشر سے میں کسی انسان کا مقام محمنانے سے اللہ تعالی نے اپنے حبیب علی کے عظیم ترین نسب عطا کیا۔ آپ کو قائل د شک جسمانی صحت اور جران کن ذہنی اور گری صلا حیتیں عطا کیں۔ بلندی اخلاق کا بید عالم کہ جسمانی صحت اور جران کن ذہنی اور گری صلا حیتیں عطا کیس۔ بلندی اخلاق کا بید عالم کہ جسمانی اور امین کہ کر پکار تا۔ معاملہ فہنی اس بلاکی کہ جراسود کی تنصیب کے جھڑے کا دا نشمندانہ فیصلہ کرکے بھی ہوئی تلواریں نیاموں میں لوٹادیں اور مکہ کے بڑے بڑے کو علیموں کو ورطہ جرت میں ڈال دیا۔ صبر واستقامت کا بید عالم کہ جہاں مجرکی مخالفت

کے باوجود مجھی پائے ثبات میں لغزش نہ آئی اور بہادری کا یہ عالم کہ جنگ احد کی سختیال، غزوہ خندق کی ہولنا کیال اور جنگ حنین کی تباہ کاریال بھی آپ کوخوف زدہ نہ کر سکیں۔ وہ ہتی جس میں اللہ تعالی نے ان تمام انسانی خوبیوں کو جمع کر دیا تھا، اس نے مکہ والوں سے فرمایا:

مکہ والو! عقل کے ناخن لو۔ تم اینے ہاتھوں سے پھر وں کو تراشتے ہواور پھر اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے ان چروں کے سامنے تجدہ ریز ہو کر، ان سے حاجتیں یوری کرنے کی التجاميس كرتے ہو۔ يه كمال كى عقلندى ہے؟ تم ان چقروں كے سامنے جبين فرسائى كى ذلت سے باز آ جاؤاورا بی جبین نیاز کواس <del>ہتی</del> کے حضور جھکاؤجس نے زمین و آسان پیدا کئے ہیں۔ جس کے چھم سے د ن راتوں میں اور راتیں د نوں میں بدلتی ہیں۔ جس نے تہہیں نعمت وجود سے نوازا ہے۔ جس کے سمارے تمہاری حیات مستعار قائم ہے اور جو حمہیں جوانی، صحت اور عزت عطا کرنے والا ہے۔ای کی عبادت کر واور اس کا علم مانو۔اپنی بچیوں کو زندہ در گور مت کرو، یہ انسانیت کی تذکیل ہے۔ حرام مت کھاؤ، اس طرح انسان کی روح مر جاتی ہے۔ جوا کھیلنا اور سود کھانا چھوڑ دو، یہ تمہاری معیشت کا ستیاناس کر دیں گے۔ بد کاری سے باز رہو، یہ نسوانیت کی تذکیل ہے اور خاندانی نظام کی تباہی کا باعث ہے۔ پچ بولو، جھوٹ سے باز رہو۔ وعدہ پورا کرو، وعدہ خلافی سے باز رہو۔ والدین کا احترام کرو۔ چھوٹول پر شفقت کرو۔ نیکی کے کامول میں ایک دوسرے سے تعاون کر واور ایک دوسرے کو بدی کے کاموں سے روکنے کی کو مشش کرو۔ مجھے خدانے تمہاری راہنمائی کے لئے بھیجا ہے۔ میں تہارے یاس خداکی طرف سے ایک ایسا پیغام لے کر آیا ہو ل جو تمہاری دینوی اور اخروی کامیابی کی صانت دیتا ہے۔ مجھے خدا کانبی تشکیم کرواور میرے بتائے ہوئے راہتے پر چلو تاکہ تم فلاح یا سکو۔ قیامت کا دن آنے والا ہے، جس دن نیک لوگ جزااور بدلوگ عذاب یائیں گے ،اس دن کی سختیوں ہے ڈرو۔اس دن کے امتحان کے لئے تیاری کرو۔ ان باتوں میں سے کوئی ایک بات بھی ایس نہ تھی جس کا عقل سلیم انکار کر سکے۔ان باتوں میں سے ہربات ہراس مخص کے دل میں فوراً گھر کر جانے والی تھی جو تعصب ہے آزاد ہو کراس کو سنتا۔

سعیدروحیں اس پیغام کو تشلیم کرنے لگیں۔ حضور علی کے گھروالوں کونہ آپ کی

ذات میں کوئی خامی نظر آئی اور نہ آپ کے پیغام میں کوئی سقم نظر آیا، اس لئے انہوں نے فور اس نئے دین کا طوق اپنے گلے میں ڈال لیا۔ لیکن ایک طبقہ وہ تھاجو تعصب کی عینک اتار نے کے لئے تیار نہ تھا۔ اسے اپنی چود ھر اہث خطرے میں نظر آ رہی تھی۔ انہیں محسوس ہورہا تھا کہ یہ نیادین ایک قریش سر دار اور ایک حبثی غلام کو ایک ہی صف میں کھڑا کرے گا۔ انہیں ایخ آباؤ اجداد کا پہندیدہ اور محبوب دین خطرے میں نظر آرہا تھا۔

اپ آباؤاجداد کے دین کی حمایت کے لئے ان کے پاس سے علاوہ اور کوئی دلیل نہ تھی کہ یہ دین ان کو اپ آباء ہے ورثے میں ملا ہے۔ دین آباء کی حفاظت کے لئے ان کے پاس ایک بھی راستہ تھا کہ وہ اس نے دین میں خامیال تلاش کریں اور اس دین کے دائی اول کے دامن حیات پر کسی د صبح کا سراغ لگا تیں۔ لیکن عقیدہ توحید کے مقاصلے میں خود تراشیدہ پتم ول کی مبادت کا عقیدہ کیمے مخبر تا؟ جس شخص کے کلام کے بارے میں وہ یہ کہنے پر مجبور تے کہ "یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا" اس کی رسالت کا وہ انکار کیے کرتے؟ عقیدہ آخرت کے بارے میں قرآن علیم جونا قابل تردید دلائل بیان کر رہا تھا، ان کی موجود گی میں وہ عقیدہ آخرت کو کیمے جملاتے؟ وہ بچ بولنے، وعدہ پورا کرنے، شراب نوشی، برکاری، سود اور جوئے سے بچول کوزیدہ در گور کرنے سے باز آنے اور ای حتم کی دیگر حیات بخش تعلیمات کو کیمے غلط قرار دیے؟

لیکن اگروہ کچھ نہیں کرتے تو پانی سر سے گزر جائے گا۔ نہ ان کا نہ ہب بچے گا، نہ ان کا معاشر تی ڈھانچا سلامت رہے گا اور نہ ان کی چود ھر اہث سلامت رہ سکے گی۔ یہ تھے وہ تفکرات جوانہیں اسلام کے خلاف کچھے نہ کچھ کرنے پر مجبور کررہے تھے۔

تعلیمات اسلام کو جھٹلانا اور ان کی افادیت کا انگار کرنا ان کے لئے ممکن نہ تھا۔ ان کے پاس ایک ہی راستہ تھا کہ وہ اس ہستی کے دامن کو داغدار کرنے کی کو شش کریں، جو ان نورانی تعلیمات کولے کر آئی تھی۔ انہوں نے حضور عظیمی کی کردار کشی کے منصوب بنائے لیکن یہ کام بھی آسان نہ تھا۔ وہ آپ کو جھوٹا کہہ نہیں سکتے تھے کیونکہ کل تک آپ کو صادق کہہ کر پکارتے آئے تھے۔ وہ آپ کو فر بھی اور بددیانت کیے کہتے جب کہ کل تک انہوں نے خود آپ کو ایمن کا لقب ے رکھا تھا۔ وہ سوچتے: یہ جادوگر نہیں لیکن اس کی باتوں میں جادوے ہیں ریادہ اس ہے۔ یہ ب و جینے اور بہن کو بھائی سے جداکر دیتا ہے اس باتوں میں جادوے ہیں ریادہ اس ہے۔ یہ ب و جینے اور بہن کو بھائی سے جداکر دیتا ہے اس

لئے اس کو جادوگر ہی کہہ دو۔ دہ ایک دوسرے سے کہتے: یہ مجنون نہیں، سارے عرب کی عقلیں مل کر بھی اس کی عقلندی کا مقابلہ نہیں کر سکتیں لیکن اس نے دہ نعرہ لگایا ہے جو دنیا کے تمام نداہب کے خلاف ہے۔ اے خاندان بنو ہاشم کے ساجی مقام کا احساس نہیں۔ یہ ایک باتیں کہتا ہے جو پہلے کس نے نہ سنی ہوں، اس لئے اس کو مجنون کہہ دو۔ ان کے جہاند یدہ سر داروں نے انہیں واضح الفاظ میں بتادیا کہ یہ نہ شاعر ہے، نہ کا بمن ہے، نہ جادوگر ہے اور نہ ہی مجنون ہے۔ یہ سب باتیں غلط ہیں لیکن ہمارے لئے اس کے سواکوئی چارہ کار نہیں کہ ہم اہل عرب کو اس کا صلقہ بگوش ہونے سے روکنے اور اپنے معاشر تی ڈھانچ کی حفوظ سے معاشر تی ڈھانچ کی سے مفاظ سے ساحراور مجنون کہیں۔ انہوں نے یہ سجھتے ہوئے بھی کہ یہ الزام غلط ہیں حضور علیہ پر ساحراور مجنون ہونے کے الزام لگائے۔

انہوں نے خدا کے حبیب کے پاکیزہ دامن پر جوالزام نگایا تھا،اس کا جواب رب قدوس نے خود دیااور فرمایا:

اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ جِنْةٍ اِنْ هُوَ اِلاَّ نَذِيْرٌ مُبِيْنٌ (1)

''کیااب تک نہیں غور و فکر کیاا نہوں نے۔ان کے صاحب پر جنوں کا ذرااٹر نہیں۔ نہیں ہے وہ مگر کھلا کھلاڈرانے والا۔"

قرآن کیم کی ہے آیت کریمہ وضاحت کررہی ہے کہ کفار کا حضور علی ہے پہنی بنون کا الزام حقیقت پر مبنی نہیں بلکہ آپ پر ہے الزام اس لئے لگ رہاہے کہ یہ الزام لگانے والے اپنی غور و فکر کی صلاحیتوں کو استعمال نہیں کرتے۔ وہ جس پر ہے ہے سر وبالزام لگارہ ہیں وہ اجنبی نہیں بلکہ ابن کا"صاحب" ججے۔ اس نے ان کے شہر میں جنم لیا ہے اور الن کے سامنے بھین اور لڑ کین کی منزلیں طے کی ہیں۔ وہ اس کی نشست و ہر خاست، گفت و شنید، لین دین اور اخلاق و کر دارکی تفصیلات ہے آگاہ ہیں۔ لیکن انہوں نے اس مختص کے شب ور وز پر غور نہیں کیا۔ انہوں نے اس متعلق جموث نہیں لولا، وہ خدا کے متعلق جموث نہیں کولا، وہ خدا کے متعلق جموث کیے بولے گا۔ جس محض نے بھی کی انسان کے متعلق جموث نہیں کولا، وہ خدا کے متعلق جموث کیے بولے گا۔ جس کے دائن پر چاپیس سال کی عمر تک کسی کوئی داغ نظر نہ آیا، وہ محفی اچانک عامیہ س کامر قع کیے بن گیا؟ و دجو معجزانہ کلام پیش کرتا

ہے انہوں نے اس پر بھی غور نہیں کیا۔ وہ کلام کی عظمت کو پر کھنے کے ماہر ہیں،اس کے باوجوداس معجزانه كلام كى عظمتين ان كى آئكھول سے كول او حجل رہيں؟ حقيقت، حبيب خدا عظی کی زندگی کی قتل میں، قرآن علیم کے مجزانہ کلام کی قتل میں اور اسلام کے عاد لانہ اور حکیمانہ نظام کی شکل میں ان کے سامنے ہے اور انہیں دعوت فکر دے رہی ہے لیکن وہ اس میں غور و فکر نہیں کرتے اور آئکھیں بند کر کے ہدایت کے اس ماہ منیر کو مجھی ساحراور مجھی مجنوں کہہ دیتے ہیں اور اسے اس الزام کے عواقب پر بھی غور نہیں کرتے۔ قرآن میم نے جہال کفار مکہ پر حضور علی کے معاملے میں غور و فکرنہ کرنے کا الزام لگایاہ، وہاں اس نے ان کے دلوں کے اندر چھی ہوئی بیاری کو بھی ظاہر فرمادیاہ، فرمایا: فَلَمَّا جَآءَتُهُمْ أَيْتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا لَمُذَا سِخْرٌ مُّبِيْنَ فَ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَّتُهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وْعُلُوا ۗ فَانْظُرْ

كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِيْنَ (1)

"پس جب آئي ان كے ياس مارى نشانيال بھيرت افروز بن كر تو انہوں نے کہا: یہ تو جادو ہے کھلا ہوا۔ اور انہوں نے انکار کر دیاان کا حالاتكه يقين كرلياتهاان كى صداقت كاان كے دلول في (ان كا اتكار) محض ظلم اور تکبر کے باعث تھا۔ پس آپ ملاحظہ فرمائے، کیا ہو لناک انجام ہوافساد بریاکرنے والوں کا۔"

قرآن عیم ان کے دلول میں چھیے ہوئے مرض کو بھی ظاہر کر رہاہے اور انہیں اس بات پر بھی تعبیہ کررہاہے کہ تم نے غور و فکر کی خداداد صلاحیتوں کو صحیح استعال نہیں کیا۔ اس کے ساتھ ہی پروردگار عالم اپنی شان رحمانیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے بڑے حکیماندانداز میں انہیں راہ حق کی طرف بلا تاہے:

> قُلْ إِنَّمَا ۚ اَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ اَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَى وَفُرَادٰى ثُمُّ تَتَفَكُّرُوا مَا بِصَاحِبِكُمْ مِّنْ جَنَّةٍ ۗ إِنْ هُوَ إِلاَّ نَذِيْرٌ لُكُمْ بَيْنَ يَدَى عَذَابٍ شَدِيْدٍ (2)

<sup>1</sup>\_سورة النمل: 14-13

<sup>464115-2</sup> 

"(اے حبیب!) آپ (انہیں) فرمائے: میں حمہیں صرف ایک نفیحت کرتا ہوں۔(یہ تومان لو) تم اللہ کے لئے کھڑے ہو جاؤ دودویا اکیلے اکیلے، پھر خوب سوچو۔(حمہیں مانتا پڑے گا) تمہارے اس دفیق میں جنوں کا شائبہ تک نہیں ہے۔ نہیں ہے وہ گر پر وقت خبر دار کرنے والا حمہیں سخت عذاب کے آنے سے پہلے۔"

جو لوگ حضور علی کے خلاف طوفان بدتمیزی بریا کیا کرتے تھے اور آپ پر ناروا الزامات نگا كرساده لوح لوگول كو آپ سے متنفر كرنے كى كوشش كياكرتے تھے،ان سے كہا جارہاہے کہ ہماس تنازعہ کا فیصلہ تم پر چھوڑتے ہیں، کسی غیر کو یہاں حکم بنانے کی ضرورت نہیں۔تم میری صرف ایک تھیجت مان اور وہ ہے کہ تم دودو مل کریا اکیلے تنہائی میں بیٹھ كراس امر پر غور كروكدتم جوايين رفيق اور بجين كے ساتھى كو مجنون كہتے ہو،اس كى تہارے پاس کوئی معقول وجہ بھی ہے؟ کیاتم نے انہیں مجنونوں کی طرح بے سرویا باتیں كرتے مجھى سنا ہے؟ ديوانوں كى طرح شور مجاتے، بنگامہ آرائى كرتے مجھى ويكھا ہے؟ تم انہیں کتنادق کرتے ہو، کتنی اؤیت پہنچاتے ہو،اس کے باوجودیہ آپے سے باہر ہو کر مجھی تم سے دو بدو ہوئے ہیں؟ بھی انہوں نے ناشائستہ بات کی ہے؟ ان کا ہر کام مقصدیت کا لاجواب نمونه ہو تاہے۔ان کا ہر فعل اتناد لربااور روح افزاہو باہے کہ قربان ہونے کوجی عابتا ہے۔ گفتگو کرتے ہیں تو یوں محسوس ہو تا ہے کہ حکمت کے موتی بھر رہے ہیں۔ متانت، و قار، سیائی اور بردباری میں ان کی مثال پیش نہیں کی جاسکتی۔ کل تک تم انہیں صادق اور امین کہد کر پکارتے تھے،اب تم بی بناؤ کہ ان میں پکایک کون می تبدیلی آ گئی ہے كه تم في ان كے بارے ميں اين رائے بدل لى ہے۔ ان امور ميں اكيلے بيش كر غور كرويا اپنول میں ہے تم جن کو باشعور اور زیر ک سجھتے ہو، انہیں بلا کران ہے تباد لہ خیال کرولیکن خدارا تعصب اور ضد کوایک طرف رکھ دو۔ محض حق کو سجھنے کے لئے اگرتم ایساکرو کے تو یقیناتم اس نتید ر پہنچو کے کہ اللہ کامجوب نہ مجنون ہے،نداس پر آسیب کااثرہے،ندید مفتری ہے اورنہ بی اس کے پیش نظر کوئی سیاس یا معاشی مفاد ہے۔ یہ جو کچھ کر رہاہے، محض تمہاری خیر خوابی کے لئے کررہاہے۔ وہ تمہیں عذاب اللی سے بچانا چاہتا ہے۔ وہ تمہیں بروفت خواب غفلت سے بیدار کرنا جا ہتا ہے۔ ول کی آئکھوں سے انہیں دیکھو۔ انہیں پہچانو۔ ان کی قدر

کرو۔ان کے بروفت اختاہ ہے فا کدہ اٹھاؤ۔تم بڑے دوراندیش اور معاملہ فہم لوگ ہو،الیم ناشائٹ حرکتیں حمہیں زیب نہیں دیتیں۔(1)

جن لوگوں نے حضور علی پر ساح یا مجنون ہونے کا الزام لگایا تھا، ان کے پیش نظر حضور علیہ کی اہمیت کو کم کرنے اور لوگوں کو آپ سے دور رکھنے کے مقاصد تھے۔ ان مقاصد کے حصول کے لئے انہوں نے بحر پور کو ششیں کیں۔ جو ازلی بد بخت تھے وہ تو اپنی اس قتم کی کو ششوں کے دور ان ہی واصل جہنم ہو گئے لیکن ان کی اکثریت نے پرورد گارعالم کے ارشاد کے مطابق حق و باطل کی آویزش کا بغور جائزہ لیا۔ دین آباء کا دین مصطفوی سے موازنہ کیا۔ انہوں نے بیغیبر خدا علیہ کے کردار کو ہر پہلو سے پر کھااور آخر اس نیتیج پر پہنچ کہ حق وہی ہے جو محمد عربی علیہ کی زبان سے لگتا ہے اور اس کے مقابلے میں ان کا اپنا موقف باطل ہے۔ اس کے بعد وہ پورے اطمینان قلب کے ساتھ اس دین کے حلتے میں داخل ہو گئے اور اس کے حاتم اس دین کے حلتے میں داخل ہو گئے اور اپنی با قیما ندہ زند گیاں اس دین کے جمنڈے کو آفاق عالم میں لہرانے کے داخل ہو گئے اور اپنی با قیما ندہ زند گیاں اس دین کے جمنڈے کو آفاق عالم میں لہرانے کے داخل و قف کر دیں۔

یہود و نصاری کو اپنال کتاب ہونے پر ناز تھا۔ وہ اپنے آپ کو عالم اور عربوں کو جاتل سمجھتے تھے۔ حضور علی شانیاں ان کے الہای صحیفوں میں موجود تھیں اور انہیں حضور علیقہ کو پہچانے میں دیر نہیں گئی تھی۔ وفد نجر ان کا حضور علیقہ کے ساتھ مباہلہ کرنے سے انکار اور حضرت عبد اللہ بن سلام جیسے عالم توراۃ کا حضور علیقہ پر فور آا یمان لے آنااس بات کی دلیل ہے، لیکن تعصب نے یہاں بھی اپنار نگ دکھایا اور یہود و نصاری نے بھی اس نی کی دلیل ہے، لیکن تعصب نے یہاں بھی اپنار نگ دکھایا اور یہود و نصاری نے بھی اس نی برحق علیقہ کی مخالفت پر کمر باندھ لی۔

کفر کی رنگ میں بھی ہو وہ اسلام کادشمن ہے لیکن تاریخ اسلام ہمیں بتاتی ہے کہ فتح کمہ اور عساکر ایران کی شکستوں کے بعد مسلسل کی صدیوں تک مسلمانوں کے اصل مدمقابل یہودی اور عیمائی بی رہے ہیں۔ان لوگوں نے دلیل اور تلوار کے ذریعے اسلام کو ختم کرنے کی کو شش کی۔ ان کو ششوں میں ناکام ہو کر انہوں نے بھی وہی طریقہ اپنایا جو کفار مکہ نے اپنایا تھا۔انہوں نے بھی حضور علی کے کردار کو مشکوک بنانے کے لئے الزام تراشیوں کا سہار الیا۔ کفار مکہ کو حضور علی ہیرالزام نگانے سے پہلے سوچنا پڑتا تھا کیونکہ حضور علی ہی الزام نگانے سے پہلے سوچنا پڑتا تھا کیونکہ حضور علی ہیں۔

<sup>1-</sup> ير محد كرم شاه، "فياء القرآن"، (فياء القرآن يبلي كيشنز لاجور-)، جلد 4، صني 33-132

کے در میان موجود تھے۔ اگر وہ حضور علی پہلے پر کسی جسمانی، ذہنی یا اخلاقی مرض میں مبتلا ہونے کا الزام لگاتے تو ان کا جھوٹ فور أ ظاہر ہو جاتا اور لوگ آپ کے بجائے ان الزام لگانے والوں سے نفرت کرنے لگتے۔ انہوں نے آپ پر ساحر ہونے کا الزام ایک اخلاقی كزورى كے طور پر نہيں لگایا تھابلكہ اس معاشرے میں ساحر كوايك با كمال شخصيت سمجھا جاتا تھا۔ حضور علطی کے کلام میں جوبے پناہ تاثیر تھی اس کی توجیہ دہ اس کے سوا کھے نہیں کر سکتے تھے کہ یا تو آپ کے دعویٰ رسالت کو تسلیم کرلیں اور یا آپ کوساحر قرار دیں۔ آپ کو مجنون کہتے ہوئے بھی انہیں یہ اطمینان ہو تا تھاکہ اگر کوئی اعتراض کرے گاکہ تم كس نشاني كى بناير آپ كومجنون كہتے ہو توبہ جواب ديا جاسكتا ہے كم مجنون سے مراديہ ہے كه آپ پر جنول كاسامير ب- انبول في اس الزام كى بدياويل كى بھى تقى اور حضور عليك كو پیشکش کی تھی کہ اگر آپ کسی جن وغیرہ کے زیراثر ہیں تو ہم آپ کاعلاج کرا سکتے ہیں۔ اپنی توهم برستیوں کی وجہ سے وہ ان او گول ہے بھی جیرت انگیز افعال کے ظہور کی توقع رکھتے تے جو جنول وغیرہ کے زیر اثر ہوتے۔ اس لئے ساحر اور مجنون ہونے کے الزامات تواہے تنے جن کے ذریعے وہ پنجبر اسلام علیہ الصلوٰۃ والسلام کے کلام اور آپ کے اخلاق و کر دار کی جرت الكيز تاثير كى توجيه كرتے تھے۔ان كے لئے يه كہنا مكن نہ تھاكہ حضور على طلح طلح علتے گر پڑتے ہیں، آپ کے مندے جھاگ بہنے لگتی ہے اور آپ کا جسم اکر جاتاہے کیونکہ اگروہ اس فتم کی بات کرتے توجولوگ صبح وشام حضور علی کے قابل رشک صحت اور دلر با سرایے کے ساتھ اپنے سامنے چلتے پھرتے دیکھتے تھے، وہ اس الزام کی تردید کردیتے۔ قریش مکہ کوید بھی احساس تھا کہ وہ لوگوں کو محمد (عظیفے) سے دور رکھنے کے لئے آپ ك بارے ميں جو باتيں كرتے ہيں ان كے بياد ہونے كى وجہ سے كى لوگ ان كى صفوں كو چھوڑ کر اس نے دین کے جلتے میں شامل ہورہے ہیں،اس لئے ان کے لئے ضروری تھا کہ وہ حضور ﷺ کے بارے میں کوئی بات کہنے سے پہلے سوچ لیس کہ اس بات کارد عمل کیا ہوگا۔ کفار مکه کو حضور علی کے خلاف پروپیگنٹرہ کرتے وقت جو مسائل در پیش تھے، متشر قین کوان میں سے کوئی مسئلہ بھی در پیش نہ تھا۔ حضور علطہ کواس دنیا ہے پر دہ فرمائے ہوئے عرصہ بیت چکا تھااور آپ کی جو تاریخ مسلمانوں کے پاس محفوظ تھی،اس کو متشر قین مسلمانوں کی عقیدت کی تاریخ اور جھوٹ کا پلندہ کہ کر آسانی ہے مستر د کر کھتے

تے۔ وہ آیات قرآنی کو من گھڑت بھی کہہ کتے تنے اور ان کی من مانی تاویل بھی کر سکتے تھے۔ وہ اسلامی تاریخ سے اپنے مطلب کی باتوں کو چن کر تاریخی معلومات کے باقی ذخیرے کو مستر دکر سکتے تھے۔ ان حالات میں مستشر قین نے حضور علی پر ایسے الزامات لگائے جو الزام لگانے کی ابو مجمل ، ابولصب اور عقبہ بن الی معیط وغیرہ کو جرات نہ ہوئی تھی۔ واقعات جن کو مرگی کے الزام کی بنیاد بنایا گیا

متشر قین کاس قتم کے بنیاد الزامات میں سے ایک الزام بیہ کہ حضور علیہ النو (نبوذ باللہ) مرگ کے مریض تھے۔ قرون وسطی کے مشتر قین آپ کی ذات کے متعلق کوئی الزام تراشے کے لئے کی بنیاد کی ضرورت محسوس نہیں کرتے تھے لیکن عصر تہذیب کے مہذب مشتر قین نے اس رویے میں تبدیلی کی ہے۔ وہ حضور علیہ پر کوئی الزام لگانے کے مہذب مشتر قین نے اس رویے میں تبدیلی کی ہے۔ وہ حضور علیہ پر کوئی الزام لگانے کے لئے اس کی بنیاد قرآن، حدیث، سیر تیا تاری کی کتابوں میں تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انہیں صرف معمولی سااشارہ در کار ہوتا ہے، رائی کو پہاڑ بنانادہ خوب جانے ہیں۔ ایک مسلمان چران ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے حضور علیہ پر مرگی زدہ ہونے کا الزام مرگ نے کے کئی رائی ہوں نے کہا وہ مندر جد ذیل ہیں: مرگ کے مرض میں جتابہ ہونے کامر اغ نگایا ہے وہ مندر جد ذیل ہیں: مرگ کے مرض میں جتابہ ہونے کامر اغ نگایا ہے وہ مندر جد ذیل ہیں: مرگ کے درض میں جتابہ ہونے کامر اغ نگایا ہے وہ مندر جد ذیل ہیں: مرگ کے درض میں جتابہ ہونے کامر اغ نگایا ہے وہ مندر جد ذیل ہیں: مرگ کے درض میں جتابہ ہونے کامر اغ نگایا ہونے کے مطابق فرشتوں کو دیکھنا۔ دختور علیہ معدیہ کی دوایت کے مطابق فرشتوں کا آپ (علیہ ہونے) کے سینے کو چاک کرنا۔

3 - حالت وحی میں رسول خداعلیہ التحیہ والثناکی حالت کا متغیر ہونا۔ 4 - کفار مکہ کا آپ کو مجنون کہنا۔

بات حارت مالی و ماری جائے 5: - حضرت حلیمہ کا حضور علی کے سر پر بادل کوسایہ کنال دیکھنا۔

ند کورہ بالا واقعات میں سے کوئی واقعہ بھی ایسا نہیں جس سے یہ بتیجہ نکالا جا سکے کہ حضور علیقہ مرگ کے مریض تھے۔ لیکن نیہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ مستشر قین نے عملااان واقعات سے یہ بتیجہ اخذ کیا۔ "سپر گر" نے حضرت آمنہ کے فرشتوں کو دیکھنے کو مرگ کا مرض سمجھااور اس کو حضور علیقہ کا موروثی مرض قرار دیا۔ علامہ محمہ احسان الحق سلیمانی

لكست بين:

"حضرت آمنه، آنحضور علی کا والده اجده نے اپنے رویا میں فرشتوں کودیکھا جو انہیں احمد علی کی خوش خبری دینے اور آپ کانام مبارک تجویز کرنے آئے تھے۔ "سپر گر" جو عقل خام کا غلام اور حسبد کامارا تھا، یہ کہ اٹھا کہ فرشتوں نے بثارت کیا دینی تھی، حقیقت میں حضرت آمنہ کو ضعف دماغ اور صرح (مرگی) کی بیاری تھی۔ "(1)

مستشر قین کو حضور علی پر مرگ زدہ ہونے کا الزام لگانے کے لئے دوسر اموقد اس واقع اس دانے ہے ذریعے ملاکہ آپ اپنے بچپن میں جب حضرت حلیہ سعدید کے گھر تھے توایک دن ،جب آپ گھرے باہر مویشیوں کے ساتھ تھے، آپ کارضائی بھائی دوڑ تادوڑ تا آپ کے رضائی بال باپ کے پاس آیا اور کہا کہ دوسفید پوش مر دوں نے میرے قریشی بھائی کو لاا کراس کا سید چاک کر دیا ہے۔ یہ س کر وہ دونوں دوڑتے دوڑتے حضرت می سیالیت کے پاس کہ بینچے۔ دیکھاتو آپ کھڑے ہے ہوں نے مشید کیڑے کہ میں دوڑتے حضرت میں سیالیت نے جواب دیا کہ میرے پاس دو آدی آ ہے تھے جنہوں نے سفید کیڑے کہ بین دکھے تھے۔ انہوں نے جھے لالیا۔ میر اپیٹ چاک کیا اور اس میں کسی چیز کو تلاش کیا جو جھے خبر نہیں کہ کیا تھی۔(2) حضور علیاتے کے شق صدر کا بید واقعہ میر تا اور حدیث کی اکثر کتا ہوں میں موجود ہے۔ اس طرح واقعہ معراج والی احادیث میں بھی شق صدر کا ذکر ملتا ہے۔ مستشر قین نے اس ای طرح واقعہ معراج والی احادیث میں بھی شق صدر کا ذکر ملتا ہے۔ مستشر قین نے اس نہیں ہوا تھا بلکہ آپ کو مرگی کا دورہ پڑا تھا، جس سے آپ نے یہ سمجھا تھا کہ آپ کا سید وغیرہ چاک میں ہوا تھا بلکہ آپ کو مرگی کا دورہ پڑا تھا، جس سے آپ نے یہ سمجھا تھا کہ آپ کا سید چکہ سیس شق صدر کے واقعہ کو مرگی کا دورہ قرار دیا ہے۔

شق صدر کاواقعہ ایک عجیب وغریب واقعہ تھا۔ نستشر قین بذات خود اس واقعے کی مدد سے حضور علیقے کو کر کے حضور علیقے کو مرگ کامریض ثابت کر سکتے تھے اور انہوں نے ایسے کیا بھی لیکن انہوں نے ساتھ ہی رہے تھی دعویٰ کیا کہ جب میہ واقعہ پیش آیا تھا، اس وقت حضرت حلیمہ اور ان

<sup>1</sup>\_دسول جين، منحد603

<sup>2</sup>\_عرجون، "محدر سول الله"، صنحه 143

ے شوہر نے بھی یہی سمجھا تھا کہ ان کے رضائی بیٹے پر مرگی کا حملہ ہواہے۔حضرت علیمہ اور ان کے شوہر کی طرف اس بات کو منسوب کرنے کے لئے انہوں نے ایک حدیث کے اس حصے کو استعال کیا ہے:

قَالَتْ وَقَالَ لِي اَبُوهُ يَا حَلِيْمَةُ لَقَدْ خَشِيْتُ اَنْ يُكُونَ هُذَا الْعُلاَمُ قَدْ اُصِيْبَ فَالْحِقِيْهِ بِاَهْلِم (1) هٰذَا الْعُلاَمُ قَدْ اُصِيْبَ فَالْحِقِيْهِ بِاَهْلِم (1) "(حضرت عليم) كهتى بين: اس كه باپ نے مجھ سے كها: اس عليمد! مجھے خطرہ ہے كہ اس بچ كو بچھ ہو گياہے۔ بہتر بهى ہے كہ تم اس لواس كے ياس بنجادو۔"

ستشر قین کی عربی دانی کاایک نمونه

حضرت علیمہ کے شوہر کے ان الفاظ سے عام آدی تو یہ نہیں سمجھ سکنا کہ حضرت علیمہ اوران کے شوہر کویہ خطرہ لاحق ہو حمیا تفاکہ حضور علیقے پر مرگی کا دورہ پڑا ہے، لیکن متشر قین کے تخیل کی قوت پر واز چو نکہ لاجواب ہوتی ہے اس لئے وہ اس قتم کے جملوں سے آسانی کے ساتھ مطلوبہ نتیجہ اخذ کر لیتے ہیں۔ حضرت علیمہ کے شوہر کے نہ کورہ بالا الفاظ سے حضور علیقے کے مرگی زدہ ہونے کا نتیجہ سب سے پہلے "ڈاکٹر پوکاک" نے نکالا۔ اس نے تاریخ ابوالفد او کالا طبی زبان میں ترجمہ کیا اور جب زیر بحث حدیث کا اس نے ترجمہ کیا تو نہ صرف ترجمہ غلط کیا بلکہ اصل عربی عبارت کا بھی علیہ بگاڑ دیا۔

سرسیداحد خان نے، 1722ء میں آکسفورڈ میں چھپنے والے، تاریخ ابوالفداء کے اس ترجے کود یکھاہ اوراس میں فد کورہ بالا عربی عبارت جس طرح درج ہے،اسکو بھی انہوں نے اپنی کتاب "سیرت محمدی" میں درج کیا ہے اوراس کے لاطبی ترجے کاجو مغہوم بنتا ہے، اس کو بھی انہوں نے اردوزبان میں درج کر دیا ہے۔ ہم "سیرت محمدی" کے حوالے سے فد کورہ عربی عبارت اوراس کا جو ترجمہ پو کاک نے کیاوہ قار مین کرام کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ سر سیداحمد خان لکھتے ہیں:

اس چھاپہ میں عبارت ند کورہ اس طرح لکھی ہے:

<sup>1-</sup> محدرضاه "محدزسول الله" ، (وار الكتب العلمية بيروت 1975ء) ، صفي 25

فَقَالَ زَوْجُ حَلِيْمَةً لَهَا قَدْ خَشِيْتُ أَنَّ هَٰذَا الْغُلَامَ قَدْ أُصِيْبَ بِالْحَقَّيَةِ بِآهَلِم فَاحْتَمَلَتْهُ حَلِيْمَةً وَقَدَّمَتْ بِمِ اللَّ أُمَّم

"اس عبارت کا جولینن میں ترجمہ کیا ہے، اس کا ترجمہ اردو میں اس
طرح پر ہوتا ہے: تب طیمہ کے شوہر نے کہا کہ جھ کو بہت خوف ہے
کہ اس لڑکے نے کسی اپ ساتھی ہے دماغی بیاری کو اخذ کر لیا ہے، اس
واسطے اس کو حلیمہ ہے لے کراس کی مال آمنہ کے پاس لے گیا۔ "(1)
جو آدمی ہو کاک کی نقل کر دہ عربی عبارت کو دیکھتا ہے، وہ اس نتیج پر پہنچتا ہے کہ جس
آدمی نے عربی مصاور ہے ہی عبارت نقل کی ہے وہ عربی زبان سے کلیۂ نابلد ہے۔ "قد
اصیب بالحقیہ باحلہ "ایسی ترکیب ہے جو کسی ایسے خوص کے قلم سے نہیں نکل سی جو عربی
زبان کو سمجھتا ہو۔ عربی مصادر مثلاً" السیر قالنویہ لا بن عشام "میں یہ عبارت واضح ہے وہال

قَدْ أُصِيْبَ فَٱلْحِقِيْهِ بِأَهْلِم

اس بالكل واضح اور آسان عبارت كوونى فخص قد أصيب بالحقية بأخله لكه سكتا بعرور في عبارت كو مح نقل كرنے كى صلاحيت بھى ندر كھتا ہو۔

بس مخص نے اصل عربی عبارت ہی غلط نقل کی تھی،اس مخص ہے اس غلط عبارت کے سیج ترجے کے کئی الفاظ ایسے ہیں جو عربی متن کے سیج ترجے کی الفاظ ایسے ہیں جو عربی متن کے سی لفظ کا ترجمہ خبیں۔اس نے ترجمہ کرتے ہوئے یہ جملہ لکھا ہے: "اس الا کے نے اپنے کی ساتھی ہے دماغی بیاری اخذ کرلی ہے۔" یہ پوراجلہ فد کورہ عربی عبارت کی حربی جملے کا ترجمہ قرار نہیں دیا جا سکتا کیونکہ عربی عبارت میں کوئی لفظ ایسا نہیں جس کا ترجمہ "اخذ کرنا" کیا جا سکتے۔ عربی عبارت میں جو فعل استعال ہوا ہے وہ "اصیب" ہے۔ یہ فعل جبول ہے اور اس کا معنی کی صورت میں یہ نہیں کیا جا سکتا کہ "اس نے بیاری اخذ کر لی ہے۔ یہ عربی عبارت میں کوئی لفظ ایسا نہیں جس کا ترجمہ "اپنے ساتھی ہے" کیا جا سکے۔ عربی عبارت میں کوئی لفظ ایسا نہیں جس کا ترجمہ "اپنے ساتھی ہے" کیا جا سکے۔ عربی عبارت کے کی جملے کا معنی یہ نہیں بنا کہ حلیمہ کا شوہر بیچے کو حلیمہ سے لے کر اس کی عبارت کے کسی جملے کا معنی یہ نہیں بنا کہ حلیمہ کا شوہر بیچے کو حلیمہ سے لے کر اس کی

الفاظ به بين:

ماں آمند کے پاس لے گیا، بلکہ بوکاک نے جو عربی عبارت لکھی ہے اس کامعنی تو یہ بنآ ہے کہ حلیمہ نے بچے کواٹھلیااور اسے اس کی مال کے پاس لے گئی۔ بوکاک نے عربی عبارت میں جولفظ بالْحقیّة نقل کیاہے، وہ ترجمہ کرتے وقت اس لفظ کو گول کر گیاہے۔

قار مین کرام نے اندازہ لگالیا ہوگا کہ مستشر قین جوالنۃ شرقیہ کا ماہر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کی لسانی مہارت کا رنگ کیا ہو تاہے۔ چاہئے تو یہ تھا کہ ایساتر جمہ جس کے مشرجم کو عربی عبارت کو صحح نقل کرنے کا سلیقہ بھی نہ تھا، اے در خور اعتناء نہ سمجھا جاتا لیکن تاریخ ابوالفداء کا فہ کورہ ترجمہ، بعد کے مستشر قین کے لئے مرجع قرار پایا اور انہوں نے اس ترجے کو اسلام کے متعلق اپنی متحقیقی کا وشوں میں استعال کیا۔

ولیم میور، پوکاک سے بھی دوقدم آگے بڑھ گیا ہے۔ اس نے اپنی کتاب "لا کف آف محد" کے صفحہ نمبر 21 کے حاشیہ پر بجائے لفظ اُصینب کے اُمینب کا کھا ہے۔ یعنی صاد کی جگہ "میم" کھا ہے اور اس کے معنی "Fit" یعنی عارضہ ہونے کے لکھے ہیں۔(1)

ولیم میورنے "امیب" کاجولفظ اختراع کیاہے، یہ ایسے بی ہے جیسے پوکاک نے "بالحقیۃ"
کالفظ گھڑا ہے۔ یہ دونوں الفاظ ایسے ہیں جن کاعربی ذخیر ہ الفاظ میں اضافہ کرنے کاشرف
ان دولا کُق مستشر قین کو حاصل ہے۔ انہوں نے اس فتم کے الفاظ گھڑے، پھر ان الفاظ کی
مدد سے حضور علی ہے کو مرگ کامریض قرار دیا اور ان کی یہ تحقیق تمام مستشر قین کے لئے
علمی سرمایہ قراریائی۔

ایک اور واقعہ جس سے مستشر قین نے حضور علیہ پر مرگی کے حملوں کاسر اغ لگایا ہے، وہ یہ روایت ہے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ نے دیکھا کہ بادل حضور علیہ پر سایہ کئے ہوئے ہے۔ وہ این صورت حال سے خوف زدہ ہو تیں۔ ولیم میور نے اس روایت سے یہ بیجہ اخذ کیا:

"اگراس روایت میں پچھ صدق ہو تو غالبًا عار ضہ سابق کے بعنی صرع کے آثار کے عود سے مراد ہوگی۔"(2)

تیسری بات جس سے مستشر قین نے حضور عظیم کو مرگ کا مریض قرار دینے کی

<sup>1-</sup> بير ت محرى، صفى 230 2-اييناً، صفى 232

کوسٹش کی، وہ آپ کی وہ حالت بھی جو آپ پر نزول وجی کے وقت طاری ہوتی تھی۔ یعنی جس حالت میں آپ کی زبان ہے وہ الفاظ نگلتے تھے جن کی تا ثیر سے بچنے کے لئے کا فرکانوں میں روئی ٹھونستے تھے اور جن کے اثر ہے اپنے ہم ند ہب لوگوں کو بچانے کے لئے عالم یہودیت و نصرانیت، مسلسل چودہ صدیوں سے پریشان چلا آرہا ہے، مستشر قین کی نظر میں وہ حالت مرگی کے دورے کی تھی۔

اوران کے پاس خدا کے حبیب علی کے مرگی کامریف قرار دینے گی آخری دلیل ہیہ کہ کفار مکہ نے آپ پر مجنون ہونے کا الزام لگایا تھا۔ مستشر قین کو یہ بات کہنے ہے پہلے اس حقیقت پر غور کرلینا چاہئے تھا کہ آپ پر سے الزام لگانے والوں نے خود اپنے عمل ہے اپ اس الزام کی تردید کردی تھی اور جس بستی کو انہوں نے بھی ساحر اور بھی مجنون کہا تھا، آخر انہوں نے اس الزام کی تردید کردی تھی اور جس بستی کو انہوں نے بھی ساحر اور بھی مجنون کہا تھا، آخر انہوں نے اس بہتی کے دامن سے وابستہ ہو کر اپنی زندگی کے لئے نئی راہیں متعین کی انہوں نے حالت کفر میں اسلام کے خلاف جو کاروائیاں کی تھیں، ان کا از الد کرنے کے لئے انہوں نے اسلام کی خدمت میں بڑھ چڑھ کر حصد لیا اور اگر ضرورت پڑی تو مسکراتے ہوئے اس دی متین پر اپنی جان بھی قربان کردی۔

قار عَین کرام نے ان دلاکل کو دیکھ لیا جن سے مستشر قین، حضور علی کو مرگی کا مریض ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان میں سے کسی دلیل کی کوئی بنیاد نہیں۔ اگر فرشتے کو دیکھنے سے حضرت آمنہ مرگی کی مریض قرار پاتی ہیں تو کیا مستشر قین ان تمام لوگوں کو مرگی کا مریض مانے کے لئے تیار ہوں گے جن کے متعلق بائیل بتاتی ہے کہ انہوں نے فرشتوں کودیکھااور فرشتوں نے ان سے کلام کیا۔

یہ کتنا عجیب فلفہ ہے کہ حضور علی کے سر پر بادل کو سایہ کناں تو حضرت حلیمہ سعدید دیکھیں اور اس کی وجہ سے مستشر قین مرگی کامریض حضور علیہ کو قرار دیں۔

عالت وحی میں حضور علیہ پر ہیبت اور رعب کا طاری ہوناایک قدرتی بات تھی۔ خداکا کلام کوئی معمولی چیز نہیں۔ قرین قیاس بھی بھی بات تھی کہ بندے کے دل پر جب خداکا کلام کوئی معمولی چیز نہیں۔ قرین قیاس بھی بھی بات تھی کہ بندے کے دل پر جب خداکا کلام نازل ہوتا، تو وہ جلال خداو ندی کے رعب سے کا عنظ لگتا۔ چیرت کی بات تویہ ہوتی کہ حضور علیہ پر کلام خداو ندی نازل ہوتا اور آپ کی حالت میں کسی قتم کی تبدیلی کے آثار نظر نہ آتے۔ لیکن مستشر قین نے یہ کمال دکھایا کہ حالت وحی میں کلام خداو ندی کے اثر نظر نہ آتے۔ لیکن مستشر قین نے یہ کمال دکھایا کہ حالت وحی میں کلام خداو ندی کے اثر

ے حضور علیہ کی کیفیت میں جو تبدیلی رونما ہوتی تھی، انہوں نے اس کیفیت کو مرگی کا دورہ قرار دے دیا۔

ہم مستشر قین کی خدمت میں صرف آئی کی گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جا کہ طور پر پڑی تھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کی طرف دیکھ کر بیہوش ہو کر پر نے تھے۔ مستشر قین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس حالت کو تو بھی مرگی کا دورہ قرار دینے کی کو مشش نہیں گی۔ حضور علیہ تو حالت و تی ہیں نہ گرتے تھے اور نہ بھی بہ ہوش ہوتے تھے۔ آپ پر و تی مختلف شکلوں میں نازل ہوتی تھی۔ ان ہیں ہے و تی گی جو شکل آپ کے لئے سب نے زیادہ مشکل ہوتی تھی دہ یہ تھی کہ آپ کو تھنٹی کی آواز کی طرح آواز سائی دیتی تھی۔ و جی کی اس حالت میں حضور علیہ کو جس قسم کی صورت حال سے واسط پڑتا تھاوہ یہ تھی کہ سخت سر دی کے موسم میں بھی آپ کی پیشائی مبارک سے پینے واسط پڑتا تھاوہ یہ تھی کہ سخت سر دی کے موسم میں بھی آپ کی پیشائی مبارک سے پینے منسبیں ہو سکتی تھی بلکہ تھنٹوں کے بل بیٹے جاتی تھی۔ ایک دفعہ حضور علیہ کی راان مبارک حضرت زید بن قابت رضی اللہ عنہ کی راان پر تھی کہ آپ پر وجی کی سے کفیت طاری ہوئی۔ حضرت زید بن قابت رضی اللہ عنہ کی راان پر تھی کہ آپ پر وجی کی سے کفیت طاری ہوئی۔ حضرت زید بن قابت رضی اللہ عنہ کی راان پر تھی کہ آپ پر وجی کی سے کفیت طاری ہوئی۔ حضرت زید بر ضی اللہ عنہ کو بول محسوس ہونے لگا گویاان کی راان ٹوٹ رہی کی سے کفیت طاری ہوئی۔

مستشر قین چونکہ یہ ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ حضور علی کے دورے پڑتے تھے اور ان دوروں کو آپ کے ہیر دکار بھی آپ کے معجزات اور بھی نزول وحی کی کیفیت سجھتے تھے، اس لئے انہوں نے اپنی خود ساختہ کہانی کو اس اندازے آگے بڑھایا ہے کہ دہ اس سے مطلوبہ مقاصد حاصل کر سکیں۔ انہوں نے ایام حمل میں حضرت آمنہ کے تجربات کو مرگ کے دورے قرار دیا۔ پھر اس مرض کو حضور علی کے دورے قرار دیا۔ فقل کی طرف وراث خقل کی اور شق صدر اور دیگر معجزات رسول کو مرگ کے دورے قرار دیا اور اس افسانے سے نتیجہ یہ نکالا کہ جس مرض میں آپ بجپن سے جتلا تھے اس نے بھی آپ کا بیچھا نہیں چھوڑا۔ چالیس سال کی عمر کے بعد بھی آپ کو اس فتم کے دورے پڑتے اور آپ ان دوروں کو خول وی کے دورے کی سیمے کہ آپ پروحی نازل ہو کی کول وہ کی کیفیت قرار دیتے اور آپ ان دوروں کو کرول وحی کی کیفیت قرار دیتے اور آپ کے متبعین بھی بہی سیمے کہ آپ پروحی نازل ہو

ربی ہے۔

## مر گی کامفروضہ ثابت کرنے کے لئے متشر قین کی جالیں

مستشر قین نے اپنان مزعومات کو ثابت کرنے کے لئے نزول وقی کی حالت کے ایسے نقطے کھینچ ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ جسم کاسر دی کے موسم میں پینے سے شر ابور ہونا، اس کے لئے کافی نہ تھا کہ اس کی بتا پر آپ کو مرگ کا مریض قرار دیا جا سکے، اس لئے انہوں نے حالت وحی میں آپ پر طاری ہونے والی کیفیات میں ایسی چیز ول کا اضاف کر دیا جن کو مرگ کی نشانیاں قرار دیا جا سکے۔

ولیم میور حضور علی کے بیپن کے جمران کن واقعات کے بارے میں تو یقین رکھتے میں کہ وہ مرگ کے دورے تھے، پھر ان دورو<mark>ں کا</mark> تعلق نزول وحی سے جوڑتے ہوئے رقمطراز ہیں:

"ان دوروں کو جن کو حلیمہ صرع کی قتم کے حملے سمجھ کر ڈر گئی تھی، محمد ( علیقی کے صرح کا اللہ اور بیہوش کنندہ عشوں کے صرح کا علیقی ) کے مزاج میں ان مصطرحالتوں اور بیہوش کنندہ عشوں کے صرح کم آثار نمودار تھے جو نزول و تی کے ہوتے تھے اور شاید جن کے سبب ان کے دل میں نزول و حی کا خیال پیدا ہو گیا تھا۔ اور ان کے متبعین نے ان اضطرابوں اور عشوں کو نزول و حی کا شاہد قرار دیا تھا۔ "(1)

کویامتشرق موصوف فرمارہ ہیں کہ حضور علیہ کاید دعویٰ کرناکہ آپ پروخی نازل ہوتی ہے، کوئی عجیب بات نہ تھی۔ آپ جس حالت کو نزول وحی کی حالت قرار دیتے تھے، اس قتم کی کیفیات ہے آپ بھی گزرے تھے۔ یعنی بھین میں بھی آپ پر مرگ کے دورے پڑتے تھے اور انہی دوروں نے آپ کے دل میں یہ خواہش پیدا کروی کہ آپ وعویٰ کریں کہ آپ پروحی نازل ہوتی ہے۔ اور آپ کے متبعین نے بھی آپ کی ان کیفیات کود کی کہ آپ کی دوروی نازل ہوتی ہے۔ اور آپ کے متبعین نے بھی آپ کی ان کیفیات کود کی کہ گریفین کرلیا کہ آپ پروحی نازل ہوتی ہے۔

وليم ميورايك اورمقام يرلكهة بين:

"There were periods at which the excitement took the shape of a trance or vision. Of these we know but little. Some christian writers have connected them with the symptoms noticed in his childhood. Such swoons or reveries are said sometimes to have preceded "The descent of inspiration," even in later life." (1)

"پچھ مواقع ایسے آتے جب بے قرار کی وجدیا کشف کی شکل اختیار کر لیتی۔ ہم
ان کی تغییلات سے بہت کم آگاہ ہیں۔ بعض عیسائی مصنفین نے ان کیفیات کو
مرگی کے دورے قرار دیا ہے اور ان کا تعلق ان علامات سے جوڑا ہے جو آپ
کے بچپن میں نظر آتی تھیں۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کی زندگی کے آخری صے
میں بھی نزول وجی سے پہلے آپ پر اس فتم کی عشی اور بیداری کے سپنے کی
کیفیت طاری ہوتی تھی۔ "

"ولیم میور" نزول وحی کو مرگی کے دورے قرار دینے کے کام کو کچھ عیسائی مصنفین کی طرف منسوب کرتاہے حالا نکہ وہ خودان عیسائی مصنفین میں سر فہرست ہے۔اپنی اس کہانی کو آگے بڑھاتے ہوئے وہ لکھتاہے:

"At the moment of inspiration...... anxiety pressed upon the prophet, and his countenance became troubled. Sweat dropped from his forehead, and he would fall to the ground as in a trance". (2)

"زول وحی کے وقت بے چینی پغیر (علی ) کو گیر کیتی۔ آپ کے چرے پر پریٹانی کے آثار نمودار ہو جاتے، آپ کی پیٹانی سے پینے کے قطرے میلئے لکتے اور آپ اس طرح زمین پر گر پڑتے جس طرح انسان حالت وجد میں زمین پر گر پڑتا ہے۔"

زول وحی کے وقت چرے کے آثار میں تبدیلی اور پیثانی سے پینے کے قطرے ٹیکنے کا ذکر احادیث طیبہ میں موجود ہے۔ "ولیم میور" نے اس پریہ اضافہ کیا ہے کہ حضور علیہ اللہ حالت وجد میں زمین پر حالت وجد میں زمین پر گرپڑتے تھے جس طرح کوئی مخص حالت وجد میں زمین پر گرپڑتا ہے۔ اس نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ زمین پر گرجانے والی بات بھی حدیث

<sup>1</sup> ـ وليم ميود ، "محدايندُ اسلام" ، (رينيتن ثريكث سوساكُن لندن ـ س ن) ، صفح 22 2 ـ العناً ، صفح 24

کا حصہ ہے لیکن اس نے خود ابتدائی سیرت نگاروں کے حوالے سے نزول وحی کی تفصیلات کا جو طویل افتباس دیا ہے ، یہ الفاظ اس افتباس کا حصہ نہیں۔ (1) نزول وحی کا جو طریق حضور علی ہے کئے سب سے مشکل ہوتا تھا، وہ مھنٹی کی آواز کی طرح مسلسل آواز آنے کا تھا۔ اس طریق وحی کو بھی ولیم میور نے لکھا ہے لیکن اس میں بھی گریز نے کاذکر نہیں۔ عالبًاولیم میور نے مرک کے الزام کو ثابت کرنے کے حالت وحی میں حضور علی کے زمین پر گر میور نے کیا النام کو ثابت کرنے کے لئے حالت وحی میں حضور علی کے زمین پر گر پرنے کا افساندا ہے تحیل کے زور پرتراشا ہے۔

مستشر قین اسلام کے خلاف جو مفروضہ پیش کرتے ہیں،اس میں رنگ آمیزی کرنے اور اس کی تشہیر کرنے میں ان کے مشرقی شاگروان رشید بہت ماہر ہوتے ہیں۔ وہ مستشر قین کے مشن کو اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں اور بعض ایک ہاتیں بھی کہ دیتے ہیں، جو ہاتیں کہنے کی جرات مستشر قین کو بھی نہیں ہوتی۔ مستشر قین نے تو زول وحی یا حضور علی کے معجزات کی جو کیفیت بھی تھی، اے ہی مرگی کادورہ قرار دیااور ولیم میور نے اس میں صرف یہ اضافہ کیا کہ حضور علی حالت وحی میں زمین پر گر بھی پڑتے تھے، کیا ایک معری مسلمان عالم جو مستشر قین کی تمام تحقیقات پر ایمان کا ال رکھتا ہے،اس کو حالت وحی میں حضور علی کے دات میں دہ تمام نشانیاں نظر آگئیں جو ایک مرگی کے مریض میں نظر آتی ہیں۔ علامہ محمد حسین بیکل نے اپنی کتاب "حیات محمد" میں ایک مسلمان مام کانام بتا کے بغیراس کے یہ خیالات رقم کے ہیں:

إِنَّ مَبَاحِثَ الْمُسْتَشْرِقِيْنَ دَلِّتُهُمْ عَلَى اَنَ النّبِيِّ كَانَ يُصَابُ بِالصَّرْعِ وَاَنَ اَعْرَاضَهُ كَانَتْ تَبْدُو عَلَيْهِ إِذْ كَانَ يَعْنِبُ عَنْ صَوَابِهِ وَيَسِيلُ مِنْهُ الْعَرَقُ وَتَغْتَرِيْهِ لَيْغِيبُ عَنْ صَوَابِهِ وَيَسِيلُ مِنْهُ الْعَرَقُ وَتَغْتَرِيْهِ التَّشَنَجَاتُ وَتَخْرُجُ مِنْ فَعِهِ الرَّغُوةُ حَتَّى إِذَا أَفَاقَ تَلا التَّشَنَجَاتُ وَتَخْرُجُ مِنْ فَعِهِ الرَّغُوةُ حَتَّى إِذَا أَفَاقَ تَلا عَلَى اللهِ وَيَعْنِ اللهِ إِلَيْهِ فِي حِيْنِ عَلَى اللهِ إِلَيْهِ فِي حِيْنِ عَلَى اللهِ إِلَيْهِ فِي حِيْنِ لَمَ اللهِ إِلَيْهِ فِي حِيْنِ اللهِ الْوَاحْمُ اللهِ الْوَاحْمُ اللهِ الْوَاحْمُ اللهِ اللهِ اللهِ الْمُؤْمِنِينَ بِهِ مَايَقُولُ إِنّهُ وَحْمُ اللهِ الصَرْعِ (2) لَمْ يَكُن هٰذَا الْوَحْمُ إِلاَ أَفْوا مُن نَوْبَاتِ الصَرْعِ (2) لَمْ يَكُن هٰذَا الْوَحْمُ إِلاَ أَفْوا مُن نَوْبَاتِ الصَرْعِ (2) لَمْ يَعْبِرَعْظَةُ مِ كَى يَغْبِرِ عَلَيْهِ مِن تَعْقِيقَ مِن تَعْقِيقَات عَالَ نَتِي رَبِيْجِ مِن كَوْبَاتِ الصَرْعِ (2) مُن مَنْ اللهِ اللهِ الْحَدْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>1</sup> ـ وليم ميود، "محرايندُ اسلام"، (دينجن ثريك سوساكُ لندندس ن)، صنحد 23 2 ـ محد حسين بيكل، "حيات محر" (سلبعة وادالكتب العربية قابر حد 1358 هـ)، صنحد 40

مریض تھے اور مرگی کی علامات آپ پر ظاہر ہوتی تھیں۔ کیونکہ آپ بے ہوش ہوجاتے تھے، آپ کا پیند بہنے لگنا تھا، آپ کا جم اکر جاتا تھا اور آپ کے منہ سے جھاگ نکلنے لگتی تھی حتی کہ جب دورہ ختم ہوتا تو آپ لوگوں کو وہ پڑھ کر سناتے جس کے بارے میں آپ کہتے کہ یہ خدا کی طرف سے مجھ پر وحی نازل ہوئی ہے حالا نکہ یہ وحی مرگی کے دوروں کے اثر کے سوا کچھ نہ تھی۔"

معری عالم صاحب اگر مستشر قین کی تمام تحقیقات پر آتکھیں بند کر کے ایمان لانے

ایک قائل نہ ہوتے تو وہ آسانی ہے یہ سکتے تنے کہ حضور علیاتے عرب تنے، آپ نے

ایک واقعہ کو مسلمانوں نے محفوظ کیا ہے۔ جو تحقیق مسلمانوں نے حضور علیاتے کے افعال و

ایک واقعہ کو مسلمانوں نے محفوظ کیا ہے۔ جو تحقیق مسلمانوں نے حضور علیاتے کے افعال و

اقوال اور آپ کے حالات زندگی کے سلسلے میں کی ہے، اس ضم کی تحقیق مستشر قین نے

اپنے کسی "بڑے" کے سلسلے میں نہیں کی ہوگی۔ حضور علیاتے کی زندگی کے جوراز ان اوگوں

اپنے مکن "بڑے " کے سلسلے میں نہیں کی ہوگی۔ حضور علیاتے کی زندگی کے جوراز ان اوگوں

پر منکشف نہ ہو کئے تنے جنہوں نے آپ کے ساتھ زندگیاں گزاری تحیی، وہ راز

مستشر قین پر کیے منکشف ہو گئے؟ لیکن بد قسمتی ہے کہ یہ مصری عالم صاحب اور ان کے

ہم نوامستشر قین ہے جو کچھ سنتے ہیں اسے حرف آخر یقین کر لیتے ہیں۔ انہیں اس کے صحح

یاغلہ ہونے میں بحث کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔

كياحضور علي في في معجزے عطامونے كاانكار كياتھا؟

منتشر قین نے حضور علی کا مرکی کا مریض ثابت کرنے کے لئے آپ کے معجزات کی تاویلوں کاسہار الیاہے۔

متشر قین حضور علی کے دیات طیبہ کے غیر عادی واقعات کی تاویلیں کرتے ہیں۔
اس کی ایک بہت بڑی وجہ بیہ کہ دہ بید وکی کرتے ہیں کہ حضور علی نے نے ہم نہیں فرمایا کہ آپ کوئی معجر و بھی دکھا کتے ہیں۔ان کے خیال میں حضور علی نے عام انسانوں کی طرح کائی ایک انسان ہونے کادعوی کیا ہے۔اپناس دعویٰ کو تابت کرنے کے لئے وہان آیات قرآنی سے استدلال کرتے ہیں جن میں کفارنے حضور علی ہے کوئی معجزہ دکھانے

كامطالبه كيااور آپ نے ان كابير مطالبه يورانبيس كيااورانبيس كوئي معجزه نبيس د كھايا۔اس متم كى آیات ہے منتشر قین یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ جب محمد (علیہ) نے معجزہ و کھانے کا وعویٰ بی نہیں کیاتو پھر وہ تمام معجزات جو آپ کی طرف منسوب کئے جاتے ہیں،وہ صحیح نہیں ہو سکتے۔ متشر قین کاان آیات قر آنی ہے یہ تیجہ نکالنا کلیة غلط ہے کیونکہ قر آن علیم نے خود صراحت کے ساتھ حضور علی کے معجزہ اسراء ومعراج کو بیان کیا ہے۔ متنداور معتبر احادیث طیبہ میں حضور علی کے معجزات درج ہیں۔ تاریخ شاہرے کہ بجرت کی رات كفارك محاصرے سے حضور علی معجزانہ طور پر نكل گئے تھے۔ سراقہ بن مالك حمله كرنے . آیا تھا تواس کے گھوڑے کے یاؤل زمین میں و ھنس گئے تھے۔ام معبد کی بے شیر بمری نے آپ کے دست اقدی کے لکنے سے دودھ دیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عند کی بھار آتھ آپ کالعاب دہن لگانے ہے ایسی صحت یاب ہوئی تھی کہ پھر مجمی اے کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوئی۔ حضرت قادہ کی نکلی ہوئی آگھ کو آپ نے اپنی جگہ واپس رکھا تھا تو وہ سیح و سلامت ہوگئ تھی۔حضرت جابر بن عبداللہ کی تھوڑی سی مجوروں سے قرض خواہول کا قرض بھی ادا ہو گیا تھا اور مجوری بھی نے گئی تھیں۔ یوم بدر جنگ سے پہلے آپ نے مشرکین کے گرنے کی جگہوں کی نشاندہی کی تھی اور ہر کا فرای جگہ گراتھا، جو جگہ اس کے ا کرنے کی حضور علی ہے نائی تھی۔اصنام کعبہ فتح مکہ کے دن آپ کا اشارہ کرتے ہی گر جاتے تھے۔ جنگ خندق کے موقعہ پر ایک صاع جو سے پورے لشکرنے پیٹ مجرا تھا۔ حضور علی کا الکیوں سے بانی کے چشم کھوٹے تھے اور ان سے مسلمانوں کی کثیر تعداد نے یانی پیا بھی تھااور وضو بھی کیا تھا۔حضور علی کے یانی کے پیالے میں اپنادست مبارک رکھا تھاجس کی برکت ہے وہ پیالہ بھریانی سریاای صحابہ کرام کوسیر اب کرنے کے لئے کافی ہو گیا تھا۔ عکاشہ کو حضور علی نے ایک لکڑی عطاکی تھی جوان کے ہاتھ میں تکوار بن مجی تھی اور خندت کھودتے وقت جو چٹان کسی ہے نہ ٹو ثتی تھی وہ حبیب خداعلیہ التحیہ والثناء کی ایک ہی ضرب سے ریزہ ریزہ ہو گئی تھی۔(1)

ہم نے سطور بالا میں حضور علی کے صرف چند معجزات کی طرف اشارہ کیاہے وگرنہ حضور علیہ کی کا یہ کہنا کہ آپ نے حضور علیہ کی ذات پاک ہے ہے شار معجزات کا ظہور ہوا۔ مستشر قین کا یہ کہنا کہ آپ نے

<sup>1</sup>\_ تاريخ الحوادث والاحوال المنوييه، صغه 47-43

معجزات دکھانے کا دعویٰ نہیں کیا، باطل ہے کیونکہ حضور عظیمی نے نبوت و رسالت کا دعویٰ کیا تھا اور اللہ تعالیٰ جب اپنے کی بندے کو نبی یا رسول بنا کر بھیجتا ہے تو اس کی صدافت کی نشانی کے طور پر اسے معجزات عطا فرما تا ہے۔ کوئی حکومت جب کی کو کسی دوسرے ملک بیں اپناسفیر بناکر بھیجتی ہے تو اسے سفارت کی دستاویزات دے کر بھیجتی ہے تاکہ متعلقہ ملک کی حکومت اس محض کو اس حکومت کا نما کندہ تسلیم کر لے جس نے اسے تاکہ متعلقہ ملک کی حکومت اس محض کو اس حکومت کا نما کندہ تسلیم کر لے جس نے اسے بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی جب اپنے رسولوں کو اپنے بندوں کے پاس بھیجتا ہے تو انہیں معجزات اس لئے عطا فرما تا ہے تاکہ وہ معجزات اس دسول کی حیثیت اور اس کی صدافت کا تا تالی تردید جبوت قرار یا تیں۔

اس میں شک نہیں کہ حضور علقہ کاسب سے برامجرہ قرآن عیم ہے اور اکثر لوگ ای کلام کی تا فیرے حلقہ اسلام میں داخل ہوئے تھے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہے شار لوگ دہ مجی تے جو آپ کی ذات ہے معجزات کا ظہور دیکھ کر آپ کا اٹکارنہ کر سکے تھے۔ متشر قین یہ تاروینے کی کوشش کرتے ہیں کہ قرآن عیم کی کئی آیات وضاحت کرتی ہیں کہ حضور علی نے معجزات د کھانے کا دعویٰ نہیں کیا۔ منتشر قین جن آیات کاحوالہ دیتے ہیں ان میں ہے کی آیت میں بدوضاحت نہیں کہ آپ نے فرمایا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے معجزات عطانہیں فرمائے بلکہ قرآن عیم کی ان آیات میں اس بات کاذکرہے کہ جب كفار حضور علي على معجزات وكمان كامطالبه كرتيايد كبت كداكر آب خداك سي تغير میں تو پھر آپ ہمیں کوئی معجزہ د کھائیں۔اس کے جواب میں آپ ان سے فرماتے کہ میرا كام حمهيں عذاب آخرت سے ورانااور صراط متنقيم كى طرف تمبارى را بنمائى كرنا ہے،جو من كرربابول معجزات اور تشانيال وكمانا الله تعالى كاكام ب اوريداى كى قدرت مي ب-وہجب جا ہتاہے کی نی یارسول کے ہاتھ پر کسی معجزے کا ظہار فرماد یتاہے۔ قرآن علیم کی اس مفہوم کی چند آیات کریمہ پیش خدمت ہیں جن سے مستشر قین استدلال کرتے ہیں کہ حنور علیہ کو معزات عطانہیں ہوئے تھے۔ سور ورعد کی آیت نمبر 7 میں ہے وَيَقُولُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا لَوْ لَآ ٱنْزِلَ عَلَيْهِ أَيَةٌ مِّنْ رَبُّم إِنْمَآ أَنْتَ مُنْلِيرٌ وَلِكُلُّ قَوْمٍ هَادٍ "اور کا فرکہتے ہیں کہ کیوں نہ اتاری حمی ان کی طرف کوئی نشانی ان کے

رب كى طرف ے۔ آپ تو (كجروى كے انجام بدے) درائے والے بيں اور ہر قوم كے لئے آپ مادى بيں۔"

اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کافروں کی جمت بازیوں کاذکر فرمارہا ہے کہ وہ حضور علیہ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کے سے رسول ہیں تو آپ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کفار کمہ طرف سے کوئی نشانی کیوں نازل نہیں ہوتی ؟ اللہ تعالیٰ اپ عبیب کی طرف سے کفار کمہ کے اس اعتراض کا جواب خوددے رہا ہے اور حضور علیہ کے فرمارہا ہے کہ آپ کوان کی جمت بازیوں پر توجہ دینے کی ضرورت نہیں۔ ان لوگوں کا مقصد شخیتی حق نہیں ہے بلکہ یہ محض اعتراض پر اے اعتراض کر ناچا ہے ہیں۔ آپ کا کام ان کی ان بینیاد جمت بازیوں کا جواب و ریماری نسل وینا نہیں بلکہ آپ کا فریضہ تو انسانیت کو اعمال بدے انجام بدے ڈرانا ہے اور ساری نسل دینا نہیں بلکہ آپ کا فریضہ تو انسانیت کو اعمال بدے انجام بدے ڈرانا ہے اور ساری نسل انسانی کو راہ دراست د کھانا ہے۔ آپ اپناکام جاری رکھیں اور ان کی جمت بازیوں کو خاطر میں نہ لا کیں۔ اس آیت کریمہ میں کہیں اس بات کا ذکر نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ کوئی مجرہ عطانہیں فرمایا۔

سورہ انعام کی آیت نمبر 37 میں ہے:

وَقَالُوا لَوْ لِأَنْزُلَ عَلَيْهِ أَيَةً مِّنْ رَبِّهِ مُقُلْ إِنَّ اللهَ قَادِرٌ عَلَيْهِ أَيَّةً مِّنْ رَبِّهِ مُقُلْ إِنَّ اللهَ قَادِرٌ عَلَيْ اَنْ يَعْلَمُونَ عَلَيْ اَنْ يُولُ فَا يَعْلَمُونَ اللهُ وَلَكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَالَى عَادِرَ اللهُ اللهُ عَالَى عَادِرَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ

اس آیت کریمہ میں بھی اللہ تعالیٰ کفار کمہ کے اعتراض کے جواب میں فرمارہاہے کہ مجزات اور نشانیاں دکھانا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اس کے لئے کوئی مشکل نہیں کہ وہ اپنے عبیب کے ہاتھ پرجب چاہے کی معجزے کو ظاہر فرمادے لیکن کا فروں کی اکثریت اس واضح حبیب کے ہاتھ پرجب چاہے کی معجزے کو ظاہر فرمادے لیکن کا فروں کی اکثریت اس واضح حقیقت کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے یہ واضح اصول بیان فرمادیا ہے کہ کوئی رسول اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی معجزہ نہیں دکھا سکتا۔ ارشاد خداو ندی ہے:

وَمَا كَانَ لِرَسُولِ أَنْ يُأْتِيَ بِأَيَةٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللَّهِ (1)

"اور کسی رسول کی مجال نہ تھی کہ وہ لے آتا کوئی نشانی اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر۔"

معجزہ، کوئی رسول بھی اپنی مرضی ہے نہیں دکھا تابکہ جس نبی کے ہاتھ پر بھی معجزہ فاہر ہوتا ہے وہ اللہ تعالی کے علم ہے ہوتا ہے۔ مردے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے "قم" کہنے پر اٹھ کھڑے ہوتے تھے وہ اللہ تعالی کے اذن پر اٹھے تھے۔ لادوامر یض، جودم عیسیٰ سے شفایاب ہوتے تھے انہیں شفا اللہ تعالی خود عطا فرما تا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لئے نار، اللہ تعالی کے علم سے گزار بنی تھی۔ حضرت موکی علیہ السلام کے لئے بار، اللہ تعالی کے علم سے گزار بنی تھی۔ حضرت موکی علیہ السلام کے لئے بازی کی تند و تیز موجیس اللہ تعالی کے علم سے تھی تھیں۔ ای طرح حضور علی ہے سر پر بادل خدا کے عظم سے دو کھڑے۔ چاند آپ کے اشارے پر خدا کے عظم سے دو کھڑے۔ ہواتھا۔ آپ کاشن صدر آپ کی مرضی سے نہیں بلکہ پروردگار عالم کے عظم سے دو کھڑے۔ ہواتھا۔ ہواتھا۔ آپ کاشن صدر آپ کی مرضی سے نہیں بلکہ پروردگار عالم کے عظم سے دو کھڑے۔

جواصول تمام انبیاہ ورسل پر لاگو ہوتا ہے وہی اصول حضور علی پہلی لاگو ہوتا ہے۔
ہاں البتہ ایک فرق ضرور ہے کہ باقی انبیائے کرام کے جن مجزات کو شہرت دوام حاصل
ہوئی وہ ان کے حسی مجزات تنے اور حضور علیہ کا جو مجزہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ
رہے گاوہ آپ کا معنوی مجزہ قرآن حکیم ہے۔ مجزات سیحاو کلیم کا اب صرف ذکر ہی باقی
ہے، اب ان کے جلووں کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا کسی کے لئے ممکن نہیں لیکن قرآن کا
مجزہ آج بھی زندہ ہے اور اپنی قوت و تا شیر دکھارہا ہے۔
مجزہ آج بھی زندہ ہے اور اپنی قوت و تا شیر دکھارہا ہے۔

ملت اسلامیہ کی ہدفتہ تی ہے کہ اس میں بھی ایک خاصاطبقہ ایسابید اہو گیاہے جن کے افہان و قلوب میں وہی عقیدہ رائخ ہو چکاہے جس کانتی مستشر قین نے بویاہے۔ وہ بھی حضور علی و قلیہ عظیم مدبر، بے مثال واضع قانون، لاجواب ختی اور اعلی اخلاق کا نمونہ قرار دیتے ہوئے توایخ کام کی جو لانیاں خوب د کھاتے ہیں لیکن جب بات حضور علیہ کی مجزانہ شان کی آتی ہے توان کے قلم کی بیائی بھی ختک ہو جاتی ہے۔ کوئی ایسا واقعہ جس سے حضور علیہ کی کسی مجزانہ شان کا ظہار ہو، وہ ان کے زدیک پایہ اعتبارے ساقط ہوتا ہے۔ مشان کا سابق جو الے نام نہاد مسلمان حضور علیہ کے واپ جب ابتر قابت کرنے کیلئے یہاں تک

اس سوج والے نام نہاد مسلمان حضور علی کا ہے جیمابشر ٹابت کرنے کیلئے یہاں تک پہنچ جاتے ہیں کہ آپ کوایک بڑے بھائی سے زیادہ حیثیت دینے کے لئے تیار نہیں ہوتے۔ جس نبی کی حیثیت ایک بڑے بھائی سے زیادہ نہ ہواس کے متعلق یہ کیسے تسلیم کر لیا

جائے کہ وہ رات کے ایک معمولی حصے میں مجدحرام سے مجداقصیٰ تک گیااور پھر عالم بالا کی سیر کرکے واپس تشریف لے آیا؟ ایسے نبی کے متعلق یہ کیسے تسلیم کر لیا جائے کہ اس کے اشارے سے سورج پلٹ آیا؟ ایسے نبی کے متعلق یہ کیسے مان لیا جائے کہ اس نے در خت کی ایک شہنی اپنے ایک غلام کے ہاتھ میں پکڑائی تھی تووہ شہنی تلوار بن گئی تھی؟ اور اس حیثیت کے رسول کے بارے میں یہ کیسے تسلیم کر لیا جائے کہ اس کالعاب د بمن لگنے سے حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھ کی تکلیف فور آدور ہوگئی تھی؟

مقام رسول کو وہ بدنصیب نہیں سمجھ سکتے جو اسے بوے بھائی کے روپ میں دیکھتے ہیں۔ بلکہ مقام رسول کی رفعتوں کی نورانی جھلک انہی خوش نصیب لوگوں کے جصے میں آتی ہے جو صدیق اکبر کی آنکھ سے خدا کے حبیب کو دیکھتے ہیں اور اس کی ذات میں انہیں ہروہ کمال نظر آجا تا ہے جو کسی بھی دوسرے نبی یارسول کو عطا ہوا تھا۔

متشر قین نے حضور علیہ کی حیات طیبہ کے جن واقعات اور کیفیات کی تعبیر مرگی ك مرض ك ك ب ، كوئى زنده ضمير اور عقل سليم ركف والا انسان ان واقعات وكيفيات كو مرگی کے دورے قرار نہیں دے سکتا۔ مرگی کوئی ایبام خ نہیں ہے جو پوشیدہ رہے۔ مصروع فخص جہال بیٹھا ہو دیکھنے والے فور ایپیان لیتے ہیں کہ یہ مخص مرگی کامریض ہے۔ کسی غیر متعصب انسان کی عقل بیه تشلیم نہیں کر سکتی که کوئی مرگی زدہ محض چو نسٹھ سال زندہ رہا ہو،اس نے عمل اور ہنگا موں سے بحر يورزندگى گزارى ہو،اس كے ارد كردانانوں كا بجوم ربابو،اوركى ديكين والے كويد محسوس نه بوابوكه يد مخص مر گى كامريض بـاس کے برعکس وہ اسے خداکار سول سمجھیں، وہ مرگی کے اثرے جو پچھ کیے اسے کلام خداو ندی قرار دیں اور اس کے اشارہ ابرو پر جانیں نچھاور کرنے کے لئے بے قرار رہیں۔ اور جو حقیقت ایسے مخص کے لاکھوں ہم عصروں کی نظروں سے پوشیدہ رہی ہواہے کئی صدیاں بعد یورپ کے محققین اپنی غیر جانبدارانہ معروضی محقیق کے بل بوتے پر تلاش کرلیں۔ طبی سائنس نے اب بہت ترقی کرلی ہے اور اس فن کے ماہرین نے مر گی کے مرض ك متعلق بهت يجه لكها ب حضور علي كالمخصيت في نسل انساني ك افكار، أعمال، عادات اور کردار میں جوانقلاب برپا کیاہے،اس کی تفعیلات بھی سامنے ہیں۔ جن باتوں کو مستشر قین مرگ کے دوروں کے دوران حضور علیہ کی زبان پر جاری ہونے والی باتیں قرار

دیے ہیں، ان کا ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف بلکہ ایک ایک حرکت محفوظ ہے۔ ایک غیر جانبدار آدی کے لئے یہ کام بالکل آسان ہے کہ وہ حضور علی کے بیای، معاشی، اخلاقی، روحانی، آئینی اور تنظیمی کارناموں کو پیش نظر رکھے اور پھر اپنے دماغ، دل اور ضمیر سے یہ سوال کرے کہ کیا یہ کارنامے سر انجام دینے والا محض مرگی کامریض ہوسکتاہے؟ مرگی کامرض طب جدید کی روشنی میں

ہم جدید تحقیقات کے حوالے ہے مرگی کے مرض کی حقیقت،اس کی نشانیاں اور اس کے اثرات قار مکن کرام کی خدمت میں پیش کرتے ہیں تاکہ ان کی روشنی میں وہ خود سے فیملہ کر سکیں کہ کیا حضور علیہ کی زندگی میں ان نشانیوں میں سے کوئی نشانی نظر آتی ہے؟ چیبرزانسائیکوییٹیاش Epilepsy (مرکی) کے متعلق یہ تنصیلات درج ہیں: "مرگی (Epilepsy)اس بیاری کو کہتے ہیں جس میں دفعۃ بیہوشی طاری ہو اور اعصاب تنفس کے کتنج اور سانس لینے کے منفذ کے بند ہونے سے اعصاب اختیاری، بے اختیار، شدت سے پیڑ کئے لگیں اور مجی مجی سانس بالکل بند ہو جائے۔اس بیاری کامریض اکثریاگل ہوجاتاہے اور بسااو قات اس کا حافظہ جاتا رہتاہے اور اس میں تیزی اور چتی نہیں رہتی۔ اور ایس مردہ دلی اس پر جماجاتی ہے جواس کوزندگی کے معمول کے کاروبارے معذور کردیتی ہے۔ بدہفتی بھی اکثر ہوتی ہے اور تمام توائے جسمانی میں ضعف اور ناطاقتی کھر کی جاتی ہے۔جس ک وجہ سے معروع کے چیرے سے دائی فقامت کے آثار نمایاں ہوتے ہیں۔ بیہ بات کھے بعید نہیں ہے کہ اس کے ساتھ معروع کے ذہن میں اینے ضعف و نقابت كالفين بخوبي جم جاتا ہے اور مشقت طلب اشغال سے نفرت ہو جاتی ہے۔ بالخصوص ایسے اشغال سے جن میں اس پر زیادہ لو کو ل کی نظریں پڑیں۔"(1) علامه محمد فريد وجدى لكهة إن:

> اَلصَّرْعُ هُوَ دَاءٌ عَصَبِيٍّ يَغْتَرِى الْمَعَابِيْنَ بِمِ فَيُفْقِدُهُمْ حِسَّهُمْ وَشَعُوْرَهُمْ وَيُصْرِعُهُمْ اِلَى الْأَرْضِ وَيَجْعَلُهُمْ

يَتَخَبَّطُونَ- فِي بَدْء حُصُولِهِ يَكُونُ الْحِسْمُ مُتَوَثِّرًا وَالْوَجْهُ شَاحِبًا ثُمُّ تَحْدُثُ إِرْتِجَافَاتُ شَدِيْدَةٌ وَإِنْطِبَاقٌ فِي الْفَكِّيْنِ وَخُرُوجُ زَبَدٍ مَمْزُوجٍ بِدَمٍ مِنَ الْفَمِ وَتَنْضَمُ الْيَدَانِ اِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرِى وَبَعْدَ مُضِيٍّ بضع دَقَاتِقَ يَعُوْدُ الْمَريْضُ إِلَىٰ حَالَتِهِ الْأُولِي فَيَمِيْلُ لِلنُّوم فَيَنَامُ ثُمُّ يَسْتَيْقِظُ كَأَنَّهُ لَمْ يَطْرَءُ عَلَيْهِ شَيْئٌ (1) "مرگی،اعصالی بیاری ہے جو مریضوں کے حس اور شعور کو زائل کر ویتی ہے۔انہیں زمین پر گراویتی ہے اور وہ بلا مقصد او هر او هر پھرنے لکتے ہیں۔ بیاری کے آغاز میں جسم اکر جاتا ہے، چیرے کارنگ متغیر ہو جاتا ہے اور پھر جم شدت سے کائنے لگتا ہے۔ جبڑے ایک دوسرے ے مل جاتے ہیں۔مند سے خون ملی جماگ نکلنے لگتی ہے اور ہاتھ ایک دوس ے کے ساتھ جڑجاتے ہیں۔ چند منٹوں کے بعد مریض کی سابقہ حالت لوث آتی ہے۔ وہ نیند محسوس کرتاہے اور سو جاتا ہے۔ پھر وہ جا گتاہے تو محسوس کر تاہے کہ اسے کوئی عارضہ چیں نہیں آیا۔" کرولیر انبائیکوپیڈیا (Grolier Encyclopaedia) میں مرکی کے مرف کا تعارف ان الفاظ مي كرايا كماية

"Grandmal is characterized by the occurrence of convulsive fits. In many cases the subject has a preliminary sensation or aura, which warns him of what is going to happen. This may take the form of tingling or sensation of heat or cold in the limbs or face, flashes of light before the eyes, noises or voices in the ears, or uneasy sensations in the stomach. After an interval of varying duration the patient suddenly loses consciousness, and may fall to the ground without making any effort to save himself. Sometimes the beginning of the fit is marked by a loud cry. At first the

muscles are rigid, the Jaws are clenched, the limbs extended, and suspension of respiration causes blueness of the face. After a few seconds, violent convulsions occur; the limbs are jerked about, muscles of the face twitch and the tongue may be severely bitten. After one or two minutes the patient passes into a state of somnolence which may be succeeded by prolonged sleep. In severe cases fits may rapidly follow each other, and consciousness may not be regained in the intervals.

Masked epilepsy is a form in which the fits are replaced by attacks of delirium or outburst of maniacal fury, during which the sufferer may commit crimes of brutal violence or destroy himself." (1)

'گریڈ مل (مرگی کی قتم) کی خصوصت آئے کے دورے ہیں۔ بعض کیسوں میں مریض کو پہلے احساس ہو جاتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے۔ اس کی گئی صور تیں ہو کتی ہیں مثلاً اعتمالیا چہرے پر گرمی یاسر دی کا محسوس ہونا، آ کھوں کے سامنے روشنی کا چگنا، کانوں میں آوازیں سائی دیٹایا پیٹ میں بے چینی محسوس کرنا۔ وقفے کے بعد (جس کی مدت مختلف ہو سکتی ہے) مریض اچانک بے ہوش ہو جاتا ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ زمین پر گر پڑے لیکن وہ اپنے آپ کو گرنے جاتا ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ زمین پر گر پڑے لیکن وہ اپنے آپ کو گرنے ہونا ہونے کی کو صف نہیں کرتا۔ بعض او قات دورے سے پہلے مریض بلند اعضا کھیل جاتے ہیں اور نظام تفس کے معطل ہونے سے چہرہ زر د پڑجاتا ہے۔ آواز سے چیزی اور نظام تفس کے معطل ہونے سے چہرہ زر د پڑجاتا ہے۔ ابتدا میں اضطراری حرکت پیدا ہوتی ہے اور زبان کے شدید طور پر چیزے ہیں، اعضا کو جھنکے گئتے ہیں، زخمی ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ ایک یا دو منٹ کے بعد مریض غنودگی کے عالم زخمی ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ ایک یا دو منٹ کے بعد مریض غنودگی کے عالم بی چیزے تھوڑے وقفے کے بعد دوبارہ دورے پڑے سے تیں اور یہ بھی ممکن میں چلاجاتا ہے جس کے بعد دوبارہ دورے پڑے سے تیں اور یہ بھی ممکن تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد دوبارہ دورے پڑے سے تیں اور یہ بھی ممکن تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد دوبارہ دورے پڑے سے تیں اور یہ بھی ممکن تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد دوبارہ دورے پڑے سے تیں اور یہ بھی ممکن تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد دوبارہ دورے پڑے سے تیں اور یہ بھی ممکن تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد دوبارہ دورے پڑے سے تیں اور یہ بھی ممکن تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد دوبارہ دورے پڑے سے تیں اور یہ بھی ممکن

<sup>1</sup> مروليرانسا تيكوپيديا، (وي كروليرسوسائن پېلشر زنور ننو ـ)، جلد8، صلحه 86

ہے کہ وقفے کے دوران بھی مریض کو ہوش نہ آئے۔ خفیہ مرگی،اس بیاری کی ایک ایسی فتم ہے جس میں دورے کے بعد مریض ہذیان یا جنون آمیز غصے کی حالت میں مبتلا ہو جاتا ہے جس کے دوران دہ تشدد آمیز جرائم کاار تکاب بھی کر سکتا ہے اورائیے آپ کو نقصان بھی پہنچاسکتا ہے۔"

فنک اینڈ و میکنلز نیوانسا ئیکلوپیڈیا (Funk an Wagnalls new Encyclopaedia) میں مرگی کی علامتیں یہ بتائی گئی ہیں:

"Epilepsy, chronic brain disorder characterized by repeated convulsions or seizures. The seizures are a result of underlying brain damage...... Epileptic seizures differ with the type of condition and may consist of loss of consciousness, convulsive jerking of parts of the body, emotional explosions, or periods of mental confusion". (1)

"مرگ، شدید ذہنی بیاری ہے، جس کی خصوصیت باربار پڑنے والے دورے ہیں۔ "مرگ، شدید ذہنی بیاری ہے، جس کی خصوصیت باربار پڑنے والے دورے ہیں۔ "بیر۔ یہ دورے ذہنی خرابی کا نتیجہ ہوتے ہیں " مریض کی حالت کے مختلف ہونے ہے دوروں کی کیفیت بدلتی رہتی ہے اور یہ دورے بہوشی، جسم کے مختلف اعضاء کے جیکوں، جذباتی غل غیاڑے یا ذہنی خلل کے و قفول پر مشتل ہو سکتے ہیں۔ "

انسائیگوپیڈیا بریٹانیکا (Encyclopaedia Britanica) میں مرگی کا تعارف ان الفاظ میں کرایا گیاہے:

"Epilepsy and enteptic fit= These terms denote a chronic clinical disorder or syndrome characterized by recurring paraxymal attacks or fits in which consciousness is lost or impaired in varying degrees with or without a succession of tonic or clonic muscular spasms......

The most common and most terrifying motor seizures

1 ـ فنك ايندُ و يكنلونيوان ائبكوپيدْيا، (فنك ايندُ و يكنلو پېلشر زامريكه )، جلد 9، منحه 320

are the generalized convulsions (grandmal epilepsy). In a typical attack, the afflicted person suddenly loses consciousness with or without a brief preliminary warning of sensory or motor character. Simultaneously with the loss of consciousness there may be sharp loud cry when the muscles of the larynx, like those of the trunk, head and extremities, suddenly go into a state of tonic or stiff contraction. The victim, if standing at the time, may fall to the ground forcibly; as the tongue is protruded between the gnashing teeth, it may be bitten. The limbs stiffen and the head is turned. The pupils dilate and the eyeballs roll upward or to one side. the face first becomes pale, but when breathing is suspended by closing of the glottis and spastic fixation of the respiratory muscles, it becomes livid or purplish in colour. After 20 to 30 seconds this phaze of seizure ends more or less abruptly, and the second or clonic phase immediately supervenes. The later is characterized by violent thoug rhythmic jerking spasms which involve the entire muscular system, usually lasting from 30 seconds to more than 100 seconds. During this period the breathing becomes deep and stertorous and foamy saliva (often blood stained) issues from the mouth. In unusually severe attacks, control of the rectum and bladder may be lsot, resulting in faecal and urinary incontinence. Following this phaze, the patient regains consciousness for a short time, but because of sheer exhaustion is prone to lapse into a deep sleep which may last for one hour or more." (1)

"مرگیامرگ کے دورے الی اصطلاحیں ہیں جو سخت طبی عدم توازن یااس کی

علامات ير دلالت كرتى ہيں۔ جن كى خصوصيت تشنج كے بار باريزنے والے دورے ہیں۔ جن میں ہوش یا تو بالكل جاتى رہتى ہے یاكى حد تك كم ہو جاتى ہے۔اس میں جم کے پٹھے مجھی پھڑ پھڑاتے ہیں اور مجھی نہیں .....عام اور سب ے زیادہ ہولناک دورے وہ ہوتے ہیں جو گرینڈش ای لیسی Grand Mal) (Epilepsy كبلات بير-ايك مثالي حل ميس مريض فورأب موش موجاتا ہے۔ بہوش ہوتے ہی مریض بعض او قات بلند آواز سے چیخاہے، جب کہ ز خرے، دھڑ، سر اور ہاتھ یاؤں کے پھول میں سخت ایکھن پیدا ہو جاتی ہے۔ مریض اگراس وقت کھڑا ہو توزورے زمین پر گرسکتا ہے۔ زبان جو پہتے ہوئے وانتول کے در میان سے باہر تکلی ہوتی ہو شدیدز خی ہوسکتی ہے۔اعضا سخت ہو جاتے ہیں اور سر ایک طرف کو مڑ جاتا ہے۔ چیرہ پہلے زر د ہو تاہے لیکن جب سانس رکتاہے اور نظام تنفس کے عصلات میں مشنج رو نماہو تاہے تو چرہ پہلے نیلا اور پھر ارغوانی رنگ کا ہو جاتا ہے۔ ہیں یا تمیں سینڈ کے بعد دورے کا پہلا مرحلہ تقریباً یک لخت ختم ہو جاتا ہے اور دوسر امر حلہ شروع ہو جاتا ہے۔ دوسر امر حله شدید محرمتوازن جمحکول سے عبارت ہو تاہے جوسارے عصلاتی نظام کواپی گرفت میں لے لیتا ہے۔ یہ مرحلہ عموماً تمیں سیکنڈ ہے لے کر سو سینڈ تک رہتا ہے۔اس مرحلے میں سانس ممری ہو جاتی ہے جو خراثوں کی شکل اختیار کرلیتی ہے اور منہ سے جھاگ دار تھوک لکتاہے جس میں اکثر خون کی آمیزش ہوتی ہے۔ زیادہ سخت دوروں کی شکل میں امعائے متعقیم اور مثانے کا کنٹرول مختم ہو جاتا ہے اور مریض پیثاب اور یا خانے کو کنٹرول نہیں کر سکتا۔ اس مرطے کے بعد مریض سونے کی طرف مائل ہوتا ہے اور محنثہ بحریااس ے زیادہ وقت سویار ہتاہے۔"

ہم نے گزشتہ صفات میں طبی ماہرین کے حوالے ہے، جن میں ہے اکثر کا تعلق مغرب ہے ، مرگ کی نشانیاں تغصیل ہے بیان کر دی ہیں۔ مرگ کے مریض تقریباً معلاقوں میں موجود ہوتے ہیں اور ہر انسان کو اس متم کے کسی مریض پر مرگ کے دورے کی کیفیت کا مشاہدہ کرنے کا موقعہ بھی ملتار ہتا ہے۔ ایک عام انسان جس نے مرگ ک

کے کسی مریض کودیکھا ہو، خصوصاً اس حالت میں جب اس پر مرگی کا دورہ پڑرہا ہو،یا اس نے ماہرین طب کی بیان کردہ مرگی کی نشانیوں کا مطالعہ کیا ہو، وہ فور آاس نتیج پر پہنچ جاتا ہے کہ مرگی ایک ایس بیاری ہے جو مریض کے ذہن، جہم، عضلاتی نظام اور نظام شخص کو بیک وقت متاثر کرتی ہیں اوریا صرف وقت متاثر کرتی ہیں اوریا صرف ذہن کو رکین مرگی ایس بیاری ہوتی ہے جس کا مریض کے جم سے ہر جھے پر شدید ترین اثر پڑتا ہے۔ جب عام بیاری کی حالت میں بھی انسان کی قوت کارشدت سے متاثر ہوتی ہے تو یہ کیے ممکن ہے کہ مرگی جیسی موذی بیاری کا مریض نہ صرف معمول کا کام کر تارہ بلکہ ایسے کارنا ہے مر انجام دے جن کی تاریخ انسانی میں مثال بی نہ ملتی ہو؟

مر گی کاالزام حضور علیقی کی حیات طبیبه کی روشنی میں

متشر قین حضور علی ہوئی کا مریض ہونے کا الزام لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مرگی کے دوروں کے بعد حضور علیہ کی کہ مرگی کا مریض ہونے کا الزام لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مرگی کے دوروں کے بعد حضور علیہ کی زبان سے جو کچھ نکانا تھا، آپ اے قرآن اور خدا کی طرف سے نازل شدہ کلام قرار دیتے تھے اور آپ کے پیروکار آپ کے اس وعوں کو مسلیم کر لیتے تھے۔

مرگی کی فہ کورہ بالا نشانیوں کے مطالعہ سے انسان پر یہ حقیقت روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ مرگی کے دورے کے بعد اول تو انسان کچے ہولئے کے قابل ہی نہیں رہتااوراگراس کی زبان سے کوئی بات لکلے بھی تو وہ چند پریشان اور بے ربط جملوں کے سوا پچھ نہیں ہو سکتی، لیکن مستشر قین جس کتاب کو حضور علی کے مرگی کے دوروں کا بتیجہ قرار دیتے ہیں، یہ وہ کتاب ہے جس کے سینکڑوں ترجے خود مستشر قین نے مغربی زبانوں میں کئے ہیں۔ اگر (نعوذ باللہ) قرآن مرگی کے دوروں کا بتیجہ تھا، توجو مستشر قین اس کے بیں۔ اگر (نعوذ باللہ) قرآن مرگی کے دوروں کا بتیجہ تھا، توجو مستشر قین اس کے تراجم اور شخص کے کام میں صدیوں سے مصروف ہیں، وہ مرگی سے بھی بڑی کی سیاری کے مریض قرار پائیس گے۔ کیاان لوگوں کو اپنانشتر شخصی آزمانے کے لئے کس سیح یاری کے مریض قرار پائیس گی تھینی نہیں ملی کہ وہ ایک ایس کتاب کی شخصی میں اپنی زندگیاں صرف کر رہے ہیں جس کے مصنف کو وہ مرگی جیسے موذی اور تباہ کن مرض کا مریض قرار دیتے ہیں؟

## گوئے اور قرآن تھیم

مستشر قین کو معلوم ہونا چاہئے کہ وہ جس کلام کو مرگ کے دوروں کا نتیجہ قرار دیتے ہیں،اس کلام نے ان کے عظیم شاعر 'گوئے'' کے دل ودماغ کواپئی گرفت میں لے لیاتھا۔
اس نے قرآن تکیم کے مختلف جر من اور لاطینی ترجے پڑھے۔ بار بار پڑھے اور پھر ان قرآنی آیات کا انتخاب کیا جنہوں نے اپنی علمی اور ادبی رفعتوں کی وجہ سے اسے ورطہ جیرت میں ڈال دیا تھا۔ (1) گوئے نے جن قرآنی آیات کو اپنے خصوصی مطالعہ کے لئے منتخب کیا تھا، ان کی ایک جھلک آپ بھی ملاحظہ فرمائیں تاکہ آپ کو یہ بھ چل جائے کہ یہ کسی مرگ زدہ شخص کی زبان سے نکلنے والے بے ربط جملے نہیں بلکہ خدائے قادر و تھار کا وہ کلام ہے جس نے فصحائے عرب کو بھی ورطہ جرت میں مبتلا کر دیا تھا اور جس کی بلاغت کے سامنے 'گوئے'' جیسے مغربی شاعر نے بھی ہتھیار ڈال دیئے ہتھے۔

" کوئے" نے آیات قرآنی کے وہ تراجم ہی پڑھے تھے جو غیر مسلموں کے قلم سے نکلے تھے، اس کے باوجود وہ ان سے اتنا متاثر ہوا تھا، اگر وہ قرآن عربی کوخود براہ راست سمجھنے کے قابل ہو تا تو نتیجہ یقینا مختلف ہو تا۔ گوئے نے جن آیات قرآنی کا متخاب کیا تھا ہم ان میں سے صرف چند آیات یہاں درج کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں:

بَلَىٰ مَنْ اَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ اَجْرُهُ عِنْدَ· رَبِّهِ مُوَلاً خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونْ (2)

"ہاں! جس نے جھکادیا اپنے آپ کو اللہ کے لئے اور وہ مخلص بھی ہو تو اس کے لئے اس کا اجر ہے اپنے رب کے پاس۔ نہ کوئی خوف ہے انہیں اور نہ ہی وہ عملین ہو ل گے۔"

وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ تَفَايْنَمَا تُوَلُّوا فَشَمَّ وَجْهُ اللهِ ۗ اِنَّ اللهَ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ (3)

"اور مشرق بھی اللہ کا ہے اور مغرب بھی۔ سو جدھر بھی تم رخ کرو

1\_زكريلإشم زكريا،" المستشر قون والاسلام"، (المجلس الاعلى للشنون الاسلاميه ـ1965)، صفحه 82-181 2\_سورة البقره: 112

3\_ سورة البقرة: 115

و ہیں ذات خداد ندی ہے۔ بے شک اللہ تعالی فراخ رحمت والا خوب جاننے والا ہے۔"

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّلْمُؤْتِ وَالْمَارْضِ وَاخْتِلاَفِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِى فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَآ أَنْزَلَ اللهُ مِنَ السُّمَآء مِنْ مَّآء فَاحْيَابِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثُّ فِيْهَا مِنْ كُلِّ دَآبُةِ مُ تَصْرِيْفِ الرِّيحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخِّر بَيْنَ السُّمَآء وَالْأَرْضِ لَأَيْتِ لَّقَوْمٍ يُعْقِلُونَ (1) "ب شک آسانول اور زمین کے پیدا کرنے میں اور رات اور ون کی مروش میں اور جہازوں میں جو چلتے ہیں سمندر میں، وہ چیزیں اٹھائے جو نفع پہنیاتی ہیں لو کو ل کواور جوا تارااللہ تعالیٰ نے بادلو ل سے یانی پھر زندہ كياس كے ساتھ زمين كواس كے مردہ ہونے كے بعد اور پھيلاديے اس میں ہر مم کے جانور اور ہواؤں کے بدلتے رہے میں اور بادل میں جو عم کایابند ہو کر آسان اور زمین کے در میان (الکاربتا) ہے (ان سب میں) نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لئے جو عقل رکھتے ہیں۔" وَمَثِلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا كَمَثِلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لا يَسْمَعُ إِلاَّ دُعَآءٌ وَيدَآءُ اصمم بُكُم عُمي فَهُمْ لاَ يَعْقِلُون (2) "اور مثال ان کی جنہوں نے کفر (اختیار) کیاہے ایس ہے جیے کوئی چلار ہاہو ایے (جانوروں) کے پیچے جو کچھ نہیں سنتے سوائے خالی بکار اور آواز کے۔ يدلوگ بهرے بيں، كو نتے بيں، اندھ بيں سودہ كھ نبيل مجھتے۔" وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ ۚ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ۗ اَفَائِنْ مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يُنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يُضُرُّ اللهَ شَيْنًا ۗ وَسَيَجْزى اللهُ الشُّكِرِيْنَ (3)

<sup>1</sup>\_ سورة البقرة 164

<sup>-</sup> سورة البقرة 171°

<sup>3</sup>\_ سورة آل عراك: 144

"اور نہیں محمد (مصطفیٰ) مگر (اللہ کے)رسول۔ گزر چکے ہیں آپ سے
پہلے کی رسول۔ تو کیااگر وہ انقال فرمائیں یا شہید کردیئے جائیں، پھر جاؤ
گے تم النے پاؤں (دین اسلام سے) اور جو پھر تا ہے النے پاؤں تو نہیں
بگاڑ سکے گا اللہ کا کچھ بھی۔ اور جلدی اجر دے گا اللہ تعالیٰ شکر کرنے
والوں کو۔"

وَمَا كَانَ اللهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللهَ يَخْتَبِى مِنْ رُسُلِم مَنْ يُشَاءُ فَأَمِنُوا بِاللهِ وَرُسُلِمِ وَإِنْ تُوْمِنُوا وَتَتَقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيْمٌ (1)

"اور نہیں ہے اللہ (کی شان) کہ آگاہ کرے تہمیں غیب پر۔البتہ اللہ (غیب کے علم کے لئے) چن لیتا ہے اپنے رسولوں سے جے جا ہتا ہے۔ سوایمان لاؤاللہ پر اور اس کے رسول پر۔اور اگر تم ایمان لے آئے اور تقویٰ اختیار کیا تو تہمارے لئے اجر عظیم ہے۔"

مُذَبُدَبِيْنَ بَيْنَ ذَٰلِكَ لَآ إِلَىٰ هُؤُلَآءِ وَلَآ إِلَىٰ هَٰؤُلَآءِ وَمَنَ إِلَىٰ هَٰؤُلَآءِ وَمَنَ أَي يُضْلِلُ اللهُ فَلَنْ تَجدَلَهُ سَبِيْلًا (2)

''ڈانواں ڈول ہورہے ہیں کفروائیان کے در میان۔نداد هر کے نداد هر کے۔اور جس کو گمر اہ کر دے اللہ تعالی تو ہر گزندیائے گا تواس کے لئے ہدایت کاراستہ۔''

<sup>1-</sup> سورة آل عمران: 179 2- سورة النساء: 143

<sup>3</sup>\_ سورة المائدة: 65-66

"اوراگرالل کتاب ایمان لاتے اور پر ہیزگار بنتے توہم ضرور دور کردیے
ان سے ان کی برائیاں اور ہم ضرور داخل کرتے انہیں نعمت کے باغوں
میں۔ اور اگر دہ قائم کرتے تورات اور انجیل کو (اپنے عمل سے) اور جو
تازل کیا گیاان کی طرف ان کے رب کی جانب سے (تو فراخ رزق دیا
جاتا انہیں حتی کہ) وہ کھاتے او پر سے بھی اور انجر ان میں
سے ایک جماعت اعتدال پند بھی ہے اور اکثر ان میں سے، بہت برا
ہے جو کر رہے ہیں۔ "

لَاَيُهَا الَّذِيْنَ أَمَنُوا لَا تَسْتَلُوا عَنْ آشَيَاءَ إِنْ تُبْدَلَكُمْ تَسُكُوا عَنْ آشَيَاءَ إِنْ تُبْدَلَكُمْ تَسُكُوا عَنْهَا حِيْنَ يُنَزَّلُ الْقُرَّانُ تُبَدَلَكُمْ عَنْهَا حِيْنَ يُنَزَّلُ الْقُرَّانُ تُبَدَلَكُمْ عَنْهَا اللهُ عَنْهَا فَوْمٌ مِّنْ عَنْهَا اللهُ عَنْهَا فَوْمٌ مِنْ أَنْهَا اللهُ عَنْهَا اللهُ عَنْهَا اللهُ عَنْهَا أَوَاللهُ عَنْهُورٌ حَلِيْمٌ فَقَدْ سَالَهَا قُومٌ مِنْ أَنْ أَنْهُ اللهُ عَنْهَا اللهُ عَنْهَا اللهُ عَنْهَا اللهُ عَنْهَا اللهُ عَنْهُا اللهُ عَنْهَا اللهُ عَنْهُا اللهُ عَنْهَا اللهُ عَنْهَا اللهُ عَنْهَا اللهُ عَنْهَا اللهُ عَنْهَا اللهُ عَنْهَا اللهُ عَنْهُا اللهُ عَنْهُا اللهُ عَنْهَا اللهُ عَنْهُا اللهُ عَنْهُا اللهُ عَنْهُا اللهُ عَنْهَا اللهُ عَنْهَا اللهُ عَنْهُا اللهُ عَنْهُا اللهُ عَنْهُا اللهُ عَنْهُا اللهُ عَنْهُا اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُا اللهُ عَنْهُا اللهُ عَنْهُا اللهُ عَنْهُا اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُا اللهُ عَنْهُا اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُا لِللهُ عَنْهُا لِللهُ عَنْهُا لِللهُ عَنْهُا لِلللهُ عَنْهُا لِلللهُ عَنْهُا لِلللهُ عَنْهُا لِللهُ عَنْهُا لِللهُ عَلَيْهُا لِلللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُا لَهُ عَلَيْهُا لِللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَالِهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَالُهُ اللّهُ عَلَالُهُ اللّهُ عَلَالُهُ اللّهُ عَلَالُهُ اللّهُ عَلَالُهُ عَلَالْهُ اللّهُ عَلَالِهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَالِهُ اللّهُ عَلَالِهُ اللّهُ عَلَا عَلَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَالِهُ عَلَاللّهُ عَلَا عَلَالِهُ اللّهُ عَلَالِهُولُولُولُولُولُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلَاللّهُ عَل

قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كُفِرِيْنَ

"اے ایمان والو! مت پوچھا کرو ایسی باتیں کہ اگر ظاہر کی جائیں تہمارے لئے توہری لگیں جہیں اور اگر پوچھو کے ان کے متعلق جب کہ اتر رہاہ قرآن تو ظاہر کردی جائیں گی تہمارے لئے۔ معاف کردیا ہے اللہ نے ان کو۔اور اللہ بہت بخشے والا بوے علم والا ہے۔ شخیق پوچھا تھا ان کے متعلق ایک قوم نے تم سے پہلے، پھر وہ ہو گئے ان احکام کا انکار کرنے والے۔"

وَكَذَٰلِكَ نُرِئَ اِبْرَاهِیْمَ مَلَكُوْتَ السَّمُوْتِ وَالْاَرْضِ وَلِیَكُوْنَ مِنَ الْمُوْقِیْنَ (1)

"اور ای طرح ہم نے د کھا دی ابراھیم کو ساری بادشاہی آسانوں اور زمین کی تاکہ وہ ہو جائیں کامل یقین کرنے والوں میں۔" زمین کی تاکہ وہ ہو جائیں کامل یقین کرنے والوں میں۔"

دَعْوْمِهُمْ فِيْهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمُّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيْهَا سَلْمُ جَ وَأَخِرُ دَعْوْمِهُمْ اَن الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعُلَمِيْنَ (2)

<sup>1-</sup>سورة انعام: 75 2-سورة يونس: 10

"(بہار جنت کود کی کر)ان کی صداوہاں یہ ہوگی: پاک ہے تو اے اللہ! اور ان کی دعایہ ہوگی کہ "سلامتی ہو" اور ان کی آخری پکاریہ ہوگی کہ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے جو مرتبہ کمال تک پہنچانے والا ہے سارے جہانوں کو۔"

قَالَ رَبُّ الشُوَحَ لِي صَدْدِي (1) "آپ نے دعاما کی اے میرے پروردگار!کشادہ فرمادے میرے لئے میراسینہ۔"

خَلَقَ اللهُ السَّمُوٰتِ وَالْآرْضَ بِالْحَقِّ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَاٰيَةً لَلْمُوْمِنِيْنَ (2)

"پدافرمایا ہے اللہ تعالی نے آسانوں اور زمین کو حق کے ساتھ ۔ ب شک اس میں (اس کی قدرت کی) نشانی ہے ایمان والوں کے لئے۔ " وَمَا كُنْتَ تَشَلُوا مِنْ قَبْلِم مِنْ كِشْبِ وَ لاَ تَخُطُّهُ بيمينيك إذا لاَّرْتَابَ الْمُنْطِلُون (3)

"اورنہ آپ پڑھ کتے تھاس ہے پہلے کوئی کتاب اور نہ بی اے لکھ سکتے تھے اپنے دائیں ہاتھ سے (اگر آپ لکھ پڑھ سکتے) تو ضرور شک کرتے اہل باطل۔"

وَقَالُوا لَوْ لَآ أُنْزِلَ عَلَيْهِ أَيْتَ مِّنْ رَبِّم قُلْ إِنَّمَا الْمَالِتُ عِنْدَ اللهِ وَإِنَّمَا أَنَا يَذِيْرٌ مُبِيْنٌ (4)

"اور انہوں نے کہا کول نہ اتاری کی کی ان پر نشانیاں ان کے رب کی طرف ہے۔ آپ فرمائے: نشانیاں تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہیں اور میں توصرف صاف صاف ڈرانے والا ہوں۔"

قرآن علیم کی جن آیات کریمہ نے مشہور جر من شاعر کوئے کے دامن دل کو تھنچ لیا

25:4:25-1

2\_ سورة محبوت: 44

3\_ سورة محبوت: 48

4- مورة محكوت: 50

تفااوراس نے ان آیات کریمہ کواپنیاس علیحدہ لکھر کھاتھا، ہم نے ان میں سے چند آیات کریمہ یہاں درج کردی ہیں۔ایک منصف مزاج اور بے تعصب قاری خوداندازہ لگا سکتاہے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ جس زبان سے معارف کے یہ موثی جھڑے ہوں، وہ زبان کسی مرگ زدہ انسان کی ہو۔

ہم متشر قین کی خدمت میں گزارش کرتے ہیں کہ وہان آیات کریمہ پرایک مسلمان کی نظرے غور کرنے کے لئے تیار نہیں تو نہ سمی، لیکن وہ ان آیات کو کم از کم اس نظرے تو دیکھ لیں جس نظرے ان آیات کو ان کے مشہور غیر مسلم شاعر گوئے نے دیکھا تھا۔

آیات قرآنی کی بید فصاحت، بید بلاغت، بید حسن، بید گرائی، بیدر عب، بید و قار، بید جمال اور بید جلال ان کی بید فصاحت، بید بلاغت، بید بلاغت، بید حدود نهیس جو گوئے نے نتخب کی تھیں بلکہ قرآن محکیم کی ہر آیت کریمہ کی شان یمی ہے۔ تاریخ ایسی مثانوں سے بھری پڑی ہے جب کسی ایک آیت کریمہ نے کسی انسان کی زندگی بدل دی۔

قرآن علیم کے متعلق مستشر قین نے بہت کچھ لکھا ہے۔ان کااصل مقصد تو قرآن علیم کی تاثیر کو کم کرنا تھالیکن اس مقصد کے باوجود کئی مستشر قین کے قلم سے قرآن اور صاحب قرآن علیم کے متعلق کچی باتیں نکل کئی ہیں۔مستشر ق المیدن "قرآن علیم کے متعلق کچی باتیں نکل کئی ہیں۔مستشر ق المیدن "قرآن علیم کے متعلق لکھتا ہے:

اس کتاب کی عظمت و بزرگی کے لئے یہی ایک حقیقت کافی ہے کہ چودہ صدیال گزرنے کے باوجوداس کے اسلوب کی تازگی میں ذرافرق نہیں آیااور بول محسوس ہو تاہے جیسے یہ کتاب کل ہی منظر وجود پر آئی ہو۔ (یہ قرآن لانے والا) نبی صرف آخرت کو سنوارنے کی ہی دعوت نہیں دیتا بلکہ اس نے اپنے پیروکاروں کو یہ بھی تھم دیاہے کہ وہ اس دنیا میں سے اپنے جھے کی نعمتوں سے مستفید ہوں۔(1)

فرائسيى متشرق "بلانشر" كهتاب

محد ( مَنْ اللَّهُ ) کا ثار تاریخ کی مشہور ترین شخصیات میں ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے بیک وقت تین عظیم کارنا ہے سرانجام دیئے: 1:۔ایک مردہ قوم کو حیات نوعطا کی۔

<sup>1</sup>\_الستشر قون والاسلام، منحه 165

2-ایک عظیم سلطنت کی بنیادر کھی۔ 3-ایک عظیم دین کی بنیاذر کھی۔(1)

ڈاکٹر مورس بکا کلے قرآن حکیم کے متعلق کہتا ہے:

"قرآن وہ افضل ترین کتاب ہے جو عنایت الہید نے بی نوع انسان کے لئے ظاہر فرمائی۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جو عنایت الہید نے بی نوع انسان کے لئے ظاہر فرمائی۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں کسی قتم کے شک وشبہ کی گنجائش نہیں۔ "
«عنری۔ دی کاستری" کہتا ہے: "قرآن تھیم افکار پر غلبہ پالیتا ہے اور دلوں کو تابو کر لیتا ہے۔ یہ کتاب محمد (علیقے) پران کی صدافت کی دلیل بن کر نازل ہوئی۔ "(2)

الكس لوازون اس كتاب مقدس كے بارے ميس كبتا ہے:

"محمد (علی ) نے اپنے پیچے ایک ایسی کتاب چھوڑی ہے جو بلاغت کی نشانی اور اخلاق کا نمونہ ہے۔ یہ ایک مقدس کتاب ہے۔ جدید سائنسی انکشافات کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں جو اسلام کی بنیادوں سے متعارض ہو۔ قرآن تھیم کی تعلیمات اور طبعی قوانین میں مکمل ہم آہنگی موجود ہے۔"(3)

"وا فتكنن ارونج"كى رائ قرآن عيم كے بارے ميں بيہ:

"قرآن محیم ایی تعلیمات پر مشمل ہے جو خالص بیں اور فوا کدسے پر ہیں۔"(4)
مغربی علاء کے مندر جہ بالا تاثرات اس حقیقت کا منہ بولنا جبوت ہیں کہ قرآن محیم ایک ایک کتاب ہے جو انسان کے دل و دماغ پر چھاجاتی ہے۔اگر قرآن محیم (نعوذ باللہ)
ایک مرگی زدہ مختص پر پڑنے والے مرگی کے دوروں کا جمیحہ ہو تا تولیج ن، بلانشر، مورس ایک مرگی زدہ مختص پر پڑتے والے مرگی کے دوروں کا جمیحہ ہو تا تولیج ن، بلانشر، مورس کا کئے، حنری دی کاستری، اکس لوازون، واشتکن ارونج اور گوئے جیسے لوگ اس کی عظمتوں کوسلام نہ کرتے اور اس کاذکر بی کب کا ختم ہو گیا ہو تا۔

ایک ایک کتاب جس کودنیا کے ایک ارب بے زیادہ انسان اپنادستور حیات یقین کرتے ہیں، جس کے مخالفین، صدیوں ہے اس کی تنویرات کومد هم کرنے کے لئے کوشاں ہیں اور

<sup>1-</sup>السنتر قون والاسلام، منحه 65

<sup>2</sup>\_اليناً

<sup>3-</sup>اينا

<sup>2</sup>راين

جس کی تلاوت کی صدا کمیں روزانہ دنیا کے کونے کونے سے اٹھ رہی ہیں، اس بے مثال کتاب کو مرگی کے دورول کا نتیجہ قرار دینا اور جس مختص نے وہ کتاب بنی نوع انسان کے سامنے پیش کی، اسے مرگی کا مریض کہنا، خصوصاً ان لوگوں کی طرف سے جو علاء اور مختقین کہلاتے ہیں، عقل کا بھی قتل ہے اور انساف کا بھی، تاریخ کا بھی قتل ہے اور انساف کا بھی، تاریخ کا بھی قتل ہے اور انسانیت کا بھی۔

آپ قرآن تھیم کی آیات طیبہ کود کیے لیں یاحضور علیہ کی پاکیزہ زندگی کے کارناموں کو دکیے لیں، اور پھر فیصلہ کریں کہ کیااس فتم کی زندگی وہ مخض گزار سکتا ہے جو مرگی کا مریض ہو؟ اور کیااس مریض کی زبان ہے وہ کلام نکل سکتا ہے جو فصاحت وبلاغت کاناور مریض محد نہ نہونہ اور علوم ومعارف کا بجر ناپیدا کنار ہو۔

حضور علی بنا کے ملہ میں بنول کے خلاف اس وقت آواز اٹھائی جب سار امکہ بت پرست تھااور انہوں نے خانہ کعبہ میں تین سوساٹھ بت سجار کھے تھے۔وہ ان بتوں کی عبادت کوہی كال انسانيت سجعة تقديد نعره لكاكر آپ نے سارى قوم كى مخالفت مول لى۔ تاريخ شاہد ہے کہ آپ نے ساری قوم کا مقابلہ کیا۔ آپ نے صرف اہل مکہ بی کا نہیں سارے جزیرہ عرب كامقابله كيا- آپ فيان سب كاس كامياني كما ته مقابله كياكه ونياف ان اوكول کو آپ کے جینڈے تلے اپنی جانوں کے نذرانے چش کرتے دیکھا، جو برسوں آپ کی عثمع حیات کو گل کرنے کے در ہے رہے تھے۔ آپ نے جزیرہ عرب سے بت پر تی کو ختم کیا، بت پرستوں کو بت شکن بنایا، ہمل کی عظمت کے نعرے بلند کرنے والوں کے اپنے ہاتھوں ہے جمل کوریزہ ریزہ کرایا، خون کے پیاسوں کو آپس میں بھائی بھائی بتایا، جنسی بےراہ روی کو ختم کیا، شراب جن کی محمیٰ میں بڑی ہوئی تھی ان کے دلوں میں شراب کی نفرت پیداک، نىلى افتخار كے ماحول ميں آئكھ كھولنے والوں كى زبان سے ايك حبثى غلام كے لئے "سيدنا" كے كلمات نكلوائے، نقم وضبط سے عارى عربول كو نقم وضبط كے ميدان ميں دنياكا معلم بتايا، آپ نے توحید کی مٹیع کواس ماحول میں روشن کیا جہال شرک اور جہالت کی شب د بجور میں فت وفجور کی آئد حیال زور شورے چل رہی تھیں، آپ نے اس مثمع کوند حرف روشن رکھا بلکہ اس کی تنویرات سے شرک و جہالت کی شب دیجور سحر آشنا ہو محق، فسق و فجور کی آندهیال مقم کئیں اور ہر طرف سے صداآنے لگی:

"حق آئيااور باطل مث كيا، بي شك باطل كامقدر بي مث جانا ہے۔" آپ نے صدیوں سے باہم برسر پیکار اوس اور خزرج کے قبائل کو بھائی بھائی بنایا، آپ نے مکہ سے بجرت کر کے آنے والوں اور مدینہ کے مقامی باشندوں کے در میان اخوت کاوہ رشتہ قائم کیا جو صرف آپ ہی کا حصہ ہے، آپ نے ایک بجریؤر خاتھی زندگی گزاری، ملمانوں کے لئے، آپ بیک وفت، ایک رسول بھی تھے، امام اور خطیب بھی تھے، قانون ساز بھی تھے، منصف اعلیٰ بھی تھے، نتظم اعلیٰ بھی تھے اور فوجوں کے کمانڈر انچیف بھی، آپ نے اہل کتاب، یہود و نصاریٰ کودلیل کے میدان میں لاجواب کیا تھا، رکانہ کو کشتی کے مقابلے میں پچھاڑا تھا، ابو جھل اور ابوسفیان جیسے سر داروں کو جنگ کے میدان میں بے در یے محکستیں دی تھیں، جنگ احداور جنگ خندق کے نازک ترین حالات میں نہ صرف اپنا بلکہ اپنی فوج کا بھی مورال بلندر کھا تھا اور آپ نے عرب کی معاشی، معاشرتی اور نہ ہی زندگی میں انقلاب بریا کر دیا تھا، کیا مستشر قین کے نزدیک سے کارناہے ایک مرکی کامریش مر انجام دے سکتا ہے جے سننے کے دورے ذہنی اور جسمانی طور پر مفلوج کر کے رکھ دیتے ہیں، جے اپی بے کی اور بے بی کاشدید احساس ہو تاہے،جوالیے کا مول سے دور بھا گیاہے جن میں لوگوں کی نظریں اس پر پڑنے کا امکان ہو، جو سستی اور کا بلی کی طرف مائل ہو اور جے کی بھی وقت مرکی کادورہ پرسکتا ہو؟

حضور علی نے ہجرت کے بعدائی ساری زندگی مجد نبوی میں نمازوں کی امامت کی اور خطبے دیئے، کیا مستشر قین بتا سکتے ہیں کہ آپ کے ان فرائض میں مرگی کی وجہ ہے بھی خلل پڑا؟

حضور علی نے بے شار جنگوں میں فوجوں کی قیادت خود کی، کیاا پنے سے کئی گنازیادہ فوجوں کے مقابلے میں لشکر کی قیادت ایک مرگی زدہ محض کو سو نیٹا کسی جنگی ضابطے کی رو سے ممکن تھا؟

مرگی زدہ فخض تودیکھنے والوں کے لئے سلمان عبرت ہوتا ہے۔ نقابت اور بیاری اس کے انگ انگ سے فیک ری ہوتی ہے اور دیکھنے والے اس کے لئے ہدر دی کے دوبول بولنے کے سوا کچھ نہیں کر سکتے۔ لیکن مستشر قین جس ہستی کو مرگی کا مریض قرار دینے کی جمارت کررہے ہیں، اس کے رخ انور کوجود کھتاہے سوجان سے نثار ہوتا ہے۔ مستشر قین حضور ﷺ کے سرایے کیاس تصویر کشی پرایک نظر ڈالیس جوایک بدوعورت کے ذہن کی سادگی اور زبان کی بلاغت کاعکس ہے۔ام معبدنے اپنے خیے میں چند گھڑیاں گزارنے والے مہمان گرامی کے رخ انور کامشاہرہ کیااور پھراس کے سرایے کوان الفاظ میں بیان کیا: "میں نے ایک ایبامر دو یکھاہے جس کا حسن نمایاں تھا۔ جس کی ساخت بوی خوبصورت اور چرہ ملیح تھا۔نہ بڑھی ہوئی تو نداسے معیوب بنار ہی تھی اور نہ بتلی گردن اور چپوٹا سر اس میں تقص پیدا کر رہا تھا۔ بڑا حسین بہت خوب رو، آ تکھیں اور بلکیں لانبی-اس کی آواز گونج دار تھی۔سیاہ چٹم، سر تکیں۔ دونوں ابروباريك اور ملے ہوئے۔ كردن چكدار تقى۔ريش مبارك محنى تقى۔جبوه خاموش ہوتے تو برو قار ہوتے۔ جب مفتکو فرماتے تو چرہ برنور اور بارونق ہو تا۔ شیریں گفتار۔ گفتگو واضح ہوتی، نہ بے فائدہ ہوتی اور نہ بیپودہ۔ گفتگو موتوں کی اوی ہوتی جس سے موتی جمزرے ہوتے۔دورے دیکھنے پر سب ے زیادہ بار عب اور جمیل نظر آتے اور قریب سے دیکھا جاتا توسب سے زیادہ خوب رواور حسین د کھائی دیتے۔ قد در میانہ تھا، نہ اتنا طویل کہ آتھوں کو برا لکے، نہ اتنا بہت کہ آ تکھیں حقیر سمجھنے لگیں۔ آپ دو شاخوں کے در میان ا کی شاخ کی مانند تھے جو سب سے زیادہ سر سبز وشاداب اور قد آور ہو۔ان کے سائتی تنے جوان کے گرد حلقہ بنائے ہوئے تنے۔اگر آپ انہیں کچھ کہتے تووہ فور اس کی تعمیل کرتے۔ اگر آپ ان کو تھم دیتے تو وہ فور اس کو بجالاتے۔ سب کے مخدوم۔سب کے محترم۔نه ده ترش رو تھے اور نه ان کے فرمان کی مخالفت كي حاتى تقى ـ "(1)

ہم متشر قین سے بیہ سوال کرناچاہتے ہیں کہ حسن وجمال کادہ سر لپاجس کی تصویر کشی ام معبد نے مندرجہ بالا الفاظ میں گی ہے، کیا کوئی صاحب ذوق سلیم، اسے مرگی کا مریض قرار دے سکتا ہے؟ یقینا ایسا نہیں ہو سکتا۔ حسن وجمال کے اس پیکر کو مرگی کا مریض وہی مخص قرار دے سکتا ہے جو پر لے در ہے کا بدذوق ہواور حسد و تعصب نے اسے عقل سلیم کی دولت سے محروم کردیا ہو۔

<sup>1</sup>\_ضيادالني، جلد3، منحد90-88

مستشر قین حضور علی کے مردانہ حسن و جمال نے بھی داقف ہیں اور آپ نے جو کامیاب ترین زندگی گزاری اور اس میں جو محیر العقول کارنامے سر انجام دیئے انہیں بھی دہ بخو بی جانے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ حضور علیہ کومرگی کامریفن قرار دینے میں خجالت محسوس نہیں کرتے۔ مستشر قین کے اس جیران کن رویے کی وجہ غالبًا یہ ہے کہ آج کل عالم عیسائیت میں جو غہ ہب عیسائیت کے نام سے مرون ہے، اس کا بانی سینٹ پال مرگی کا مریض تفاد مکن ہے وہ یہ ہوسکتا ہوں کہ اگر سینٹ پال جیسائیا آدی مرگی کامریض ہوسکتا ہو تھی کور کوئی دوسر اعظیم انسان مرگی کامریفن کیوں نہیں ہوسکتا۔

یادرے کہ بینٹ پال پر مرگ کامریض ہونے کا الزام ہم نہیں نگارہے بلکہ ان کے سر پر یہ تاج ان کے اپنے پیروکاروں نے رکھا ہے۔ کولیر انسائیکلوپیڈیا Collier)

Encyclopaedia یں ان مشہورلوگوں کی فہرست دی گئے ہے جومرگ کے مریض تھے۔
ان میں بینٹ یال کانام بھی شامل ہے۔(1)

سینٹ پال کو،اس کے پیروکاراگرم گیکام یفی تشکیم کرتے ہیں تووہ بھیناایا ہوگالیکن اس پر قیاس کرکے حضور علی کو مرگی کامریض قرار نہیں دیا جاسکنا کیوں کہ دونوں کے کاموں میں زمین و آسان کا فرق ہے۔ حضور علی کے دین متین کا قصر رفیع ہدلیات ربانی کی روشنی میں اپنی خداداد حکمت اور ان تھک جدوجہدے تقمیر کیا تھا اور سینٹ پال نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تقمیر کردہ دین کے محل کو زمین ہوس کیا تھا۔ کوئی عظیم الثان عمارت تقمیر کرنے کے لئے صحت مند ذہن اور طاقت ورجم کی ضرورت ہوتی ہے اور بنی ہوئی علیہ کارت کوگرانے کاکام ایک مریض ذہن زیادہ کامنیانی کے ساتھ انجام دے سکتاہے۔

سینٹ پال نے خالص توحید کے عقیدے کو حثیث کے شرکیہ عقیدے میں بدلا،
تورات وانجیل کے احکام کو کالعدم قرار دیا، جو دین صرف بنواسر ائیل کی راہنمائی کے لئے
نازل ہوا تھااہے عالمی دین بنانے کی کوشش کی۔ اس نے صلب مسے کو تمام عیسائیوں کے
گناہوں کا کفارہ قرار دے کر دنیائے عیسائیت کو احساس ذمہ داری اور اعمال کی جوابد بی کے
احساس سے محروم کیا۔ اس نے خدا کے ایک مقدس رسول کو، جو ساری زندگی توحید کا
احساس سے محروم کیا۔ اس نے خدا کے ایک مقدس رسول کو، جو ساری زندگی توحید کا
اعلان اور پرچار کرتے رہے، خدا اور خدا کا بیٹا قرار دیا۔ وہ مجمی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو،

<sup>1</sup>\_رسول مبين، منحه 616، بحاله كوليتر انسائيكوپيڈيا، جلد 9

دوبارہ جی اٹھنے کے بعد، دیکھنے کادعوی کرتاہے اور مجھی دعویٰ کرتاہے کہ خدانے اپنے بیٹے کواس میں ظاہر کیاہے۔(1)

ایے منفی کامول کے لئے ایک پیار ذہن واقعی ہوا تیز ہوتا ہے۔ بینٹ پال نے جودین ایجاد کیا تھااس کے ویروکار علاء کو آگ میں جلانے کی سز اعمی دیتے رہے اور روزانہ عسل کرنے والوں پر مخالفت دین کی فرد جرم عائد کرتے رہے۔ آج بھی اس دین کے ویروکار لاکھوں انسانوں کاخون کرکے تی تھے لگاتے ہیں اور چند پر عمول کے مرنے پر آنسو بہائے ہیں۔ جس فخص نے ایسادین ایجاد کیا تھاوہ پھیام گی کامریض ہوگا۔ وہ مرگی کامریض تھا السلام اس کے اس نے ان تمام الجیلوں کو طاقت کے زور پر تلف کر دیاجو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر مضمل تھیں اور ان کے بدلے میں ایسی خود ساختہ الجیلوں کورواج دیا تھا جن کی تعلیمات پر مضمل تھیں اور ان کے بدلے میں ایسی خود ساختہ الجیلوں کورواج دیا تھا جن میں اس کے مرگی زدون میں کے مختلی کروہ عقائد اور خیالات تھے۔

حفزت عیمی علیہ السلام کے حواری پر نبال جنہوں نے بینٹ پال کی معیت میں رہ کراس کی عادات و خیالات کو انتہائی قریب سے ویکھاتھا، وہ عیسائیوں کو بینٹ پال کے شر سے محفوظ رہنے کی تلقین کرتے ہیں۔وہ اپنی کتاب کا آغازی مندر جدفریل عبارت سے کرتے ہیں:

"Dearly beloved, the great and wonderful God hath during these past days visited us by his prophet Jesus christ in great mercy of teaching and miracles, by reason whereof many, being deceived of satan, under pretence of piety, are preaching most impious doctrine, calling Jesus son of God, repudiating the circumcision ordained of God for ever and permitting every unclean meat = among whom also paul hath been deceived, whereof I speak not without grief; for which cause I am writing that truth which I have seen and heard, in the intercourse that I have had with Jesus, in order that ye may be saved, and not be deceived. Therefore beware of everyone that preacheth unto you new doctrine contrary to that which

I write, that ye may be saved eternally". (1)

" وزیده اگرشتہ عرصہ بیل عظیم و بر تر خدانے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ہمیں اپنے جلوے دکھائے ہیں اور تعلیمات اور مجزات کی شکل میں ہم پر اپنی بے بناہ رحمت نازل فرمائی ہے۔ اس وجہ سے بہت ہے لوگوں کو شیطان نے گر اہ کر دیا ہے اور وہ نیکی اور تقویٰ کے نام پر انتہائی برے عقیدے کا پر چار کر رہے ہیں۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خداکا بیٹا کہتے ہیں۔ فقتے کا انگار کرتے ہیں، جس کا اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لئے تھم دے رکھا ہے اور ہر نجس کوشت کو جائز قرار دیتے ہیں۔ پال بھی الن لوگوں میں سے ہو شیطان کے دھوے میں آگئے ہیں اور یہ بات میں برے دکھ کے ساتھ کہ رہا ہوں۔ ان وجوہات کی بتا پر میں وہ جفائی قلمبند کر رہا ہوں، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وجوہات کی بتا پر میں وہ جفائی قلمبند کر رہا ہوں، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماتھ دہتے ہوئے میں نے نے یاد کیمے ہیں تاکہ تم محفوظ رہو اور شیطان کے ماتھ درجے ہوئے میں نے زیمے ہیں تاکہ تم محفوظ رہو اور شیطان کے دھوے میں آگر اپنی آخرت تباہ نہ کر بیٹھو۔ لہذا میر کی اس تحریک علیہ السلام کے دھوے میں آگر اپنی آخرت تباہ نہ کر بیٹھو۔ لہذا میر کیا رہو اور شیطان کے دھوے میں آگر اپنی آخرت تباہ نہ کر بیٹھو۔ لہذا میر کیا رہو اور شیطان کے دور کے میں آگر اپنی آخرت تباہ نہ کر بیٹھو۔ لہذا میر کیا رہو یا کہ تم ابدی نجات ہاؤ۔"

برنباس کا یہ اقتباس بتارہا ہے کہ پال نے لوگوں کو دین عیسوی کی نہیں بلکہ مراہی کی دعوت دیاوروہ حق کا دائی نہیں بلکہ جھوٹ کا پر چارک تھا۔ "پر گر" نے ایک قاعدہ بیان کیا ہے کہ "صرع کا مریض جھوٹ اور فریب کا رجمان رکھتا ہے۔ " (2) پر گر نے اپنا یہ قاعدہ حضور علی ہے کہ "صرع کا مریض جھوٹ اور فریب کا رجمان رکھتا ہے۔ " (2) پر گر نے اپنا یہ قاعدہ حضور علی ہے تابیدہ حضور علی ہو تابیدہ مال کی عمر تک، جب تک کہ آپ کے اہالیان شہر آپ کو صداور تعصب کی عینکوں کے بغیر دیکھتے رہے، وہ آپ کو صادق اور الین کہتے رہے اور آپ کی زندگی کا ایک ایک لیے آپ کی صدافت اور خلوص کی دلیل ہے، لیکن پر گر کا یہ قاعدہ سینٹ پال پر ضرور لاگو ہو سکتا ہے کیونکہ اس کا ساتھی جو اس کے ساتھ تبلغ کی مہم پر نکلا تھا اور اس نے اس کے شب وروز کو قریب سے دیکھا تھا، وہ اس کے کذب وافتر اور ہے آگاہ ہو

<sup>1-</sup> برنباس، "دی گاسل آف برنباس"، (بیگم هائشه بادانی و قف کراچی - 1975ء)، منور 2 2- رسول مبین، منور 613

کر اس سے علیحدہ ہوااور وہ اپنی کتاب کا آغاز لوگوں کو سینٹ پال سے محفوظ رہنے کی تقییحت کے ساتھ کر رہاہے۔

علامہ احسان انحق سلیمانی نے ڈاکٹر فریڈرک سٹر اس (Friedrich Strauss) کا ایک طویل اقتباس نقل کیا ہے جس میں "سٹر اس" نے پال کی تحریروں کا تجزیہ کر کے اس کی شخصیت کا بحرم کھولا ہے۔ سٹر اس کی اس شخصیت کا بحرم کھولا ہے۔ سٹر اس کی اس شخصیت کا مطالعہ کے بعد آدمی یہ محسوس کرتا ہے کہ واقعی "پال" نے جس متم کی زندگی گزاری اور اس نے جس متم کے افکار کا پر چار کیا، ان ہے اس کے دماغ کے مرگی زدہ ہونے کا پہتہ چاتا ہے۔ ڈاکٹر سٹر اس کا میہ طویل اقتباس "رسول مبین" کے صفحات 616 تا 624 کے ورجے ۔ قار مین کے لئے اس اقتباس کا مطالعہ فاکدہ ہوگا۔

علامه ذكرياباهم ذكرياني كتاب"المستشر قون والاسلام" بين حضور علي يراكات جانے والے مرگ کے الزام کی خوب تردید کی ہے۔ وہ اس الزام کی تردید میں لکھتے ہیں کہ عصى امراض كے ماہرين نے حضور عليہ پر لگائے جانے والے اس الزام كى شدت سے تردیدی ہے کیونکہ مرگ ایک نفساتی مرض نہیں جیسا کہ کچھ لوگ ممان کرتے ہیں بلکہ سے مرض دماغ میں ملبی تغیرات رونما ہونے سے پیدا ہو تا ہے۔ ماہرین نے علمی طور پر ثابت كياہے كہ مرگى كے متعدد كيسوں ميں مريض كاشعور مكمل طور ير ختم ہو جاتا ہے اور عقلي خلل ہی مرگ کے مرض کی بنیادی نشانی ہوتی ہے۔ مریض کسی حد تک ان نفسیاتی تجربات کو دورے کے بعد بھی یاد رکھ سکتاہے، جن سے وہ دورے کے در میان گزرا ہوتا ہے۔ بیہ تجربات انفعالات کی شکل میں ہوتے ہیں۔ مثلاً مریض دورے کے دوران سیاہ رنگ کی کسی چیز کود کھتاہے جواسے ڈراتی ہے لیکن وہ اس چیز کی شکل وصورت بیان کرنے کے قابل نہیں ہوتا۔اور مریض ایے تمام دوروں میں اس تجربے سے گزرتا ہے۔ کوئی مریض آوازیں سنتاہے اید محسوس کر تاہے کہ اس کے کانوں میں موسیقی کی آواز آر بی ہے لیکن وہ موسیقی كے كلمات كو سجھنے سے قاصر ہو تاہے۔ بعض او قات ايا ہو تاہے كه مريض كوئى مخصوص گاناگانے لگتاہے، یہ گاناعموماً ایسا ہو تاہے جو مریض نے بچین میں اپنی مال کی گود میں سناتھا اور مریض کو ہر دورے میں وہی گاناگاتے ہوئے سناجا تاہے۔ان مثالوں سے سے بتیجہ نکالا جا سکتاہے کہ دورے کی حالت میں مریض جو کچھ سنتا، دیکھتایا بولتاہے، وہ وہی چیزیں ہوتی ہیں

جواس کی زندگی میں پہلے پیش آپکی ہوتی ہیں اور وہ اس کے تحت الشعور میں محفوظ ہوتی ہیں۔ ماہرین نے یہ تجربہ بھی کیا ہے کہ انہوں نے مرگی کے مریض کے دماغ کو برتی لہروں کے ذریعے حرکت دی تو مریض کی زبان سے وہی کلمات نکلے جو وہ مرگی کی حالت میں دوہرا تا ہے۔

جب ہم مرگ کی ند کورہ بالا نثانیوں کو حضور علی پر منطبق کرتے ہیں تواس نتیجے پر تینجتے ہیں کہ مرگی کامریض دورے کی حالت میں اپنی قدیم یاد داشتوں ہی میں ہے کسی کو دوہراتاہے،اس کے لئے یہ قطعاً ممکن نہیں ہو تاکہ وہ دورے کے دوران کوئی چز تالیف كر سكے۔اس لئے يہ كيے ممكن ہے كہ مركى كے دورے كى حالت ميں انسان ان قوانين، آداب، فضص اور علوم وغیرہ کی تخلیق کر سکے جن پر قرآن حکیم مشتل ہے۔ مرگ کی حالت میں یہ ممکن نہیں کہ انسان کی زبان قصیح و بلیغ ہو جائے کیونکہ فصاحت وبلاغت تو تعلیم کی مختاج ہوتی ہے اور مر کی کادورہ تو دماغی خلل کانام ہے۔ قرآن حکیم قصیح وبلیغ عربی زبان میں نازل ہواہے،اس سے بیہ ٹابت ہو تاہے کہ بیر مر گی کے دوروں کا بتیجہ نہیں بلکہ علیم و خبیر خدا کا کلام ہے جس نے اے اپنے حبیب پر نازل فرمایا۔ مریض دورے کے دوران ایک ہی قتم کے خیالات کو دوہراتا ہے اور ان کو بھی وضاحت سے بیان کرنے کے قابل نہیں ہو تا،جب کہ قرآن تھیم کی آیات بالکل واضح ہیں اور ایک دوسری کی بحیل اور وضاحت كرتى بيں۔ يه آيات ان تمام امور كو محيط بيں جن كا تعلق انسان كى دين يا دنيوى زندگی سے ہو۔ کیاان حقائق کے بعد کی کے لئے یہ کہنا ممکن ہے کہ قرآن علیم حضور علی کے مرگ کے دوروں کا نتیجہ ہے؟ مرگی کادورہ تو مریض کو توڑ کرر کھ دیتا ہے۔ یہ دورہاس کے بورے جسم کوبری طرح جمنجھوڑ تاہاوروہدورہ ختم ہونے کے بعد بھی انتہائی نقابت محسوس کرتا ہے۔ ایک مریض جو اس تکلیف دہ تجربے سے گزرا ہویقینا وہ اس دورے کے ختم ہونے کے بعد سکون اور راحت محسوس کرتا ہوگا۔ کوئی صاحب عقل سلیم انسان یہ نہیں کہ سکتا کہ جب مر گی کے مریض کا دورہ ختم ہو تو وہ اس دورے کے ختم ہو جانے پر اور دوبارہ دورہ نہ پڑنے کی وجہ سے پریشان ہوتا ہو، حالانکہ حضور علی لیے عرصه نزول دحی میں و قفہ ہوا تو ہیہ عرصہ حضور علاقہ کے لئے انتہائی حزن وملال کا باعث بتا اورالله تعالی نے حضور علی کی اس پریشانی کو کم کرنے کیلئے آپ کو تسلی دی اور پیار مجرے

الفاظ مين فرمايا:

وَالصُّحٰىٰهُوَالَّيْلِ اِذَا سَجٰىٰهُمَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَالَىٰهُ "حتم ہےروزروش کی اور رات کی جب وہ سکون کے ساتھ چھاجائے۔ نہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ ااور نہ بی وہ ناراض ہوا۔"(1) حضور علی بر قرآن علیم تھوڑا تھوڑا کرے تقریباتھیں سال کے عرصہ میں نازل ہوا۔ آپ پر گھر میں بھی وحی کا نزول ہوتا، مسجد میں بھی اور سفر میں بھی۔جولوگ حضور علی کو نزول و حی کی حالت میں دیکھنے کاشرف حاصل کرتے تھے ان میں صدیق و فاروق ر منی الله عنها جیسے راست باز، بے باک اور مد برلوگ بھی تھے، حضرت عثان غنی، حضرت علی مرتضی اور حضرت عبد الله بن مسعود رضوان الله علیم اجمعین جیے مردان یا کبار مجمی اور حضرت خديجة الكبرى اور جضرت عائشه صديقه رضى الله عنهما جيسى ذبين وفطين خواتين بهي \_ یہ لوگ مرگ کے مریضوں کی کیفیات ہے بھی واقف تھے لیکن ان میں سے کسی کو، زول وجی کی حالت میں حضور علی ہے دورے کے آثار نظرنہ آئے۔ سور و فقی کا نزول بیعت رضوان کے سینکروں شرکاء کی موجود گی میں ہوااور سورہ بھم کانزول حرم یاک میں اس وقت ہواجب مسلمانوں کے ساتھ ساتھ کفر کے سرغنے اور ان کے جیلے بھی حرم پاک میں جمع تھے۔ان دونوں موقعوں پر ،جب بے شار انسان نزول وحی کی حالت میں حضور علی کے ارد گرد موجود تھے،نہ کسی کو حضور علیہ کے منہ سے رال ٹیکٹی نظر آئی،نہ جسم پر کیکی طاری ہوئی، نہ کسی کو آپ کی چیخ سنائی دی، نہ آپ زمین پر گرے، نہ آپ پر غنودگی طاری ہوئی اور نہ ہی آپ کا شعور منقطع ہوا۔ ان دونوں سور توں کے نزول کے موقعہ پر حضور علی کے مریض ہونے کا نہیں بلکہ آپ کی شخصیت کی قوت اور اثر انداز ہونے کی زبردست صلاحیت کامظاہرہ ہوا۔ سورہ فتح کے نزول کے موقعہ پر مسلمان عمرہ ادانہ کر سکنے اور شر الط صلح کے بظاہر اطمینان بخش نہ ہونے کی وجہ سے انتہائی پریشانی کے عالم میں تھے۔ آپ نے ان نازک حالات میں ان کے مورال کو بلندر کھنے کا جرت انگیز کار نامہ سر انجام دیا۔ مرگی کا مریض ایسے کاموں سے گھراتا ہے جن میں لوگوں کی نظروں میں آنے کا امكان ہو ليكن حضور علي ير مجد حرام ميں مسلمانوں اور كفار كے مشتركه اجماع كے 1\_الستشر قول والاسلام، مني 16-313 سياخوذ

سامنے سورہ مجم نازل ہوئی اور اس کی شدت تا ثیر میں کفار ، اسلام اور پینجبر اسلام علیہ کی دشمنی کو بھول گئے اور انہوں نے حضور علیہ کے ساتھ سر سجدے میں رکھ دیئے۔ کیامرگ کامریض وہی ہوتا ہے جس کی شخصیت اور گفتار و کر دار سے دشمن یوں متاثر ہوں؟ خود مستشر قیبن کی طرف سے مرگی کے الزام کی تر دید

حضور علی کے دورول کا الزام اتنا لغو ہے اور آپ کی حیات طیبہ کے محیر العقول کارنامول کے تناظر میں اتنانا قابل یقین ہے کہ خود متعدد مستشر قین نے زور شور سے العقول کارنامول کے تناظر میں اتنانا قابل یقین ہے کہ خود متعدد مستشر قین نے زور شور سے اس الزام کی تردید کی ہے۔ منگری واٹ اسلام اور پیغیبر اسلام علی کے خلاف اعتراضات اور الزام تراشیول کے بہانے تلاش کرتا ہے لیکن حضور علی پر لگائے جانے والے مرگ کے الزام کی وہ بھی پر زور الفاظ میں تردید کرتا ہے۔ وہ لکھتا ہے:

'On some occasions at least there were physical accompaniments. He would be gripped by a feeling of pain, and in his ear's there would be a noise like the reverberation of a bell. Even on a very cold day the bystanders would see great pearls of sweat on his forehead as the revelation descended upon him. Such accounts led some western critics to suggest that he had epilepsy, but there are no real grounds for such a view. Epilepsy leads to physical and mental degeneration, and there are no sighns of that in Muhammad; on the contrary he was clearly in full possession of his faculties to the very end of his life." (1) "(نزول وجی کے وقت) بھی بھی کچھ جسمانی عوارض بھی پیش آتے تھے۔ آپ کو شدید در د کا حساس ہو تا، کانوں میں تھنٹی کی گونج کی ہی آواز سنائی دی، جب وجی کا نزول ہو تا تو یاس کھڑے ہوئے لوگ شدید سر دی کے عالم میں بھی آپ کے چرے پر سینے کے موتی دیکھتے۔اس فتم کی چزوں سے بعض مغربی نقادوں نے بیہ نکالا کہ آپ مرگی کے مریض تھے لیکن اس خیال کی

کوئی حقیقی بنیاد نہیں ہے۔ مرگی انسان کو ذہنی اور جسمانی طور پر کمزور کردی ہے لیکن محمد ( علی ) میں اس فتم کے کوئی آثار نظر نہیں آئے۔ اس کے برغس آخر تک آپ کے تمام ذہنی اور جسمانی قوی واضح طور پر صحیح اور سلامت تھے۔"

ولیم میور حضور علی پیش پیش پیش ہونے کا الزام لگانے والوں میں پیش پیش ہیں ہے،

لیکن وہ بھی یہ تسلیم کر تاہے کہ آپ ساری زندگی صحت مندرہے۔وہ خود لکھتاہے:

"Halima weaned the infant, and brought him back to
Amina. Delighted with his healthy look, she said", take
the child with thee back again, for much do I fear for
him the unholesome air of Mecca." (1)

" طیمہ نے بچے کا دودھ چیڑ ایا اور اے واپس آمنہ کے پاس لے گئے۔ بچے کو صحت مند دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئیں اور طیمہ ہے کہا: تم بچے کو واپس اپنے کا ساتھ لے جاؤ کیونکہ مجھے خطرہ ہے کہ مکہ کی غیر صحت بخش فضا ہیں بچے ک صحت پراٹرنہ پڑے۔ "
صحت پراٹرنہ پڑے۔ "
ولیم میور ایک اور مقام پر لکھتا ہے:

"He never but once had suffered from any serious illness". (2)

"حضرت محر (علی ) سوائے ایک بار کے اپنی زندگی میں مجھی کسی سخت بیاری میں مبتلا نہیں ہوئے۔"

ولیم میورکی منطق ہماری سمجھ سے بالاترہ۔اسے حضور علیہ میں بھپن ہی ہے مرگ کے آثار بھی نظر آتے ہیں اور تئیس سال کے عرصہ پر محیط نزول وحی کی کیفیات کو بھی وہ مرگ کے دورے قرار دیتاہے لیکن اس کے باوجود کہتاہے کہ حضور علیہ بھپن سے آخر تک صحت مندرہے۔ہم نے گزشتہ صفحات میں ماہرین طب کے حوالے ہے مرگ کی تکلیف دہ بیاری کی جو نشانیاں بیان کی ہیں، قار عین کرام ان کی روشنی میں ولیم میور کے اس بیان کو

<sup>1</sup>رتمراینڈاسلام، منور2 2رایسنا، منور224

دیکھیں۔ کیااس سے بوی تضاد بیانی کا تصور ممکن ہے؟ مغرب کامشہور مورخ گین (Gibbon)اس الزام کے متعلق لکھتا ہے:

"Till the age of sixty-three years the strength of Muhammad was equal to the temporal and spiritual fatigues of his mission. His epileptic fits, an absurd clumny of the Greeks, would be an object of pity rather than abhorrence." (1)

" تریسٹھ سال کی عمر تک محمد (عطاقہ) کی قوت ان کے فریفنہ حیات کی جسمانی اور روحانی مشکلات کا مقابلہ کرنے کے قابل تھی۔ آپ کی مرگ کے دورے، جو یونانیوں کی ایک غیر معقول تہت ہے وہ ان کے لئے نفرت کے جذبات پیدا کرنے کی بجائے ترجم کے جذبات پیدا کرنے گی۔"
کرنے کی بجائے ترجم کے جذبات پیدا کرنے گی۔"

"Till the third day before his death he regularly performed the function of public prayer." (2)

"انقال سے تین دن پہلے تک آپ ہا قاعد گی سے نمازوں کی امامت فرماتے رہے۔"

حضور علی کے بائے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ۔ "کین "لکھتاہے:

"The epilepsy, or the falling sickness of Muhammad, is asserted by Theophanes, Zonaras, and the rest of the Greeks; and is greedily swallowed by the gross bigotry of Hottinger,.... Prideaux... and Maracci... The titles (the wrapped up, the covered) of two chapters of the Koran(73,74)can hardly be strained to such an interpretation: the silence, the ignorance of the Mohammadan commentators, is more conclusive than

the most peremptory denial. (1)

"محمد ( المطاقة ) كى مركى كاذكر تعيوفينز ، زونارس اور دوسر بيونانيول نے كيا جے ہو تنگر ، پريڈواور مراتی كے شديد تعصب نے انتہائی شوق سے نگل ليا۔ قرآن كى دوسور تول "المز مل "اور "المدش كے عنوانات ميں كوئى بات الى نہيں جس كى تفيير مركى سے كى جاسكے۔ مسلمان مفسرين كى اس مسئلے سے نہيں جس كى تفيير مركى سے كى جاسكے۔ مسلمان مفسرين كى اس مسئلے سے ناوا تفيت اور ان كى خاموشى ، اس الزام كے قطعى انكار سے بھى زيادہ فيصلہ كن ترديد ہے۔ "

جان ڈیون پورٹ نے اپنی کتاب اپالوجی فار محمد اینڈ دی قرآن Apology for) (Muhammad and the Quran میں لکھاہے:

" یہ متواز بیان کہ مجمد (علیقہ) کو عارضہ صرع لاحق تھا، یو نانیوں کی ایک ذلیل اختراع ہے جنہوں نے اس عارضہ کے لحوق کو ایک نے ند ہب کے بانی کی طرف اس غرض ہے منسوب کیا ہوگا کہ ان کے اخلاقی چال چلن پر ایک دھبہ ہوجو عیسائیوں کی طعنہ زنی اور تففر کا مستوجب ہو۔ "(2)

ر۔ف۔بود کے اپنی کتاب "حیات محر" بین اس الزام کے متعلق لکھتا ہے:
"اطباء کی تحقیق سے بیہ ثابت ہوتا ہے کہ بیہ بات ناممکن ہے کہ مرگ کے مریض کادورہ ختم ہواوراس کی عقل روشن افکارسے چمک رہی ہو۔ طب بیہ بھی بتاتی ہے کہ محر (علیقے) نے اپنے انتقال سے ایک ہفتہ قبل تک، اپنی زندگی جس قابل رشک صحت مندی سے گزاری، ایسی اچھی صحت والے آدمی پر مرگ کا حملہ نہیں ہوتا۔ بیہ ناممکن ہے کہ مرگ کا مرض کی محض کو نی یاواضع قانون بنادے۔ تاریخ بین مجھی ایسا نہیں ہوا کہ مرگ کا مریض کی ایسے بلند مقام پر فائز ہوا ہو۔ پہلے زمانے بیس مرگ زدہ محض کو پاگل یا آسیب زدہ قراردیا جاتا تھا اور دنیا بیں اگر کسی محض کو صحیح معنوں بیں عقل سلیم کا مالک کہا جا سکتا ہوا دہ مرگ گا کہا جا سکتا ہوا دہ مرگ گا گا نے جانے والے اس کے تو وہ محمد (علیقے) ہیں۔ یہ حقیقت محمد (علیقے) پر لگانے جانے والے اس

<sup>1</sup>\_دىۋىكائىن ايند قال آف.دى رومن امپائر، جلدى، صغى 270 (ماشيە ) 2- رسول مېين، مىغى 605

الزام كى ترديد كرتى ب-"(1)

اے ڈر منگھم نے بڑے پرزور الفاظ میں منتشر قین کی طرف سے حضور علی پر لگانے جانے والے اس الزام کی تردید کی ہے۔ وہ لکھتا ہے:

"محمد (ﷺ) اس اعتبارے دنیا کے واحد پیغبر ہیں جن کی زندگی ایک تھلی كتاب كى طرح ہے۔ان كى زندگى كاكوئى كوشہ چھيا ہوا نہيں بلكہ منور اور روشن ہے۔ عقل سلیم سے عاری انسان ہی محمد (علیہ ) پر کسی بھی ذہنی بیاری کا الزام عائد كرسكتاب- يهال موازنه نهيس بلكه واقعه اور حقيقت كااظهار مقصودب کہ عہد نامہ قدیم کے پینمبر کتنے جلالی تنے اور مغلوب الغصب اور تو اور عہد جدید میں حضرت مسے علیہ السلام جیسے حلیم اور زم دل کو بھی ہم غصے اور طیش ے مغلوب ہوتے دیکھتے ہیں،اورالی زبان بھی بولتے ہیں جو شائستہ قرار نہیں دی جاسکتی۔ کیا محمد (علیقہ) کا بڑے ہے برامعترض کوئی ایساواقعہ بتا سکتا ہے، جب آپ نے اپنے پر غصے اور طیش کو غالب کر لیا ہو؟ کیا کسی ایسے واقعے کی نثاندی کی جا سکتی ہے، جب آپ نے غیر شائستہ زبان استعال کی ہو؟ کوئی معترض اور نقاد بھی محمہ (ﷺ) کی زندگی کا ایک ایبا واقعہ بیان نہیں کر سکتا جب کی مرض یا تکلیف کی وجہ ہے آپ کسی میدان جنگ یازماندامن میں کسی بیاری کے دورے کے زیراثر آئے ہو ل۔ کوئی ایساداقعہ ان کی زیر گی میں نہیں ملاجس سے ان کی جسمانی یاذ ہنی صحت کے علیل ہونے کاسر اغ ملتا ہو۔ان کی جسمانی اور ذہنی صحت قابل رشک تھی۔ آپ (علیہ ) نے اپنی زندگی میں ط الیس فوجی مہمیں روانہ کیس جن میں سے ایک (مخاط) اندازے کے مطابق تمیں جنگوں میں آپ نے خود حصہ لیا۔ ہر جنگ میں جس فراست، جس شجاعت، جنگی حکمت عملی اور مہارت کا ثبوت آپ نے فراہم کیا، کیا وہ کسی ایے مخص کے لئے ممکن ہو سکتا ہے،جو کسی بھی نوع کی بیاری میں مبتلا ہو؟ محمد ( عَلِينَةً ﴾ كى ياك، صحت مند اور توانا شخصيت كو بيار كينے والے در حقيقت خود ذہنی بیاری میں متلا ہیں۔ آئکھیں رکھنے والے ایسے لوگ ہیں جو سب پچھ دیکھتے

ہوئے بھی نہیں دیکھتے۔ جان ہو جو کراندھے بن جاتے ہیں۔ "(1)

مختفر ہید کہ کوئی تاریخی جوت ایما نہیں جس کے تحت حضور علیقے کو مرگی کا مریف قرار دیا جا سکے۔ آپ کی قابل رشک صحت، زندگی کے مخلف شعبوں میں آپ کی حکیمانہ تدبیری، مشکل ترین حالات میں آپ کا صبر و شبات اور آپ کی حیات طیبہ کے محیر العقول کارنامے، آپ کو مرگی کا مریف کہنے والوں کی عقلوں پر مسکرارہ ہیں۔ بیشار مستشر قین آپ کے کثر مخالف ہونے کے باوجود آپ پرلگائے جانے والے اس الزام کی تردید کرتے ہیں۔ سا تنس بتارہ ی ہے کہ مرگی کامر ض ایما موذی مرض ہے کہ اس کامریفن کوئی عظیم کارنامہ سر انجام دینا تو در کنار، اپنے ذاتی محاملات کو سلجھانے کے قابل بھی نہیں رہتا۔ اس خواضح حقائق کے باوجود جولوگ حضور علیقے کو مرگی کامریف قرار دیتے ہیں، بیشی طور استے واضح حقائق کے باوجود جولوگ حضور علیقے کو مرگی کامریف قرار دیتے ہیں، بیشی طور پران کی عقلوں کو صد اور تعصب کا تھن کھا گیا ہے اور وہ نصف النہار پر پوری آب و تاب پران کی عقلوں کو صد اور تعصب کا تھن کھا گیا ہے اور وہ نصف النہار پر پوری آب و تاب

<sup>1</sup>\_رسول مبين، مني 27-626 بحوالداي، دُر يعلم، "حيات محر"



## ا پنی رسالت پر حضور علیہ کے ایمان کو مشکوک ثابت کرنے کی کوششیں

کسی انسان کے مسلمان ہونے کے لئے ضروری ہے کہ حضور علیا کے کا قرار کرے اور دالے ایک ایک لفظ کو تج یقین کرے۔ زبان ہے بھی اس کے حق ہونے کا قرار کرے اور دل ہے بھی اس کی تقدیق کرے۔ اس یقین کے بغیر کوئی شخص مسلمان کہلوائے کا مستحق نہیں ہوتا۔ جب ایک عام مسلمان کے لئے پیغام رسالت میں شک کی کوئی گنجائش نہیں تو یہ تصور کرنا بھی عقل کے خلاف ہے کہ خودر سول اللہ علیا کے کسی بھی لیمے میں اپنے منصب مسلمان کے اور سول اللہ علیا کہ کسی متعلق شک میں ہوا ہو۔ اگر رسول خودا پنے منصب کے متعلق شک میں جہلا ہو تو یہ کیے ممکن ہے کہ دوسرے انسان اس رسول پر ایمان لا تیں اور ان کا ایمان ہر فتم جنگل ہو تھی ہوا ہو۔ اگر رسول خودا پنے منصب کے متعلق شک میں جنگل ہو تو یہ کیے ممکن ہے کہ دوسرے انسان اس رسول پر ایمان لا تیں اور ان کا ایمان ہر فتم جنگل ہو تھی کے شک سے یاک ہو۔

متنشر قین کاچونکہ مقصد ہی ہے ہو تاہے کہ دہ اسلام پر کوئی ایسا مہلک دار کریں کہ اس دار سے دین کے اس قصر رفع کی بنیادیں بل جائیں اور اسلام کو ایک سچادین یقین کرنے دالوں کے پاس این عقیدہ کی صداقت کا کوئی جوت باقی نہ رہے، اس لئے انہوں نے جہاں عام اسلامی عقائد واعمال کو ارتقائی عمل کا نتیجہ قرار دیاہے، دہاں انہوں نے یہ ٹابت کرنے کی کوشش بھی کی ہے کہ ابتداء میں حضور علیقے کونہ تو یہ یقین تھا کہ آپ کے پاس جو کلام آتا ہے دہ خداکا کلام ہے اور نہ بی آپ کو یہ بتہ تھا کہ یہ کلام لانے والا خداکا فرشتہ جریل امین ہے اور نہ بی آپ کو یہ بتہ تھا کہ یہ کلام لانے والا خداکا فرشتہ جریل امین ہے اور نہ بی آپ کو یہ علی آپ اللہ کے رسول ہیں بلکہ ابتدا میں آپ اللہ کے تصور سے بھی نا آشنا سے اور یہ چزیں آپ پر وقت کے ساتھ ساتھ آہتہ آہتہ منکشف ہو ئیں۔ مستشر قین اسلامی ادب کا مطالعہ انتہائی وقت نظر سے کرتے ہیں اور ایس چیزوں کی مستشر قین اسلامی ادب کا مطالعہ انتہائی وقت نظر سے کرتے ہیں اور ایس چیزوں کی مستشر قین اسلامی ادب کا مطالعہ انتہائی وقت نظر سے کرتے ہیں اور ایس جد تھی جو تھی ۔ مستشر قین اسلامی ادب کا مطالعہ انتہائی وقت نظر سے کرتے ہیں اور ایس جد تھی جن کو بنیاو بہاکہ دواسلام کے خلاف پر دپیگینڈہ کر سکیں۔ بدقتمتی سے تلاش میں رہتے ہیں جن کو بنیاو بہاکہ دواسلام کے خلاف پر دپیگینڈہ کر سکیں۔ بدقسمتی سے تلاش میں رہتے ہیں جن کو بنیاو بہاکہ دواسلام کے خلاف پر دپیگینڈہ کر سکیں۔ بدقسمتی سے تلاش میں رہتے ہیں جن کو بنیاو بہاکہ دواسلام کے خلاف پر دپیگینڈہ کر سکیں۔ بدقسمتی سے تلاش میں رہتے ہیں جن کو بنیاو بہاکہ دواسلام کے خلاف پر دپیگینڈہ کر سکیں۔ بدقسمتی سے تلاش میں رہنے ہیں جن کو بنیاو بریاکہ دواسلام کے خلاف پر دپیگینڈہ کر سکیں۔

ان کواپن ند کور و بالا مفروضے کے لئے بھی مواد مسلمانوں کی تحریروں میں میسر آگیا ہے۔ آغاز وحی کے متعلق کتب احادیث میں جور وایات ند کور ہیں، ان میں سے جو جیلے مستشر قین نے نعمت غیر متر قبہ سمجھ کر قبول کئے ہیں، ان میں سے ایک تو حضور علی کی طرف منسوب یہ جملہ ہے:

فَقَالَ: أَى حَدِيْجَةُ مَالِى؟ لَقَدْ حَشِيْتُ عَلَى نَفْسِى (1)
"ا فَدَيِدِ الْجُصِي كَيَا مُو كَيَا ہِ ؟ مُحِصًا بِي جَان كاخوف لاحق مو كيا ہے-"
اور دوسر اجملہ وہ ہے جو امام زہری نے "فیما بلغنا" (2) كے الفاظ كه كر آغاز وحی كی
ایک روایت كے ساتھ شامل كيا ہے ۔ وہ جملہ ہیہ ہے

حُزِنًا عَداً بِينَهُ مِرَارًا كَىٰ يَتُرَدَىٰ مِنْ رُوُوسِ شَوَاهِقِ الْجَالِ فَكُلْمَا اَوْفَى بِلْإِرْوَةِ جَبَلٍ لَكَىٰ يُلْقِى مِنْهُ نَفْسَهُ الْجَالِ فَكُلْمَا اَوْفَى بِلْإِرْوَةِ جَبَلٍ لَكَىٰ يُلْقِى مِنْهُ نَفْسَهُ فَيَوْجِعُ فَإِذَا اللهِ حَقَّا فَيَسْكُنُ لِلْالِكَ جَاشُهُ وَتَقِرُ نَفْسَهُ فَيَوْجِعُ فَإِذَا اللهِ حَقَّا لِمِثْلِ ذَلِكَ فَإِذَا اَوْفَى حَقَّالَ لَهُ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِذَا اَوْفَى طَالَتَ عَلَيْهِ فَتُرَةُ الْوَحَى عَدَا لِمِثْلِ ذَلِكَ فَإِذَا اَوْفَى اللهِ عَلَيْهِ فَتُرَةً الْوَحْيِ عَدَا لِمِثْلِ ذَلِكَ فَإِذَا اللهِ عَلَيْهِ فَيْرَا فَقَالَ لَهُ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِذَا اللهِ عَلَيْهِ فَيْرَا لَهُ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِذَا اللهِ عَلَيْهِ فَيْرَا اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ مَا لَهُ مِنْ لَا يَعْفِي اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>1۔</sup> عربون، "محدر سول اللہ"، جلد 1، صفحہ 245 2۔ ترجر: چسے ہم تک روایت کیٹی ہے۔ 3۔ ابینا، صفحہ 250

اوروبى بات كبتے جو يملے كمى تھى۔"

مستشر قین کے ہاں روایات کو پر کھنے کا جو اسلوب ہے، اس میں کی روایت کی سند کو پر کھنے کا کوئی تصور نہیں۔ وہ توروایت کے متن کو پر کھنے کے قائل ہیں اور جو روایات انہیں اپنی عقل کے خلاف نظر آتی ہیں، ان کو وہ مستر و کر دیتے ہیں اور یہ نہیں دیکھتے کہ یہ روایات کس فتم کے لوگوں سے مروی ہیں۔ اپنا اسلوب کے مطابق مستشر قین کو چاہئے تھا کہ وہ ان روایات کا حضور علیہ کی حیات طیبہ، آپ کی تعلیمات، آپ کے دین کے مسلمات اور آپ کی زندگ کے محیر العقول کارنا موں سے موازنہ کرتے اور پھریہ فیصلہ کرتے کہ آیا حضور علیہ کی جیات طیبہ کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس فتم کی روایات کو تسلیم کرنا ممکن ہے انہیں۔

جس بنتی نے اپنے پیر و کاروں کے دلوں میں ایمان کاوہ پو دالگایا، جس نے حوادث دہر کے ہر طوفان کارخ موڑ دیا، کیاوہ بستی خو دایمان اور ابقان کی دولت سے محروم تھی؟ کیاوہ بستی جس نے بت پرسی کے ماحول میں توحید کا نعرہ بلند کیا تھا اور اس کی وجہ سے اسے سارے جزیرہ عرب کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا تھا، کیا اس بستی کے متعلق سے گمان کیا جاسکتا ہے کہ خوداس کوانی صدافت کا بیقین نہ تھا؟

حضور علی نے ساری دنیا کے بت پرستوں، یہودیوں، عیسائیوں، آئش پرستوں اور
ستارہ پرستوں کے ادیان کو غلط قرار دے کردین توحید کی شمع روشن کرنے کا قصد کیا۔اس
مقصد کے لئے آپ کواپے ہم قوم لوگوں کا مقابلہ کرنا پڑا، سارے جزیرہ عرب بلکہ روم اور
ایران کی سلطنوں کی مخالفت برداشت کرنی پڑی، اس مقصد کے لئے آپ کو اپنا پیارا شہر
چیوڑنا پڑا، آپ کے دین کی شمع کوگل کرنے کیلئے کفر کی آند ھیاں ہر طرف سے اٹھیں اور
ان طوفانوں میں آپ نے کا میابی کے ساتھ شمع توحید کی ضوکی حفاظت کی، آپ ساری
زندگی عیش و عشرت سے کنارہ کش رہے اور وسائل موجود ہونے کے باوجود سادگی اور
قاعت کی زندگی اختیار کی بلکہ آخرت کی ابدی نختوں کی امید پر دنیوی نختوں کی طرف
توجہ ہی نہ دی، کیا ایک ایسا محض جس کو اپنے مشن کی صداقت کا یقین ہی نہ ہو اور جو اتنا
کر وردل ہو کہ مشکلات سے گھر اکر بار بارخود کشی کی کوشش کر تا ہو،اس شخص سے یہ تو قع
کی جاسکتی ہے کہ وہ اس شم کے محیر العقول کارنا ہے سر انجام دے؟

حقیقت یہ ہے کہ وہ تمام روایات جن ہے یہ تاثر ملتاہے کہ حضور علیقہ کواپنے منصب
رسالت کے متعلق شک تھایا جو آپ کی طرف ایسی با تیں منسوب کرتی ہیں جو آپ کو کمزور
یاکم ہمت ثابت کریں، مستشر قین کے اپنے اصول کے مطابق وہ روایات نا قابل قبول ہونی
چاہئیں، کیونکہ وہ تاریخ انسانی کے عظیم ترین اور کامیاب ترین انسان کی طرف ایسی با تیں
منسوب کرتی ہیں جو ایک عام انسان کے دامن پر بھی انتہائی بدنما نظر آتی ہیں۔ لیکن
مستشر قین نے ایسی روایات کے متعلق اپنے معروف اصولوں کو استعال نہیں کیااور انہوں
نے الن روایات کو خندہ پیشانی سے تسلیم کر لیا ہے اور الن روایات کی بنیاد پر حضور علیقے کے
کردار کی تصویر کشی کی کو شش کی ہے۔

قار عین کرام اس بات کو ذہن ہیں رکھیں کہ اکثر مستثر قین نے اسلامی روایات کو پر کھنے کے لئے یہ اصول اپنار کھا ہے کہ ایسی روایات جو حضور علیا کے کہ دومانی عظمتوں کو بیان کرتی ہوں، ان کو بیر کہ کر مسترد کر دیتے ہیں کہ بیر روایات مسلمانوں کے جوش عقیدت کی پیداوار ہیں۔اور جو روایات حضور علیا کی طرف کی قتم کی گروری کو منسوب مقیدت کی پیداوار ہیں۔اور جو روایات حضور علیا کی طرف کی منزوری انہیں بید کہ کر بخوشی قبول کر لیتے ہیں کہ اسلامی روایات میں حضور علیا کے کہ طرف کسی کمزوری آپ میں موجود طرف کسی کمزوری کا منسوب ہو نااس بات کی دلیل ہے کہ واقعی وہ کمزوری آپ میں موجود کھی کیونکہ مسلمانوں سے بیہ توقع نہیں کی جا سمتی کہ وہ خود غلط طور پر حضور علیا کی کمزوریاں کسی کمزوریاں موجود ہوں، کیاس مختص سے ان محیر العقول کارناموں کی توقع کی جا سمتی ہے جو حضور علیا ہے موجود ہوں، کیااس مختص سے ان محیر العقول کارناموں کی توقع کی جا سمتی ہے جو حضور علیا ہے نے سر انجام دیئے تھے ؟

منتشر فین جو حضور علی کے حیات طیبہ کے ان گنت کارناموں کودیکھتے ہوئے بھی آپ پر مرگی زدہ ہونے کا کارناموں کو دیکھتے ہوئے بھی آپ پر سے الزام لگا کتے ہیں،ان کے لئے سے مشکل نہیں کہ وہ آپ پر سے الزام لگا کئی کہ ابتدا میں آپ کوائے مشن کی صدافت کا یقین نہ تھا، یا ہے کہ آپ نے بار ہا حالات کی سختی سے نگ آکر خود کشی کرنے کی کوشش کی۔

مستشر قین کوسیر ت اور احادیث کی کتابوں میں مندر جہ ذیل چیزیں نظر آئیں: 1:۔ حضور علی کے پاس جب جریل امین غار حرامیں تشریف لائے اور آپ پر قرآن حکیم کی ابتدائی آیات نازل ہو ئیں، تو اس نئے تجربے سے آپ پر خوف کے آثار طاری ہوئے اور آپ نے حضرت خدیجة الکبریٰ ہے میہ جملہ کہا: "مجھے اپنی جان کاخوف لاحق ہو گیاہے۔"

2- وحی کاسلسلہ منقطع ہونے کی وجہ سے حضور علی فیڈ ممکنین ہوئے اور اس غم کی وجہ سے
بارہا آپ نے پہاڑی کی چوٹی سے چھلانگ لگا کرخود کشی کرنے کی کوشش کی لیکن ہر بار جریل
امین حاضر ہو کر آپ کو بتاتے کہ آپ اللہ تعالی کے سپچے رسول ہیں، جس سے آپ کا غم کم
ہوجا تااور آپ اینے ارادے سے بازر سپتے۔

3- حضور علی جن عجیب و غریب روحانی تجربات سے گزرتے، آپ ان کا تذکرہ اپنی مونس و و فادار رفیقہ حیات حضرت خدیجة الکبری رضی الله عنها سے کرتے اور وہ آپ کو تسلی دیتیں۔

4- قرآن علیم کی ابتدائی آیات نازل ہونے پر حضرت خدیجیۃ الکبری رضی اللہ عنہا حضور علی اللہ عنہا حضور علی ہے جاتھ کے ایک کی جو تورات والنجیل کے عالم تھے اور انہوں نے حضور علی کی باتیں من کر آپ کو یقین دہائی کرائی کہ آپ واقعی اللہ تعالی کے نبی ہیں۔

سیرت اور احادیث کی کتابول میں موجود ان روایات ہے متعشر قین نے جو نتائج اخذ کئے وہ اس فتم کے تھے۔ولیم میور لکھتاہے:

"The conviction, however, of being inspired of God was not reached by Mahomet till after a protracted trial of mental throes." (1)

" حضرت محمد (علیلی کوخداکی طرف سے اپناوپر وحی نازل ہونے کا یقین ذہنی مشکش کی طویل آزمائش کے بعد حاصل ہوا۔" یہی مستشرق ایک اور مقام پر فترت وحی کی وجہ سے حضور علیلی پر طاری ہونے والی پریشانی کی تصویر کشی ان الفاظ میں کرتا ہے:

"He grew downcast, and fearing possession of devils, had thoughts of destroying himself". (2)

<sup>1-</sup> محرايدًا ملام، مغر22

"آپ (اس صورت حال ہے) مایوس ہو گئے اور شیاطین کے زیراثر ہونے کے خوف ہے آپ نے اپنے آپ کو ختم کرنے کی کوشش کی۔" پیر

منتكمرى واث تفسير واحاديث كى كتابول مين موجود مذكوره بالاباتول سے بير نتيجه نكالتا ہے

"There is no reason for supposing that Muhammad did not try to learn as much as possible from conversation with christians such as warqah". (1)

''یہ خیال کرنے کی کوئی وجہ نہیں کہ محمہ (علیہ ہے) نے درقہ بن نو فل جیسے عیسائیوں کے ساتھ گفت و شنید کے ذریعے زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کرنے کی کوشش نہیں گی۔''

يبى متشرق ايك اور مقام پر لكعتا ب

"But the marriage also played a part in his spiritual development. Khadijah had a cousin, Warqah, who had become a christian, and who is said to have supported Muhammad in his belief that he was receiving revelations similar to those of the Jews and the Christians. It was to Khadijah too that Muhammad turned when in moments of desolation he doubted his commission to be a prophet." (2)

"حضرت خدیجہ کے ساتھ شادی نے محمد (علیقے) کے روحانی ارتقاء میں مجمی اہم کر دار اواکیا۔ خدیجہ (رضی اللہ عنہا) کا ایک پچپازاد بھائی، ورقہ تھا، جو عیسائی ہو گیا تھا۔ اس کے بارے میں کہاجاتا ہے کہ اس نے محمد (علیقے) کے اس یقین میں ان کی مدد کی تھی کہ ان پرای قتم کی وحی نازل ہوتی ہے جس قتم کی وحی ک تعلیمات یہود و نصار کی کے پاس ہیں۔ وہ بھی خدیجہ (رضی اللہ عنہا) ہی تھیں کہ محمد (علیقے) عالم افر دگی میں جب اپنے منصب نبوت کے متعلق شکوک و شہمات کا شکار ہوتے، توانی کی طرف رجوع کرتے تھے۔

## منتكرى واث ايك اور مقام ير لكمتاب:

"It is not surprising that Muhammad is reported to have been assailed by fears and doubts. There is evidence for this in the Quran as well as in the narratives of his life, though it is not certain that at what period he received the Quranic assurance that God had not forsaken him". (1)

"اس بیان میں جمران ہونے کی کوئی بات نہیں کہ محمد (علیہ فی خوف اور شکوک میں جٹلا ہوئے۔ اس بات کا شبوت قر آن میں بھی موجود ہے اور سیرت کی کتابوں میں بھی ،اگرچہ یقین کے ساتھ یہ کہنا ممکن نہیں کہ قر آن کے ذریعے آپ کویہ یقین دہائی کس موقعہ پر کرائی گئی، کہ اللہ تعالی نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے۔" یقین دہائی کس موقعہ پر کرائی گئی، کہ اللہ تعالی نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے۔"

یکی مستشر ق نزول و می کے ابتدائی دور میں حضور علیہ کی ہے بیتینی کوان الفاظ میں پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔

"In the early days, soon after the first revelation, he is said to have been encouraged to believe in his vocation by his wife Khadijah and, more particularly, by her cousin Waraqah... Nevertheless, the testimony of a christian that the revelations to Muhammad were similar to those formerly received by Moses must have greatly strengthened his belief in his vocation". (2)

"بتایا گیا ہے کہ محمد (علیقہ) کو ابتدائی وحی نازل ہونے کے بعد خدیجہ (رضی اللہ عنہا) نے یقین دلایا کہ آپ واقعی اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں۔اور خدیجہ (رضی اللہ عنہا) سے بھی زیادہ یہ یقین دہانی آپ کو ورقہ بن نو فل نے کرائی۔ایک عیسائی کی اس یقین دہانی نے، کہ آپ پر جو وحی نازل ہوتی ہے وہ حضرت مولیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی وحی کے مشابہ ہے،اپ منصب نبوت پر آپ کے السلام پر نازل ہوئے والی وحی کے مشابہ ہے،اپ منصب نبوت پر آپ کے یقین کو پختہ کیا ہوگا۔"

<sup>1</sup>رمحہ: پرافٹ اینڈ سٹیٹسمین، صفحہ 21 2۔ اینڈا، صفحہ 22

جب یہ بات تسلیم کرلی جائے کہ حضور علی کے وابتداء میں اپنے ہی ہونے کا یقین نہ تھا اور نہ ہی آپ کو یہ یقین تھا کہ آپ پر اللہ تعالیٰ کی طرف ہے وحی آتی ہے، تو مستشر قین کا ممل ہو جاتا ہے۔ کیو نکہ اس کے بعد اسلام کو الہامی دین مانے اور حضور علی کے کوخد اکا سیانی نہیں رہتی۔ جب ایک نبی کو اپنے نبی ہونے کا یقین دوسروں کے بتانے ہے کو کو اس کی صدافت کودوسر ہے واسکی مسلیم کرلیں۔

مستشر قین حضور علی کی طرف ایی باتیں بھی منسوب کرتے رہتے ہیں جن کا اسلامی اوب میں نام و نشان تک نہیں ہو تا۔ نبوت کے متعلق آپ کے شکوک و شبہات کے مفروضے میں بھی رنگ آمیزی تومستشر قین نے خود کی ہے لیکن اس مفروضے کا بنیادی فرھانچہ انہیں مسلمانوں کی تحریروں میں سے مل محیا ہے اور انہوں نے اسے مسلمانوں کے دلوں میں ایمان کے مخمل تے ہوئے چراغ کو گل کرنے کے لئے دل کھول کر استعال کیا ہے۔ دلوں میں ایمان کے مشتشر قین کو، عصمت نبوت کے عقیدے کو جاہ کرنے واللہ مواد، ان لوگوں کے ذریعے حاصل ہوا ہے جنہوں نے سنت رسول اور احادیث طیبہ کے ذخیرے کو ہر تم کی ملاوٹ سے پاک رکھنے کے لئے اپنی زند میاں وقف کیں اور ملت ان کی بے بہا مسامی کے لئے ان کی ممنون احسان ہے۔

مستشر قین نے جن روایات کی بنیاد پر اس مفروضے کا محل تقمیر کیاہے، وہ روایات احادیث طیبہ کی صحیح ترین کتاب صحیح بخاری میں موجود ہیں اور جن لوگوں نے ان کوروایت کیاہے ان میں معمر اور امام زھری جیسے بزرگوں کے نام شامل ہیں جن کی ثقابت امت کے نزدیک مسلم ہے۔

آیک بات ذہن نظین رہنی چاہئے کہ ائمہ حدیث نے امت مسلمہ پر صرف بیا اصان نہیں کیا کہ انہوں نے احادیث کی جانچ پڑتال اور حفاظت کے لئے بے مثال کو ششیں کا ہیں بلکہ ان کااس ہے بھی بڑااحسان بیہ ہے کہ انہوں نے روایات کی جانچ پڑتال کے لئے ایسے اصول وضع کئے ہیں کہ جور وایت ان اصولوں پر پوری اترے اس میں کسی قتم کے شک و شبہ کی کوئی صخبائش باتی نہیں رہتی۔ انہوں نے ایک طرف تو یہ اہتمام کیا ہے کہ کوئی حدیث جن لوگوں کی وساطت ہے روایت ہوئی ہے، ان کی عدالت اور صبط کی جانچ پڑتال کریں اور ساتھ ہی دیکھیں کہ روایت کی سند متصل ہے یا نہیں اور ساتھ ہی انہوں

نے یہ اہتمام بھی کیا ہے کہ روایت کے متن میں کوئی ایس بات نہ ہو جو بداہت عقل اور اسلام کے بنیادی اصولوں کے خلاف ہو۔

اسلام اصول پندی کی تعلیم دیتا ہے، شخصیت پرستی کی نہیں۔ حضرت امام بخاری جیسی شخصیات ملت اسلام یہ کی نظروں میں اس لئے انتہائی قابل احترام ہیں کہ انہوں نے اپنی کا پین تالیف کرتے وقت روایت اور درایت کے اصولوں کی پابندی دوسرے تمام جامعین صدیث کی نبست زیادہ کی ہے۔ اس وجہ سے امام بخاری کی کتاب صحیح بخاری کو کتاب اللہ کے بعد صحیح ترین کتاب شاہ کیا جاتا ہے۔ لیکن امام بخاری اپنی تمام احتیاط اور اصول پندی کے بعد صحیح ترین کتاب شاہ کیا جاتا ہے۔ لیکن امام بخاری اپنی تمام احتیاط اور اصول پندی کے باوجود ایک انسان ہیں اور انسان سے کسی بھی وقت کسی غلطی کا صدور ممکن ہو تا ہے۔ صحابہ کرام ملت اسلامیہ کا معزز ترین طبقہ ہیں لیکن ہم ویکھتے ہیں کہ بعض صحابہ کرام نے دوسرے صحابہ کرام کی آثر ابلکہ ان کی مرویات سے بھی شدید اختلاف کیا ہے۔ اس لئے ہم نہایت اوب سے گزارش کرتے ہیں کہ وہروایات جن میں یہ ذکر ہے کہ حضور عقیقہ نے نہایت اوب سے گزارش کرتے ہیں کہ وہروایات جن میں یہ ذکر ہے کہ حضور عقیقہ نے سلملہ وحی منقطع ہونے کے غم میں بار ہا پہاڑ کی چوٹی سے چھلانگ لگانے کا ارادہ کیا، وہروایات درایت کے اصولوں پر پوری نہیں اثر تیں۔ کیونکہ عصمت نبوت امت مسلمہ کے مسلمہ درایت کے اصولوں پر پوری نہیں اثر تیں۔ کیونکہ عصمت نبوت امت مسلمہ کے مسلمہ عقیدہ سے متصادم ہیں۔

امام زہری نے حضور علی ہے پہاڑوں سے چھلانگ لگانے کے ارادے، والے فقر بے کوروایت کیااور امام بخاری نے ان کی اس روایت کوائی کتاب میں درج کر دیا۔ ان دونوں حضرات کے اس عمل کی وجہ غالبایہ تھی، کہ ان کویہ جملے جن لوگوں کی وساطت سے پہنچ، وہ ان کی نظروں میں ثقتہ تھے اور ان کے نزدیک ان فقروں کی ایسی تاویل ممکن تھی، جس کے مطابق وہ عصمت نبوت کے مسلمہ عقیدے سے متصادم نہ ہوں۔ ان بزرگوں کواگریہ اندازہ ہو تاکہ وشمنان اسلام ان کی مرویات کو کس طرح عصمت نبوت کے عقیدے کے فلاف استعمال کریں گے اور کس طرح ان روایات کی تاویل کی بجائے، ان کے فلاہری مفہوم پر اعتاد کریں گے تو یقینا وہ ان روایات کو عصمت نبوت کے عقیدے کے فلاف مفہوم پر اعتاد کریں گے تو یقینا وہ ان روایات کو عصمت نبوت کے عقیدے کے فلاف مفہوم پر اعتاد کریں گے تو یقینا وہ ان روایات کو عصمت نبوت کے عقیدے کے فلاف منہوم پر اعتاد کریں گے تو یقینا وہ ان روایات کو عصمت نبوت کے عقیدے کے فلاف منہوم پر اعتاد کریں گے تو یقینا وہ ان روایات کو عصمت نبوت کے عقیدے کے فلاف مسترد کر دیتے۔

اگر حماخرین امام بخاری یا کسی دوسرے عظیم محدث کی روایت کواس بناپر مستر د کردیں کہ انہیں اس روایت میں کوئی الی بات نظر آگئی، جوان متقدمین کی نظرے نے گئی تھی، تو اس سے نہ تو امام بخاری جیسے عظیم لوگوں کی عظمت پر کوئی حرف آتا ہے اور نہ بی ان کی تصنیفات پایہ اعتبار سے ساقط ہوتی ہیں، بلکہ اس قتم کے اختلافات انبی اصولوں کی فتح ہے جو امام بخاری وغیرہ کے چیش نظر تھے۔ اس لئے قرین قیاس بات یجی ہے کہ امام بخاری نے ان جملوں کواس لئے اپنی کتاب میں درج کیا کہ ان کے نزدیک ان کی تاویل ممکن تھی۔

زیر بحث جملے ان احادیث کا حصہ ہیں جو آغاز و کی یافترت و کی کے متعلق ہیں۔ آغاز و کی اور فترت و کی کی احادیث کو متعدد محد ثین کرام نے اپنی اپنی کتابوں میں درج کیا ہے لیکن مختلف کتابوں میں جو احادیث درج ہیں ان میں باہم کافی اختلاف ہے۔ خود امام بخاری نے حضر ت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی حدیث کو اپنی سیح میں تمین مقامات پر دوایت کیا ہے۔ تینوں مقامات پر عاد حرامیں حضور عقیقہ کے پاس جریل امین کے آنے اور سورہ اقراء کی ابتدائی آئیتیں نازل ہونے کا ذکر بھی ہے اور فترت و حی کا ذکر بھی لیکن ان تینوں مقامات کی مقام پر وہ جملے مروی ہیں جن میں اس بات کا ذکر ہے کہ حضور عقیقہ میں سے صرف ایک مقام پر وہ جملے مروی ہیں جن میں اس بات کا ذکر ہے کہ حضور عقیقہ نے اپنے آپ کو پہاڑوں ہے گرانے کا ارادہ کیا۔

حضرت امام بخاری نے جب باب العجير ميں اس حديث كودرج كيا تواس كا خاتمه ان

الفاظ يركيا:

وَفَتَرَ الْوَحْىُ فَتْرَةً حَتَّى حَزِنَ النّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْمَا بَلَغَنَا حُزْنَا عَلَا مِنْهُ مِرَارًا كَىٰ يَعْرَدُى مِنْ رُوُوسِ فَيْمَا بَلَغَنَا حُزْنَا عَلَا مِنْهُ مِرَارًا كَىٰ يَعْرَدُى مِنْ رُوُوسِ شَوَاهِقِ الْجِبَالِ فَكُلَّمَا اَوْلَى بِلْإِرْوَةِ جَبَلِ لِكَى يُلْقِى مِنْهُ نَفْسَهُ بَبَرْنَ فَقَالَ يَامُحَمَّدُ إِنَّكَ رَسُولُ اللهِ نَفْسَهُ تَبَدَّى لَهُ جِبْرِيْلُ فَقَالَ يَامُحَمَّدُ إِنْكَ رَسُولُ اللهِ حَقَّا فَيَسْكُنُ لِلْلِكَ جَاشُهُ وَتَقِرُ نَفْسُهُ فَيَرْجِعُ فَإِذَا طَالَت عَلَيْهِ فَتْرَةُ الْوَحْيِ عَدا لِمِثْلِ ذَلِكَ فَإِذَا أَوْ فَى بِلْإِرْوَةِ عَلَيْهِ فَتْرَةُ الْوَحْيِ عَدا لِمِثْلِ ذَلِكَ فَإِذَا أَوْ فَى بِلْإِرْوَةِ عَلَيْهِ فَتْرَةُ الْوَحْيِ عَدا لِمِثْلِ ذَلِكَ فَإِذَا أَوْ فَى بِلْإِرْوَةِ عَلَيْهِ فَتْرَةُ الْوَحْيِ عَدا لِمِثْلِ ذَلِكَ فَإِذَا أَوْ فَى بِلْإِرْوَةِ عَلَيْهِ فَتْرَةُ الْوَحْيِ عَدا لِمِثْلِ ذَلِكَ فَإِذَا أَوْ فَى بِلْإِرْوَةِ عَلَيْهِ فَتْرَةُ الْوَحْيِ عَدا لِمِثْلِ ذَلِكَ فَإِذَا أَوْ فَى بِلْإِرْوَةِ جَبَلِ تَبَدَّى لَهُ جَبْرِيْلُ فَقَالَ لَهُ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنَا أَوْ فَى بِلْوَاوَةِ مَا مَنْ اللهُ مَنْ أَوْدُونَ أَنْ وَقُولُ لَهُ مِنْ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ مَنْ فَلِكَ أَوْلِكَ مَاكِلًا فَقَالَ لَهُ مِنْ إِلَى اللّهُ مَنْ اللهُ الْكَ اللّهُ مِنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْنِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

كداس عم ك وجد ال كى بار مح تاكدا ي آب كوكى يما لى جو فى

<sup>1</sup>\_ابوعبدالله محد بن اساعيل بخارى، "مح البخارى"، (وارالعرف بيروت 1978ء)، جلد 4، مني 208

ے نیچ گرادیں۔ جب بھی آپ کی پہاڑی چوٹی پر چنجے تاکہ اپنے آپ کو نیچ گرادیں تو جریل امین ظاہر ہوتے اور کہتے: اے محد! (علیقہ) آپ اللہ کے سے رسول ہیں، اس سے آپ کا غم کم ہو جاتا، آپ کے دل کو مصندک پہنچتی اور آپ واپس لوٹ جاتے۔ جب انقطاع آپ کے دل کو مصندک پہنچتی اور آپ واپس لوٹ جاتے۔ جب انقطاع وحی کاسلسلہ طول کھنچتا تو آپ ای طرح اپنے آپ کو پہاڑی چوٹی سے گرانے کے ارادے سے جاتے اور جب پہاڑی چوٹی پر چنجتے تو جریل امین ظاہر ہوتے اور وی کہتے جو پہلے کہا تھا۔"

امام بخاری نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے مروی اس حدیث کو کتاب النفیر میں سور قطاق کی تفسیر میں بھی درج کیا ہے لیکن اس روایت میں اس بات کاذکر نہیں کہ حضور علیقے نے اپنے آپ کو پہاڑوں ہے گرانے کاارادہ کیا بلکہ اس مقام پریہ حدیث ان الفاظ پر ختم ہو جاتی ہے:

وَفَتُو الْوَحْیُ حَتَٰی حَزِنَ رَسُولُ اللهِ صَلَی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَمَ (1) "اوروحی کاسلسله منقطع ہو گیا حتی که حضور عظیمة عمکین ہو گئے۔"

اس مقام پران الفاظ کے بعد امام بخاری نے حضرت جابر بن عبد الله رضی الله عنهما کی وہ حدیث درج کی ہے جس میں حضرت جبریل امین کے دوبارہ نظر آنے اور سورہ مدیژنازل ہونے کاذکرہے۔

امام بخاری نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے مروی اس حدیث کو "باب کیف کان بدء الوخی الی رسول اللہ صلّی الله علیہ وسلّم میں بھی درج کیاہ۔ اس مقام پریہ حدیث و فَتَو الْوَحٰی (2)"اوروحی کاسلسلہ منقطع ہوگیا، کے الفاظ پر ختم ہوجاتی ہواراس کے بعد المام بخاری نے حضرت جابر بن عبد الله رضی الله عنہا کی فدکورہ حدیث درج کی ہے۔ اس حدیث میں نہ تو حضور عظائے کے عملین ہونے کاذکر ہے کی فدکورہ حدیث درج کی ہے۔ اس حدیث میں نہ تو حضور عظائے کے عملین ہونے کاذکر ہے اور نہ بی اس غمکی وجہ سے آپ کے پہاڑوں سے چھلانگ لگانے کے ارادے کاذکر ہے بلکہ

<sup>1-</sup>ابوعبدالله محد بن اساعيل بخارى، "صحح ابخارى"، (دارالمعرف بيروت-1978ء)، جلد 3، صفح 218 2-ابينياً، جلد 1، صفح 7

فترت وحی کے ذکر کے معابعد اس حدیث کو درج کیا گیاہے، جس میں وحی کاسلسلہ از سر نو شروع ہونے کاذکر ہے۔ (1)

امام مسلم نے بھی اپنی صحیح کی "کتاب الایمان" میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی اس حدیث کو درج کیا ہے لیکن اس حدیث میں فترت وحی کا بھی ذکر نہیں۔ امام مسلم نے بھی اس حدیث کے بعد حضرت جابرین عبد اللہ کی حدیث درج کی ہے، جس میں وحی کا سلسلہ منقطع ہونے اور دوبارہ شروع ہونے کاذکر ہے۔

حفزت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہاہے مروی ایک حدیث صحیحین کے چار مقامات پر درج ہے اور ان میں سے صرف ایک مقا<mark>م پروہ فقرہ ہے جس میں حضور علی ہے</mark> کے پہاڑوں سے چھلانگ لگانے کے ادادے کاذکرہے۔

زیر بحث جملہ روایت کرنے سے پہلے امام زہری نے فینما بَلَغَنَا کے الفاظ کااضافہ کیا
ہے یعنی اس سلسلے میں ہمیں جواطلاعات پنجی ہیں ان میں یہ جملہ بھی ہے۔ امام زہری نے یہ
نہیں بتایا کہ انہیں یہ جملہ یا جملے کس حوالے سے پہنچ ہیں۔ لطف کی بات یہ ہے کہ امام زہری
سے اس حدیث کو کئی راویوں نے روایت کیا ہے لیکن ان متعدد روایتوں میں سے صرف ای
روایت کے ساتھ یہ جملے فسلک ہیں جو حضرت معمر نے حضرت زہری سے وایت کی ہے۔
"باب، کیف کان بَدہُ الْوَحِی علی ہے حدیث امام زہری سے عقبل نے روایت کی
ہے۔ ان کی روایت میں نہ تو حضور علی ہے کے عملین ہونے کاذکر ہے اور نہ ہی پہاڑوں سے
چھلانگ لگانے کے ارادے کا۔ "کتاب النفیر" میں اس حدیث کو امام زہری سے عقبل کے
علاوہ یونس بن بزید نے بھی روایت کیا ہے۔ نہ کورہ جملہ اس روایت میں بھی موجود نہیں۔
"کیاب الحجیم" میں جوروایت درج ہے اس کو امام زہری سے روایت کرنے والے عقبل
کے علاوہ معمر بھی ہیں، اور صرف بھی وہ روایت ہے جس میں نہ کورہ جملہ موجود ہے۔
کے علاوہ معمر بھی ہیں، اور صرف بھی وہ روایت ہے جس میں نہ کورہ جملہ موجود ہے۔
اس مین بڑ علامہ ابن حجر نے فرمایا ہے: "میر سے نزد یک یہ زیادتی معمر کی روایت کے
ساتھ خاص ہے۔" (2)

ند کورہ بالا بحث سے بیہ بات ثابت ہو گئی کہ فترت وحی سے متعلقہ متعدد روایات میں

<sup>1-</sup>امام مسلم بن جاج بن مسلم العشيرى، "الصحيح المسلم"، (اصح المطالح كرا چي ـ1956ء)، صنح ـ88 2- عرجون، "مجدر سول الله"، صنح ـ252

ے صرف اس دوایت میں حضور علیقہ کے پہاڑوں سے چھانگ لگانے کے ارادے کاذکر ہے جو معمر نے حضرت امام ذهری سے روایت کی ہے۔ معمر کے علاوہ باتی جن لوگوں نے اس حدیث کوام زہری سے روایت کیا ہے انہوں نے اس جملے کے بغیر یہ حدیث روایت کی ہے۔ امام زہری نے بھی اس جملے کو حدیث مرفوع کے جزد کے طور پر روایت نہیں کیا بلکہ حدیث ختم کرنے کے بعد یہ کہ کر اس جملے کو روایت کیا ہے کہ اس سلسلے میں ہم تک جو معلومات پینی ہیں ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے۔ انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ یہ جملہ ان معلومات پینی ہیں ان میں سے ایک بات یہ جملہ نہ تو حضور علیقے کی زبان پاک سے نکلا ہے اور نہیں اس جملے کو حضرت عاکشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف منسوب کیا جا ساتا ہے۔ نہی اس جملے کو حضرت عاکشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف منسوب کیا جا ساتا ہے۔ کیونکہ ان سے مردی حدیث صحاح کے کئی مقامات پر درج ہے جن میں سے صرف ایک کونکہ ان سے مردی حدیث صحاح کے کئی مقامات پر درج ہے جن میں سے صرف ایک روایت کے ساتھ اس جملے کا اضافہ ہے۔

<sup>1</sup>\_ مربون، "محدرسول الله"، جلد 1، مني 386

ثقد ہو تاہے لیکن دوسرے علاء کے نزدیک وہ ضعیف ہو تاہے اور اس کی روایت قابل قبول نہیں ہوتی۔"

یہ روایت زیادہ سے زیادہ امام زہری کی مرسلات میں سے ہوگی اور ان کی مرسلات کے بارے میں علاء جرح و تعدیل نے طویل گفتگو کی ہے۔ ان کی مرسلات پر تنقید کرنے والوں میں یکی بن سعید قطان پیش پیش ہیں اور یہ بجی علائے تاقدین کے امام ہیں۔ ہم یہ تتلیم کرتے ہیں کہ امام زہری کی قوت حافظہ بے نظیر بھی، اس کے باوجودوہ معصوم نہ تھے۔ پیش کہ امام زہری کی قوت حافظہ بے نظیر بھی، اس کے باوجودوہ معصوم نہ تھے۔ پیش کہ سند کے لحاظ سے اس بلاغ کو تتلیم کر بھی لیاجائے تو بھی صروری صحت کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری صدیث کی صحت کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ اس کا متن بھی صحیح ہو اور متن کے سیج ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دہ دین کے اصولوں میں سے کہ اس کا متن بھی صحیح ہو اور متن کے سیج ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دہ دین کے اصولوں میں سے کی اصول کے ساتھ گراتانہ ہو۔ چنانچے علامہ موصوف لکھتے ہیں:

فَصِحَّةُ الْمَتْنِ شَرْطٌ مَعَ صِحَّةِ السَّنَدِ فِي قَبُولِ النَّصَّ الْمَسْمُوعِ بِمَعْنَى اَنَّ الْحَدِيثُ يَجِبُ اَنَ يُكُونَ الْمَسْمُوعِ بِمَعْنَى اَنَّ الْحَدِيثُ يَجِبُ اَنْ يُكُونُ صَحِيْحَ الْمَتْنِ فَلاَ يَتَعَارَضُ مَعَ مَعَ ذَٰلِكَ اَنْ يُكُونُ صَحِيْحَ الْمَتْنِ فَلاَ يَتَعَارَضُ مَعَ اصل مِنْ اصُولِ الدِّيْنِ الْمُتَفَقِ عَلَيْهَا بَيْنَ الِمَّةِ الدِّيْنِ الْمُتَفِي وَالْعِلْمِ وَلاَ يَتَعَارَضُ مَعَ الدَّلائلِ الظَّاهِرَةِ الْتِي تُحَالِفُ مَدَالُولَ النَّيْ الْمُروِيِّ بِالسَّنَدِ الصَحِيْحِ (1)

"روایت کو قبول کرنے کے لئے سند کے صحیح ہونے کے ساتھ ساتھ متن کا صحیح ہونا بھی شرط ہے۔ یعنی ضروری ہے کہ وہ حدیث ایسے راویوں سے مروی ہوجو ثقد اور ضابط ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ متن بھی صحیح ہو یعنی ایمان کے وہ اصول جو ائمہ دین کے نزدیک متن علیہ ہیں، ان اصولوں ہیں ہے کی اصول کے ساتھ اس کا متن گرا تانہ ہواور قوی دلائل کے مخالف نہ ہو۔"

جب علاء کے نزدیک صحت حدیث کے لئے یہ تعلیم شدہ اصول ہے تو پھرید روایت

صحیح نہیں ہوگی کیونکہ یہ اس معیار پر پوری نہیں ارتی، اس سے عصمت انبیاء کا عقیدہ مجروح ہو تاہ اور یہ عقیدہ دین کے بنیادی اصولوں میں سے ایک اصول ہے۔ حضور علی اللہ کا بار بار، حالت یاس میں، پہاڑیوں کی چوٹیوں پر اس ارادے سے جانا کہ اپنے آپ کو گرا کر اپنی زندگی کا خاتمہ کر دیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ "العیاذ باللہ" حضور علی کو اپنی نبوت پر ایمان رائخ نہ تھا۔ حضور علی کے کردار کی اجلی چادر پر، اس سے زیادہ بد نماد اخ اور کیا جا سکتا ہے؟

ال روایت کے ضعیف ہونے کی ایک اور دلیل رہے کہ فترت وحی کے بارے میں جو روایت مرفوع کے بارے میں جو روایت مرفوع کے اس مدیث کو روایت مرفوع کے سے مروی ہے اس مدیث کو صحیحیین کے علاوہ کئی ائمہ نے روایت کیا ہے اور رہ حدیث بھی حضرت امام زہری ہے مروی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن کو یہ کہتے سنا کہ مجھے حضرت جابر بن عبد اللہ نے خبر دی کہ انہوں نے حضور عقصہ کو یہ فرماتے سنا

ثُمَّ فَتَرَ الْوَحْيُ عَنَىٰ فَتُرَةً فَيَنَا آنَا آمَشِيٰ سَمِعْتُ صَوْتًا مِّنَ السَّمَآءِ فَإِذَا الْمَلَكُ الْسِمَآءِ فَرَفَعْتُ بَصَرِيٰ قِبْلَ السَّمَآءِ فَإِذَا الْمَلَكُ الَّذِي جَآءَنِي بِحِرَاءَ قَاعِدٌ عَلَى كُرْمِينَ بَيْنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ فَجُنِثْتُ مِنْهُ حَتَى هَوَيْتُ إِلَى الْاَرْضِ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ فَجُنِثْتُ مِنْهُ حَتَى هَوَيْتُ إِلَى الْاَرْضِ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ فَجُنِثْتُ مِنْهُ حَتَى هَوَيْتُ إِلَى الْاَرْضِ فَجُنِثْتُ مِنْهُ حَتَى هَوَيْتُ إِلَى الْاَرْضِ فَجُنِثْتُ لَهُمْ (زَمِّلُونِي زَمِّلُونِي فَزَمَّلُونِي) فَرَمُلُونِي فَرَمُلُونِي فَرَمُلُونِي فَرَمُلُونِي فَوَلِم فَرَالًا اللهُ تَعَالَى: "يَآيُهَا الْمُدَّثِرُ قُمْ فَانْذِرْ" إِلَى قَوْلِم وَالرَّجْزَ فَاهْجُرْ" ثُمَّ تَتَابِعَ الْوَحْي (1)

"پھرومی کاسلسلہ منقطع ہو گیا۔ ایک روز ، جب میں چل رہاتھا، میں نے آسان سے آواز سی میں نے آسان کی طرف آکھ اٹھائی تو دیکھا کہ وہ فرشتہ جو غار حرامیں میرے پاس آیاتھا، وہ آسان اور زمین کے در میان ایک کری پر بیٹھا ہے۔ میں خوف زدہ ہو کر گر گیا پھر اٹل خانہ کے پاس آیااور کہا بھے کمبل اوڑھادو۔ پھر اللہ تعالی نے یہ آیات تازل فرمائیں:
آیااور کہا بھے کمبل اوڑھادو۔ پھر اللہ تعالی نے یہ آیات تازل فرمائیں:
آیائھا الْمُدُونُ سے لے کر والو جوز فاھ جُون تک۔اس کے بعدومی

مسلسل نازل ہونے تھی۔

یہ حدیث پاک مرفوع ہے۔ اس کے راوی بھی امام زہری ہیں۔ اس میں حضور علیہ فی خود فترت وحی کا بیان فرمارہ ہیں جو امام زہری کے دو فترت وحی کا بیان فرمارہ ہیں لیکن اس حدیث میں ان جملوں کا ذکر نہیں جو امام زہری کی مرسل میں ہیں۔ اس لئے لاز مامر فوع حدیث مرسل پر مقدم ہوگی۔

اس بحث سے بیہ بات ثابت ہوگئ کہ حدیث ندکورہ کے ساتھ اس جلے کو بعد میں شامل کیا گیا ہے۔ جب اس جلے کا الحاقی ہونا بھی ظاہر ہے اور بیہ جملہ عصمت نبوت جیسے متفق علیہ اسلامی عقید سے ہمی متصادم ہے تو پھر اس کو مستر دکر ناضر وری ہے خواہ اس کوروایت کرنے والوں میں کتنے ہی بزرگوں کے نام آتے ہوں۔ کیو نکہ روایت اور درایت کے اصول اس فتم کے جملوں کو قبول کرنے کی اجازت نہیں دیے۔

ند کورہ حدیث کادوسر اجملہ جس کو مستشر قین نے حضور علی کی، اپنے منصب کے متعلق کی، اپنے منصب کے متعلق کے استعال کیا ہے وہ ہے: لَقَدْ حَسْنِیتُ عَلَی مَفْسِی لَفْسِی لِی عَلَی مَفْسِی لِی اِن کاخوف لاحق ہو گیا ہے۔

یعنی مجھے اپنی جان کاخوف لاحق ہو گیا ہے۔

امام بخاری نے بھن مقامات پر سے صدیث درج کی ہے، ان تمام مقامات پر سے جملہ موجود
ہوار امام مسلم نے بھی اس حدیث کو اس جملے کے ساتھ بی روایت کیا ہے۔ اگر چہ امام
بخاری نے لَقَدْ خَشِیْتُ عَلَی نَفْسِی کے جملے کو تمام مقامات پر حدیث نہ کور کے
ساتھ شامل کیا ہے لیکن دیگر کئی ائمہ حدیث نے، اس حدیث کو اس جملے کے بغیر بھی
روایت کیا ہے۔ ابن سید الناس نے ابو بشر الدولا بی کی روایت سے حضرت عبد اللہ بن ابی
بکر بن حزم کی حدیث روایت کی ہے، جس میں نہ تو حضور علی ہے خو فزدہ ہونے کا ذکر ہے
اور نہ غم و حزن کا بلکہ اس حدیث میں حضور علی کے اطمینان کا ذکر ہے۔ ہم یہال اس
حدیث یاک کو درج کرنامناسب سیجھتے ہیں:

عَنْ أَبِي بَشَرِالدُّو لاَبِي بِسَنَدِم إِلَىٰ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ

بْنِ عَمْرُو بْنِ حَزَمٍ: أَنَّهُ كَانَ مِنْ بَدْءَ أَمْرِ رَسُولِ اللهِ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ رَأَى فِي الْمَنَامِ رُوْيًا فَشَقَّ

ذُلِكَ عَلَيْهِ فَذَكَرَ ذَالِكَ لِصَاحِبَتِم حَدِيْجَة بِنْتِ حُويْلَا

فَقَالَتْ: أَبْشِرْ فَإِنَّ اللهَ لاَ يَصْنَعُ بِكَ اللهِ حَيْرًا فَذَكَرَ

لَهَا أَنَّهُ رَأَىٰ أَنَّ بَطْنَهُ أَخْرِجَ فَطُهِّرَ وَغُسِلَ ثُمَّ أَعِيْدَ كَمَا كَانَ قَالَتْ هَٰذَا خَيْرٌ فَٱبْشِرْ ثُمُّ اسْتَعْلَنَ بِهِ جَبْرِيْلُ فَأَجْلَسَهُ عَلَى مَاشَآءَ اللَّهُ أَنْ يُجْلِسَهُ عَلَيْهِ وَفِيْ بَعْضِ الرُّوايَاتِ: فَأَجْلَسَنِيْ عَلَى دُرْنُولِ أَيْ بسَاطٍ لَهُ خَمَلٌ فِيْهِ الْيَاقُونَ وَاللَّوْلُؤُ وَفِي مُرْسَل الزُّهْرِيُّ: فَٱجْلَسَنِي عَلَى مَجْلِس كُرِيْم مُعْجِبِ وَبَشَّرَهُ بِرِسَالَةِ رَبِّهِ حَتَّىٰ اطْمَأَنَّ ثُمُّ قَالَ: إِقْرَءْ قَالَ: (كَيْفَ أَقْرَءُ؟) قَالَ: "إِقْرَأَ بِاسْمِ رَبُّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَق إِقْرَأُ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِيْعَلُّمَ بِالْقَلَمِ" فَقَبِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَّالَةً رَبُّهُ وَاتَّبُعُ الَّذِي جَآءَ بِهِ جَبْرِيْلُ مِنْ عِندِاللَّهِ وَانْصَرُفَ إِلَىٰ أَهْلِهِ فَلَمَّا دَخُلَ عَلَى خَدِيْجَةً قَالَ: "أَرَعَيْتِكِ الَّذِي كُنْتُ أَحَدُّثُكِ وَرَأَيْتُهُ فِي الْمَنَامِ فَإِنَّهُ جَبْرِيْلُ اِسْتَعْلَنَ ۗ ٱخْبَرَهَا بِالَّذِي جَآءَةُ مِنَ اللَّهِ عَزُّوَجَلُّ وَسَمِعَ فَقَالْتُ: ٱبْشِيرُ فَوَاللَّهِ لاَ يَفْعَلُ اللَّهُ بِكَ إِلاَّ خَيرًا فَاقْبَلِ الَّذِي اتَاكَ اللَّهُ وَٱبْشِرْ فَانَّكَ رَسُولُ اللَّهِ حَقًّا (1) "ابو بشر الدولاني اپني سند سے حضرت عبد الله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ہے روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ کی نبوت کا آغازاس طرح ہواکہ آپ نے خواب میں کھھ مناظر دیکھے جو آپ پر شاق گزرے۔ آپ نے اس کاذ کرانی رفیقہ حیات حضرت خدیجہ بنت خویلد رضى الله عنها سے كيا توانهول نے عرض كيا: آپ كو مبارك مورالله تعالی آپ سے وہی معاملہ فرمائے گاجو آپ کے لئے بہتر ہوگا۔ جنور عَلِينَةً فِي حَفرت خديجه رضى الله تعالى عنها كوبتاياكه آب في خواب میں دیکھاکہ آپ کے جم سے آپ کے دل کو ثکالا گیا، اے پاک کیا

گیااور دهویا گیااور پھراہے اپنی جگہ پرلوٹادیا گیا، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنهانے عرض کیا: یہ خواب آپ کے لئے بہتر ہے، آپ کو مبارک ہو۔ پھر حضرت جبریل امین اعلانیہ ظاہر ہوئے او حضور علیہ کواس چز ير بشمايا، جس ير آب كو بشمانا خدا كو منظور تفار بعض روايات ميس ب: مجھے در نوک بعنی ایسے بچھونے پر بٹھایا جس پر بر بھی تھی اور یا قوت و جواہر بھی۔زہری کی مرسل میں ہے: مجھے ایک د لکش اور قابل احترام مند پر بھایا۔ پھر جریل امن نے حضور علی کورسالت کی بشارت دی حتی کہ آپ مطمئن ہو گئے۔ پھر حضرت جبریل امین نے فرمایا: پڑھو۔ حضور علی نے فرمایا: کیے روحول؟ فرمایا: راسے اے رب کے نام کے ساتھ، جس نے (سب کو) پیدا فرمایا۔ پیدا کیاانسانوں کو جے ہوئے خون ہے۔ بڑھے، آپ کارب برا کر یم ہے جس نے علم سکھایا قلم کے واسطے۔ حضور علی نے این رب کارسول ہونے کی ذمہ داری کو قبول کر لیااور جریل امین الله تعالی کی طرف سے جو پیغام لے کر آئے تے اس کی پیروی کی۔ پھر آپ اپنے اہل خانہ کے پاس تشریف لے گئے۔ جب آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئے، توان سے فرمایا: جس بستی کو میں نے خواب میں دیکھا تھااور اس کا ذکر تم سے کیا تھا، وہ جبریل امین ہیں جو اب حالت بیداری میں اعلانیہ ظاہر ہو گئے ہیں۔ آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کواس پیغام کے متعلق بھی بتایاجو جریل امین الله تعالی کی طرف سے لے کر آئے تھے اور جو آپ نے ان سے ساتھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہانے عرض کیا: آب کو مبارک ہو۔ قتم بخدا! الله تعالیٰ آپ سے وہی معاملہ فرمائے گا جو آپ کے لئے بہتر ہو گا۔ اللہ تعالی نے آپ کو جس نعت سے نوازا ہے آپ اے قبول فرمائیں اور اس پر اظہار مسرت فرمائیں۔ بے شک آب الله تعالى كے سےرسول ہيں۔"

یہ حدیث پاک نزول وجی کے آغاز کے وقت حضور علی کے کسی خوف وحزن یا قلق و

اضطراب کاذکر نہیں کر رہی بلکہ آپ کے اظمینان کاذکر کر رہی ہے۔ حضرت جریل اجین علیہ السلام آپ کے پاس تشریف لاتے ہیں، پہلے آپ کو پورے احترام اور و قارے بٹھاتے ہیں پھر آپ کو منصب رسالت کی عظیم نعمت کی بشارت دیتے ہیں حتی کہ اس نعمت کے ملئے پر آپ کادل مطمئن ہو جاتا ہے۔ اظمینان کا در جہ ایمان سے بھی بلند ہے۔ حضرت ابراھیم علیہ السلام کو پختہ یقین اور ایمان تھا کہ اللہ تعالی مر دول کو زندہ کر سکتا ہے لیکن اس کے باوجود انہوں نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا: پروردگار عالم! مجھے مشاہدہ کرادے کہ تو مر دول کو کیے زندہ کر تا ہے۔ پرورگار عالم نے فرمایا: ابراہیم! کیا تمہیں میری اس قدرت پر ایمان نہیں؟ عرض کیا: پروردگار عالم! ایمان تو ہے لیکن سوال اس لئے کر رہا ہوں کہ اظمینان قلب کی دولت عطاہ ہوجائے۔

حضرت ابراهیم علیہ السلام نے اطمینان کی جس دولت کے حصول کے لئے احیائے موتی کے عمل کامشاہدہ کرنے کاسوال کیا تھا، حضور علیہ کو وودولت قرآن حکیم کی پہلی آیت نازل ہونے سے پہلے ہی عطا کر دی گئی تھی اور اس دولت کے عطا ہونے کے بعد حضرت جریل علیہ السلام نے فرمایا تھا "پڑھوا پے رب کانام لے کر جس نے پیدا کیا۔ " نبوت ورسالت کے مناصب کبی نہیں بلکہ وصی جیں اور بیا انہی لوگوں کو عطا ہوتے ہیں جنہیں پروردگار عالم ان عظیم ذمہ دار یول کا الل بناتا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے۔ اکثہ اُن اُن اُن اُن اُن اُن اُن بہتر جانتا ہے (اس دل کو) جہال وہ رکھتا ہے اپنی رسالت کے سالت کے دائی دسالت کے دیاں دہ رکھتا ہے اپنی رسالت

جب الله تعالی کی کوید منصب سوغ کے لئے چن لیتا ہے تو پھر اس ذمہ داری ہے عہدہ پر آ ہونے کے لئے اس بندے کی تربیت اپنی نگاہ قدرت کے سامنے فرما تا ہے۔ حضرت موکی علیہ السلام کو اللہ تعالی نے نبوت ورسالت کا منصب عطا کیا تھا اور ال کوید منصب عطا کرنے ہے ان کی تربیت اپنی خصوصی نظر کرم کے سامنے کرائی تھی اور فرمایا تھا: وَلِنْصْنَعَ عَلی عَیْنی (2) یعنی ہم نے تمہاری تربیت کے لئے جو تدابیر کیں،ال

<sup>1</sup>\_ مورة الانعام: 124

<sup>39:111-2</sup> 

کا منشایہ تھاکہ جمہاری پرورش میری چٹم (کرم) کے سامنے ہو۔ اور جب ان کی تربیت ان کے منصب کے تقاضول کے مطابق ہو گئی تو انہیں یہ بشارت دی گئ، واصطنَعْتُكَ لِنَفْسِی (1) اور میں نے مخصوص کرلیا تہمیں اپنی ذات کے لئے۔

حضرت موی علیه السلام کی ذمه داریال واقعی بزی تحضن تھیں۔ انہیں، خدائی کے نشے میں مخور فرعون، کے دربار میں نعرہ توحید بلند کرنا تھا۔ انہیں فرعون کی آنکھوں میں آ تکھیں ڈال کریہ اعلان کرناتھا کہ خداتم نہیں بلکہ وہ ہے جس نے زمین و آسان پیدا گئے ہیں اورجس کی تدبیرے نظام عالم چل رہاہے۔ حضرت موی علیہ السلام کا فریضہ، صدیوں ے قوم فرعون کے چگل میں مچینسی ہوئی قوم بنواسر ائیل کو غلامی کے چنگل سے نکال کر آزاد فضاؤل میں بسانااور اس مجڑی ہوئی قوم کوراہ راست پر لانا تھا۔ان عظیم اور مخض ذمہ داریوں کو کماحقہ نبائے کے لئے، واقعی ان کی خصوصی تربیت کی ضرورت تھی، جو یرورد گارعالم نے کی۔ حضور علی کی ذمہ داریاں تو حضرت موی علیہ السلام کی ذمہ داریوں ہے بھی کئی گنازیادہ کٹھن تھیں۔ آپ کونہ صرف خانہ کعبہ کو تین سوساٹھ بتوں ہے یاک كرنا تھابلكہ خداكى سارى زمين كو تمام جھوٹے خداؤل كى يرستش سے صاف كرنا تھا۔ آپ کے مقابلے میں ایک فرعون تبیں بلکہ ہزاروں فرعون تھے۔ کی سر داروں کی اکڑی ہوئی گرد نیں آپ کے سامنے تھیں۔ آپ کامقابلہ قیصر و کسریٰ کی شان و شوکت سے تھا۔ آپ نے ساری دنیاہے ظلم کی تاریکیوں کو ختم کر کے عدل کا چراغ روشن کرنا تھا۔ آپ صرف عربوں کو ظلم کے چنگل سے نکالنے کے لئے تشریف نہیں لائے تھے بلکہ آپ نے ساری نسل انسانی کو ظلم، جہالت، کفر، شرک اور لا قانونیت کے چنگل سے آزاد کر کے ایک عاد لاندانسانی معاشرے میں بسانا تھا۔

ان عظیم ذمہ داریوں سے عہدہ بر آ ہونے کے لئے کوئی ایساانسان آپ کی تربیت نہیں کر سکتا تھاجس نے خود ظلم اور جہالت کے ماحول میں آ کھے کھولی ہو، بلکہ ان ذمہ داریوں سے عہدہ بر آ ہونے کے لئے آپ کی تربیت صرف وہی ہستی کر سکتی تھی، جس نے آپ کو بیہ ذمہ داریاں سونچی تھیں۔ اور حق بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی تربیت کا حق اداکر دیا۔ نگاہ قدرت نے آپ کی جوانی کو بچگانہ لھوولعب سے پاک رکھا، آپ کی جوانی کو، جوانی دیا۔ نگاہ قدرت نے آپ کے بچپن کو بچگانہ لھوولعب سے پاک رکھا، آپ کی جوانی کو، جوانی

کے بے لگام جذبات کی تباہ کاریوں سے محفوظ رکھااور بت پر سی کے ماحول میں جنم لینے اور پروان چڑھنے کے باوجود، بچپن ہی ہے آپ کے دل کو بتوں کی نفرت سے بحر دیا۔

یہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی تربیت بی کااثر تھا کہ حضور علی جس ماحول میں پروان چڑھے تھے، آپ کادامن اس ماحول کی تمام آلودگیوں سے پاک تھا۔ اور اپنے دور بلکہ ہر دور کی تمام انسانی خوبیاں، آپ کے کردار میں، بدرجہ اتم موجود تھیں۔ ای لئے حضور علی نے فرمایا تھا: مجھے میرے رب نے ادب سکھایا ہے اور اس نے مجھے خوب ادب سکھایا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے جس طرح بچپن سے حضور علیہ کی تربیت اپنی خصوصی نگاہ کرم کے سامنے کی تھی، ای طرح رسالت کابارگرال آپ کے کندھوں پر ڈالنے سے پہلے خصوصی طور پر آپ کو یہ بارگرال اٹھانے کے لئے تیار فرہایا تھا۔ قرآن تھیم کانزول تو غار حرامی حضور علیہ کے باس، حضرت جریل امین کے حالت بیداری میں تشریف لانے سے شروع ہوا تھا لیکن نزول و می کا آغازاس سے بہت پہلے ہو چکا تھا۔ امت اس بات پر متفق ہے کہ نی کاخواب بھی و تی ہو تا ہے اور حضور علیہ کے پر بھی نزول و می کا آغازرویائے صادقہ سے ہوا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی جس حدیث میں ابتدائے و می کاذکر کے باس حدیث کی ابتدائان کلمات سے ہوتی ہے:

اوَّلُ مَا بُدِئَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْوَحْيِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْوَحْيِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى ا

"حضور علی پر نزول و حی کی ابتداء حالت خواب میں سے خوابوں سے ہوئی۔ آپ جو پچھ خواب میں دیکھتے وہ صبح کی روشنی کی طرح بالکل واضح طور پر آپ کے سامنے آجاتا۔ پھر آپ کے دل میں تنہائی کی محبت پیدا ہو گئی۔ آپ غار حراء کی خلوتوں میں تشریف لے جاتے اور وہاں عبادت کرتے۔"

یہ حدیث پاک واضح طور پر بتار ہی ہے کہ سچے خوابوں نے حضور علی ہے دل میں

تنہائی کی مجت پیدائی۔ تنہائی کی اس مجت ہی کی وجہ سے آپ غار حرامیں تشریف لے جاتے سے۔ اصادیث اور سیرت کی کتابوں میں یہ حقیقت باربار بیان ہوئی ہے کہ حضور علی خود ل قرآن کے آغاز سے کافی عرصہ پہلے، غار حراکی خلوتوں میں عبادت کے لئے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ گویا سی خواب جو وحی کا حصہ تھے وہ حضور علی کو اس وقت آنا شروع ہوئے تھے جب آپ نے ابھی غار حراء میں جانا شروع بھی نہیں کیا تھا۔ امام ضعمی نے غار حرامی حضور علی کے تشریف لانے اور قرآن محیم کی ابتدائی آیات حرامی حضور علی کے بی سے مال پہلے رویائے صادقہ کے ذریعے حضور علی کے نبوت کو ثابت کیا ہے اور امام بیعتی نے یہ مدت جھ مہینے بتائی ہے۔ (1)

علامہ محمد صادق عرجون نے اپنی کتاب "محمد رسول الله" کی بہلی جلد کے صفحہ 271 ير قاضی مدینہ حضرت عبید بن عمیرے ایک طویل حدیث روایت کی ہے۔اس روایت کے مطالعہ سے پہتہ چلتا ہے کہ حضور علی غار حرامیں، پہلی وحی کے نازل ہونے کے وقت، جن تجربات سے گزرے تھے، وہ پہلے آپ کو خواب میں دکھادیئے گئے تھے۔ حفزت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث میں جن واقعات کے حالت بیداری میں پیش آنے کا ذ کرہے، حضرت عبید بن عمیر کی حدیث میں انہی واقعات کے حالت خواب میں پیش آنے کاذ کرے، دونوں احادیث کے در میان تطبیق کی بہترین صورت بدے کہ یہ کہا جائے کہ غار حراء میں حضور عظی کو قرآن حکیم کی ابتدائی آیات نازل ہونے کے وقت جو حالات پیش آئے تھے،ان کا مشاہرہ پہلے آپ کو حالت خواب میں کرادیا گیا تھا۔ جس طرح آپ كے باقی خواب دن كى روشنى كى طرح واضح طور ير آپ كے سامنے آ جاتے تھے،اى طرح اس خواب کی تعبیر بھی آپ کو ہو بہواس شکل میں نظر آئی جیسے آپ نے خواب دیکھا تھا۔ جب حضور علی کے خوابوں کے ذریعے نزول وی کاسلسلہ شر وع ہواتھا، آپ ای وفت سے نبی تھے۔ آپ کوائی نبوت کا یقین بھی تھااور آپ یہ بھی جانے تھے کہ آپ پر خدا کی طرف سے خدا کا مقرب فرشتہ وحی لے کر آتا ہے۔ آپ آغاز نبوت ہی ہے معصوم تے اور کوئی ایسا فعل، قول یا سوچ جو عصمت نبوت سے متصادم تھی، اس کا آپ کی ذات سے صدور ممکن نہ تھا۔ کیو نکہ اللہ تعالیٰ اس قتم کی چیز وں سے اپنے نبیوں اور رسولوں کی خود

<sup>1</sup>\_عربون، "محدرسول الله"، جلد 1، صغه 49-348

حفاظت فرما تاہے۔

الله تعالی نے بچین سے ہی حضور علی کی تربیت این خصوصی نظر کرم سے کی تھی۔ اس نے آپ کوساری کا نتات کی راہنمائی کے لئے چنا تھااور پھر اس عظیم ذمہ داری کے لئے آپ کو خصوصی طور پر تیار کیا تھا۔ منصب رسالت کے باقاعدہ آغازے مدتوں پہلے وحی منامی کے ذریعے آپ کے دل کو حقائق و معارف کی تنویرات ہے منور کیا تھااور جب قرآن محیم کا پہلا جملہ آپ کے قلب انور پر نازل ہواتھا،اس وقت آپ یقین کے اس بلند مقام يرفائز تھے جے حديث ياك نے اطمينان كے لفظ سے تعبير كيا ہے۔

ان حقائق کے بعد بھی اگریہ کہاجائے کہ حضور علطے نزول وحی کی وجہ ہے بیتنی اور شک کاشکار ہوئے تھے، توبیر نہ صرف عصمت نبوت پر حملہ ہے بلکہ قدرت خداد ندی کا بھی انکارے۔ کیونکہ اگر بیہ کہاجائے کہ تربیت خداوندی کے اتنے زبردست اہتمام کے باوجود حضور علي كواني نبوت كايفين نهيس آرہاتھااور مجھي آپ كويد يفين حضرت خديجة الكبري رضی الله عنها کی باتوں ہے آتا تھا، مجھی ورقہ بن نو فل کی باتوں ہے اور مجھی بار بار جریل امین کے آپ کویادوہانی کرانے سے کہ آپ اللہ کے سے رسول ہیں، تو متجد یمی نظے گاکہ خدا کی تدابیر (نعوذ باللہ) کارگر ٹابت نہ ہو تیں۔

جو حقائق ومعارف ایک نبی کے قلب انور پر منکشف ہوتے ہیں، ایک عام انسان توان کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یہ کتنی انہونی سی بات ہے کہ حضرت محمد علطہ این بجین سے جن محرالعقول تجربات سے گزررہے تھے اور سے خوابوں کے ذریعے آپ کے قلب انور پر جن علوم ومعارف كاالقاء مور ما تها، وه ساري چيزين تو آپ كوايني نبوت كايفين نه د لا عكيس اور بيه یقین حاصل کرنے کے لئے مجھی آپ کواپنی رفیقہ حیات پر اور مجھی ایک عالم عیسائیت پر اعتاد كرنايزا

ان تمام حقائق کو پیش نظرر کھا جائے تو آدمی کو یقین آ جاتاہے کہ حضور عظیمی پر جب حالت بیداری میں قرآن تحکیم کی ابتدائی آیات کا نزول ہوا تو آپ نے اس نعت خداو ندی کو قلق واضطراب سے نہیں بلکہ سکون واطمینان سے قبول کیا۔ جب کچھ احادیث طیبہ بھی اس نظریے کی تائید کرتی ہیں تو کوئی وجہ نہیں کہ ان پراعتاد نہ کیا جائے۔

حضرت عائشه صديقه رضى الله عنهائ مروى حديث من لَقَدْ حَشِيْتُ عَلَى نَفْسِي

لینی مجھے اپنی جان کاخوف لاحق ہو گیا ہے، کاجو جملہ روایت ہواہے، اس جملے سے کمی صورت میں بیہ نتیجہ نکالناممکن نہیں کہ حضور علیہ کوایئے مجنون ہوئے، جنول کے زیراثر ہونے پاکائن ہونے کاخوف لاحق ہو گیا تھا۔ اس جلے کی بیہ تمام تعبیریں بعیداز قیاس ہیں۔ يهاں خوف آپ كى لا علمى ياعدم يقين كى وجه سے نه تھا بلكه بيه خوف اس بات كا ثبوت تھا كه الله تعالى نے آپ كوجوذمه دارى سونى تقى، آپ كواس ذمه دارى كے بوجھ اور مشكلات كا احساس تھا۔ آپ کو ساری کا تنات کا رسول بنایا گیا تھا۔ آپ کو ساری دنیا کے عقائد کی اصلاح كرنا تقى۔ آپ نے ظلم كو عدل سے بدلنا تفاء جہالت كى تاريكيوں كو معرفت كى تنویرات ہے دور کرناتھا، کروڑوں خداؤ<mark>ں کے</mark> سامنے مجدہ کرنے والی نسل آدم کوخدائے واحد کی عبادت پر جمع کرنا تھا، خون کے پیاسول کے دلول میں ایک دوسرے کیلئے جذبات اخوت و مودت کی مختم ریزی کرنی تھی، طبقاتی انتیازات اور نسلی تفاخر کا قلع قمع کرنا تھا، غلاموں کو انسانی عظمتوں ہے آشنا کرنا تھااور صنف نازک کو معاشرے میں وہ مقام عطا کرنا تھاجس کی وہ مستحق تھی۔ یہ ذمہ داری اتنی تحض تھی کہ ایک عام انسان تواس کو یورا کرنے کے متعلق سوچ بھی نہیں سکتا۔ ساری انسانیت کی مخالفت برداشت کر کے خدا کے نام کا جنڈ ابلند کرناکوئی معمولی کام نہ تھالیکن حضور علی نے اطمینان قلب کے ساتھ اس ذمہ داری کو قبول کرلیا تھا۔ آپ کونہ صرف یہ یقین تھا کہ آپ کوبیہ ذمہ داری سونی گئ ہے بلکہ اس کے ساتھ آپ کواس بات پر بھی یقین کامل تھا کہ ذمہ داری سو عضے والا قدم قدم پر آپ کی د عظیری فرمائے گااور آپ کویہ بھی یفین تھا کہ جو مشن آپ کوسونیا گیاہے، آپ اس کو پور اکرنے میں یقینا کا میاب ہو ل مے۔اس یقین کا ثبوت حضور علی کی کتاب حیات کے ایک ایک صفح پرد قم ہے۔

حضور علی کو غار حرائے تجربے میں جس خوف سے واسطہ پڑا تھا، اس خوف کے وو
سبب تھے۔ پہلا سبب تو یہ تھا کہ فطرت بشری کا فطرت مکی سے ملاپ اور قلب بشر پر کلام
خداوندی کا نزول ایسے واقعات نہ تھے جو فطرت بشریت پر اثر انداز نہ ہوتے۔ بہی وجہ ہے
کہ اللہ تعالی حضور علی کو اس نازک ترین لیحے کے لئے مدت سے تیار فرمار ہاتھا۔ خداکا کلام
تو تئیس سال تک آپ کے قلب انور پر نازل ہو تار ہااور جب بھی وحی نازل ہوتی، آپ اس
کے ثفت کو محسوس فرماتے۔ اس لئے جب پہلی بار آپ نزول وحی کے تجربے گزرے

تھے،اس وقت لاز ما آپ کی طبیعت پر اس کاز بر دست اثر ہوا ہو گا۔ لیکن بیہ اثر نہ تو لاعلمی اور بے یقینی کی شکل میں تھااور نہ ہی مجنون اور کائن ہو جانے کے خوف کی شکل میں۔بلکہ یہ اثر کلام خداوندی کی عظمتول اور رفعتول کے احساس کی وجہ سے تھاجس کی کیفیات کو صرف قلب مصطفیٰ علیہ التیہ والثناء بی سمجھ سکتا ہے۔اگریہ خوف اس قتم کا ہو تا جس سے حضور علی دور بھا گے تواس تجربے کے بعد آپ غار حراکانام لینے سے بھی کا نیتے۔ کیونکہ انسان جس مقام پر کسی ہیبت ناک تجربے سے گزر تاہے،اس جگہ جانا تو کجا،انسان اس مقام کے تصور ہی ہے کانپ اٹھتا ہے۔ لیکن جرت کی بات سے کہ غار حراجہال حضور علی کے پل وی نازل ہونے کے صبر آزما تجربے گزرے تھے،اس غار کی تنہائیوں میں جانا آپ کا معمول بن ممیار غار حرا کی خلو توں میں آپ کو وحشت محسوس نہیں ہوتی تھی بلکہ وہاں آپ کے دل مصطر کو وہ قرار ملتا تھاجو مرف خدا کے جبیب ہی کا حصہ ہے۔ اور جس تجربے سے حضور علی خوف زده بوئے تھے،اس کاسلسلہ منقطع ہو جانے پر آپ بے چین ہو جاتے تھے۔ اس تجريے كے بعد حضور علي كامسلس غار حرامي جانااوروحى كاسلسله منقطع ہونے ر آپ کاب چینی اور اضطراب محسوس کرنا، اس بات کی نا قابل تردید دلیل ہے کہ حضور علیقے کو یقین تھا کہ غار حراکی خلوتوں میں آپ کو جو نعمت عطا ہوئی ہے، وہ حاصل حیات ہے۔ یہ وہ نعمت ہے جو کسی دوسرے انسان کو عطا نہیں ہوئی۔ آپ کا قلب انور، ایک بار جب كلام خداد ندى كى لذ تول سے آشنا ہو حميا تو پھر ممكن ند تھاكد وہ دل انقطاع وحى كے و تفول کو چین سے گزار سکتا۔ آپ کا قلب انور کلام خداوندی کی نا قابل بیان لذ تول کے لئے یقیناً ترباہو گالیکن یہال نہ توشک وار تباب کی کوئی مخبائش تھی اور نہ بی انقطاع و جی کے و قغول میں حضور علی ہے کی ایسی حرکت کے ارتکاب کا امکان تھا، جس کاار تکاب ایک كمزوردل اور پست ہمت محف حالت مايوى بيس كرتا ہے۔

متشر قین خودجب حضور علی کے حیات طیبہ کے مجر العقول کارناموں کودیکھتے ہیں تو سلیم کرتے ہیں کہ اگر حضور علی کے کواپنے مشن کی صدافت پر کامل ایمان نہ ہوتا تو آپ قطعاً وہ جیران کن کارنامے سر انجام نہ دے سکتے جو آپ نے انجام دیئے۔ولیم میوران لوگوں میں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں کہ ابتدا میں حضور علی کے کو حش کرتے ہیں کہ ابتدا میں حضور علی کے کواپنے مشن کا اور جولوگوں کو یہ یقین دلانے کی کو حش کرتے ہیں کہ ابتدا میں حضور علی کو کوئے مشن کا اور جولوگوں کو یہ یقین دلانے کی کو حش کرتے ہیں کہ ابتدا میں حضور علی کواپنے مشن کا

یعتین نہ تھا۔ اپنے اس انتہائی معاندانہ موقف کے باوجود ولیم میور، خدا پر حضور علیہ کے یقین کے متعلق لکھتا ہے:

"Indeed nothing is so remarkable as the faith reposed by Mahomet in the deity as an ever present and all-controlling agency ".(1)

"سب سے زیادہ نمایاں اور جبرت انگیز چیز وہ ایمان ہے،جو محمد (علیظیہ) کو خدا پر تھا،جو ہر جگہ حاضر وناظر اور ساری کا ئنات کا نظام چلانے والا ہے۔" منگمری واٹ حضور علیظیہ کے تحضن مشن کے لئے یقین کامل کی اہمیت پر زور ویتے ہوئے لکھتا ہے:

"To carry on in the face of persecution and hostility would have been impossible for him unless he was fully persuaded that God had sent him; and the receiving of revelations was included in his divine mission". (2)

"اگر محمر (عَلَيْكُ ) كويد يقين نه ہو تاكہ آپ اللہ كے رسول ہيں اور آپ پروتی نازل ہوتی ہے تواذ يتوں اور مخالفتوں كے طوفان ہيں آپ كے لئے اپنے مشن كو حارى ركھنا ممكن نہ رہتا۔"

تھامس کارلائل بھی ایک مستشرق ہے۔ اس نے بھی حضور علی کے حالات زندگی کا بغور مطالعہ کیا ہے۔ اس نے بھی ان روایات کودیکھا ہے جن میں حضور علی پر ابتدائی وحی کے نزول کا بیان ہے۔ وہ بھی کہتا ہے کہ حضور علی نے غار حرامیں جو کچھ دیکھا، اسے حضرت خدیجة الکبری رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے بیان کیالیکن تھامس کارلائل کو آپ کے اس وقت کے رویے میں نہ تو قلق واضطراب نظر آیا ہے اور نہ بی شک وارتیاب، بلکہ وہ کہتا ہے کہ حضور علی فار حراکے تجربے کے بعدا پنی رفیقہ حیات کے پاس تشریف لائے تو انہیں بتایا کہ آپ جن حقائق کی تلاش میں تھے، وہ حقائق آپ پر منکشف ہو چکے ہیں۔ انہیں بتایا کہ آپ جن حقائق کی تلاش میں تھے، وہ حقائق آپ پر منکشف ہو چکے ہیں۔ تقامس کارلائل کے الفاظ ملاحظہ فرمائے:

\*Mahomet was in his fortieth year ,when having

1- محراینڈاسلام، صغہ9-8 2- محر: پرافٹ اینڈ سلیلسمین، صغہ17 withdrawn to a cavern in Mount Hara, near Mecca, during this Ramadhan, to pass the month in prayer, and meditation on those great questions, he one day told his wife Khadijah, who with his household was with him or near him this year, that by the unspeakable special favour of Heaven he had now found it all out; was in doubt and darkness no longer, but saw it all. (1)

" محد ( المسافة ) کا عمر جالیس سال محی ۔ آپ اس سال کا ماہ رمضان غار حرامیں گزار نے کے لئے وہاں تشریف لے جا بھے تھے تاکہ وہاں اپناو تت عبادت اور کا نات کے متعلق اہم سوالات پر غور و فکر کرنے میں بسر کریں۔ ایک روز آپ نے زحضرت ) فد یجہ الکبری (رضی اللہ عنہا) کو جو اس سال آپ کی ضروریات ندگی کے ہمراہ آپ کے ساتھ یا آپ کے قریب ہی تھیں، بتایا کہ اللہ تعالی زندگی کے ہمراہ آپ کے ساتھ یا آپ پر منکشف ہو گئے ہیں، اب آپ کے دل میں کئی متم کا کوئی شک وشیہ باتی نہیں رہ گیااور حقیقت پوری آب و تاب دل میں کئی تشم کا کوئی شک وشیہ باتی نہیں رہ گیااور حقیقت پوری آب و تاب کے ساتھ آپ کے ساتھ آپ کے ساتھ وگئے ہیں، اب آپ کے ساتھ والے میں کی متم کا کوئی شک و شبہ باتی نہیں رہ گیااور حقیقت پوری آب و تاب کے ساتھ آپ کی ساتھ آپ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ

یہاں ہم منتگری واٹ کا ایک اقتباس نقل کرتے ہیں، جس کے بعد اس حقیقت ہیں شک کی کوئی مخبائش باتی نہیں رہتی کہ مخالفت کے باوجود مستشر قین کے پاس حضور علیا ہے کے ایمان کی قوت کو تسلیم کرنے کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ منتگری واٹ فترت وحی کے ایمان کی قوت کو تسلیم کرنے کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ منتگری واٹ فترت وحی کے دوران، پہاڑوں سے چھلانگ لگانے کے حضور علیا تھے کے ارادے کاذکر کرنے کے بعد کھتا ہے:

"Muhammad had his moments of gloom, as was not surprising in view of the apparently insuperable obstacles which confronted him. Yet he never altogether lost the conviction that he had been called by God and given a special work to do in his day and generation. This conviction sustained him in the face

of opposition, mockery, calumny and persecution; and when success came to him, it did not turn his head, but only deepened his belief that God who had called him was also working for him in historical events. (1)

"مجر (علي المرابع على المرابع ع

حضور علی اللہ تعالی کے عظیم الشان رسول ہیں۔اللہ تعالی اپنے رسولوں کے ذہرے جو کام نگا تاہے وہ کام مشکل ترین ہوتا ہے،اس لئے بارگاہ خداد ندی ہے جن نفوس قد سید کے سرول پر رسالت و نبوت کا تاج سجایا جا تاہے،انہیں صبر ،استقامت، عزیمت اوریقین کی وہ بے بناہ قو تمی عطا ہوتی ہیں جن کا دوسرے انسان تصور بھی نہیں کر سکتے۔

جولوگ حضور علی کے وخداکا سچار سول یقین کرتے ہیں، انہیں آپ کی حیات طیبہ کے متعلق ہر بیان کی تشریخ کرتے وقت اس حقیقت کو سامنے رکھنا چاہئے۔ اور جولوگ حضرت مصطفیٰ علیہ التحیہ والمناء کو خداکا سچار سول مانے کے لئے تیار نہیں ہیں، وہ بھی ان اثرات کا انکار نہیں کر سکتے جو حضور علیہ کی مسائی ہے انسانی معاشر ہے پر پڑے۔ کسی ایک مختص ہے اپنا آبائی دین چیڑ واٹا انتہائی مشکل ہو تا ہے لیکن حضور علیہ نے سارے جزیرہ عرب کے کمینوں کے دلوں سے آبائی دین کی محبت کو نکالا اور اس کی جگہ ایک نے دین کی محبت کا بویا۔ آپ نے بت پر ستوں کو بت شکن بنایا، زندگی کے پورے معاشر تی ڈھانچ کو بدلا، شراب جیسی لعنت جو عربوں کی تھی میں پڑی تھی اسے ختم کیا، پائی کی باری جیسے معمولی بدلا، شراب جیسی لعنت جو عربوں کی تھی میں پڑی تھی اسے ختم کیا، پائی کی باری جیسے معمولی بدلا، شراب جیسی لعنت جو عربوں کی تھی میں پڑی تھی اسے ختم کیا، پائی کی باری جیسے معمولی

<sup>1-</sup>محر: پرانش اینڈسٹیٹسمین ، صخہ16-15

تنازعات پرخون کی ندیال بہانے والول کے دلول کی تعلیق کو ختم کر کے وہال رافت ور حت کے چین آباد گئے، جن لوگول کے دلول بیل ایک دوسرے کے خلاف انتقام کے جذبات میں خطا تھیں مار رہے تھے، ان کو رشتہ اخوت بیل پرویا، قانون سے نا آشنا عربوں کو قانون کی پابندی کا درس دیا، جن لوگول کے ہال تہذیب و ثقافت کا کوئی تصور نہ تھا، ان کو تہذیب و ثقافت کا کوئی تصور نہ تھا، ان کو تہذیب و ثقافت کا امام بنایا اور اخلاتی غلاظتوں بیل ڈوب ہوئے انسانوں کو حسن اخلاق کا نمونہ بنایا۔

آپ نے انسانی زندگی بیل جو انقلاب برپاکیا وہ جزیرہ عرب نے نکل کر دنیا کے کونے کونے میں بھیل گیا اور چودہ سوسال گزرنے کے باوجود آج بھی اس کے ڈیئے چار دانگ عالم میں نگر ہے ہیں۔ دنیا کے ایک ارب کے قریب انتہائی مہذب انسان آج بھی بقائی ہو ش و حواس آپ کی غلامی کا طوق اپنے گئے میں لکانے نے پر فتر کرتے ہیں۔

حواس آپ کی غلامی کا طوق اپنے گئے میں لکانے نے پر فتر کرتے ہیں۔

کیا غیر جانبدار انہ شخصی اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ حضور سے اللہ کی حیات طیب کے متعلق کی بیان کی تشر سے کرتے وقت ان تمام حقائق کو نظر انداز کر دیا جائے؟

کیا غیر جانبدارانہ محقیق اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ حضور علی کی حیات طیبہ کے متعلق کی بیان کی تشریخ کرتے وقت ان تمام حقائق کو نظر انداز کر دیا جائے؟
متعلق کی بیان کی تشریخ کے خلوص پر حملہ آور ہوتے ہیں، آپ کو مرگی کا مریض قرار دیتے ہیں یا آپ کے بارے میں یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو کئی زمانے میں اپنے مشن کی صدافت پر پورایقین نہ تھا تو دہ یہ کہتے ہوئے حضور علی کے ان کارناموں سے نظری پھیر لیتے ہیں جنہوں نے چو دہ سوسال سے ایک دنیا کو اپنی طرف متوجہ کر رکھا ہے۔ جس مخص نے یہ کارناموں نے ہیں، یقیناً وہ صبر، عزم، استقامت، کر رکھا ہے۔ جس مخص نے یہ کارناموں نے ہیں، یقیناً وہ صبر، عزم، استقامت، جو مخص حضور علیہ کی کارناموں کو سامنے رکھ کر آپ کی زندگ کے بیتیں اور خلوص کی اس دولت سے بہر ہور تھا جس کارناموں کو سامنے رکھ کر آپ کی زندگ کے عیت طیبہ کے کارناموں کو سامنے رکھ کر آپ کی زندگ کے عیت طیبہ کے کارناموں کو سامنے رکھ کر آپ کی زندگ کے عیت طیبہ کے اینات کاوئی مفہوم نظر آتا ہے جو مختف واقعات کی تشریخ کر تا ہے، اسے آغاز و جی کے بیانات کاوئی مفہوم نظر آتا ہے جو مختف در سے بی تناز میں منہوں نظر آتا ہے جو مختف در سے بی تناز میں منہوں نظر آتا ہے جو مختف در سے بی تناز میں منہوں نظر آتا ہے جو میں منہوں نظر آتا ہے، اسے آغاز و جی کے بیانات کاوئی مفہوم نظر آتا ہے جو میں میں بی بی نزا ہوں میں میں بی بین سے می جو میں منہوں نظر آتا ہے جو میں میں بین کر بین کہ بینات کاوئی مفہوم نظر آتا ہے جو میں میں بین کر بینات کاوئی مفہوم نظر آتا ہے، میں میں بینا کی بینات کاوئی مفہوم نظر آتا ہے، بینات کاوئی مفہوم نظر آتا ہے، بینات کاوئی مفہوم نظر آتا ہے، بینات کاوئی میں بینات کاوئی مفہوم نظر آتا ہے، بینات کاوئی میں بینات کاوئی میں بینات کاوئی مفہوم نظر آتا ہے، بینات کاوئی مفہوم نظر آتا ہے، بینات کاوئی میں بینات کاوئی مفہوم نظر آتا ہے، بینات کاوئی مفہوم نظر آتا ہے، بینات کی بینات کاوئی میں بینات کی بینات کی بینات کی بینات کی بینات کی بینات کاوئی میں بینات کی بینات کو بینات کی بی

جو سخص حضور علطی کی حیات طیبہ کے کارنا موں کو سامنے رکھ کر آپ کی زندگی کے مختف واقعات کی تشریح کر تاہے، اسے آغاز وحی کے بیانات کا وہی مفہوم نظر آتا ہے جو تفامس کارلائل کو نظر آیا ہے اور جولوگ حضور علطی پر الزام نگانے کے شوق میں آپ کی پوری زندگی کو فرا موش کر دیتے ہیں انہیں غیر جانبدار محقق ہونے کا دعوی کرنے کا کوئی حضور علی کے متعلق حق نہیں ہے۔ علامہ محمد بن علوی المالکی الحسنی حضور علی کے ایمان اور یقین کے متعلق کی ایمان اور یقین کے متعلق کی ایمان اور یقین کے متعلق کی ہیں:

تَعَاضَدَتِ الْآخْبَارُ وَالْأَثَارُ عَنْ نَبِيّنَا صِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَنْزِيْهِم عَنْ كُلِّ نَقْصِ مُنْذً وُلِدَ وَنَشْأَتِم عَلَى التوجيد والبينمان بَلْ عَلَى اشْرَاقِ أَنْوَارِ الْمَعَارِفِ
وَنَفَحَاتِ الْطَافِ السَّعَادَةِ وَمِنْ هُنَا كَانَ تَوْجِيدُهُ
وَعِلْمُهُ بِاللهِ وَصِفَاتِم وَالْإِيْمَانُ بِم وَبِمَا أُوحِي إلَيْهِ
عَلَى غَايَةِ الْمَعْرِفَةِ وَوُضُوحِ الْعِلْمِ وَالْيَقِيْنِ
عَلَى غَايَةِ الْمَعْرِفَةِ وَوُضُوحِ الْعِلْمِ وَالْيَقِيْنِ
وَالْإِنْفِفَاءِ عَنِ الْجَهْلِ بِشَنِي مِنْ ذَٰلِكَ أَوِالشَّكَ
وَالْإِنْفِفَاءِ عَنِ الْجَهْلِ بِشَنِي مِنْ ذَٰلِكَ أُوالشَّكَ
اوِالرَّيْبِ فِيْهِ وَالْعِصْمَةِ مِنْ كُلِّ مَا يُضَادُ الْمَعْرِفَة بَوْاللَّهُ وَالْعِصْمَةِ مِنْ كُلِّ مَا يُضَادُ الْمَعْرِفَة بَدَالِكَ وَالْبَقِيْنَ (1)

"حضور علی کے شاراحادیث اور آثاراس بات پر ایک دوسرے کی تائید کرتے ہیں کہ حضور علی پیدائش کے وقت سے ہی ہر (انسانی) نقص سے پاک تھے۔ آپ کی پرورش توحید اور ایمان کی حالت میں، بلکہ اس حالت میں ہوئی کہ آپ پر انوار معرفت و سعادت کی بارشیں بوتی رہیں۔ اس لئے توحید خداوندی، اللہ تعالی کی ذات و صفات کی معرفت اور کلام خداوندی پر آپ کا ایمان معرفت و یقین کے انتہائی درج پر تھا۔ آپ ان چیز ول میں سے کی چیز کے متعلق لا علمی اور درج پر تھا۔ آپ ان چیز ول میں سے کی چیز کے متعلق لا علمی اور شک سے پاک تھے اور اللہ تعالی نے آپ کو ہر اس چیز سے محفوظ رکھا تھا جواس معرفت اور یقین کے منافی ہو۔"

حق تویہ ہے کہ جب اللہ تعالی نے اپنے حبیب علی کے ایمان کی بار بار گوائی دے دی ہے تو پھر کسی کی ساز شول سے ایمان رسول مشکوک نہیں ہو سکتار پروردگار عالم نے بھی فرمایا:

اُمَنَ الرَّسُولُ بِمَا اُنْوِلَ اِلَیٰهِ مِن رَبِّم وَالْمُوْمِنُونَ (2)

"ایمان لایا یہ رسول (کریم) اس (کتاب) پرجوا تاری گئی اس کی طرف،

اس کے رب کی طرف ہے اور (ایمان لائے) مومن۔"

ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالی نے اپنے حبیب علی کا تعارف ہی آپ کے ایمان کے والے دوسرے مقام پر اللہ تعالی نے اپنے حبیب علی کا تعارف ہی آپ کے ایمان کے حوالے کے ایمان کے دوسرے مقام پر اللہ تعالی نے آپ کی چیروی کا تھم دیا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے:

<sup>1-</sup> محمد بن علوى الما تكى الحسنى، "يكد، الانسان الكامل"، (دار الشروق جدمه 1984م)، صلحه 85

<sup>2</sup>\_سورة البقرة: 285

فَالْمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِم النّبِيِّ الْأُمِّيِّ اللّهِ يَوْمِنُ بِاللهِ وَكَلِمتِم وَاتْبِعُوهُ لَعَلّكُمْ تَهْتَدُونَ (1) "پسايان لاوَالله پراوراس كرسول پرجوني اى برجوخودايان لايا بالله پراوراس كى كلام پراورتم پيروى كرواس كى تاكه تم مدايت يافته موجاؤر"





## حضور علی کے پیغام اور آپ کی کامیابیوں کی مادی توجیہات

حضور علی نے آپ کو ساری نسل انسانی کی راہنمائی کے لئے مبعوث فرمایا ہے۔ آپ نے لوگوں کو بتایا کہ اللہ تعالی نے آپ کو ساری نسل انسانی کی راہنمائی کے لئے مبعوث فرمایا ہے۔ آپ نے لوگوں کو ان کے عقائد، فکر، عمل اور رسم وروائ کی کو تاہیوں ہے آگاہ کیااوران کے بدلے میں ان کے سامنے صبح عقائد واعمال کو پیش کیا۔ آپ نے اپنے دعوے اور دعوت کی صدافت کو ثابت کرنے کے لئے بے شارالی دلیلیں پیش کیں، جن کی موجودگی میں کسی غیر متعصب ثابت کرنے کے لئے بے شارالی دلیلیں پیش کیں، جن کی موجودگی میں کسی غیر متعصب انسان کے لئے آپ کا انکار ممکن نہ تھا۔ سعیدرو حیں اور سلیم عقلیں ان ولا کل کو دیکھ کردل کے کامل اطمینان کے ساتھ آپ پرایمان لے آئیں۔

ایے لوگوں کی بھی کی دور میں کی نہیں رہی جنہوں نے نا قابل انکار دلائل کے باوجود حضور علیقے کی دعوت کو مانے ہے انکار کیا۔ حق اور باطل کی اس طویل کھکش کے مطالعے ہے انسان ایک بجیب وغریب حقیقت ہے آگاہ ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے حضور علیقے کا انکار کیا، انہوں نے محسوس کیا کہ ان کے لئے ضروری ہے کہ اپناس انکار کا کوئی جواز مہیا کریں، جیسے کہ ایک مجرم ارتکاب جرم کے بعد اپنے ضمیر کے احتجاج کو شخنڈ اکرنے کے لئے مختلف تدبیریں کرتا ہے۔

منکرین رسالت کی یہ نفسیاتی کیفیت کوئی عجیب بات نہ تھی۔ دوپہر کے وقت، نصف النہار پر جیکتے ہوئے سورج کا انکار کرنے والا، اطمینان اور سکون کے ساتھ کیے بیٹھ سکتا ہے؟ اے اس ہٹ دھر می پر اپنا ضمیر بھی ملامت کرتا ہے، لاکھوں کروڑوں انسان جو ضیائے آفاب کے عینی شاہد ہیں، وہ سوچتا ہے، کہ یہ ان گنت انسان اس کے بارے ہیں کیا سوچتے ہوں گے۔ حضور علیہ کی نبوت کا انکار، ضیائے آفاب سے بھی بڑی ایک حقیقت کا سوچتے ہوں گے۔ حضور علیہ کی نبوت کا انکار، ضیائے آفاب سے بھی بڑی ایک حقیقت کا

انکارہے۔اس کئے منکرین نے اپنے انکار کو جواز مہیا کرنے کے لئے بمیشہ بے بنیاد بہانے تراشے ہیں۔ حضور علی کے ساحریا مجنون کہنا اور آپ کے البامات کو انسانی تعلیم کااثر قرار دینا،ای سلسلے کی مختلف کڑیاں ہیں۔

مستشر قین انجی او دل کے فکری وارث ہیں جو ہر زمانے ہیں حضور عظیمہ کی وعوت کا انکار کرتے آئے ہیں۔ حضور عظیمہ نے رسول ہونے کا وعویٰ کیا، مستشر قین اس وعویٰ کا انکار کرتے ہیں۔ آپ نے اپنے علوم و معارف کا منبع وحی الجی کو قرار دیا، مستشر قین اس کو مائے کے لئے بھی تیار نہیں۔ حضور عظیمہ نے بتایا کہ میں تو نوشت وخواندے نا آشنا تھا، آغاز تخلیق، تاریخ آدم و بی آدم، انبیاء و مر سلین کے واقعات اور فکری وعملی اصلاح کے متعلق میں جو بچھ کہتا ہوں، بیند تو جھ تک سی انسان کے ذریعہ پہنچا ہے اور نہ بی بیا تیں متعلق میں جو بچھ کہتا ہوں، بیند تو جھ تک سی انسان کے ذریعہ پہنچا ہے اور نہ بی بیا تیں میری اپنی فکر اور تخیل کا نتیجہ ہیں بلکہ اللہ تعالی نے اپنی سنت کے مطابق، مجھے رسالت کی خصہ داری سونی ہے، اور جس طرح اس نے بذریعہ وحی مجھے بھی ان علوم و معارف سے بہرہ ور فرمایا ہے۔ آگاہ کیا تھا، اس طرح اس نے بذریعہ وحی مجھے بھی ان علوم و معارف سے بہرہ ور فرمایا

مستشر قین نے حضور علی کی ان تمام وضاحتوں کا دوٹوک الفاظ میں انکار کر دیا۔ انہوں نے ان داخ حقیقتوں کا انکار تو کر دیا لیکن انہیں فور آاس بات کا احساس ہوا کہ انہوں نے غیر جانبدار محقق ہونے کا نقاب بھی اوڑھ رکھا ہے۔ انہیں خطرہ محسوس ہوا کہ رسالت مصطفیٰ علیہ التحیة والدنا، کا اس ڈھٹائی کے ساتھ انکار کرنے کی وجہ سے ان کے چہرے بے نقاب ہو جائیں گے۔ کیونکہ لوگ سوچیں گے کہ اگر حضور علی کا دعویٰ نبوت ور سالت سی نہیں جائیں گا، تو د ن سال کے عرصہ میں وہ جزیرہ عرب مجموعی طور پر آپ کے قد موں میں کیوں گر گیا، تو د ن سال کے عرصہ میں وہ جزیرہ عرب مجموعی طور پر آپ کے قد موں میں کیوں گر گیا جس نے کسی کے سامنے جھکنا سیکھا ہی نہ تھا، شر اب کے پجاریوں نے اسے ام الخبائب سیحسا اور کہنا کیسے شروع کر دیا؟ خون کے بیاسے ایک دوسرے کے جال نار کیسے بین گئے؟ اگر آپ نے پرانے ادیان کا ملغوبہ تیار کر کے انسانیت کے سامنے چین کیا تھا، تو ناکام ادیان کا یہ ملخوبہ جزیرہ عرب کی سرحدیں عبور کر کے مشرق و مغرب میں کیسے بھیل گیا؟ اور چودہ سو سال گزرنے کے باوجود ان کے اس خود ساختہ دین کے پروانوں میں اضافہ کیوں ہور ہا ہے؟ سال گزرنے کے باوجود دان کے اس خود ساختہ دین کے پروانوں میں اضافہ کیوں ہور ہا ہے؟ سال گزرنے کے باوجود دان کے اس خود مواختہ دین کے پروانوں میں اضافہ کیوں ہور ہے کے لئے سال گزرنے کے باوجود دان کے اس خود مواختہ دین کے پروانوں میں اضافہ کیوں ہور ہے کے لئے میں مستشر قین نے کے طرح میں کیا تھی کی جو دانوں میں اضافہ کیوں ہور کی تھا کہ دوائی غیر جانبدارانہ تحقیق کا مجرم رکھنے کے لئے میں مستشر قین نے کیوں کیوں کیوں ہوری تھا کہ دوائی غیر جانبدارانہ تحقیق کا مجرم رکھنے کے لئے میں مستر قین نے کیوں کو کیا گئے کے لئے میں دوری تھا کہ دوائی غیر جانبدارانہ تحقیق کا مجرم رکھنے کے لئے میں دوری تھا کہ دوائی غیر جانبدارانہ تحقیق کا مجرم رکھنے کے لئے میں دوری تھا کہ دوائی غیر جانبدارانہ تحقیق کا مجرم رکھنے کے لئے میں دوری تھا کہ دوائی غیر جانبدارانہ تحقیق کا مجرم رکھنے کے لئے دوری خود کی سامنہ کی دوری تھا کہ دوائی خود کیاں خود کی دوری خود کی دوری تھا کہ دوری خود کی دوری تھا کہ دوری خود کی دوری کی دوری کی دوری خود کی دوری خود کی دوری خود کی دوری کی دوری خود کی دوری خو

ان سب سوالوں کا کوئی ایباجواب تلاش کرتے، جو مجس ذہنوں کو مطمئن کر سکتا۔ انہیں معلوم تھا کہ اگر وہ یہ کام نہ کر سکے توان کی غیر جانبدارانہ تحقیق کا بھا نڈا بھی پھوٹ جائے گا اور جس مقصد کے لئے وہ صدیوں سے تحقیق کا ناٹک رچارہے ہیں، وہ مقصد بھی فوت ہو جائے گا۔

یہاں ایک بات خصوصی طور پر ذہن نشین رہے کہ حضور علیات کی وعوت اور اس کی کامیابی کی ادی تو جیہیں کرنے کی ضرورت وہی متنظر قین محسوس کرتے ہیں جنہوں نے موضوعیت کے ساتھ ساتھ انصاف پندی کا لبادہ بھی اوڑھ رکھا ہے، وگرنہ قرون وسطی کے متنظر قین حضور علیات کے متعلق جو کھے لکھتے تھے، اس کے لئے کی دلیل کی ضرورت محسوس نہ کرتے تھے۔ جس مستشر ق نے حضور علیات کے متعلق بیر مفروضہ تراشا تھا کہ ایک کبوتر آپ کے کان پر آگر بیٹھتا تھا اور آپ لوگوں کو یہ تاثر دیتے تھے کہ فرشتہ و تی لے کر آیا ہے، اس مستشر ق سے کی نے پوچھا تھا کہ تبہاری اس کبانی کی صدافت کا جوت کیا کہ آباب اس مستشر ق سے کی نے پوچھا تھا کہ تبہاری اس کبانی کی صدافت کا جوت کیا اس قتم کے کسی جواب دیا تھا کہ میر سے پاس اس کہانی کے جو بونے کا کوئی ثوبت نہیں اور مجھے اس قتم کے کسیشر قین تو یہ سجھتے تھے کہ حضور علیات (نعوذ باللہ) سر لیا برائی ہیں اور وہ آپ کے خلاف جو چاہیں تکھیں، انہیں اس کا حضور علیات (نعوذ باللہ) سر لیا برائی ہیں اور وہ آپ کے خلاف جو چاہیں تکھیں، انہیں اس کا حقور علیات (نعوذ باللہ) سر لیا برائی ہیں اور وہ آپ کے خلاف جو چاہیں تکھیں، انہیں اس کا حقور علیات (نعوذ باللہ) سر لیا برائی ہیں اور وہ آپ کے خلاف جو چاہیں تکھیں، انہیں اس کا حقور علیات (نبیر بی نبی ایہ بی نبیت ہے۔

متاخر مستشر قین اس قتم کی ڈھٹائی اور ہے دھر می کاروبیا افتیار کرنے کی پوزیشن میں نہ تھے۔ سائنس کی ترقی نے فاصلے مٹادیئے تھے۔ اسلام کی حقیقی تعلیمات اور حضور علیقے کی سیرت طیبہ کے متعلق صبح معلومات ہر طرف بھیل رہی تھیں۔ جو لوگ پہلے صرف مستشر قین کی تحریروں ہے اسلام کے متعلق معلومات حاصل کرتے تھے، اب وہ دیگر ذرائع ہے بھی اسلامی معلومات حاصل کرنے کی پوزیشن میں تھے۔ بہی وجہ ہے کہ متاخر مستشر قین نے پرانے روبوں کو بدلنے کی ضرورت شدت ہے محسوس کی۔ وہ بہ تو نہیں حاصر کریں لیکن آپ کی حیات طیبہ کے محیر حاصر کا تمارات کا اقرار کریں لیکن آپ کی حیات طیبہ کے محیر الحقول کارناموں کا انکاران کے لئے ممکن نہ تھا۔ وہ تاریخ کا حصہ بن چکے تھے اور کئی صدیوں کی انسانی تاریخ کے صفح سفح پر جلی حروف میں رقم تھے۔ اس لئے اپنی معروضیت اور انصاف کی انسانی تاریخ کے صفح سفح پر جلی حروف میں رقم تھے۔ اس لئے اپنی معروضیت اور انصاف کی انسانی تاریخ کے صفح سفح پر جلی حروف میں رقم تھے۔ اس لئے اپنی معروضیت اور انصاف کی انسانی تاریخ کے صفح سفح کے لئے انہوں نے فیصلہ کیا کہ حضور علیقے کے ان کارناموں کا انکار نہ

کیا جائے بلکہ لوگوں کو بتایا جائے کہ آپ کے بید کارنامے تائید خداوندی کا بتیجہ نہ تھے بلکہ آپ نے جو چرت انگیز انقلاب بپاکیا، ماحول اس قتم کے انقلاب کے لئے سازگار تھا، حضور علیہ فرد دنیا کے بینی صلاحیتوں کے مالک تھے، آپ نے حالات کی نبض پر ہاتھ رکھااور دنیا جس قتم کی تبدیلی کی منتظر تھی، حضور علیہ نے عملاً وہ تبدیلی لاکر دنیا کو جیران کر دیا اور لوگ جو ت درجو ت آپ کے جنٹرے تلے جمع ہونے لگے۔

اسلام اور پیغیر اسلام علی پراس متم کے حملوں میں وہ مستشر قین پیش پیش ہیں ہو انسان پہندی کالبادہ اور ھے ہوئے ہیں اور مسلمانوں کا ایک طبقہ بھی انہیں اسلام اور ملت اسلامیہ کا محسن سمجھتا ہے۔ اس باب میں ہم جن باتوں کا ذکر کریں گے، وہ قطعاً علمی اعتراضات نہیں کہ ان کی تردید کے لئے علمی دلائل دیئے جائیں۔ حضور ہو تھے کے زبانے اعتراضات نہیں کہ ان کی تردید کے لئے علمی دلائل دیئے جائیں۔ حضور ہو تھے کے زبان کے عربوں کی تاریخ گواہ ہے کہ مستشر قین کے یہ شوشے باطل ہیں۔ آپ کی پوری حیات طیبہ عملاً ان الزامات کی تردید کرری ہے۔ ہم ان چیز وں کو صرف اس لئے یہاں درج کرنا ضروری سمجھتے ہیں کہ جو مسلمان سادہ لو تی یاخود فر بی کی وجہ سے مستشر قین کے اس طبقہ کو اپنااور اپنے دین کا محسن سمجھتے ہیں، وہ اس حقیقت سے آگاہ ہو سمیں کہ، بغل میں چھری اور منہ میں رام رام، کے مصداق یہ مستشر قین، اسلام کے خلاف کس متم کی بھیانک ساز شیں کرتے ہیں۔

مستشر قین پہلے تو حضور علیہ کی جرت انگیز فقوات کی تابناکی کو کم کرنے کے لئے یہ نصور دیتے ہیں کہ یہ محض اتفاق تھا کہ حضور علیہ اس دور میں پیدا ہوئے جب اہل عرب اپنی قدیم نہ ہی اور ساجی قدر ول سے بیزار ہو بچے تھے اور ان سے جان چھڑا تا چاہتے تھے۔ حضور علیہ نے غرب معاشر سے کے اس اجھا کی رجمان کو محسوس کیا اور معاشر تی زندگی میں ایس تبدیلیوں کا نعرہ دلگا جو عوام وخواص کے دل کی آواز تھیں۔ چو نکہ ماحول اس فتم کی تبدیلیوں کے لئے پہلے ہی تیار تھا، اس لئے حضور علیہ کا پیغام جرت انگیز سرعت کے ساتھ بھیلا۔ منگری وال لکھتا ہے:

"It is axiomatic that the new religious movement of Islam must somehow or other have risen out of the conditions in Mecca in Muhammad time. A new religion cannot come into being without a sufficient motive. In the experience of Muhammad and his early followers there must have been some need which was satisfied by the practices and doctrines of the embryonic religion. (1)

" یہ بات واضح ہے کہ اسلام کی نئی نہ ہی تحریک، حضرت محد (عظی ) کے زمانے کے مکہ کے حالات سے امجری ہوگی۔ ایک نیانہ ہب اس وقت تک وجود میں نہیں آتاجب تک کہ اس کے لئے کافی عوامل موجود نہ ہو ل۔ حضرت محمہ ( عَلَيْكُ )اور ان كے ابتدائى پير و كاروں كى نظروں ميں كچھ ضروريات آئى ہو ل گی جن کواس نا پختہ ند ہب کے عقا کداور معمولات کے ذریعے یورا کیا گیا۔" اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالی کوئی نیاالہامی پیغام اس وقت بھیجتا ہے جب اس کی ضرورت ہوتی ہے۔اس بات کو تتلیم کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں کہ نیادین عامل کے بغیر وجود میں نہیں آتا۔اس بات میں بھی کوئی شک نہیں کہ حضور علیہ کے زمانے میں کی معاشره ظلم اور جهالت کی تاریکیوں میں اس حد تک ڈوبا ہواتھا کہ انسانیت تڑپ رہی تھی اور منج ہدایت کے لئے بے قرار تھی، لیکن مستشرق موصوف نے یہ تصور کیے کر لیا کہ جب جہالت اینے عروج پر پہنچی ہے توخود بخود معرفت کی طرف چل پردتی ہے؟ جہالت، ظلم اور ناانصافی جب آخری حد تک پہنچی ہیں تواس سے آگے بتاہی کا گڑھا آتاہ، ہدایت کا ملفن نہیں۔ ظلم کی راہوں کے مسافر، ہدایت کی شاہراہ کی طرف اپنارخ ای وقت موڑتے ہیں جب اللہ تعالی اینے خصوصی فضل و کرم ہے، ان میں کسی راہبر فرزانہ کومبعوث فرمادیتاہے۔حضور علی کے زمانے کے حالات واقعی دگر کول نتے لیکن یہ حالات كى مصلح كے لئے سازگارنہ تھے، بلكہ حالات ایسے تھے جن میں كوئی عام قتم كالمصلح کامیاب نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ حالات ایسے تھے کہ جولوگ ان میں تبدیلی کی ضرورت کو محسوس کرتے تھے، وہ اس راہتے کی مختبول کا تصور کر کے محوشہ نشین ہو جاتے تھے۔ تازیخ جن لوگوں کو حفاء کے نام سے جانتی ہے، وہ واقعی ان حالات سے تک تھے۔ وہ ان حالات میں تبدیلی کے خواہاں بھی تھے، لیکن ان حالات کو تبدیل کرنے کیلئے جس عزم، جس

<sup>1-</sup> محد يرافث ايترسيشمين، مني 14

حوصلے اور جس بصیرت کی ضرورت تھی، وہ اس عزم، حوصلے اور بصیرت سے بہرہ ور نہ تھے اس لئے انہوں نے معاشر سے کی اصلاح کی طرف توجہ نہیں دی بلکہ اپنی اپنی ذات کو ماحول کی آلود گیوں سے محفوظ رکھنے کے لئے کو شال رہے۔

یہ حالات وہ تھے جن کو بدلنے کے لئے عیسائیت اور یہودیت بھی کوشش کر چکی تھیں، لیکن انہیں ذرہ برابر کامیابی حاصل نہیں ہوئی تھی۔ جولوگ مکہ کی بت پرستی ہے تک آکر حق کی تلاش میں نکلے تھے، انہیں یہودیت اور عیسائیت میں بھی اپنے د کھوں کا مداوا نظرنہ آیا تھا۔

یہ عجیب منطق ہے کہ کمی زندگی کی جمن ضروریات کو یہودیت اور عیسائیت جیسے پختہ ادیان پورانہ کرسکے تھے،ان ضرور توں کو محمد علطہ کے لائے ہوئ (بقول منگمری واٹ) ناپختہ دین نے پوراکر دیا۔ منگمری واٹ کی اس مشکل کو اس کے ایک و وسرے تحریکی بھائی ولیم میور نے حل کر دیا ہے۔وہ مدینہ طیبہ میں اسلام کے تیزی سے پھیلنے کی کیفیت اور اس کے اسباب کو اان الفاظ میں بیان کرتا ہے:

"So good was the ground, and the propagation so zealous, that the faith spread from house to house and from tribe to tribe. The jews looked on in amazement. The people whom they had for ages sought in vain to convert from the errors of polytheism, were now casting their idols to the moles and bats, and professing belief in one only God. The secret lay in the aptness of the instsument. It was native and congenial. Judaism, foreign in its birth, touched no Arab sympathies. Islam, grafted on the faith and superstitions, the customs and nationality of the Arabs, found ready access to their hearts." (1)

"ماحول اتناساز گار اور تبلیخ اتنی پرجوش تھی کہ ند بہب اسلام ایک گھرے دوسرے گھراور ایک قبیلے سے دوسرے قبیلے تک بھیلنے لگا۔ یہودی جرت سے سب پچھ دیکھ رہے تھے۔ جن اوگوں کو بت پرسی کی قباحتوں سے دورر کھنے کے
لئے، وہ کی نسلوں سے ناکام کو ششیں کر رہے تھے، وہ اوگ اب اپنے بتوں کو
چپچھو ندروں اور چگاد ڈوں کے سامنے پھینک کر خدائے واحد پر ایمان لارہے
تھے۔ اس کامیابی کاراز وسیلے کی موزونیت میں پنہاں تھا۔ یہ نہ بب مقامی اور
طبیعتوں کے موافق تھا۔ یہود کی نہ بب جواجنبی ممالک کی پیداوار تھا، وہ عربوں
کی ہدردیاں حاصل نہ کر سکا، اور اسلام جو عربی عقائد، تو حمات، قومیت اور
رسوم کی ہو ندکاری سے بناتھا، وہ سرعت کے ساتھ عربوں کے دلوں میں گھر
رسوم کی ہو ندکاری سے بناتھا، وہ سرعت کے ساتھ عربوں کے دلوں میں گھر

مستشر قین کی تحقیق کا عام انداز یہی ہوتا ہے۔ جو حقائق ان کے موقف کے خلاف ہوتے ہیں۔ ہوتے ہیں، وہ ان حقائق کو اپن موقف کی جمایت ہیں پیش کرنے کے ماہر ہوتے ہیں۔ عرب سرے پاؤل تک شرک اور بت پرتی کی لعنت ہیں غرق تھے۔ یہود یوں نے بھی ان کو اس غلاظت سے نکالنے کی کو شش کی اور بعد ہیں اسلام نے بھی۔ یہود یت اپنی ان کو ششوں میں اس عت سے منطقی کا میابی حاصل ہوئی کہ دیکھنے والوں کی آتکھیں خیرہ ہو گئیں۔ اس تاریخی حقیقت سے منطقی نتیجہ تو یہ نکان ہوئی کہ دیکھنے والوں کی آتکھیں خیرہ ہو گئیں۔ اس تاریخی حقیقت سے منطقی جو عربوں کو اپنی طرف ماکل کر سکتی لیکن اسلام کی تا خیر نے عربوں کے دلوں کو فتح کر لیا۔ جو عربوں کو اپنی طرف ماکل کر سکتی لیکن اسلام کی تا خیر نے عربوں کے دلوں کو فتح کر لیا۔ ولیم میور کے بقول، کو شش تو دونوں غداہب نے نظام تو حید قائم کرنے کے لئے کی تھی ولیم میور کے بقول، کو شش تو دونوں غداہب نے نظام تو حید قائم کرنے کے لئے کی تھی لیکن یہود یت ناکام رہی اور اسلام کا میاب ہو گیا۔

یہ حقیقت جو اسلام کی تا ثیر اور قوت کی روشن دلیل ہے، ولیم میور اسے انتہائی بھونڈے انداز میں اسلام کے خلاف اور یہودیت کے حق میں استعال کر رہاہے۔ وہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ ند بہب تو یہودیت بی اچھا تھا لیکن وہ چو نکہ باہر سے در آمد شدہ تھا، اس لئے عربوں نے اسے مستر دکر دیا، جبکہ اسلام کا مزاج عربی تھا اور اس کے عقا کہ وافعال عربی تھے، اس لئے عربوں نے اس دین کو گھر کی چیز سمجھ کر فور اقبول کر لیا۔

بڑی عجیب بات ہے۔ ولیم میور ایک طرف تو یہ کہتا ہے کہ اسلام نے عربوں کو بت پر تی سے توحید کی طرف لانے کی کوشش کی اور ساتھ ہی ہیے بھی کہتا ہے کہ اسلام کے عقائد عربیالاصل تھے۔ عرب تو مشرک تھے، بنوں کی پوجاکرتے تھے، انہوں نے خانہ خدا میں تین سوساٹھ بت سجار کھے تھے، توحید کا عقیدہ ان کے لئے مقامی عقیدہ کیے بن گیا؟ کیا توحید اور بت پرسی ایک ہی چیز کے دونام ہیں؟ یقیناً ولیم میور کے نزدیک اس تنم کے اجتماع ضدین کی گنجائش ہوگی، کیونکہ وہ عیسائی ہیں اور عیسائیوں کو توحید اور سٹیٹ میں کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ ان کے صاب میں ایک اور تمن برابر ہوتے ہیں اور وہ تمن خداؤں پر ایمان لاکر بھی توحید پرست رہ سکتے ہیں۔

حقیقت سے کہ جن لوگوں کے ولوں کی سنگلاخ زمین میں یہودیت اور عیسائیت توحید کا جج نہ ہو سکی تھیں، دلوں کی ان زمینوں میں توحید کا جج بونا اور اے ایک قد آور در خت بنانا،اسلام کی قوت اور تا ثیر کی ایک نا قابل تردید دلیل تھی لیکن ولیم میور نے اے اسلام کے خلاف اور میہودیت اور عیسائیت کے حق میں استعال کرنے کی کو سش کی۔اسلام کے عقائد اور احکام عربوں کے عقائد اور معمولات کے موافق نہ تھے بلکہ ان سے متصادم تھے۔ عرب بتول کے سامنے مجدہ ریز ہوتے تھے اور اسلام بت فکنی کی تعلیم لے کر آیا تھا۔ عرب دین آبار فخر کرتے تھے، اسلام نے ان کے اس فخر کی دھیاں بھیر کرر کھ دیں۔ عربوں کے ہاں خاندانی شرافت ہی سب کھے تھی، اسلام نے آکر نعرہ لگایا کہ شعوب و قبائل تو محض تعارف کے لئے ہیں، عزت وعظمت کادارومدار تو تقویٰ پرہے۔ بے ایمان اور بے عمل قریشی ایک ایماندار اور صاحب عمل حبثی کی خاک یا کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ عرب تو قانون کی بابندی کوغلامی کے متر ادف سمجھتے تھے،اسلام نے قانون کی حکمرانی کانعرہ لگایا۔ اسلام کے عقائد واحکام عربوں کے لئے مانوس نہ تھے بلکہ اسلام کا ہر عقیدہ ان کے لئے جیران کن تھا۔ یہ بات ان کی سمجھ سے بالاتر تھی کہ اللہ تعالی سی انسان کو دوسرے انسانوں كى را ہنمائى كے لئے بھيج سكتا ہے۔ وہ بار بار جيرت سے پوچھتے تھے كہ بير كيے ممكن ہے كہ انسان جب قبر میں گل سؤ کر مٹی ہو جائے گاتواہے دوبارہ زندہ کر دیا جائے گا۔ توحید، رسالت، آخرت اور جزاء وسزاکے عقائد جو اسلام کی دعوت کے بنیادی ستون تھے، وہ عربوں کے لئے نہ صرف اجنبی تھے بلکہ نا قابل فہم بھی تھے۔ای لئے انہوں نے ان عقائد كونا قابل قبول سجھ كرابتدا ميں مستر د كر ديا تھا، ليكن مستشر قين كہتے ہيں كہ اسلام اس لئے كامياب مواكداس كے عقائد واحكام عربول كے لئے نے نہ تھے۔

ولیم میورکی یہ کو شش اسلام کے اعزاز کو یہودیت کی جھولی میں ڈالنے کے لئے ہے

کو نکہ مستشر قین کو اسلام کے دامن میں کوئی عمدہ چیز دیکھنا پہند نہیں ہے۔ یہودیت بھی

ولیم میور کے لئے ایک اجنبی دین ہے لیکن وہ ان کی نظروں میں اسلام کی نسبت کم خطرناک

ہے۔ مستشر ق موصوف، فد کورہ بالا مفروضے کے ذریعے جس اعتراض کو یہودیت سے
دور کرنے کی کو شش کر رہے ہیں، وہی اعتراض عیسائیت پر بھی وارد ہوتا تھا۔ اگر دین
یہودیت اہل پیڑب کو مائل بنہ توحید کرنے کی کو ششوں میں ناکام رہاتھا تو جزیرہ عرب کے
طول وعرض میں تھیلے ہوئے عیسائی مشن بھی عربوں کو اپنی طرف مائل کرنے میں ناکام
دہر شقے۔ "ولیم میور نے جس چال کے ذریعے وہ الزام ان کے اپنے پیارے دین کے سر سے
کی کو شش کی ہے، ان کی اس چال کے ذریعے وہ الزام ان کے اپنے پیارے دین کے سر سے
کی کو شش کی ہے، ان کی اس چال کے ذریعے وہ الزام ان کے اپنے پیارے دین کے سر سے
کی کو شش کی ہے، ان کی اس چال کے ذریعے وہ الزام ان کے اپنے پیارے دین کے سر سے

مستشر قین عرب کی سنگلاخ زمین میں توحید کا نیج ہونے پر اسلام کو خراج عقیدت چیش کرنے ہیں کہ اسلام سے پہلے عربوں کرنے کے لئے تیار نہیں بلکہ وہ یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسلام سے پہلے عربوں میں توحید کا نیج میں توحید کا نیج میں توحید کا نیج بین ہیں ہو تیا ہے گا تھا۔ اسلام نے تو صرف اس کی آبیاری کی۔ عربوں میں توحید کا نیج بونے کا اعزاز بھی وہ یہودیت اور نصرانیت کے سر پر رکھنا چاہتے ہیں۔ منگمری واٹ لکھتا ہے۔
"In other words, the Meccans, under Judaeochristian influence, must have been moving towards monotheism". (1)

" دوسرے الفاظ میں میہ کہاجا سکتاہے کہ مکہ والے یہودیت اور نصرانیت کے زیر اثر توحید کی طرف روال دوال تھے۔"

متشر قین کی بیہ بات بھی بڑی جران کن ہے۔ حضور علیہ کی تشریف آوری کے وقت خانہ کعبہ میں تین سوساٹھ بت رکھے ہوئے تھے۔ گردونواح کی بستیوں کے اپنے بت تھے۔ گردونواح کی بستیوں کے اپنے بت تھے۔ مکی معاشرے کی ساری قدریں بت پرستی کے گرد گھومتی تھیں۔ حضور علیہ نے انہیں بت پرستی جھوڑ کر توحید کی شاہراہ پرگامز ان ہونے کی دعوت دی تھی، توانہوں نے اس دعوت کی شدت سے مخالفت کی تھی، لیکن منتگریواٹ صاحب فرماتے ہیں کہ اہل مکہ

<sup>1-</sup>پرافشایڈسٹیشمین،منحہ26

یبود ونصاریٰ کے اثرے توحید کی طرف مائل ہو چکے تھے۔

مستشر قین کی بیہ تحقیق تاریخی حقائق کو مستح کر رہی ہے۔ وہ لوگ تحقیق کرتے وقت، اگراپ تخیل کی قوت پر واز ہے زیادہ تاریخ پر اعتاد کریں توانہیں پہتہ چلے کہ وہ جو پچھ کہتے ہیں، وہ اور توسب پچھے ہو سکتا ہے تحقیق نہیں ہو سکتی۔

ٹارانڈرائے اپ دوسرے مستشرق بھائیوں سے بھی چند قدم آگے نکل گیا ہے۔وہ کہتا ہے کہ حضرت محمد علی ہے۔وہ کہتا ہے کہ حضرت محمد علی ہے ۔وہ مانی ند مہب سے ماخوذ تھے۔وہ کہتا ہے کہ بید تصور کہ ہرامت کے پاس الہامی ہدایت آتی ہے، مانی ند مہب سے ماخوذ تھے۔وہ کہتا ہے کہ بید تصور کہ ہرامت کے پاس الہامی ہدایت آتی ہے، بید تصور سب سے پہلے مانی نے پیش کیا۔ای طرح بید تصور بھی مانی ہی نے پیش کیا کہ و نیا میں جتنے رسول یا پیغیمر آئے،وہ ایک ہی پیغام لے کر تشریف لائے تھے۔

مستشر قین اکثرید دعوی کرتے ہیں کہ اسلام کی تعلیمات عیسائیت اور یہودیت سے ماخوذ ہیں، لیکن مسٹر ٹارانڈرائے ہزاد ورائدیش نکلا۔ اس نے اسلام کی تعلیمات ہیں وہ چیزیں دکھ لیں جو عیسائیت اور یہودیت سے ماخوذ نہیں تھیں بلکہ ان سے متصادم تھیں۔ یہودی اور عیسائی تو نسل اسر انتیل کو خدا کی لاڈلی قوم سمجھتے ہیں اور الہامی ہدایت کا مستحق صرف اپنے آپ کوئی قرار دیتے ہیں۔ ان کے نزدیک تورسالت و نبوت کا اعزاز صرف ان کی قوم کے لئے خاص ہے لیکن اسلام کہتا ہے کہ اللہ تعالی نے ہر امت ہیں رسول بھیجا ہے۔ اسلام تودعوی کرتا ہے کہ ہر زمانے میں جو انبیاءور سل تشریف لائے، وہ ایک بی دین کے علم روار تھے، جبکہ یہودیت اور عیسائیت کے لئے یہ تصور بھی اجنبی ہے۔

جب اسلام کی تعلیمات میں بنیادی نوعیت کی بید چزیں عیسائیت اور یہودیت کی تعلیمات سے متصادم ہیں تو پھر اسلام کو یہودیت اور نفر انبیت سے ماخوذ کیے قرار دیا جاسکتاہے؟

عالبًا یہی وجہ تھی کہ ٹارا نڈرائے نے اپنے تحریکی بھائیوں کے برعس اسلام کی تعلیمات کا مصدر یہودیت اور عیسائیت کے علاوہ کوئی اور تلاش کرناشر وگر دیا۔ اے اپنی اس کو حش میں کامیابی حاصل ہوئی اور اس نے معلوم کر لیا کہ اسلام کی بیہ تعلیمات جو یہودیت اور عیسائیت سے متصادم ہیں، وہ مانی نہ ہب سے ماخوذ ہیں۔

وہ کہتا ہے کہ مانی کی قوم یہودیت اور عیسائیت کے ند ہی تسلط سے آزاد ہونا چاہتی مخص۔مانی نے اپنی قوم کواس تسلط سے آزادی کے راستے پر لگایا اور وہ اپنی قوم میں مقبول ہو

گیا۔ محمد ( علی کے بھی مانی کے تجربے سے فائدہ اٹھایا اور انہوں نے بھی اپنی قوم کو یہودیت اور عیسائیت کے تسلط سے نکالنے کی تحریک چلا کر اپنی قوم میں مقبول ہونے کی کوشش کی، جس میں ان کو کامیابی حاصل ہوئی۔ وہ لکھتا ہے:

"It is clear that Muhammad must have been influenced, even if he was not actually awakened, by the struggle for religious independence which had given Mani and the Gnostics such a strong position among the peoples of orient". (1)

" یہ بات واضح ہے کہ ند ہبی آزادی کی کوششوں نے مانی اور باطنی فرقوں کو مشرقی اقوام میں جو بے پناہ مقبولیت عطاکی تھی، محد (علیقیہ) اس سے ضرور متاثر ہوئے ہوں گے۔ متاثر ہوئے ہوں گے۔

متشرق ندکور کہنا یہ چاہتا ہے کہ دیگر مشرقی اتوام کی طرح عرب بھی یہودیت اور نفرانیت کے ند ہی تسلط بیس متے اور جس طرح مانی وغیرہ نے اپنی اتوام کو اس ند ہی تسلط سے آزاد کرانے کا بیز الشاکر مقبولیت حاصل کی تھی، حضور علی نے نہیں بتایا کہ عرب ان مقبولیت حاصل کرنے کی کو شش کی۔ متشرق موصوف نے یہ نہیں بتایا کہ عرب ان نذا ہب کے کس متم کے تسلط میں تھے۔ جس قوم کوروم اور ایران کی ملطنتیں اپنے سیای تسلط میں نہ لے سکی تھیں، وہ کی دوسری قوم کے ند ہی تسلط میں کیمے آگئ؟اس نے یہ بھی نہیں بتایا کہ مانی کے خیالات اور نظریات حضور علی تھے تک کیمے پہنچ تھے۔ مستشرق موصوف کو معلوم ہے کہ اس ند بب کے لوگوں سے عربوں کا کوئی رابطہ نہ تھا، ای لئے وہ اپنے دعویٰ کو گوگو کی کیفیت میں رکھ کر قار مین کو تذبذت میں جتال کھنا ہے۔ وہ خود الکھتا ہے۔

"Of their doctrinal system he knew little or nothing. He had merely got hold of the ideas which had immediate relevance for the religious position in which he found himself". (2)

<sup>1-</sup> محر: وي مين ايندُ بَدُ فِيهِ ، صَلَّى 106 2- العنا، صَلْح 7-106

"محمد (علی این ند بب کے نظریاتی نظام کے متعلق یا تو بالکل کچھ نہ جانے علے اور یا بہت کم جانے تھے۔ آپ نے ان کے صرف ان نظریات کو مضبوطی سے پکڑلیا جن کا آپ کے اردگرد کے ند ہجی ماحول سے گہرا تعلق تھا۔ "

ٹارانڈرائے کی مہارت دیکھئے کہ ایک طرف تو یہ تسلیم کر رہا ہے کہ حضور علی کے کومانی فد ہب کے نظریات و عقائد کے متعلق کچھ معلومات حاصل نہ تھیں لیکن ساتھ ہی اس ند ہب کی معلومات جو آپ کو حاصل نہ تھیں ان کو آپ کے عیسائیت قبول نہ کرنے اور رسالت کادعوی کرنے کا سبب قرار دیتا ہے۔ وہ لکھتا ہے:

"So we now understand why he, as far as we can see, never even gave a thought to the possibility of becoming a christian. He already knew, from the echo of the Gnostic- Manichaean theory of revelation which had reached his ears, that christendom was only one among other similarly privileged communities which had experienced Divine guidance and revelation. Further, he knew -and this idea struck deeper root in his soul than any other that every people had its prophet. Where was the man who would bring revelation to his people? This thought, combined perhaps with what he had himself witnessed during a geryana of the hermits in their devout recitation of psalms and otehr holy texts, was the creative idea which prepared the way for the revelation of the angel, and his dictation out of the holy book." (1)

"اس طرح ہمیں اس بات کی سمجھ آ جاتی ہے کہ کیوں محمد (علیقیہ) نے عیسائی بننے کے متعلق عقیدہ پہلے ہی ان کے متعلق عقیدہ پہلے ہی ان کے کانوں تک پہنچ چکا تھا اور وہ عقیدہ یہ تھا کہ عالم عیسائیت وحی کے اعزاز کے لئے مختص نہیں بلکہ عیسائی بھی ان متعدد ملتوں میں سے ایک ملت ہیں جن

کے پاس الہامی ہدایت آپکی تھی۔اس کے علاوہ جس نظریے نے ان کے دل پر بہت گہر الرّکیا، وہ یہ تھاکہ ہر امت کے پاس رسول آیا تھا۔انہوں نے سوچاکہ وہ شخص کہال ہے جو ان کی قوم کو الہامی روشنی سے مستفیض کرے گا۔اس خیال کے علاوہ انہوں نے عیسائی راہبوں کو تلاوت صحف کی محفل میں زبور اور دیگر صحائف کی تلاوت کرتے دیکھا تھا۔ان دونوں چیز وں نے مل کروحی،اور کتاب سے تلاوت، کے خیال کے لئے راستہ ہموار کیا۔"

جو شخص ساتویں صدی عیسوی کے جزیرہ عرب کے ذہنی ماحول کو پیش نظر رکھ کر اللہ مارانڈرائے "کے ان مفروضوں کا مطالعہ کر تاہے، وہ بہت جلداس نیتیج پر پہنچ جاتا ہے کہ یہ مستشرق حضور علی کے بیسویں صدی عیسوی کے کسی مہذب اور ترتی یافتہ ملک کا باشندہ سمجھتا ہے، جس کی نظر تمام اقوام عالم کی تاریخ پر ہے۔ وہ ان سب کے عقائد، نظریات، خویوں اور خامیوں سے واقف ہے۔ وہ علم نضیات کا انتاما ہر ہے کہ کسی دوسری خیالات، خویوں اور خامیوں سے واقف ہے۔ وہ علم نضیات کا انتاما ہر ہے کہ کسی دوسری قوم کے ذہنی موروں ہیں۔ ان نظریات کو منتب کر سکتا ہے، جو اس کی اپنی قوم کے ذہنی ماحول کے لئے موزوں ہیں۔

"ارانڈرائے" کو یقیناس حقیقت کاعلم ہوگاکہ حضور علی جس زیانے میں اس دنیا پر تخریف فرما تھے، اس زمانے میں انجی اٹسائیکو پیڈیا تنم کے علی خزانے نہیں چھپے تھے، جن سے دنیا کی مختلف اقوام اور افراد کے متعلق ضروری معلومات حاصل کی جا سکتیں۔ متشر قین غالبًا یہ خیال کرتے ہیں کہ دنیا کی ہر قوم اور ہر ند ہب کے افراد مکہ میں حضور عقیقہ کے پاس آتے اور آپ کو اپ تمام عقائد و نظریات سے آگاہ کرتے تھے، جن کی بنیاد پر آپ نے ایک عالمی دین کی بنیاد رکھ دی۔ تاریخی واقعات کی تشر تک کا یہ کتنا بحونڈ اانداز ہے؟ تاریخ شاہر ہے کہ حضور عقیقہ نے حصول علم کے لئے کسی کے سامنے زانو کے تلمذ تہ نہیں کیا۔ تاریخ بھی ہو لکھنا پڑھنا جانے تھے۔ خود مستشر قین حضور عقیقہ کے سر پرستوں پر یہ انتہائی کم تھی جو لکھنا پڑھنا جانے تھے۔ خود مستشر قین حضور عقیقہ کے سر پرستوں پر یہ انتہائی کم تھی جو لکھنا پڑھنا جانے تھے۔ خود مستشر قین حضور عقیقہ کے سر پرستوں پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے آپ کی تعلیم پر مطلقاً توجہ نہ دی اور صرف یہ خیال رکھا کہ آپ کے جم وجان کارشتہ قائم رہے۔

ان تمام حقائق کے باوجود مستشر قین میہ تاثر دینے کی کو شش کرتے ہیں کہ حضور علیہ

کی نظران تمام نظریات اور فلسفول پر تھی جواس زمانے میں کسی علاقے میں متعارف تھے یا مجھی کسی علاقے میں متعارف رہ چکے تھے۔

ٹاراٹڈرائے اپنی اس قتم کی شخفیق کے جوہرا کیا اور مقام پر دکھا تا ہے، جب وہ کہتا ہے کہ حضور مطابعت نے ''قس بن ساعدہ ''کا خطاب سنا۔ اس خطاب نے آپ کے دل پر اثر کیا اور اس خطاب کے اثر ہی ہے آپ کے دل پر اثر کیا اور اس خطاب کے اثر ہی ہے آخر کار آپ نے نبوت کادعویٰ کر دیا۔ سوق عکاظ میں قس بن ساعدہ کی تقریر نے حضور علی ہے دل پر (بقول ٹارانڈرائے) جو زبر دست اثر کیا، وہ اس کے الفاظ میں ملاحظہ فرمائے، وہ لکھتا ہے:

"The word falls by the wayside and upon stony ground But when it finds a receptive spirit its power is often greater than we are able to comprehend. The message which Muhammad heard concerning the one God, His goodness, and His judgement, took root in his soul. Many years passed the outward conditions and the associations in which the message reached him faded from his memory; but the word lived. Unrealized by him, its innermost meaning, the creative energy of its ideas, became Mohammad's personal spiritual possession. It was intensified by what he heard from time to time concerning the Christian hermits and itinerant preachers, who also occasionally passed through Hejaz." (1)

"الفاظ مجمی سنگلاخ زمین پر گرتے ہیں لیکن جب الفاظ کو کوئی الی روح مل جاتی ہے جوان کو قبول کرنے کے لئے تیار ہو توالفاظ کی تا ثیر اتن زبر دست ہوتی ہے جس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ محمد (علیقیہ) نے خداکی وحدانیت، اس کی رحمانیت اور اس کے انصاف کا جو پیغام سنا تھاوہ ان کے دل میں گہری جڑیں پکڑ گیا۔ کئی سال گزر گئے۔ محمد (علیقیہ) نے جن حالات میں بید پیغام سنا تھا، ان کی یاد آپ کے ذہمن سے محو ہو گئی لیکن الفاظ زندہ رہے۔ محمد (علیقیہ) کو اس کا

احساس توند تھالیکن ان الفاظ کی روح اور ان نظریات کی تخلیقی قوت، آپ کے روحانی وجود کا حصد بن گئی۔ محمد (علیقیہ) حجازے گزرنے والے سفری عیسائی راہبوں کے متعلق و قنا فو قنا جو کچھ سفتے رہتے تھے، اس سے ان الفاظ کی تاثیر میں مزید قوت پیدا ہوتی تھی۔"

"ٹارانڈرائے" یہال یہ کہناچاہتاہے کہ قس بن ساعدہ نے سوق عکاظ میں جو پچھ کہا،
اس کا نی آپ کے دل میں بڑ پکڑ گیا۔ محمد (علیہ ہے) کو اس کا احساس تو نہ تھا لیکن نظریات و
عقا کد کے جس پو دے کی تخم ریزی قس بن ساعدہ نے آپ کے دل میں کی تھی، وہ جب
تناور در خت بنا تو اسلام کی شکل میں نمو دار ہوا۔ مستشرق موصوف غالبًا یہ بھول گیاہے کہ
اس نے ابھی ابھی حضور علیہ کے نظریات کو مانی ند بہب سے ماخوذ قرار دیاہے، جس کے
نظریات عیسائیت سے متصادم ہیں۔ لیکن مستشر قین دو متصادم چیز وں کو ایک ہی چیز قرار
دینے کے فن کے ماہر ہوتے ہیں اور اس قسم کی مہارت کا مظاہرہ ٹارانڈرائے نے یہال بھی

ہم نارانڈرائے صاحب ہے اس ضمن ہیں یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ قس بن ساعدہ نے اپنی تقریر ہے حضور علی کا تنا متاثر کیا کہ آپ نے ایک ند بہب کی بنیاد رکھی اور پھر پورے جزیرہ عرب کواس دین کے رنگ ہیں رنگ دیا، اور بعد ہیں یہ دین عرب ہے نکل کر ساری دنیا ہیں پھیل گیا۔ آپ کی یہ بات تنلیم کر لینے کا مطلب یہ ہوگا کہ حضور علی کی مام کامیا بیوں کا سہر اقس بن ساعدہ اور اس کے ند بب عیسائیت کے سر بندھے گا۔ کو نکہ انہوں نے بی حضور علی کواس رائے پرگامز ان کیا تھا۔ سوال یہ ہے کہ اگر فد بب عیسائیت انہوں نے بی حضور علی کواس رائے پرگامز ان کیا تھا۔ سوال یہ ہے کہ اگر فد بب عیسائیت میں اور اس کے ایک پادری ہیں آئی قوت تھی کہ وہ، صرف ایک تقریر کے ذریعے، ایک آدی تیار کریں، جو ان کے بنیادی عقائد کا مخالف ہونے کے باوجود، ان کے زیر اثر ساری دنیا کی کایا پلیٹ سکے، تو کیا وجہ ہے کہ الن دونوں قو توں نے یہ کارنامہ بذات خود سر انجام نہ دیا کہ اس طرح ساری دنیا ان کے طقہ اثر ہیں شامل ہوجاتی ؟

متشر قین کاانداز نرالا ہے۔ وہ ایک طرف تو حضور علی کے کود سنمن مسیح دمسیحت قرار دیتے ہیں اور پھر حضور علی کی کامیا بیول کاسپر اعیسائیت کے سر باندھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو محض عیسائیت کاد سمن تھا، اس کی کامیا بیال عیسائیت کی مر ہون منت کیوں ہیں؟ اس سوال کاجواب مم از کم ہماری سمجھ سے بالاتر ہے۔

حقیقت بیہ کہ حضور علیہ اس عیسوی فد جب کے واقعی مخالف تھے،جو بینٹ پال کی کا وشوں ہے و نیا بیں متعارف ہوا تھا اور یقیناً آپ کی کا میابی بیں اس غیر معقول فد ہب کی فالفت نے بھی اہم کر دار اواکیا۔ کیونکہ حضور علیہ نے عالم انسانیت کے سامنے عیسائیوں کی طرح چند پہیلیاں پیش نہیں کی تھیں بلکہ آپ نے ان کے سامنے ایک انتہائی واضح، قابل فہم اور قابل عمل دین پیش کیا تھا۔ اگر آپ بھی عیسائیوں کی طرح ایک کو تین کے برابر قرار دیتے اور ساری انسانیت کی بدکاریوں کا بوجھ کی ایک تشفس پر ڈال کراہے سولی پر لاکھا دیتے تو کوئی ذی ہوش مخض آپ کی دعوت کی طرف توجہ نہ دیتا۔

حضور علی بینٹ پال کے ند ہب کے بقینا مخالف تھے، لیکن وہ دین جو خدائے رحمٰن و رحیم کے عظیم الثان رسول حضرت عیسی علیہ السلام نے انسانیت کے سامنے پیش کیا تھا، حضور علی اس دین کے مخالف نہ تھے بلکہ آپ اس دین کو بھی ہدایت کا وہی نور قرار دیتے تھے جو نور آپ کے اپنے قلب انور پر جلوہ گر ہوا تھا۔ حضور علی کے عقا کد اور حضرت عیسی علیہ السلام کے عقا کد میں مخائرت تلاش کرنے کی کو شش کرنا عبث ہے کیونکہ یہ دونوں ہتیاں جن کی علمبر دار ہیں اور جن ہر زمانے میں ایک ہی ہوتا ہے۔

اس بات میں کوئی شک نہیں کہ حضور عظیمہ کے نظریات و عقائد، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نظریات و عقائد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نظریات و عقائد ہے نہ صرف جزوی طور پر بلکہ کلیۂ مماثل تھے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نے یہ عقائد اپنے دور کے عیسائیوں سے حاصل کئے تھے۔ اس دور کے عیسائی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے عقائد کو پس پشت ڈال کرایک دشمن میج یہودی کے عیسائی تو خفریات سے چئے ہوئے تھے۔ اگر خال خال عیسائی دنیا کے کس گوشے میں سچے دین عیسائیت پر کاربند تھے تو وہ وقت کی گھڑیاں اس انظار میں گزار رہے تھے کہ کب وہ سیائی کی روح آئے گی جو انہیں ہر سچائی کاراستہ بتائے گی۔

بیراراہباورورقہ بن نو فل وغیرہ جیسے عیسائی حضور علی کے معلم نہ تھے بلکہ یہ تو وہ لوگ تھے جو حضور علیہ کی بعثت کے انظار میں زندگی کے لیمے گن رہے تھے۔ متشر قین بحیری راہباور ورقہ بن نو فل کے عیسائی ہونے سے اسلام کے نظریات و عقائد کا سہر اعیسائیت کے سر باند ہے ہیں لیکن الن دونوں نے تو حضور علیہ کو، آپ کے عقائد کا سہر اعیسائیت کے سر باند ہے ہیں لیکن الن دونوں نے تو حضور علیہ کو، آپ کے

وعویٰ نبوت سے پہلے ہی، خداکا سپار سول تسلیم کر لیا تھا، جب کہ مستشر قین اور ان کے اسلاف نے زندگی بحر آپ کے وعویٰ کو تسلیم نہیں کیا۔ اگر برطانیہ کا یوسف اسلام حضور علیہ کے خداکا نبی این بحث کے بعد عیسائی نہیں رہتا تو ورقہ بن نو فل اور بحیریٰ راہب، آپ کو خداکا خداکا نبی این کے بعد عیسائی کیسے رہ گئے تھے ؟ اور جب ان لوگوں نے حضور علیہ کو خداکا نبی مان لیا تھا تو پھر انہیں یقین تھا کہ یہ ہستی ان کی تعلیم کی مختاج نہیں بلکہ یہ وہ ہستی ہے جے علیم و خبیر خدا نے تمام انسانیت کو ساری سپائی بنا نے کے لئے بھیجا ہے۔ انہیں معلوم تھا کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی، علم ، معرفت یا سپائی ہے وہ اس آ قاب علم و معرفت اور نیر ہدایت کی کرنیں ہیں جوان کے سامنے جلوہ گر ہے۔

ہم نے دین اسلام کے عیسائیت یا بہودیت ہے اخوذ ہونے کے استثر اتی الزام کا جواب " قرآن حکیم اور مستشر قین " کے باب میں دے دیا ہے۔ جس طرح قرآن حکیم کی ایک ایک آیت، اس بات کی شاہد ہے کہ وہ کی انسان کا کلام نہیں، ای طرح حضور علیقے کی حیات طیبہ کا ایک ایک لیحہ اس بات کا منہ ہواتا جوت ہے کہ آپ کا قلب انور جن علوم و معارف کا فرید تھا، وہ علوم و معارف آپ کو کی سابقہ نہ ہی تحریک ہے ورثے میں نہیں معارف کا قرید تھا، وہ علوم و معارف کا آپ کے دل پر القاء ملا اعلیٰ ہے ہوا تھا۔ اور جو لوگ اس واضح حقیقت کو تسلیم نہیں کرتے، وہ اس سوال کا جو اب نہیں دے سکتے کہ حضور عقاقے نے واضح حقیقت کو تسلیم نہیں کرتے، وہ اس سوال کا جو اب نہیں دے سکتے کہ حضور عقاقے نے ویزاکو جن علوم و معارف اور سے ائیوں ہے متمتع کیا تھا، ان کا مصدر و منبع کیا ہے۔

مستشر قین کی اکثریت یہودی اور عیمائی نداہب سے تعلق رکھتی ہے۔ وہ خدا کے تصور سے آشنا ہیں۔ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ تعالی انسانیت کی راہنمائی کے لئے نبی اور رسول مبعوث فرما تاہے۔ جنت، ووزخ، حماب، جزاوسز اجیسے تصورات بھی ان کیلئے اجنبی نہیں۔ جو مختص ان چیز ول پر ایمان رکھتا ہو، وہ ہر واقعے اور ہر عمل کی مادی توجیہ کرنے کا قائل نہیں ہو تا۔ کیونکہ ہر واقعے کی مادی توجیہ کرنے کی ضر ورت وہ لوگ محسوس کرتے ہیں جونہ خدا کو سلیم کرتے ہیں اور نہ بی روحانی نظام کے کسی شعبے پریفین رکھتے ہیں بلکہ وہ مادے کو بی سب سلیم کرتے ہیں اور کا نئات کے ہر مظہر میں انہیں مادے بی کی قوت کار فرما نظر آتی ہے۔ مستشر قین کی اکثریت مادہ پرست نہیں لیکن جب وہ اسلام کی وعوت اور اس کی مستشر قین کی اکثریت مادہ پرست نہیں لیکن جب وہ اسلام کی وعوت اور اس کی تعلیمات کو یہودیت اور ویسائیت کا اثر قرار دینے میں ناکام ہوتے ہیں تو ان تعلیمات کے میں وان تعلیمات کو یہودیت اور عیسائیت کا اثر قرار دینے میں ناکام ہوتے ہیں تو ان تعلیمات کے میں وی تعلیمات کو یہودیت اور عیسائیت کا اثر قرار دینے میں ناکام ہوتے ہیں تو ان تعلیمات کے میں وی تعلیمات کو یہودیت اور اس کی دعوت اور اس کی تعلیمات کو یہودیت اور عیسائیت کا اثر قرار دینے میں ناکام ہوتے ہیں تو ان تعلیمات کے میں وی تعلیمات کو یہودیت اور اس کی دعوت کی دعوت کی

منظر عام پر آنے کے اسباب اوی دنیا میں تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضور علی اللہ کے دنیا کے سامنے جو جیرت انگیز فکری اور علمی نظام پیش کیا، اس کی ہرشق کی جڑیں آپ کے دور کی ماوی زندگی میں تلاش کرتے ہیں اور اس طرح آپ کے دعویٰ نبوت ورسالت کے انکار کاجواز مہیا کرتے ہیں۔

جو فخض مادہ پرست ہے وہ تو کسی عمل یاواقعہ کی روحانی تو جیہ قبول نہیں کرتا۔ ایسا فخض اگر حضور علیقے کے روحانی تجربات کی مادی تو جیہ کرنے کی کوشش کرے، تواس کا رویہ قابل فہم ہے۔ لیکن جولوگ روحانی نظام کے قائل ہیں اور کئی نبیوں اور رسولوں کی نبوت و رسالت کو تسلیم کرتے ہیں، ان کو یہ حق نہیں پہنچا کہ وہ حضور علیقے کی نبوت و رسالت کا انکار کریں اور پھر آپ کے ایسے کارناموں کی مادی تو جیہ شروع کر دیں، جن کا صدور ایک نبیارسول کے علاوہ کسی ہے مکن نہیں۔ اگر انہیں حضور علیقے کی رسالت کا انکار کرنے کا شوق ہے، تو تابت کریں کہ انبیاء ورسل یہ کام کرتے آئے ہیں جو حضور علیقے نے نہیں کوقت ہیں کرتے آئے ہیں جو حضور علیقے نے نہیں کی اس کے ہم آپ کی نبوت ورسالت کو تسلیم نہیں کرتے آئے ہیں جو حضور علیقے نے نہیں کی اس کے ہم آپ کی نبوت ورسالت کو تسلیم نہیں کرتے آئے ہیں جو حضور علیقے نے نہیں کی اس کی نبوت ورسالت کو تسلیم نہیں کرتے آئے ہیں جو حضور علیقے نے نہیں کی نبوت ورسالت کو تسلیم نہیں کرتے آئے ہیں جو حضور علیقے ایک نبیت کریں کہ انہیاء ورسالت کو تسلیم نہیں کرتے آئے ہیں جو حضور علیقے کے نبیت

کوان الفاظ میں بیان کرتاہے:

"During the years jsut before he received the call to prophethood Muhammad must have been increasingly aware of the unsatisfactory social conditions in Mecca. This was something he could observe for himself and did not require to be shown by revelation. The fundamental source of the trouble was that the traditional values of nomadic society (which was that of the recent ancestors of the Meccans) were proving inadequate in the prosperous mercantile economy of Mecca, and were fading away. The wealthy merchants, who were also the leading men of the clans were neglecting the traditional duty of caring for the needy and unfortunate among their kinsmen ...... Muhammad may well have come to see the root of the troubles as the secular, materialistic outlook of the very wealthy, and may even have decided that this could only be got rid of by some form of religious belief." (1)

"آغاز بعثت سے پہلے کی زندگی کے آخری سالوں میں محد (علیہ کے منظرب ساجی زندگی سے ضرورا چھی طرح آگاہ ہوئے ہوں گے۔ یہ الیی چیزیں تھیں جن کا محد (علیہ کا منظر مشاہدہ کر سکتے تھے اور ان سے آگاہ ہونے میں کے لئے آپ کو وحی کی ضرورت نہ تھی۔ ساری پریشانی کاراز اس حقیقت میں مضم تفاکہ زندگی کی بدویانہ قدریں جو مکہ والوں کے آباؤاجداد کی ساجی قدریں تھیں، وہ مکہ کی خوش حال تجارتی زندگی کا ساتھ نہ دے سکتی تھیں اور اسی وجہ سے ماند پڑر ہی تھیں۔ امیر تاجر جو اپنے اپنے قبیلوں کے سردار بھی تھے، وہ اپنے قبیلوں کے سردار بھی تھے، وہ اپنے قبیلوں کے سردار بھی تھے، وہ اپنے قبیلوں کے مردار بھی تھے، وہ کر رہے تھے ساورای کو انظرانداز کی کانا تھی خوبی کو نظرانداز میں کے دوائی فریضے کو نظرانداز کی کانا تھی کے دوائی فریضے کو نظرانداز کا کیا ہوگا کہ تمام مسائل کا

اصل سبب امیر ترین افراد کالاد بنی اور مادہ پرستانہ رویہ ہے اور آپ نے یہ بھی فیصلہ کر لیا ہو گا کہ ان مسائل کا حل صرف تھی ند ہی نظریے کے ذریعے ہی ممکن ہے۔"

منگری وائے نے ند کورہ بالا جملے لکھتے وقت قرآن و صدیث کے ان بیانات کو پیش نظر
رکھا ہے، جن بیس مکہ والوں کو دولت پر اترائے اور غریبوں کی مدونہ کرنے پر سیبیہ کی گئی
ہے۔ اگر اسلام نے مکہ والوں کو صرف دولت کے بارے بیس ہی ان کے رویے پر سیبیہ کی ہوتی تو منگری وائے کی بات بیس کچھ وزن ہو تا لیکن اسلام نے تو سب سے پہلے ان کے
ہوتی تو منگری وائے کی بات بیس کچھ وزن ہو تا لیکن اسلام نے تو سب سے پہلے ان کے
ند بہب پر جملہ کیا۔ ان کو بتایا کہ پھر کے بت جنہیں تم خدا بچھتے ہو، یہ تو اپنے چرے سے
کمھی اڑانے کے بھی قابل نہیں۔ اسلام نے انہیں پھر وں کی پوجا چھوڑ کر خدائے واحد کی
عبادت کی طرف بلایا، ان کو آخرت کی زندگی اور جزا و سز اکا تصور دیا، انہیں بتایا کہ ان کا
رحمٰن ورجیم خداجس طرح ہمیشہ انسانیت کی راہنمائی کے لئے رسول اور کتابیں بھیجارہا ہے،
اس طرح اس نے ان کی راہنمائی کے لئے آپ حبیب کو اپنی آخری البائی کتاب دے کر
مبعوث فرمایا ہے۔ یہ نظریات جو حضور عقائے نے ان کے سامنے پیش کئے تھے، یہ ان
کے روایتی نہ ہی نظریات سے گرائے تھے، یہی وجہ تھی کہ انہوں نے حضور عقائے کی
کالفت شروع کردی۔

حضور علی نے نہ ہب ہے نا آشالو گوں کو نہ ہی زندگی کا تصور نہیں دیا تھا بلکہ جولوگ اپنے آباؤاجداد کے دین پر مضبوطی ہے ڈٹے ہوئے تھے،ان کے دلوں ہے اس قدیم دین کی محبت کو نکال کراس کی جگہ ایک نے دین کی تخم ریزی کی تخم ہے۔ مستشر قین بھی کہتے ہیں کہ حضور علی نے نابتدا میں بتوں کی مخالفت نہیں کی تخم۔ بھی کہتے ہیں کہ قریش مکہ نے آپ کی مخالفت اس وجہ ہے نہیں کی تھی کہ آپ ان کے ند ہی عقائد کو تفید کا نشانہ بناتے سے بلکہ ان کی مخالفت کی وجہ یہ تھی کہ حضور علی ہے نان کی معاشی قدروں پر حملہ کیا تھا۔ یہ تاثر مستشر قین اس لئے دینا چاہتے ہیں کہ حن وباطل کا وہ معرکہ جو مکہ کی سر زمین پر بت پر ستوں اور تو حید کے متوالوں کے در میان برپا ہوا تھا، اے ایک لاد بنی معرکہ قرار دے سکیں۔ وہ یہ ثابت کرنے کی کو شش کرتے ہیں کہ نہ تو کفار مکہ کو اپنے نہ ہب ہے کوئی روحانی انقلاب تھا، بلکہ یہ معاشی مفادات کا دلچیں تھی اور نہ مسلمانوں کے چیش نظر کوئی روحانی انقلاب تھا، بلکہ یہ معاشی مفادات کا

ككراؤ تفاجس مين مسلمان اور كفار مكه آمنے سامنے تھے۔

اس منم کی باتیں وہی مخص کر سکتا ہے جو تاریخ کے مسلمہ مقائق سے چٹم ہوشی کر سکتا ہو۔ کفار کمہ نے بارہا حضور علی ہے ۔ رابطہ قائم کیا تھا۔ انہوں نے حضور علی ہے ۔ ابھا۔ انہوں نے دریعے بھی، آپ سے اپنے رویے میں تبدیلی کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ انہوں نے آپ کو دنیا کی ہر نعمت کالا کی دیا تھا۔ وہ آپ کے قد موں میں دولت کے ڈھر جمع کرنے کے آپ کو دنیا کی ہر نعمت کالا کی دیا تھا۔ وہ آپ کے قد موں میں دولت کے ڈھر جمع کرنے کے لئے تیار تھے۔ انہیں آپ کو اپناباد شاہ تسلیم کر لینے پر بھی کوئی اعتراض نہ تھا۔ وہ آپ سے باربار صرف ایک ہی مطالبہ کررہے تھے کہ آپ ان کے بتوں کو ہر ابھلا کہنا چھوڑ دیں، آپ ان کے آباؤ اجداد کو گمر اہ کہنے سے باز آ جائیں۔ اگر یہ معرکہ معاشی ہو تا تو نہ کفار مکہ حضور علیہ کو اپناباد شاہ بنانے کی پیکش کرتے اور نہ ہی حضور علیہ کاس موقعہ کو ہا تھ سے حضور علیہ کو اپناباد شاہ بنانے کی پیکش کرتے اور نہ ہی حضور علیہ کاس موقعہ کو ہا تھ سے حانے دیے۔

جولوگ مادی مفادات کے لئے کوشال ہوتے ہیں، وہ مواقع کی تلاش میں رہتے ہیں اور جب کوئی موقع ہاتھ آ جاتا ہے تو کسی قیت پر اس کوہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔حضور علاقے دولت کے چیچے نہیں بھاگ رہے تھے بلکہ آپ توحید کے اس بودے کو لہلہاتے ہوئے دیکھنا عاجے تھے، جس کی مخم ریزی اور آبیاری کے لئے اللہ تعالی نے آپ کو بھیجا تھا۔ ابوسفیان سارے مکہ کی دولت آپ کے قد موں میں ڈھیر کرتا تو آپ اے کمال شان بے نیازی ہے مُحكرادية ليكن جباس في "لَا الله مُحمّدة رّمولُ الله الله توحضور علی نے اس کو قبول کرنے کیلئے ایک لیے کے لئے بھی توقف نہیں کیا۔ آپ نے ابوسفیان کونہ صرف اینے غلاموں میں شامل کیا بلکہ اس کے گھر کو دار الامن قرار دے دیا۔ اگر مسلمانو اور کفار مکه کی کشکش مادی نوعیت کی ہوتی تو کوئی کا فرچند جیلے زبان ہے اوا کرنے پر مسلمانوں کا بھائی بن جاتااور اپنے آبائی دین پر رہتے ہوئے اپنا مقصد پورا کر لیتا۔ اگرید مختکش مادی مفادات سے ابجری ہوتی تو فتح مکہ کے دن مکہ کی گلیوں میں کفار مکہ کے خون کی ندیال بہتیں اور دنیامادی مفاوات کے تصادم کاوہی ہولناک انجام دیجھتی جواس نے پہلی اور دوسری عالمی جنگوں میں دیکھاہے۔حضور علیہ نے اینے غلاموں کے قاتلوں یر، ان کے قبول اسلام کے بعد ، اپنادست شفقت اس لئے رکھا تھا کہ آپ کاان سے جھر امادی نہ تھا۔ جب انہوں نے حضور علی کے پیغام کو سمجھ کر تسلیم کرلیا توساری دشمنیاں،ساری

ر مجشیں اور سارے تنازعے ختم ہو گئے۔ دو متصادم قو توں کا کیک جان بن جانا، اس بات کی نا قابل تردید دلیل ہے کہ کفار مکہ اور مسلمانوں کا معرکہ مادی نہ تھا بلکہ دینی اور روحانی تھا، جس میں باطل کو فکست ہوئی اور باطل کے علمبر داروں نے حق کے سامنے اپنی گرد نیں جھکادیں۔ انہوں نے نہ صرف حق کی قوت کے سامنے سر تسلیم خم کیا بلکہ حق کے علمبر دار بن کردنیا میں اس کانور بانٹنے کے لئے چل فکا۔

" مناهم کی واٹ " حضور علی کی رسالت کی ایک اور توجیہ یہ کرتا ہے کہ مکہ کی معاشی عدم مساوات نے حضور علی کی نفسیاتی زندگی میں انقلاب برپاکر دیا۔ آپ نے محسوس کیا کہ آپ انتہائی اعلی صلاحیتوں کا ہالک ہونے کے باوجود معاشر سے میں کوئی اہم مقام حاصل نہیں کر سکے۔ ای طرح اور بھی بے شار باصلاحیت لوگ زندگی کی دوڑ میں پیچھے رہ گئے ہیں اور چند نااہل لوگ، دولت کے زور پر، سیاہ وسفید کے مالک بن بیٹھے ہیں۔ ان جذبات نے حضور علی کے جین کر دیااور آخر کار آپ کے بیہ جذبات دعو کی رسالت و نبوت کی شکل میں ظاہر ہوئے۔ نظمری واٹ کے الفاظ ملاحظہ فرمائے:

"Yet he felt that his gifts were not being used to the full. He had a talent for administration that would have enabled him to handle the biggest operations then carried out in Mecca, but the great merchants excluded him from their inner circle. His own dissatisfaction made him more aware of the unsatisfactory aspects of life in Mecca. In these, hidden years, he must have brooded over such matters. Eventually what had been maturing in the inner depths was brought to light". (1)

"تاہم ان (محمد علی ) کو احساس تھا کہ آپ کی صلاحیتیں مکمل طور پر استعال نہیں ہور ہیں۔ آپ اپنی بے پناہ انتظامی صلاحیتوں کے بل ہوتے پر ،اس وقت مکمہ کے کسی بڑے سے بڑے کاروباری عمل کو کنٹرول کر سکتے تھے لیکن بڑے تاجروں نے آپ کو کاروباری مرکزے دورر کھا۔ آپ کی ذاتی بے اطمینانی نے تاجروں نے آپ کو کاروباری مرکزے دورر کھا۔ آپ کی ذاتی بے اطمینانی نے آپ کو کمی زندگی کے بے اطمینانی کے پہلوؤں کا احساس دلایا ہوگا۔ ان غیر

معروف سالوں میں آپ نے بارہاان معاملات پر غور کیا ہوگا۔ آخر کار جو جذبات باطن کی گہرائیوں میں پک رہے تھے، وہ منظر عام پر آگئے۔"

«منگری واٹ "کی اس تقریر کی بنیادای مفروضے پر ہے کہ حضور علی کو کار وباری میدان میں اپنی صلاحیتیں و کھانے کا موقعہ نہیں ملا، لیکن یہ مفروضہ تاریخ سے چٹم پوشی کے متر ادف ہے۔ حضور علی کو کار وباری میدان میں اپنی صلاحیتیں و کھانے کا موقعہ بھی ملا تھااور آپ نے اس میدان میں جرت انگیز فتوحات بھی حاصل کی تھیں۔ حضرت خد بجت الکبری رضی اللہ تعالی عنصا، پہلی وفعہ، آپ کی انہی صلاحیتوں اور آپ کی کار وباری کا میابیوں کی وجہ سے بی آپ کی طرف متوجہ ہوئی تھیں اور انہوں نے ان ذہنی صلاحیتوں کی مائی میابیوں کی وجہ سے بی آپ کی طرف متوجہ ہوئی تھیں اور انہوں نے ان ذہنی صلاحیتوں کے ساتھ جب آپ کی روحائی عظمتوں کا مشاہدہ کیا تھا تو اپناسب بچھ آپ کے قد موں پر گار کر دیا تھا۔

حفزت خدیج رضی اللہ عنعاکا سرمایہ آپ کے تصرف میں تھا۔ اگر آپ چاہتے تواپی بے بناہ انظامی صلاحیتوں کے بل ہوتے پر مکہ یاجزیرہ عرب تو کیا، ساری دنیا کی تجارت پر چھا جاتے لیکن یہ آپ کا میدان نہ تھا۔ آپ کا میدان وہ تھا جس کے لئے آپ نے نہ صرف تجارت کو خیر باد کہہ دیااور اس میدان میں وہ عظمتیں حاصل تجارت کو خیر باد کہہ دیااور اس میدان میں وہ عظمتیں حاصل کیس جو مخلوق خدا میں سے کی کا مقدر نہ بن سکیں۔

ٹارانڈرائے نے حضور علی ہے دعویٰ نبوت کے لئے ایک اور محرک تلاش کیا ہے دہ کہتا ہے کہ بہودی ایک نبی کے متحد اور ای بات نے کہتا ہے کہ بہودی ایک نبی کے منتظر ہتھے۔ محمد (علیہ کے کاس چیز کاعلم تھا۔ اور ای بات نے آپ کو دعوی نبوت در سالت کی طرف ائل کیا، وہ کہتا ہے:

"Muhammad knew of the Jewish expectation of the coming Messiah. He knew that a prophet was promised in Torah, and linked this prophecy with Jesus' promise that he would send the comforter. For him, this belief in Messiah provided a support for his conviction of his call, but he cannot have invented it". (1)

ا انہیں معلوم تھا کہ تورات میں ایک رسول کے آنے کا وعدہ کیا گیا ہے۔ انہوں نے تورات کے اس وعدے کے خورات کے اس وعدے کے ماتھ ملا دیا، کہ وہ ایک تسلی دینے والا بھیجیں گے۔ ایک نبی کے آنے کے عقیدے ناس یقین میں محمد (علیقے) کی مدد تو کی ہوگی کہ وہ اللہ کے رسول میں لیکن تورات اور مسے کے بید وعدے ان کی ایجاد نہیں ہو سکتے۔"

ٹارانڈرائے شلیم کررہاہے کہ ایک نبی کی آمد کے متعلق تورات اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وعدے حضور علی کی ایجاد نہیں۔ یعنی یہ وعدے حقیقاً تورات اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں موجود ہیں۔ جب تورات اور انجیل میں ایسے وعدوں کے موجود ہونے کا مستشر قین کو یقین ہے تو انہیں چاہئے تھا کہ حضور علیہ کی ذات اور آپ کی ہونے کا مستشر قین کو یقین ہے تو انہیں چاہئے تھا کہ حضور علیہ کی ذات اور آپ کی تعلیمات کو اس رسول موعود کی بیان کردہ نشانیوں کے تناظر میں دیکھتے۔ جسے بحیریٰ تعلیمات کو اس رسول موعود کی بیان کردہ نشانیوں کے تناظر میں دیکھتے۔ جسے بحیریٰ راہب، ورقہ بن نو فل اور حضرت عبداللہ بن سلام نے دیکھا تھا اور حضرت محد (علیہ کے کا دات کی شکل میں اس رسول کو بچپان لیا تھا جس کی آمد کی بشار تیں سابقہ صحف آسانی نے ذات کی شکل میں اس رسول کو بچپان لیا تھا جس کی آمد کی بشار تیں سابقہ صحف آسانی نے دی تھیں۔

تورات اور انجیل کے وعدے حضور علی کے دعویٰ نبوت ورسالت کے محرکات نہیں بلکہ میہ وعدے حضور علی کی صدافت کی نا قابل تردید دلیل ہیں۔ یہود و نصاریٰ کی صدیوں بلکہ میہ وعدے حضور علی کی صدافت کی نا قابل تردید دلیل ہیں۔ یہود و نصاریٰ کی صدیوں پر محیط، ان گنت کو ششوں کے باوجود، ان صحائف میں حضور علی کی نشانیوں کا مل جانا، خداکی قدرت اور اس کے آخری رسول کی صدافت کی دلیل ہے۔

اگر تورات اورانجیل بین ایک نبی کی آمد کی بشار تین بھی ہیں، حضور علی کے دور کے متعدد علائے اہل کتاب، آپ کی ذات بین رسول موعود کی نشانیاں دیکھ بھی لینے ہیں اور پھر آپ کا پیغام ایک بے نظیر عالمی انقلاب بھی برپاکر تاہے اور چودہ سوسال ہے اس کے وہ نکے دنیا میں ہر سون کر ہے ہیں اور حضرت عیلی علیہ السلام کے بعد کوئی ایسی ہستی، حضور علی کے علاوہ، ظاہر بھی نہیں ہوئی جے موعود Comforter (تسلی دینے والا) قرار دیا جا سکے، توکیا وجہ ہے کہ حضور علی ہے، جن کی ذات میں اس آنے والے رسول کی تمام نشانیاں موجود ہیں، انہیں رسول موعود قرار نہ دیا جائے اور آپ کی دعوت کی غلط تعبیریں اور توجیہیں کرنے کے لئے زند گیاں برباد کردی جائیں؟

حق وہی ہے جو قر آن تھیم فرماتا ہے کہ اہل کتاب حضور علی کے کویوں پہچانتے ہیں جس طرح وہ اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں۔ یقینا قر آن تھیم کا فرمان سچاہے اور یہود و نصار کی حضور علی کے کو واقعی یوں پہچانتے ہیں جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں لیکن پھر حسد و بغض کی وجہ ہے آپ کی رسالت کا افکار کر دیتے ہیں۔

ساتویں صدی عیسوی کے یہود و نصاریٰ کا بھی یہی عمل تھااور بیسویں صدی عیسوی کے برعم خویش مدی عیسوی کے برعم خویش مہذب اور محقق متم کے یہود و نصاریٰ کا بھی یہی عمل ہے۔ حق روز روشن کی طرح واضح ہے لیکن آفآب کے نور کا اٹکار کرنے والوں کامر ض ایسا ہوتا ہے جس کاعلاج کسی انسان کے بس میں نہیں ہوتا۔

متشر قین نے جس طرح حضور علی کی رسالت کے آغاز کے لئے مختلف متم کے مادی اور نفسیاتی محرکات تلاش کے ہیں، اس طرح دین اسلام کے مختلف احکام کو بھی انہوں نے بدلتے ہوئے حالات کا نتیجہ قرار دیاہ۔ مستشر قین حضور علی پرالزام لگاتے ہیں کہ آپ نے ابتدامیں مشرکین کے فد ہب کے خلاف اعلانیہ کچھ نہیں کہااور نہ ہی ان کے بتو ل یر اعلانیہ تنقید کی لیکن جب مشر کین مکہ آپ کی دعوت کو تسلیم کرنے پر آمادہ نہ ہوئے تو ردعمل کے طور پر حضور عظافے نے ان کے ند بب پر تابو توڑ حلے شروع کر دیے۔ مجھی مستشر قین حضور علی کے پریہ الزام لگاتے ہیں کہ آپ نے بعض بنوں کے خلاف تو آواز اٹھائی کیکن بعض دوسرے بتوں کے خلاف آپ نے پچھے نہیں کہا۔ مجھی وہ کہتے ہیں کہ حضور علی جب تک مکه میں رہے، آپ نے شراب کو حرام قرار نہیں دیا کیونکہ آپ مکہ والوں کی مخالفت ہے ڈرتے تھے لیکن جب آپ مکہ ہے ججرت کر کے مدینہ طیبہ چلے گئے اور کفار کی خالفت کا ندیشہ نہ رہا تو آپ نے شراب کو حرام قرار دے دیا۔ ای طرح وہ آپ برالزام لگاتے ہیں کہ ابتدامیں آپ کوامید تھی کہ مدینہ کے یہودی آپ پر ایمان لے آئیں گے، اس لئے آپ نے یہودیوں کے خلاف سخت رویہ اختیار نہیں کیا بلکہ یہی کہتے رہے کہ آپ وہی دین لے کر آئے ہیں جو حضرت موکیٰ علیہ السلام لائے تھے، لیکن جب آپ کو یقین ہو گیاکہ یبودی ایمان نہیں لا عمی مے تو آپ نے ان پر شدید تنقید شر وع کر دی اور ان کے ند بب پر تابو تو رحملے کئے۔ ای طرح وہ آپ پر بیدالزام لگاتے ہیں کہ آپ ابتدامیں اپنے آپ کو صرف عربوں کیلئے نذیر سمجھتے تھے لیکن جب آپ کی دعوت نے پھیلناشر وع کر دیا تو

آپ نے اپ دین کوعالمی دین کارنگ دے دیا۔ نماز کے بارے میں تومستشر قین کافیصلہ بی

یہ ہے کہ حضور علی کے زمانے میں مسلمان صرف دو نمازیں پڑھتے تھے۔ اور باجماعت
صرف جمعہ کی نمازادا کی جاتی تھی۔ نماز پنجگانہ کا تصوراور تمام نمازوں کو باجماعت اداکرنے کا
معمول، بعد کے مسلمانوں کی اختراع ہے۔ مستشر قین ای رنگ میں آپ کی رسالت، آپ
کے دین کے احکام اور آپ کی تاریخ کی تشریخ کرتے ہیں۔ نہ کورہ بالا الزامات میں ہے کوئی
بھی الزام ایسا نہیں جو غیر جانبدارانہ شخیق کے سامنے چند لیمے تھم سکے۔ کیونکہ قرآن
کیم کی بے شار آیات، حضور علی کی بے شاراحادیث اور آپ کی سیرت طیبہ کا ایک ایک
ورت، ان کی تردید کررہا ہے۔

بت پرئی کی مخالفت جس انداز میں اسلام نے کی ہے، مروجہ یہودیت و نفرانیت کو اس کی ہوا بھی نہیں گئی۔ آج کے عیسائیوں نے اپنے عبادت خانوں میں جسے رکھے ہوئے ہیں، انہیں کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ اس جستی پر بتوں کے معالمے میں مداہنت کا الزام لگائیں جس نے مکہ میں افتدار حاصل کرنے کے بعد پہلا کام ہی سے کیا کہ خانہ کعبہ کو ہر قتم کے بتوں، جسموں اور تصویروں سے یاک کیا۔

کفار کے خوف ہے حرمت شراب کے تھم کو مو خرکرنے کا شوشہ بھی کتنا معنکہ خیز ہے۔ حضور علی ہے کہ ان کے آباؤاجداد کو گمراہ کے۔ حضور علی ہے کہ دل میں کفار کمہ کے بتوں کی تو بین کرنے ،ان کے آباؤاجداد کو گمراہ کہنے اور ان کی معاشی، ساجی اور دینی قدروں پر تابر توڑ حملے کرنے کے وقت تو کفار کمہ کی مخالفت کا خوف پیدانہ ہوالیکن ان کو شراب نوشی ہے روکتے وقت آپ خوف زدہ ہو گئے۔ کتنی لا یعنی بات ہے۔ لیکن اس متم کی باتیں لکھنے والوں کو بھی دنیا شخصی کا مام مانتی ہے۔اس سے بڑا بچوبہ اور کیا ہو سکتا ہے؟

حضور علی کے دل میں نہ تو کفار کمہ کے خلاف کینہ تھااور نہ ہی یہود یوں کے خلاف۔
آپ کادل توان سب کے لئے رحمت کے جذبات سے معمور تھا۔ آپ کی توسب سے بڑی خواہش ہی ہے تھی کہ ابو جھل اور کعب بن اشر ف جیسے لوگ ہٹ دھری چھوڑ دیں اور دوزخ کے گڑھے میں گرنے کے بجائے جنت کی ابدی بہاروں سے متمع ہوں۔ آپ نے انہیں محبت سے، شفقت سے اور حکمت سے صراط متنقیم کی طرف آنے کی دعوت دی۔
آپ کے رب نے آپ کو دعوت کا بہی طریقہ سکھایا تھا۔ آپ کو آپ کے رب کی طرف

ہے یہ حکم ملاتھا:

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبُّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبُّكَ هُو أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهِ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ (1) "(اے محبوب!) بلائے (لوگوں کو) اینے رب کی راہ کی طرف حکمت ے اور عمدہ نفیحت ہے اور ان سے بحث و مناظر ہ )اس انداز ہے کیجئے جو برا پندیده (اور شائسته) موبے شک آپ کارب خوب جانتا ہے اسے جو بھٹک گیااس کے راستہ ہے اور وہ خوب جانتا ہے بدایت یانے والو ل کو۔" حضور علی کے کفار مکہ اور یثر ب کے یہودیوں کوان کی فکری اور عملی قباحتوں ہے بوے حکیماندا نداز میں باخبر کیا تھااورا نہیں صراط متنقیم کی طرف دعوت دی تھی۔ تصادم کا راستہ توان دونوں قوموں نے خود اختیار کیا تھا۔ حضور عظی نے نہ تو کفار کمہ کوان کے غلط عقائدے آگاہ کرنے میں کوئی ستی کی تھی اور نہ ہی یبودیوں کی فکری بے راہر ویوں کا یردہ جاک کرنے میں کوئی کسر اٹھار کھی تھی۔ اس کے باوجود آپ نے ان کے ساتھ مصالحانہ روبیہ روار کھاتھا، کیکن ان دونوں قوموں نے حق کی شمع کو گل کرنے کی قتم کھالی۔ ان حالات میں حضور علی کے لئے یہ ممکن نہ تھا کہ بے دین قوتیں حق کی شمع کو گل کرنے میں مصروف رہیں اور آپ ان کے خلاف کوئی ایکشن نہ لیں۔ جب کفار نے تصادم کاراستہ اختیار کیا تو حضور علی کے کو بھی ان کے خلاف تکوار اٹھانے کا پار گاہ خداو ندی سے اذ ن مل گیا۔ یہ خیال قطعاً غلط ہے کہ حضور علی کے بہودیوں کے غلط عقائد کے خلاف بھی اس وفت تک کچھ نہیں کہا جب تک آپ کواس بات کا یقین نہ آگیا کہ بیہ لوگ کسی صورت میں ایمان نہیں لائیں گے۔اسلام نے اپنے عقائد ابتدائی میں اپنے واضح انداز میں بیان کر دئے تھے، کہ جن نداہب کے عقائد اسلام کے عقائدے محراتے تھے، ان کی خود بخود تردید ہو جاتی تھی۔ یہودیوں کو حضور علطہ کے خلاف سب سے بردااعتراض توبیہ تھاکہ نبوت ورسالت کا منصب حزب مختار کے علاوہ کسی اور کے پاس کیے جاسکتا ہے۔ رسالت کا وعوى اوراعلان توآپ نے ہجرت سے تیرہ سال پہلے مکہ مکرمہ میں کر دیا تھااور يہوديوں كو

اس حقیقت کاعلم تھا۔ ان کے حزب مختار ہونے اور نبوت ورسالت کے منصب کے بلا شرکت غیرے مستحق ہونے کے عقیدے کی تردید تو حضور علی کے اعلان نبوت کے ساتھ ہی ہوگئی تھی۔ اس لئے یہ کیسے کہا جاسکتا ہے کہ ابتدا میں حضور علی نہودیوں کے غلط عقائد کی تردید نہیں کی۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ حضور علی ہے جرت کے بعد پوری کو حش کی تھی کہ مسلمان اور یہودی اپنے اپنے نہ اہب پر کاربندر ہے ہوئے ہین طیبہ میں امن و سکون سے رہیں، لیکن یہود یوں نے آپ کی ان مخلصانہ مسائی کا مثبت جواب نہ دیا تھا۔ انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ معاہدے کر کے ان کی خلاف ورزی کی تھی اور انہیں اس جرم کی سزا بھی ملی تھی۔ حضور علیہ نے یہودی قبائل کے خلاف جو کاروائیاں کیں، ان کے متعلق یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ کاروائیاں، یہودی قبائل کے خلاف اسلام حلوں کا آغاز تھیں کیونکہ ان کاروائیوں کا عقیدے کے ساتھ کوئی تعلق نہ تھا۔ اسلام نے اپنے عقائد تو ابتدائی سے انہائی وضاحت سے بیان کر دیئے تھے اور ان عقائد میں سے جو عقائد کی نہ ہب سے مضادم تھاں میں کی تنی جب دونوں نہ اہب کے عقائد میں اختلافات منظر عام پر آئے۔ بلکہ ان مضادم تھان میں جب دونوں نہ اہب کے عقائد میں اختلافات منظر عام پر آئے۔ بلکہ ان اختلافات کے منظر عام پر آئے کے بعد مسلمانوں اور یہود یوں کے در میان معاہدے بھی اختلافات کے منظر عام پر آئے کے بعد مسلمانوں اور یہود یوں کے در میان معاہدے بھی سے جو عادوں کی خلاف ورزیاں تو عیت کی تھیں، جواس وقت کی گئیں جب یہود یوں نے معاہدوں کی خلاف ورزیاں سے ساسی نوعیت کی تھیں، جواس وقت کی گئیں جب یہود یوں نے معاہدوں کی خلاف ورزیاں کے میان وسکون کو خطرے میں ڈال دیا تھا۔

حضور علی کے یہودیوں کو صرف اس دجہ سے کوئی سز انہیں دی کہ وہ یہودی ہیں بلکہ آپ نے تو انہیں اہل کتاب کہ کر دیگر ندا ہب باطلہ سے ممتاز کیا تھا لیکن یہودیوں نے رحمت دوعالم علی کے رحمانہ رویے سے غلط فائدہ اٹھانے کی کوشش کی اور کیفر کردار تک پہنچ گئے۔

مستشر قین یہودیوں کے متعلق حضور علی کے رویہ پر دو حوالوں سے حملہ کرتے ہیں۔ایک تووہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے ابتدا میں یہودیوں کی دلجوئی کے لئے بیت المقدس کو ہی اپنا قبیلہ قرار دیا تھاجو یہودیوں کے لئے ایک مقدس مقام تھا کیکن جب آپ ان کے ایمان لانے سے مایوس ہو گئے تو آپ نے ان کی مخالفت میں اپنا قبلہ بدل دیا۔ اور دوسر االزام وہ حضور علیقے پرید لگاتے ہیں کہ یہودیوں کے کاروبار کادار ومدار سود پر تھا۔ آپ نے ان کے کاروبار کو دیا۔

یہ دونوں مفروضے اس لئے غلط ہیں کہ حضور علی نے بیت المقدس کو قبلہ یہودیوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے مقرر نہیں کیا تھابلکہ آپ کامعمول یہ تھا کہ آپ ہراس معالمہ میں سابقہ شریعتوں کے احکام پر عمل کرتے تھے، جس کے متعلق آپ کے پاس وحی نہیں آتی تھی۔انبیائے سابقین کا قبلہ بیت المقدس تھا،اس لئے حضور علی نے بھی دوسر ا تھم نازل ہونے تک اے بی قبلہ قرار دیئے رکھا۔ اگر تبدیلی قبلہ کے ساتھ یبودیوں ک دوسی با مخاصمت کا کوئی تعلق ہو تا تو حضور علیہ کے ایسے عقیدے یا عمل کی تبلیغ نہ کرتے جو يبوديوں كے بال بھى مروج تھا۔ حضور علي في نے زندگى بحربے شارايے كاموں كى تبليغى جویہود یوں کے ہاں بھی مروح تھے۔خدا کا تصور، عقیدہ رسالت و نبوت، آخرت، ثواب و عذاب، جنت و دوزخ یہ سب وہ عقیدے تھے جن کا اسلام نے پر جار کیا اور یہ عقیدے يبوديوں كے بال بھى مسلم تھے۔جو ہستيال يبوديوں كے لئے قابل احر ام تھيں، حضور عليك نے ان کا یہودیوں سے کئ گنا زیادہ احرام کیا بلکہ یہودیوں نے ان کی پاک سیر توں پر جن آلودگوں کے دھے لگادیئے تھے،ان کو حضور علیہ نے ان کے پاک دامنوں سے دور کیا۔ اگر حضور عظی نے بہودیوں کی مخاصت کی وجہ سے قبلہ تبدیل کیا ہوتا تو آپ مخاصت کے اس جذبے میں اینے آپ کو ای حد تک محدود ندر کھتے بلکہ تمام یہودی شعائر کی مخالفت کرتے لیکن حضور علی نے ایسا نہیں کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہودیوں کے لئے قابل احرام شخصیت ہونے کی وجہ ہے آپ نے ان سے قطع تعلق نہیں کیا بلکہ يبوديول كوبتاياك حضرت ابراجيم عليه السلام صرف تمبارے بى بزرگ نبيس بلكه ان كے ساتھ ہاراتعلق تمہاری نبت کہیں زیادہ ہے۔ دیگر انبیائے بنواسر ائیل جو یہودیوں کے اجداد تنے حضور علی نے اپنے پیروکاروں کے لئے ان کے احترام کو فرض قرار دیااور اپی امت کو وضاحت سے بتادیا کہ ان تمام عظیم ہستیوں کا حرّام مسلمان ہونے کے لئے شرط ہے۔ اسلامی احکام پر مجموعی حیثیت میں، ایک نظر ڈالانے والا محض فور أاس حقیقت كو سمجھ لیتا ہے کہ تبدیلی قبلہ کا سبب یہودیوں کی مخالفت نہ تھابلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا تھم تھاجس کے

سامنے حضور علی اور آپ کے تمام پیروکاروں نے سر تسلیم خم کردیا تھا۔ سود کی حرمت کا عظم بھی حضور علی نقصان پہنچانا چاہتے ہے، بلکہ یہ تھم بھی رب قدوس نے اپنے حبیب کی امت کو معاشی تباہ کاریوں سے محفوظ رکھنے کے لئے دیا تھا۔ اسلامی احکام کے پہلے مخاطب یہودی نہیں بلکہ مسلمان تھ، محفوظ رکھنے کے لئے دیا تھا۔ اسلامی احکام کے پہلے مخاطب یہودی نہیں بلکہ مسلمان تھ، اس لئے اسلام نے یہ تھی یہودیوں کو نقصان پہنچانے کے لئے نہیں بلکہ اسلامی ریاست سے تعلق رکھنے والے ہر شخص کے معاشی مفادات کے تحفظ کے لئے دیا تھا۔ یہودی حضور مقال کے بیودی حضور باتھی الزام اس لئے بھی نہیں لگا سکتے کہ حرمت سود کا تھم ان کے لئے اجبنی نہ تھا۔ باہمی لین دین میں وہ خود سود کی حرمت کے قائل تھے لیکن دیگر اقوام کے ساتھ وہ سودی باہمی لین دین میں وہ خود سود کی حرمت کے قائل تھے لیکن دیگر اقوام کے ساتھ وہ سودی لین دین کو جائز سیجھتے تھے۔ اسلام نے اس دو غلی پالیسی کو ختم کیااور کلیة سود کی حرمت کا تھم نافذ کر دیا۔

قار ئین کرام نے اسلام کے خلاف مستشر قین کے حملوں کی تو عیت کا مشاہدہ کیا۔ وہ اسلام کو عرب کے بدلتے ہوئے حالات کا بینجہ قرار دیتے ہیں لیکن یہ نہیں سوچنے کہ ساتویں صدی عیسوی کے عربوں کی حالت میں تبدیلی ہے جو تقاضے ابجرے بینے ،وہ چودہ صدیاں کیسے قائم رہے۔ عربوں نے تواسلام کی تعلیمات کو اپنے بدلتے ہوئے تقاضوں کے لئے موزوں سمجھا تھا، اس لئے انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا لیکن بیسویں صدی عیسوی کے مغربی سکار اس دین کو کیوں قبول کر لیتے ہیں جو ساتویں صدی عیسوی کی ایک ای قوم کے بدلتے ہوئے معاشی اور ساجی تقاضوں کے نتیج میں منظر عام پر آیا تھا۔

لطف کی بات یہ ہے کہ اکثر نداہب کے پیردکاروں نے حالات کے بدلتے ہوئے تفاضوں کا ساتھ وینے کے لئے اپنے نداہب میں بنیادی نوعیت کی تبدیلیاں کرلی ہیں۔ عیسائیوں نے اپنے نہ ہی احکام کو زندگی ہے بید خل کر کے چرچ کی چار دیواری میں بند کر کھاہے۔وہ کئی ایسی چیزوں کو طال سیجھتے ہیں جن کوان کے نہ ہب نے حرام قرار دیاہے۔ یہودی بھی اپنی اجتماعی زندگی نہ ہبی تعلیمات کے مطابق نہیں بلکہ اپنی خود ساختہ پالیسیوں کے مطابق گزارتے ہیں۔ ہندوا پنے نہ ہب کی تعلیمات کے خلاف ایک بر ہمن اور ایک شودر کے ووٹ کو برابر مقام دیتے ہیں۔اس کے بر عکس دنیائے اسلام کی اکثریت آج بھی اس اسلام میں اپنی کامیابی اور نجات کو مضم سمجھتی ہے جو حضور علی نے ابو جہل،

ابوسفیان، ابو بکر اور عمر کے سامنے پیش کیا تھا۔ مستشر قین اور ان کی ذریت پوراز ور نگاتی ہے کہ مسلمان بھی اپ دین میں ای قتم کی ترمیمات کریں جو انہوں نے کی ہیں لیکن مسلمان ان کی اس تھیجت کو ماننے کے لئے تیار نہیں۔ مغربی ذرائع ابلاغ مسلمانوں کو قرآن وصدیث پر عمل پیراد کچھتے ہیں تو انہیں بنیاد پرست قرار دیتے ہیں اور جب وہ جہاد کے اسلامی تھم پر عمل پیراہ وتے ہیں تو اہل مغرب انہیں دہشت گرد قرار دیتے ہیں۔

اگراسلام ساتویں صدی عیسوی کے بدلتے ہوئے حالات کے نتیج میں منظر عام پر آیا ہوتا تو بیسویں صدی عیسوی میں امریکہ کے مائیک ٹائسن کو ملک عبد العزیز بنانے کی صلاحیت ندر کھتا۔ مستشر قین کو شاید سے معلوم نہیں کہ ان کے مغربی بھائی جب اسلام کے داَمن میں پناہ لیتے ہیں تو وہ آن مسلمانوں سے زیادہ بنیاد پرست ہوتے ہیں جن کو اسلام ورقے میں ملاہے۔ بیراس بات کی دلیل ہے کہ اہل مغرب کووہ اسلام اپنی طرف متوجہ کررہا ہے جو چورہ سوسال پہلے قلب مصطفیٰ علیہ التحیة والثناء پر نازل ہوا تھا، جے مستشر قین اس دور میں جنم لینے والا نا پخت دین کہتے ہیں۔ یہ لوگ اس اسلام سے متاثر نہیں ہو رہے جو متشر قین کی ساعی ہے متاثر ہونے والے کھے خود فریب مسلمان پیش کر رہے ہیں۔ اسلام کانت نے قلوب کو فئے کرنااور انہیں اپنے آستانے پر جبین فرسائی کے لئے مجبور کرنا، اس بات کی دلیل ہے کہ بید دین صرف عربوں کے مخصوص حالات ہی کے لئے نہیں بلکہ ہر دور کے حالات کے لئے موزوں ہے۔ یہ اس ذات کا نازل کردہ ہے جو عربوں کی اجماعی زندگی کے تقاضول سے بھی آگاہ ہے اور جس کے سامنے بیسویں صدی عیسوی کی ترقی یافتہ دنیا کے تقاضے بھی عیاں ہیں۔ یہ دین کسی انسان کے مخیل یا نفسیاتی کیفیات کا بتیجہ نہیں بلکہ علیم و خبیر خدا کا نازل کردہ ہے، جس کے سامنے زمان و مکان کی حدود کوئی حیثیت نہیں ر تھتیں۔اللہ تعالی نے اپنے ایک ای بندے کواس عالمی دین کا علمبر دار اس لئے بنایا تھا تاکہ تحی کویہ شبہ نہ ہو کہ بید دین اس نے خود بنالیاہے ،یا کس سے مدد حاصل کر کے اس کے قواعد وضوابط وضع کرلتے ہیں۔

اسلام کے الہامی دین ہونے کا یقین حاصل کرنے کے لئے قرآن حکیم کی کسی ایک آیت پر مخلصانہ غور فکر، حضور علی کے حیات طیبہ پر ایک نظریا تاریخ اسلام کا سرسر س مطالعہ بی کافی ہے۔ ایک ای انسان کی زبان سے اگر علوم ومعارف کے وہ موتی جھڑے ہوں جو آیات قرآنی کی شکل میں ہارے سامنے ہیں تواس کا ایک اور صرف ایک ہی مطلب ہے کہ وہ عبدامی، خداکا مقد س رسول ہے۔ اگر ایک انسان پوری دنیا کو گمرائی کی دلدل سے نکال کر ہدایت کی شاہراہ پر لگانے میں انتہائی مخضر مدت میں کامیاب ہو گیا ہے تواس کی توجیہ بھی اس کے سواممکن نہیں کہ اس انسان پر خداو تدکر یم کی خصوصی نظر ہے۔ مستشر قین نے اسلام کے احکام کی جو مختلف تو جیہیں کی ہیں، ان کے بے بنیاد ہونے کا سب سے بردا شہوت ہیں ہے کہ مستشر قین کی فرضی توجیہ پر اتفاق نہیں کر سکے۔ حقیقت ہیں ہے کہ دین اسلام کو الہامی دین کے علاوہ کچھ اور قرار دینا اتنا ہی ناممکن ہے جتنا دو پہر کی، آنکھوں کو خیر ہ کردیے والی، روشنی کو ضوء آفیاب کے سوا پچھ اور قرار دینا اتنا ہی ناممکن ہے جتنا دو پہر کی، حضور علیہ ہے ہی کہ مشکر کے کااگر ام

حضور علی نے جس ماحول میں آگھ کھولی تھی وہ بت پرستی کا ماحول تھا۔ آپ کے آب کے آب کے آب کے آب کے آبائی شہر مکہ اور اس کے رہنے والوں کو عزت، احترام اور امن خانہ کعبہ کی برکت سے حاصل تھاجو خلیل واساعیل علیباالسلام نے خدائے واحد کی عبادت کے لئے خود خدا کے حکم سے تعمین سوساٹھ بتوں کا مسکن بنا ہوا تھا۔ مکہ والے خدا کے خدا کے حکم سے تعمین موساٹھ بتوں کا مسکن بنا ہوا تھا۔ مکہ والے خدا کے

تصورے نااقبنانہ تھے،وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے تھے لیکن اس ایمان کے ساتھ وہ ہزاروں بنوں کی پوجا بھی کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم ان بنوں کی پوجااس لئے کرتے ہیں تاکہ

ہمیں ان کے ذریعے خداکا تقرب حاصل ہو جائے۔

حضور علی کی بہلی شق انسانیت کو جو فریضہ تفویض ہوا تھا،اس کی پہلی شق انسانیت کو بتوں کی جائی شق انسانیت کو بتوں کی جائی شق انسانیت کو بتوں کی جائی ہوا تھا۔ بتوں کی بوجا کی اس ذکت سے رو کنا اور ان کی جبینوں کو خدائے واحد کے سامنے جھکانا تھا۔ حضور علی ہے نی نوع انسان کے سامنے جو فکری نظام پیش کیااس کی پہلی دفعہ سے تھی: حضور علی ہے ہی کیااس کی پہلی دفعہ سے تھی: 
"لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّهُ"

کہ عبادت کے لاکن صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس کے سواکوئی چیز الی نہیں جو معبود بننے کی مستحق ہو۔ حضور علی ہے نے اس بات ہے اپنی دعوت کا آغاز کیا۔ آپ نے ابتداء میں لوگوں کو خفیہ طور پر اسلام کی دعوت دی۔ کچھ عرصہ بعد آپ کو حکم ملاکہ آپ اعلانیہ تبلیغ کریں۔ اور پھر اس دعوت نے حکم خداوندی کے مطابق عالمی دعوت کارنگ اختیار کیا اور

حضور علی نے ساری نسل انسانی کو بارگاہ خداوندی کی طرف بلانے کے لئے اپنی ساری ملاحیتیں وقف کر دیں۔

حضور علی کی دعوت کوپانچ مراحل میں تقسیم کیاجاسکتاہ۔ 1: ۔ قریبی رشتہ داروں اور خصوصی دوست احباب کودین کی دعوت

2- ائني قوم اور الماليان شهر كودين اسلام كى طرف بلانا

3: مکہ اور نواحی بستیوں کے افراد اور قبائل تک خداکا پیغام پہنچانا

4- تمام جزیرہ عرب کے باشندوں کو توحید کادرس دینا

5:دنیاکی تمام قوموں اور غداجب کو آخرت کے عداب ے درانا

ان تمام مراحل ہیں پیغیر خداعلیہ التحیة والشائونے جس پیغام کوعام کیا، وہ پیغام ایک بی تفار آپ خفیہ طور پر تبلیخ کا فریضہ سر انجام دینے ہیں مصروف تنے تو بھی آپ کا پیغام وہی تفاجس پیغام کو آپ نے اعلانیہ قوم کے سامنے پیش کیا تھا۔ آپ نے اپنی رفیقہ حیات کے سامنے بھی وہی پیغام پیش کیا تھا۔ جر مقام پر سامنے بھی وہی پیغام پیش کیا تھا، جو کوہ صفا پر تمام الل مکہ کے سامنے پیش کیا تھا۔ ہر مقام پر آپ کے پیغام کا اہم ترین جزویہ تھا کہ بتوں کی عبادت چھوڑ دواور خدائے واحد کی عبادت کھوڑ دواور خدائے واحد کی عبادت کے دین میں داخل ہو تا، وہ کلمہ طیب کر دیو کی تھا۔ ایک برات کا ظہار کر تا۔

ان تمام حقائق کے باوجود مستشر قین حضور علی پرید الزام لگاتے ہیں کہ آپ ابتدا میں اپنے آبائی دین کی طرف مائل تھے۔ مخالفین اپنے اس الزام کو ثابت کرنے کے لئے یہ تاثر دیتے ہیں کہ ابتدا میں آپ نے نہ تو توحید کا پر چار کیا اور نہ ہی بتوں کی مخالفت کی۔ قرون وسطی کے مستشر قین نے حضور علی کے وایک بت کی شکل میں پیش کیا اور مسلمانوں کو سٹلیٹ پرست قرار دیا۔ رولینڈ نے اپنی ایک مشہور نظم میں حضور علی کے وسونے اور چاند کی سٹلیٹ پرست قرار دیا۔ رولینڈ نے اپنی ایک مشہور نظم میں حضور علی کو سونے اور چاند کی کے ایک مسلمان اس مجسمے میں آپ کو ایک ہا تھی پر سوار دکھایا گیا تھا اور یہ کا ہر کیا گیا تھا کو سے بھی کی عبادت کرتے تھے۔ اس مستشر ق شاعر نے یہ بھی پر و پیکنڈہ کیا کہ مسلمان سٹلیث پر ایمان رکھتے ہیں اور ان کی سٹلیث کے ارکان یہ ہیں: محمر، ابولون اور بٹریا کہ مسلمان سٹلیث پر ایمان رکھتے ہیں اور ان کی سٹلیث کے ارکان یہ ہیں: محمر، ابولون اور بٹریا ندر نے اپنے قار کین کو بتایا کہ محمد ابولون اور بٹریا خوان ۔ (1) روڈ لف ولو ھیم، ھو مجر اور بٹیا ندر نے اپنے قار کین کو بتایا کہ محمد

<sup>1</sup>\_الستشر قون والاسلام، صفي 300

( عَلَيْكَ ) قبائل سر داریا این قوم كے سر براہ بنے پر قانع نہ تھے، بلكہ وہ اپ آپ كو خداد يكنا چاہے تھے۔ (1)

قرون و سطی میں یورپ میں حضور علی ہے جو تصویر کئی کی، وہ ای متم کی تھی جس
کی چند مثالیں سطور بالا میں پیش کی گئی ہیں۔ متاخر مستشر قین نے بعض مصلحتوں کے تحت
اس رویے میں تبدیلی کی۔ انہوں نے بھی حضور علیہ کے خلاف شرک اور بت پرستی کا
الزام تو لگایا لیکن یہ الزام لگاتے وقت انہوں نے قدرے احتیاط کو ملحوظ خاطر رکھا۔
مستشر قین جس دور کو عصر نور کہتے ہیں، اس دور کے مستشر قین کی تح یروں میں بھی ہمیں
اس بے بنیاد الزام کی جھلکیاں نظر آتی ہیں۔ جارج سیل جج کی رسوم کو مشرکانہ رسوم قرار
دینے کے بعد کہتا ہے کہ محمد (علیہ کے بت پرستی کا قلع قبع کیا لیکن جور سمیں شرک سے
متعلق تھیں اور عرب الن سے مانوس ہو چکے تھے، ان کو ختم کرنے کی کو شش کرنا آپ نے
خلاف مصلحت سمجھا اور شرک کو اصولی طور پر ختم کرنے کے لئے بعض مشرکانہ رسوم کو
مصلحات قبول کرلیا۔ وہ لکھتا ہے:

"Mohammad found it much easier to abolish idolatry itself, than to eradicate the superstitious bigotry with which they were addicted to that temple, and the rites performed there; Wherefore, after several fruitless trials to wean them therefrom, he thought it best to compromise the matter, and rather than to frustrate his whole design, to allow them to go to pilgrimage thither, and to direct their prayers thereto". (2)

"محر (علی کے کوبیہ بات آسان محسوس ہوئی، کہ اہل مکہ جس تو هم پر ستانہ هد دھر می ہے مکہ کے گر جاک عزت کے عادی تنے اور وہاں جور سوم اداکرتے تنے، ان کا قلع قبع کرنے کی بجائے خود عقیدہ شرک کی نفی کریں۔ اس لئے آپ نے، عربوں کو کعبہ سے روکنے کی کئی تاکام کو ششوں کے بعد، بیہ مناسب سمجھا کہ اس مسئلہ پر مصالحت کرلیں اور اپنے سارے منصوبے کو تباہ کرنے کی بجائے

<sup>1-</sup>المستشر قولندالاسلام، مني 312

<sup>2-</sup> جارج سل، "The Koran" (فريدرك دارك ايند كينى لندن 1890ء)، منى 95 (مقدر)

لوگوں کو بیت اللہ کا مج کرنے اور نمازوں میں خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنے کی اجازت دے دیں۔"

منظمری واث مجھی اس الزام میں جارج سیل کی تائید کرتے ہوئے لکھتاہے: "Despite this extirpation of idolatry, many old ideas and practices were retained". (1)

دیمواسلام نے بت پرئی کو ختم کیالیکن اس کے باوجود اس نے بہت سارے مشر کانہ نظریات اور رسوم کو باتی رکھا۔" منگمری واٹ ایک اور مقام پراس سے بھی زیادہ واضح الفاظ میں حضور علی پربت پرئی کا الزام لگاتے ہوئے لکھتا ہے:

"Muhammad's original belief may have been in Allah as high god, or supreme deity, combined with lesser local deities whom he may have come to regard as angels who could intercede with the supreme being". (2)

"محمد (عليك ) كابتدائى عقيده عالبًا يه بهو گاكه الله تعالى برا فدا به اوراس ك علاده بحمد مقامى مجهوث فدا بين، جن كو محمد (عليك ) في فرشتول كانام ديا، جو فدا كه حضور شفاعت كر سكته شهد."

غدا كے حضور شفاعت كر سكته شهد."

"It is further to be noted that in the early passages of the Quran there is no assertion that Allah is uniquely God. It is possible that Muhammad himself to some extent shared the belief of many of his contemporaries that Allah was a high god with whom other beings could intercede. It is unlikely that he thought of these beings as lesser deities, but, as just suggested, he may have thought of them as angels." (3)

<sup>1-</sup> محرایت بدید : منجد310 2- محرایت بکد : منجد49 3- انشآ، منجد87

"مزید برال بیہ بات قابل غور ہے کہ قرآن کی ابتدائی سور تول میں اس بات پر
زور نہیں کہ اللہ تعالیٰ خدائے واحد ہے۔ بیہ بات ممکن ہے کہ محمد (علیقے) کا،
اپنا اکثر ہم عصر لوگوں کے مطابق، بیہ عقیدہ ہو کہ اللہ بڑا خداہے، جس کے
سامنے دوسر ی کئی چیزیں شفاعت کر سکتی ہیں۔ اس بات کا امکان تو کم ہے کہ
آپ ان شفاعت کرنے والوں کو چھوٹے خدا سیجھتے ہوں، لیکن جیسے کہ پہلے
بیان کیا گیاہے، آپ اس مخلوق کو فرشتے سیجھتے ہوں گے۔"

قرآن تحکیم نے مشر کین مکہ کوبار بار بتایا کہ تم خدا کے سواجن چیزوں کی عبادت کرتے ہو،وہ کمی قتم کی طاقت نہیں رکھتے۔اس ہے مستشر قین سے نتیجہ نکالتے ہیں کہ قرآن تحکیم بنوں کے وجود کا انکار نہیں کر تابلکہ ان کی طاقت کا انکار کر تاہے۔ منظمری واٹ لکھتاہے:

"In all these passages and in a number of briefer references there is no attempt to deny the existence of being worshipped, but they are described as powerless to do any thing for the worshippers and as repudiating them". (1)

"ان تمام آیات قرآنی میں ایسی چیزوں کے وجود کا انکار کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی گئی جن کی عبادت کی جاتی ہے بلکہ ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ کسی قتم کی طاقت کے مالک نہیں۔اور وہ اپنے پجاریوں کونہ تو نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ بی انہیں کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔"

قرآن علیم میں مشرکین کو متنبہ کیا گیاہے کہ تم نے جن بنوں کو خداکاشریک بنار کھا ہے، وہ تمہیں کوئی نفع یا نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ منگری واٹ اس بات سے یہ نتیجہ اخذ کرتاہے کہ قرآن بنوں کو خداہے چھوٹا خدا قرار دیتا ہے اور ان کے خدا کے برابر ہونے کا انکار کرتاہے، وہ لکھتاہے:

"There seems to be a suggestion in the word, however, that they are junior partners, not equals". (2)

<sup>1-</sup> قرایت کمه، منی 90

"شركا"كے لفظ سے بيد اشارہ ملتا ہے كہ بت خدا سے چھوٹے خدا ہيں،اس كے برابر نہيں۔"

ہم نے سطور بالا میں مستشر قین کی تحریروں کے چندا قتباسات نقل کرے قار مین کی توجہ اس بات کی طرف مبذول کرانے کی کو عشش کی ہے کہ مستشر قین اسلام اور پیغیبر اسلام کے خلاف کس فتم کے بے سر ویاالزامات لگاتے ہیں۔ قار عین کرام نے ملاحظہ فرمایا ہوگاکہ حضور علی پہتے ہے ہت یرسی کی طرف ماکل ہونے کاالزام نگانے والوں میں جو مستشرق پیش پیش نظر آتا ہے، وہ منظمری واٹ ہے۔ منظمری واٹ کوان مستشر قین میں شار کیا جاتا ہے جواینے دل میں اسلام اور پیغیر اسلام علیہ کے لئے زم گوشہ رکھتے ہیں۔متشرق ند کورکی اور کئی عبار تیں ہیں جو واضح طور پر اسلام کو ایک مشر کانہ دین ثابت کرتی ہیں۔وہ كبتاب كه جنول، فرشتول اور شياطين يرايمان مشركانه نظريات تنے، جن كواسلام في بعض مصلحتوں کے تحت قائم رکھا۔ بھی یہ متشرق کہتاہے کہ حضور علی نے بتول پرجو حلے کئے، وہ حملے ان بتول کے خلاف نہیں تنے جو خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے تنے بلکہ آپ كے حملے خانہ كعبہ كے علاوہ ديكر صنم كدول كے اصنام كے خلاف تھے۔ منگمرى واث كى طرح ٹارانڈرائے بھی اسلام پر مشر کانہ تعلیمات کا حامل ہونے کا الزام لگا تاہے۔ بھی وہ کہتا ے کہ محر (علی ) نے بتوں کی شفاعت کا انکار نہیں کیابلکہ آپ نے توصرف ال کوخدا کی بیٹیاں کہنے ہے روکا ہے۔ (1) مجھی وہ کہتاہے کہ محمد (علیقہ) تعلیم کرتے ہیں کہ بت فرشتے ہیں، اور بتوں کا حق شفاعت مسلم ہے۔ (2) مجھی وہ کہتا ہے کہ ابتدامیں محمد (علیہ ) کے عقائدا ہے دیگر ہم قوم لوگوں کے عقائد ہے متفق تھے۔

ہم نے یہاں اسلام کے متعلق صرف چند مستشر قین کے خیالات نقل کرنے پر اکتفا کیا ہے۔ اس قتم کا رویہ اسلام کے متعلق صرف ان ہی مستشر قین کا نہیں بلکہ اکثر مستشر قین اسلام کے خلاف اس قتم کے خیالات کا اظہار کرتے ہیں۔

مطور بالا میں مستشر قین کے جن الزامات کو بیان کیا گیاہے ،ان کی تردید سے پہلے مناسب معلوم ہو تاہے کہ ان الزامات کو تر تیب وار لکھاجائے تاکہ پھر ای تر تیب سے ان الزامات کے

<sup>1۔</sup> محمد: دی چن اینڈ بَرَفِیہے ، صفحہ 21 2۔ ایستا، صفحہ 22

جوابات دیئے جاسکیں۔مستشر قین کے الزامات کو ہم اس تر تیب سے لکھ سکتے ہیں۔ 1: ۔ تین سال تک حضور علطے نے نہ تو تو حید کا تصور پیش کیااور نہ ہی آپ نے بتوں کے خلاف کچھ کہا۔

2- قرآن تحکیم بنوں کے وجود کا انکار نہیں کر تابلکہ ان کی طاقت کا انکار کر تاہے۔ 3- حضور ﷺ نے بعض بنوں کی مخالفت کی اور بعض بنوں کے متعلق نرم روبیہ اختیار کیا۔ 4- حضور علی نے بنوں کو فرشتے قرار دیا اور ان کی شفاعت کو تشکیم کیا، آپ نے صرف ان کوخدا کی بیٹیاں کہنے ہے منع کیا۔

5: - اسلام نے شرک کو ختم کیالیکن مشر کاندر سوم کو جاری رکھا۔

6-ابتدامی حضور منافقہ کے عقائدانے ہم قوم لوگوں کے عقائدے ملتے جلتے تھے۔

قرون وسطی کے متشر قین کے بید مفروضے کہ مسلمان مثلث کے پیر وکار ہیں اور انہوں نے حضور علی کا مجمد بنار کھا ہے اور وہ اس جسے کی بو جا کرتے ہیں، ان کے اس جسم کے مفروضوں کو ہم نے عمد اس کے نظر انداز کر دیا ہے کہ متاخر مستشر قین خود ان مفروضوں کو فاط قرار دیتے ہیں۔ مستشر قین کے دیگر مفروضے بھی کوئی علمی وزن تو نہیں رکھتے لیکن چو نکہ مستشر قین کو غیر جانبدار محقق سمجھا جاتا ہے اور ان کی تح ریوں کو سند سمجھا جاتا ہے، اس لئے ضروری ہے کہ ان کے ذکورہ بالا مفروضوں اور الزامات کی قلعی کھولی جائے تاکہ کوئی مخص مستشر قین کی علمی شہر ت سے مرعوب ہو کر گر اہ نہ ہو جائے۔ مستشر قین کا پہلاالزام بیہ کہ حضور علی نے نابتدائی تین سال بتوں کے خلاف کچھ خضور علی کہا۔ مستشر قین کے پاس اپنے اس مفروضے کی ولیل بیہ ہے کہ ابتداء ہیں کھار نے حضور علی کی کالفت نہیں کی۔ اگر آپ ابتدائی سے بتوں کے خلاف آواز اٹھاتے تو کھار ابتدائی سے بتوں کے خلاف آواز اٹھاتے تو کھار ابتدائی سے بتوں کے خلاف آواز اٹھاتے تو کھار

متنشر قین کابی الزام اور اس کی دلیل دونوں بے بنیاد ہیں۔ کیونکہ حقیقت ہے کہ حضور علیات نے جب کہ حضور علیات نے جب سے اسلام کی دعوت دینا شروع کی، آپ اس وقت سے شرک کی خلیہ خالفت اور توحید کا پرچار کررہے تھے۔ آپ نے اعلانیہ تبلیغ سے پہلے بھی جس کسی کو خلیہ طور پر اسلام کی دعوت دی، اس کو توحید ہی کی دعوت دی اور جس نے آپ کی دعوت کو قبول کیااس نے سب سے پہلے اپنی زبان اور اپنے دل کی گہر ائیوں سے کلمہ توحید ہی اداکیا۔

حضور الله پر خفیہ تبلغ کے دوران ایمان لانے والوں میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ،حضرت خدیجة الکبری رضی اللہ عنہا کے بعد ، سب سے مقدم ہیں۔ انہوں نے جن الفاظ کے ساتھ اپنے مومن ہونے کا اعلان کیا وہ الفاظ وضاحت کر رہے ہیں کہ وہ حضور عقالیہ کی جس دعوت کو قبول کرنے کا اعلان کر رہے وہ توحید ہی کی دعوت ہے۔ انہوں نے پیغیر خدا کی دعوت کے جواب میں یہ جملے اپنی زبان سے اوا کئے:

انہوں نے پیغیر خدا کی دعوت کے جواب میں یہ جملے اپنی زبان سے اوا کئے:

صدَفَّت بِابِی وَالْمَی اَنْت وَاَهْلُ الصِدَاقِ اَنْت اَنَا

انہوں نے پیغیر خدا کی دعوت کے جواب میں یہ جملے اپنی زبان سے اوا کئے:

مند مند الله الله وَانْد وَانْدُوانْد وَانْد وَانْدُوانْد وَانْدُوانْد وَانْدُواْدُ وَانْدُواْدُ وَانْدُواْدُ وَانْدُواْدُ وَانْدُواْدُو

رف سدی براوی به براوی به براوی به براوی به براوی با بیان کے آئے تھے۔ جن الفاظ ہے آپ نے اپنے البین بلکہ آپ کا علان کیا تھا، یقینادیگر "السابقون الاولون"، جن میں حضرت خدیج الکبری، حضرت علی مرتضی اور حضرت زید بن حارثه رضوان الله علیم اجمعین پیش پیش تھے، انہوں نے بھی بہی کلمہ پڑھ کر حلقہ اسلام میں داخل ہونے کی سعادت حاصل کی تھی۔

حضرت على رضى الله تعالى عنه كو بچول مين سب سے پہلے اسلام لانے كاشرف حاصل ہے۔ ذراوہ جملے ملاحظہ فرمائے جن كے ذريعے حضور عليہ في نے اپناس عزيز اور بيارے چيرے بھائى كو دعوت اسلام دى تھى۔ حضرت على رضى الله تعالى عنه نے حضور عليہ اور حضرت خديجة الكبرى رضى الله تعالى عنها كو نماز پڑھتے ديكھا تو يو چھا: آپ لوگ يہ كياكر رہے تاب الله عنور عليہ نے اللہ عنور عليہ نے ان سے فرمایا:

دِيْنُ اللَّهِ الَّذِي اِصْطَفَاهُ لِنَفْسِمِ وَبَعَثَ بِم رُسُلَهُ فَادْعُوكَ اِلَى اللَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَالَىٰ عِبَادَتِمِ وَالَى الْكُفْرِ بِاللَّاتِ وَالْعُزَٰى ـ (2)

<sup>1</sup>\_ خياء التي، جلد 2، منح. 226 2\_اييناً، منح. 230، بحواله "السير ةالنوبي (زخي، حلان)"

" یہ اللہ کادین ہے جے اس نے اپنے گئے پند کیا ہے۔ اور اس کی تبایغ کے لئے
رسول مبعوث کے ہیں۔ پس میں تمہیں وعوت دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لاشریک

پرایمان لاؤ، اس کی عبادت کر واور لات وعزی کے ساتھ کفر کرو۔"
حضور علی ہے کے یہ الفاظ آپ کی دعوت کے بالکل آغاز میں آپ کی زبان سے نکلے
تقے۔ اور یہ الفاظ اعلان کر رہے ہیں کہ اسلام کا پہلا نعرہ ہی تو حید کا نعرہ تھا اور بتوں کی
خالفت سے ہی حضور علیہ نے اپنے فریفنہ نبوت کی ادائی کا آغاز کیا تھا۔ حضرت علی
رضی اللہ تعالی عنہ کوئی اجبی نہ تھے بلکہ وہ حضور علیہ کے گھر کے ایک فرد تھے۔ انہوں
نے پہلی بار حضور علیہ کواپئی رفیقہ حیات کے ساتھ مصروف نمازد یکھا تو چرت سے پوچھا
یہ کیا ہو رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ سوال بتارہا ہے کہ بعثت کے بعد بھ
یہ کیا ہو رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ سوال بتارہا ہے کہ بعثت کے بعد بھ

کی آپس میں ملا قات ہوئی تھی اور نہ حضور علی کے کوانہیں دعوت اسلام دینے کا موقعہ ملا تھا۔
مستشر قین خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ آیک ہی گھر میں رہنے والوں کی آپس میں ملا قات میں
کتناو قفہ در کار ہوتا ہے۔ حقیقت بیہ کہ بید واقعہ دعوت اسلامی کے پہلے دن کا ہے۔جب
حضور علی ہے ہی دن سے لات وعزی کا انکار کرنے اور خدائے واحد کی عبادت کرنے ک
دعوت دے رہے تھے تو مستشر قین کی منہ سے کہتے ہیں کہ حضور علی ہے ابتدائی تمن
سالوں میں بتوں کے خلاف کچھ نہیں کہا۔

بعض مستشر قین مسلمانوں کی تاریخ مرتب کرتے وقت صرف قر آنی بیان پراعماد کرتے ہیں۔ اگروہ قر آن تھیم پر ذراغور کرنے کی زحمت گوارا کریں توانہیں پند چلے کہ قر آن تھیم کی جو پہلی آیت حضور علطی کے کورسالت کی ادائیگی کا تھم دے رہی ہے، اس میں بتوں کی خالفت کا تھم موجود ہے۔ حضور علی کے پر سورہ اقراء کی ابتدائی چند آیتوں کے بعد جو آیات سب سے پہلے نازل ہوئیں وہ سورہ مدر کی ابتدائی آیات ہیں۔ بعض علاء نے تو یہاں تک کہا ہے کہ سورہ مدر کی ان آیات ہیں۔ بعض علاء نے تو یہاں تک کہا ہے کہ سورہ مدر کی ان آیات ہی نازل ہوئی وہ سورہ مرکی اندازہ واتھا۔ وہ آیات کریمہ ملاحظہ فرمائے:

کہ سورہ مدر کی ان آیات ہی سے نزول و می کا آغاز ہوا تھا۔ وہ آیات کریمہ ملاحظہ فرمائے:

وَالرُّ جُزَ فَاهْجُرْكُ(1)

"اے چادر لیٹنے والے اٹھے اور (او گول کو) ڈرائے اور اپ پروردگار کی بڑائی بیان کیجے اور اپ لباس کو پاک رکھے اور بتول سے (حسب سابق) دور رہے۔"

كسائي كہتے ہيں:

يُّالضَّمِ الْوَثَنُ وَبِالْكَسْرِ ٱلْعَلَابُ" (2) يَعِنْ "رُجِز" كَامِعَىٰ بِت اور "رِجِز" كَامِعَىٰ عَذَابِ ہِ۔

جب حضور علی کے نازل ہونے والی ابتدائی آیات میں بی بتوں کی مخالفت کا تھم موجود ہے تو یہ کہنا کیے ممکن ہے کہ حضور علیہ نے ابتدائی تین سالوں میں بتوں کے خلاف پچھے نہیں کہا؟

قرآن تھیم ہیں جہال حضور علی کو، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرانے کا تھم ملا، وہاں
کبھی بتول سے دور رہنے کا تھم ہے اور جہال آپ کواعلانیہ اپنی دعوت کو عام کرنے کا تھم
ملاوہاں بھی شرک کی نفی موجود ہے۔ آپ نے اپنی دعوت کے ہر مرحلے پر بتوں کی مخالفت کی
ہے۔ یہ حقیقت تاریخ کے ریکارڈ پر موجود ہے۔ قرآن تھیم میں جہاں آپ کویہ تھم دیا گیا۔

وَأَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْأَقْرَبِيْنَ (3)

"ورالياكريناليخ قريي رشته دارول كو\_"

وبال اس آیت کریمہ یہلی آیت میں سے تھم بھی موجود ہے۔ فَلاَ تَدْعُ مَعَ اللهِ إِلْمَالْحَوَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَدَّبِيْنَ

"پس نہ پکار اکر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کی اور خداکو ورنہ تو ہو جائے گاان

<sup>1-</sup> ير محد كرم شاه، "فياه القرآن"، (فياه القرآن ببلي كيشنزلا بور-1400 هـ)، جلدة، صني 417

<sup>2</sup>راينا

<sup>3-</sup> مورة الشعراء: 214

فَاصْدَعْ بِمَا تُوْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْوِكِيْنَ (1) "اعلان كر ديجة اس كا جس كا آپ كو تحكم ديا كيا اور مند پيمبر ليجة مثري.

مشرکوںہے۔"

الله تعالی نے حضور علی ہے کہ جر مر طلے پر شرک کی مخالفت اور توحید کا پر چار کرنے کا تھم دیا۔ حضور علی نے نے اپنے پر وردگار کے ہر تھم کی تغیل کی اور اپنی دعوت کے ہر مر طلے پر توحید کے اثبات اور شرک کی نفی پر زور دیا۔

حضرت صدیق اکبررضی اللہ تعالی عنہ نے تو حید کا نعرہ لگا کر اپنے ایمان کا اظہار کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے جب حضور عظی نے اپنی وعوت پیش کی توواضح الفاظ میں فرمایا کہ میں تنہیں اس خداکی عبادت کی طرف بلا تاہوں جو وحدہ لاشر یک ہواور ساتھ ہی تنہیں لات اور عزی کی جھوٹی خدائی کا انکار کرنے کی دعوت دیتا ہوں۔

حضور علی کوجب اپنے قریبی رشتہ داروں کوڈرانے کا تھم ملا توسب سے پہلے مرطے پر آپ نے خاندان عبدالمطلب کے لوگوں کو جمع کیا۔اس اجتماع میں خاندان عبدالمطلب کے علاوہ اولاد عبد مناف کے چند لوگ بھی حاضر تھے۔اس اجتماع میں حضور علی فیے نے جو خطاب فرمایا، اس کے الفاظ یہ تھے:

سُوِّءًا وَإِنَّهَا لِلْجَنَّةِ آبَدًا أَوالنَّارِ آبَدًا وَاللَّهِ يَا بَنِيُّ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ مَا آغْلَمُ شَابًا جَاءَ قَوْمَهُ بِٱفْضَلَ مِمَّا جِئْتُكُمْ بِهِ إِنِّي قَدْ جِئْتُكُم بِأَمْرِ الدُّنْيَا وَالْأَخِرَةِ (1) "سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں۔ میں اس کی حمد کرتا ہو ل،اس سے مدد طلب كرتا ہول، اس ير ايمان لايا ہوں اور اى ير توكل كرتا ہوں۔ اور میں گواہی دیتا ہو ل کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے الله تعالى كے جو يكتا ہے، جس كاكوئى شريك نہيں۔ پھر فرمايا: قافله كا پیشرواینے قافلہ والول سے جھوٹ نہیں بولتا۔ بفرض محال اگر میں دوسرے لوگوں سے جھوٹ بولوں تو بخداتم سے جھوٹ نہیں بول سكتا\_ بفرض محال، أكر ميس سارى دنيا كے ساتھ دھوكا كروں توتم سے د حوکا نہیں کر سکتا۔اس ذات کی قتم جس کے بغیر اور کوئی معبود نہیں، میں الله کارسول مول۔ تمہاری طرف بالخصوص اور پوری انسانیت کی طرف بالعوم- بخداحهیں موت اس طرح آئے گی جس طرح حمهیں نیند آتی ہے اور قبرول سے زندہ کرکے یول اٹھائے جاؤ کے جیسے تم خواب سے بیدار ہوتے ہو۔اورجو عمل تم کرتے ہوان کا تم سے محاسبہ ہو گا۔ تمہارے اچھے اعمال کی اچھی جزااور برے کاموں کی بری جزا تہمیں دی جائے گی۔ ٹھکانایا تواہدی جنت ہے یاابدی جہم۔ بخدا!اے فرزندان عبدالمطلب! میں کسی ایسے نوجوان کو نہیں جانتاجواس چیز ہے بہتر چزاین قوم کے پاس لے کر آیا ہوجو میں تمہارے پاس لے کر آیا ہول میں تہارےیاس دنیاد آخرت کی فوزوفلاح لے کر آیا ہول۔" قار مین کرام اس خطاب کو غور سے دوبارہ پر هیں۔ حضور علی سب سے بہلے اللہ تعالیٰ کی حمدو ثناکرتے ہیں۔ پھرای کی ذات پر اپنے ایمان کاذ کر فرماتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ میں ای کی ذات پر توکل کرتا ہو ل۔ اس کے بعد گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تعالی کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں۔ توحید کے اس واضح اعلان

<sup>1</sup>\_ضاءالني، مبلد2، صغر 69-268، بواله "بلسيرة الحليد"

کے بعد آپ اپنے اہل خاندان سے گفتگو فرماتے ہیں۔ کیا حضور علی کے یہ باتیں سننے کے بعد آپ اپنی کے دل میں یہ شک باتی رہ جاتا ہے کہ آپ جس چیز کی دعوت دے رہے ہیں وہ توحید کے سوا کچھ نہیں؟

آئی دعوت کے اس مطیم صفور علی کے قریش کی تمام شاخوں کودعوت دی۔ آپ کوہ صفایر تشریف لے گئے اور مکہ کے تمام لوگوں کو بلایا۔ جب تمام لوگ جمع ہو گئے تو آپ نے فرمایا:

يَا بَنِي كَعْبِ بِنِ لُوَي آنْقِدُوا آنْفُسَكُمْ مِنَ النّارِيَا بَنِي مُرَّةَ بْنِ كَعْبِ آنْقِدُوا آنْفُسَكُمْ مِّنَ النّارِ يَا بَنِي عَبْدِ شَمْسِ هَاشِم آنْقِدُوا آنْفُسَكُمْ مِنَ النّارِ يَا بَنِي عَبْدِ شَمْسِ آنْقِدُوا آنْفُسَكُمْ مِنَ النّارِ يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافِ آنْقِدُوا آنْفُسَكُمْ مِنَ النّارِ يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافِ آنْقِدُوا آنْفُسَكُمْ مِنَ النّارِ يَا بَنِي دُهْرَةَ آنْقِدُوا آنْفُسَكُمْ مِنَ النّارِ يَا بَنِي دُهْرَةَ آنْقِدُوا آنْفُسَكُمْ مِنَ النّارِ يَا اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ

خاندان قریش کی تمام شاخوں کے سامنے حضور علیقے نے جو خطاب فرمایا اس میں دوہی چیزیں ہیں۔ ایک توبید کہ آپ نے ہر قبیلے کا علیحدہ علیحدہ نام لے کر فرمایا کہ اپنے آپ کو 1۔ نیاہ البی مبلد2، مغید 271، بحالہ "البیرة الحلیمة"

آگ کے عذاب سے بچاؤاور دوسری چیزاس خطاب میں بیہ ہے کہ آپ نے ان سب کوواضح الفاظ میں بتایا کہ آگ سے بچنے کا صرف ایک طریقہ ہے اور وہ طریقہ بیہ ہے کہ تم کلمہ توحید پڑھ لو۔

مستشر قین کہتے ہیں کہ حضور علیہ نے ابتدامیں بنوں کی مخالفت نہیں کی تھی۔ کیا "اُلاً الله "کانعروال نے خانہ کعب میں الله اِلّٰ الله "کانعروال نے خانہ کعب میں الله اِلّٰ الله "کانعروال نے خانہ کعب میں رکھے ہوئے تھے ؟ مکہ والوں نے جب حضور علیہ کی زبان پاک سے یہ نعروسنا ہوگا تو کیا اس نعرے میں انہیں این بنوں کی خدائی کا اٹکار نظرنہ آیا ہوگا؟

حق بیہ ہے کہ حضور علی نے اپنے فریف نبوت درسالت کا انجام دی کا آغازی بت پرسی کی مخالفت اور توحید کے اعلان سے کیا تھا۔ یہ بات مکہ والوں سے پوشیدہ نہیں رہ سکتی تھی۔ وہ حضور علی کے عقا کہ سے واقف تھے۔ ابو لہب نے اس محفل میں بھی حضور علیہ کی مخالفت کی مخالفت کی تھی جس میں صرف خاندان عبد المطلب کو جمع کیا گیا تھا۔ ابو لہب کی مخالفت کی وجہ بھی تھی جس میں صرف خاندان عبد المطلب کو جمع کیا گیا تھا۔ ابو لہب کی مخالفت کی وجہ بھی تھی کہ اسے معلوم تھا کہ حضور علیہ ایس شد داروں کوجود عوت دیتا مخالفت کی وجہ بھی تھی کہ اسے معلوم تھا کہ حضور علیہ ایس باور بت پرسی کا قلع قمع کرنا اس وعوت کا بنیادی مقصد ہے۔

قریش کے سربر آوردہ لوگ حضور علی کے پچاکے پاس جاتے اور آپ کے خلاف ان سے جو شکایات کرتے، ان میں میہ شکایت سر فہرست ہوتی کہ آپ کا بھیجا ہمارے خداؤں (بتوں) کو برا بھلا کہتا ہے، ہمارے ند ہب کے عیب نکالتا ہے اور ہمارے آباؤاجداد کو محمر اہ کہتا ہے۔

کفار کمہ حضور علی کے تمام عقائدے آگاہ تھے۔ وہ آپ کی مخالفت بھی کرتے تھے،
لیکن ابتداء میں ان کی مخالفت میں شدت اس لئے نہ تھی کہ وہ آپ کی دعوت کی کامیابی کو خارج ازامکان سجھتے تھے اور اس نئے دین کو اپنی دین، فکری اور ساجی قدروں کے لئے کسی مختم کا خطرہ نہیں سبجھتے تھے۔ جب انہیں اس نئے دین سے خطرہ محسوس ہوا تو پہلے انہوں نے حضور علی کو مختلف حیلوں بہانوں سے روکنے کی کوشش کی۔ جب کامیابی کی کوئی صورت نظرنہ آئی تو آپ کے بیروکاروں کے خلاف تشدد آمیزکاروائیاں شروع کردیں۔ گزشتہ صفحات میں جو حقائق بیان کئے گئے ہیں، ان کے چیش نظر مستشر قین کا یہ شوشہ بالکل

بے بنیاد ٹابت ہو جاتا ہے کہ حضور علی نے ابتداء میں بتوں کی مخالفت نہیں گا۔ مستشر قین نے اسلامی تعلیمات کوشر ک سے آلودہ ٹابت کرنے کے لئے دوسر اشوشہ یہ چھوڑا ہے کہ قرآن حکیم بتوں کے وجود کا انکار نہیں کرتا، صرف ان کی طاقت کا انکار کرتا ہے۔اگر علم اور تحقیق ای چیز کانام ہے تو پھر انسانیت کا خدائی حافظ ہے۔

انسان ہر دور میں مختلف مظاہر فطرت کی ہو جاکر تارہاہے۔ سمس و قمر کوانسان نے اپنا معبود بنایا۔ آگ کے سامنے وہ سر بہجود ہوا۔ کئی انسانوں نے خدائی کا دعویٰ کیا اور دوسرے متعدد انسانوں نے ان کے اس دعوے کو تسلیم کیا۔ مکہ والوں نے تین سوساٹھ بت خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے تھے۔ گردونواح کی بستیوں کے اپنے علیحدہ بت خانے تھے اور ان میں انہوں نے کئی کئی بت رکھے ہوئے تھے۔عیمائی اہل کتاب ہو کر بھی مثلیث کے پیرو کارتھے اور حضرت عیسیٰ علیه السلام کو خدااور خدا کا بیٹامانتے تنے۔ان حالات میں قرآن حکیم بیہ کیے کہد دیتا کہ کا نات میں اللہ تعالی کے سواکوئی چیز ایس نہیں جس کی عبادت کی جاتی ہو۔ قرآن عيم كامتصد توحيد كااثبات اورشرك كي نفي تقا- توحيد كامطلب بي نبيس كه بيه دعوي كياجائے كه الله تعالى كے سواكسى چزكى عبادت نہيں كى جاتى۔ اگر الله تعالى كے سواكسى چز کی عبادت نہ ہوئی ہوتی توانبیائے کرام کو توحید ثابت کرنے کیلئے کو ششیں نہ کرنا پر تیں۔ اسلام کی نظر میں توحید یہ ہے کہ اللہ تعالی ساری کا تنات کا خالق، مالک اور رازق ہے۔ زندگیاور موت ای کے ہاتھ میں ہے۔عزت دینے والا بھی وہی ہے اور جسے جا ہتا ہے ذلت کے گڑھے میں بھی وہی پھینکتا ہے۔ کا نتات کا نظام اس کی مرضی کے مطابق چل رہاہے۔ اس لئے صرف وہی اس قابل ہے کہ اس کو خدا سمجھا جائے،اس کی عبادت کی جائے اور اس ر توکل کیا جائے۔اللہ تعالی کے سواکسی کو خدا سجھنا،اے موت وحیات کامالک سجھنااور اس کی عبادت کرناشر ک ہے۔

اسلام دنیا میں او کوں کو یہ بتانے نہیں آیا تھا کہ کا نئات میں اللہ تعالی کے سواکوئی چیز
الی نہیں ہے جس کی عبادت کی جاتی ہو، کیونکہ جب اسلام آیا تھا تو انسانیت شرک کی
دلدل میں سرے لے کرپاؤں تک ڈوبی ہوئی تھی۔ کہیں شمس و قمر کو معبود سمجھا جارہا تھا اور
کہیں آگ ہے لیکتے ہوئے شعلوں کے سامنے انسانی جینییں جھک رہی تھیں۔ کہیں اپنے
ہاتھوں نے پھر تراشے جاتے تھے اور پھر الن تراشیدہ پھر ول کے سامنے مجدے کئے جاتے

تھے۔اسلام انسانیت کواس فلاظت سے نکالنے کے لئے آیا تھا۔ جولوگ مختلف چیزوں کے سامنے سر بعود ہورہ تھے،اسلام ان کو یہ بتانے آیا تھا کہ تم جن چیزوں کو خدا سمجھ رہ ہو، جن کے سامنے سر بعود ہو رہ ہو، ان کے ہاتھوں میں نہ تو تمہاری زندگی ہاور نہ موت دنہ تمہیں یہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصال دان کی حالت تو یہ ہے کہ اگر ان سے مکھی کوئی چیز چھین لے، تو یہ اس کواس حرکت سے روک نہیں سکتے۔ یہ چیزیں جواب نفع اور نقصال پر گائے واس حرکت سے روک نہیں سکتے۔ یہ چیزیں جواب نفع اور نقصال پر قادر نہیں، وہ تمہیں کیا نفع یا نقصال پہنچا عی گی۔ یہ چیزیں خدائی کے قابل نہیں کیونکہ یہ ب

ای چیز کانام توحید کااثبات اور شرک کی نفی ہے، اور یہ کام اسلام نے اس خوب صورتی ہے کیا کہ کوئی دوسر ادین اس میں اسلام کامقابلہ نہیں کر سکتا۔ مستشر قین کا یہ کہنا کہ اسلام ہوں کے وجود کااٹکار نہیں کر تا، صرف ان کی طاقت کااٹکار کر تاہے، اور پھر اس کے ذریعے اسلام کے دامن پر شرک کاالزام نگانا یک بھونڈی حرکت کے سوانچے نہیں ہے۔ اگر اسلام اس انداز میں توحید کو قابت کرتا، جس انداز میں مستشر قین چاہتے ہیں تو وہ حقیقت کے طلاف ہوتا۔ جب دنیا میں ہر طرف بت ہی بت تھے اور اسلام ان بتوں کو توڑنے ہی کے خلاف ہوتا۔ جب دنیا میں ہر طرف بت موجود ہی نہیں ہیں۔ اسلام جودین حق ہے اس سے لئے آیا تھا تو اسلام ہودین حق ہے اس سے یہ توقع نہیں کی جاسمتی کہ دیتا کہ بت موجود ہی نہیں ہیں۔ اسلام جودین حق ہے اس سے یہ توقع نہیں کی جاسمتی کہ دوالی بات کرے جو خلاف واقعہ ہو۔

تیرا شوشہ متشر قین نے یہ چھوڑاہے کہ قرآن کیم نے بعض بنوں کی تو مخالفت کی ہے لیکن بعض دوسرے بنوں کے متعلق اسلام نے مصالحت کاروبیہ اپنایاہے۔
مستشر قین کا کمال یہ ہے کہ جب وہ اسلام کے خلاف کوئی شوشہ چھوڑتے ہیں تو یہ سوچ انہیں پریشان نہیں کرتی کہ جو بنیاد شوشہ وہ چھوڑرہے ہیں،اسے تسلیم کون کرے گا۔ اس سے بڑی انہونی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ جس دین نے بت پرستی کی مخالفت کر کے ساری دنیا کی مخالفت مول کی، خود اس دین پر بنوں سے مصالحت کا الزام لگایا جائے۔انسان حیران ہوتا ہے کہ اس قتم کی بات کہنے کے لئے مستشر قین کس چیز کو بطور دلیل چیش کریں گے۔ لیکن مستشر قین کے لئے یہ کوئی مسئلہ نہیں۔ وہ بہت دور کی کوڑی لاتے ہیں اور اس فن میں وہ خوب ماہر ہیں۔ اپنا س مفروضے پر وہ قرآن کیم کی اس آیت کریمہ سے استدلال کرتے ہیں۔

اَفَرَءَيْتُمُ اللَّتَ وَالْعُزَّى هُوَمَنُوفَ النَّالِفَةَ الْأَخْرَى (1) "(اے کفار!) مجمی تم نے غور کیالات وعزی کے بارے میں اور منات کے بارے میں جو تیسری ہے۔"

مستشر قین کہتے ہیں کہ سورہ جم کی ان آیات اور ان سے بعد والی آیات ہیں نام لے کر تین بتوں پر حملہ کیا گیا ہے۔ یہ تمام بت ایسے ہیں جن ہیں سے کوئی بھی مکہ والوں کا بت نہ تھا۔ ان بتوں ہیں سے ایک طاکف ہیں، ایک وادی نخلہ ہیں اور ایک بحیرہ احمر کے کنارے واقع تھا۔ قرآن حکیم نے ان بتوں کی مخالفت تو کی جو مکہ کے علاوہ اردگر دکی بستیوں ہیں تھے لیکن قرآن نے کسی ایسے بت کی مخالفت نہیں کی جو مکہ ہیں تھا۔ مستشر قین اس بے بنیاد الزام کی دلیل یہ بھی ویتے ہیں کہ حضور علیقے کی مخالفت انہی لوگوں نے کی جو مکہ کے باشندے تھے لیکن ان کی جا کدادیں طاکف ہیں تھیں۔ مستشر قین جمیس یہ بھی بتاتے ہیں باشندے تھے لیکن ان کی جا کدادیں طاکف ہیں تھیں۔ مستشر قین جمیس یہ بھی بتاتے ہیں کہ حضور علیقے نے مکہ کے ہودار دار

اگر مکہ کے بنوں کے ساتھ مصالحت کا بہی مقصد تھا، توبیہ مقصد تو فوت ہو گیا تھا کیونکہ کہ کے بوٹ برے سر داروں کی جا کدادیں طاکف میں تحییں اور طاکف کے بنوں کی مخالف کرے آپ نے ان سر داروں کو اپنا مخالف بنالیا تھا۔ان کے مخالف ہو جانے کے بعد مجر کیاوجہ تھی کہ آپ مکہ کے بنوں کے بارے میں نرم روبیہ اختیار کرتے؟

حقیقت سے ہے کہ حضور علی کے دعوت کے ابتدائی مخاطب مکہ والے تھے۔اور مکہ والے ان بنوں کی پو جاکرتے تھے جو مکہ میں تھے۔ آپ کا چچاابولہب آپ کاسب سے بڑا مخالف تھا۔ وہ اس لئے آپ کا مخالف نہیں ہوا تھا کہ آپ طاکف کے بنوں کو برا بھلا کہتے تھے بلکہ وہ تو آپ کا مخالف اس لئے ہوا تھا کہ آپ ان بنوں کے خلاف آواز اٹھاتے تھے جن کی پو جاوہ خود کر تا تھا۔ قر آن حکیم نے نام لے کر بنوں کی مخالف آس لئے نہیں کی کہ مکہ میں کوئی ایک بت تو تھا نہیں کہ اس کانام لیا جاتا۔ تین سوساٹھ بت تو صرف خانہ کعبہ میں کرکے ہوئے تھے۔ قر آن حکیم نے بنوں کی مخالفت کے لئے ایسا انداز اختیار کیا کہ تمام بنوں کی ہے ہوں کی جی انہا نداز اختیار کیا کہ تمام بنوں کی ہے اس کا بھی اظہار ہو جائے اور مشر کین نے ان بنوں کو جن صفات سے متصف کرر کھا

تفااوران کے متعلق جو عقائدان کے دلول میں جاگزین تضان کی بھی تردید ہو جائے۔
حضور علی نے بتوں پر اس شدت سے حملے کئے تنے کہ بتوں کے پجاری چی اشے
تنے۔ انہیں اپنے خداؤں کی خدائی خطرے میں نظر آنے گی تھی اور وہ ان کی خدائی کی
حفاظت کے لئے تدبیریں سوچنے لگے تنے۔ اپنے خداؤں کے خلاف حضور علی کی طرف
سے تابر توڑ حملوں کو دکھے کر ان کا جورد عمل تھا، اس کو قرآن تھیم نے ان الفاظ میں بیان
فرمایا ہے:

اَجَعَلَ الْالِهَةَ اِلْهَا وَاحِدًا إِنَّ لَهُذَا لَشَيِيٌ عُجَابٌ وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ الْمَثُوا وَاصْبِرُوا عَلَى الْهَتِكُمْ إِنَّ لَهُذَا لَشَيْئِي ثَرَادُ مَا سَمِعْنَا بِهُذَا فِي الْهَتِكُمْ اِنَّ لَهُذَا لَشَيْئِي ثَرَادُ مَا سَمِعْنَا بِهُذَا فِي الْمِلَّةِ الْاجْرَةِ إِنْ لِهُذَالِلَّا الْحَتِلَاقُ (1)

"کیابنادیا ہے اس نے بہت سے خداؤں کی جگد ایک خدا، بیشک بیری عجیب و غریب بات ہے۔ اور تیزی سے چل دیئے قوم کے سر دار (رسول کے پاس سے) اور (قوم سے کہا) یہاں سے نگلو اور جے رہو ایخ بتوں پر بے شک اس میں اس کا کوئی (ذاتی) مدعا ہے۔ ہم نے تو ایس بات آخری ملت (نفرانیت) میں بھی نہیں سی، یہ بالکل من گھڑت ند ہہ ہے۔"

پریشانی کے ان جذبات کا ظہار کفار مکہ کے سر داروں نے اس وقت کیا تھاجب حضور عظیمی دعوت پر مکہ کے گئی لوگ بتوں سے بیز ار ہونے گئے تھے۔ حمزہ اور عمر (رضی اللہ عنہا) جیسے بہادر جو پورے مکہ کے گئی اوگ بتوں سے بیز ار ہونے گئے تھے۔ حمزہ اور عمر (رضی اللہ عنہا) جیسے بہادر جو پورے مکہ کے لئے باعث فخر تھے، ان کے دلوں میں بتوں کی نفرت بیدا ہو چکی تھی۔ مکہ کی سر زمین پر توحید کا پودا تناور در خت بنآ جارہا تھا اور بت پر سی کے محل کی بنیادیں کمزور ہونا شروع ہو گئی تھیں۔ مکہ کے سر داروں کو اپنا ند ہب اور اپنے بتوں کی خدائی، سب کچھ خطرے میں نظر آرہا تھا۔ وہ جیران تھے کہ توحید کا دعوی تو یہود ہوں اور عیسائیوں نے بھی کیا تھا لیکن ان کے بتوں کی جو در گت محمد مصطفیٰ علیہ التحیة والدناء نے بنائی تھی، دونہ عیسائیوں نے بیتی کیا اور نہ بی یہود بیت نے۔

مستشر قین قرآن تھیم کے اس جملے پر ذراغور فرمائیں۔مشرکین مکہ ببانگ دہل اعلان کررہے ہیں کہ ان کے بتوں پر جو حملے اسلام نے کئے ہیں،ایسے حملے توان پر عیسائیت نے بھی نہیں کئے۔کیامشر کین مکہ کابیہ واویلااس بات کی دلیل نہیں کہ حضور علی نے ان کے بتوں کی حقیقت کو ایسے واشگاف الفاظ میں بیان کر دیا تھا کہ بتوں کے پجاریوں کو اپنے خداد ک خداد ک خدائی خطرے میں نظر آنے گئی تھی؟

قرآن تحکیم کے مخاطب پھر کی ہے جان مور تیاں نہیں بلکہ وہ خود فریب انسان ہیں جنہوں نے اشرف المخلو قات ہونے کے باوجود پھروں کو اپنا خدا بتار کھا تھا۔ قرآن تحکیم مشر کین کوان کے اس رُویے پران الفاظ میں تعمیہ کرتا ہے۔

> اَلاَ لِلّهِ الدِّيْنُ الْحَالِصُ وَالَّذِيْنَ اتَّحَذُوا مِنْ دُونِهِ اَوْلِيَآءَمَا نَعْبُدُهُمْ إِنَّا لِيُقَرِّ ثُبُوْنَآ إِلَى اللهِ زُلْفَى إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيْهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِئ مَنْ هُوَ كُذِبٌ كَفَارٌ (1)

"خبر داراصر ف الله كے لئے ہے وہن خالص اور جنہوں نے بنا لئے اس کے سوااور والی (اور کہتے ہیں) ہم نہیں عبادت کرتے ان کی گر محض اس لئے کہ یہ ہمیں الله کا مقرب بنا دیں۔ بے شک الله تعالی فیصلہ فرمائے گا ان کے در میان جن باتوں میں یہ اختلاف کیا کرتے ہیں۔ بلاشبہ الله تعالی ہدایت نہیں دیتا اس کوجو جھوٹا (اور) بڑانا شکرا ہو۔"

اس آیت کریمہ میں قرآن علیم مشرکین کواس بناپر جمونااور کافر قرار دے رہاہے کہ انہوں نے اللہ تعالی کے سواد وسری چیزوں کواپنا خدابنار کھاہے۔ حضور علی کے کہ آپ بت شکن بن کر تشریف لائے تھے۔ سارا مکہ آپ کا کاایک ایک ورق شاہد ہے کہ آپ بت شکن بن کر تشریف لائے تھے۔ سارا مکہ آپ کا کالف اس لئے تھا کہ آپ ان کے بتوں کے مخالف تھے۔ حضور علی کے پاس کالف اس لئے تھا کہ آپ ان کے بتوں کو برا قریش مکہ کے جو و فود کئی بارگئے ،ان کاسب سے برا مطالبہ بی تھا کہ آپ ان کے بتوں کو برا مطالبہ بی تھا کہ آب ان کے بتوں کو برا مطالبہ کے باز آ جائیں۔ قریش مکہ نے حضور علی کے کودولت اور حکومت کی پیشکش کی تھی اور اس کے بدلے میں مطالبہ ایک بی کیا تھا کہ آپ ان کے بتوں کو بچھے نہ کہیں۔ کیا قریش

کمہ یہ سب با تیں ان بتوں کی وجہ ہے کر رہے تھے جن کے ساتھ ان کا کوئی واسطہ نہ تھا؟
حقیقت بیہ کہ حضور علی نے صرف لات، عزی اور منات ہی کی مخالفت نہیں کی
بلکہ خدا کے سواجس کسی نے بھی کسی مخلوق کی عبادت کی، حضور علی کے کا پیغام اس کے
خلاف تھا۔ اس لئے مستشر قین کا بیا الزام قطعاً بے بنیاد ہے کہ قرآن حکیم نے بعض بتوں ک
خلاف تھا۔ اس لئے مستشر قین کا بیا الزام قطعاً بے بنیاد ہے کہ قرآن حکیم نے بعض بتوں ک
خالفت کی اور بعض کے متعلق مصالحانہ رویہ اپنایا۔

اسلامی عقائد میں شرک کی آمیزش کو ثابت کرنے کے لئے متشر قین نے ایک اور
مفروضہ یہ پیش کیا ہے کہ مسلمان بتوں کو خدا تو نہیں سبجھتے ،البتہ وہ انہیں فرشتے سبجھتے ہیں
اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ بت جو فرشتے ہیں، یہ خدا کے حضور شفاعت کریں گے۔
یہ مفروضہ گھڑتے ہوئے مستشر قین نے انتہائی ہوشیاری ہے کام لیا ہے۔ یہاں
انہوں نے بتوں اور فرشتوں کو گڈٹ کرکے ،ان کے بارے میں مسلمانوں کے عقائد سے
غلط نتیجہ نکالنے کی کو مش کی ہے۔ ہم نے پہلے گزارش کی ہے کہ قرآن علیم کے مخاطب وہ
لوگ ہیں جو خدا کے سواد وسری چیز وں کی پو جاکرتے ہیں، نہ کہ وہ چیزیں جن کی عبادت کی
جات ہے۔ حضرت انسان نے کسی ایک چیز کو معبود نہیں بنایا۔ اس نے بھی مخلف مظاہر
فطرت کے سامنے سجدہ کیا۔ بھی ایپ جیسے انسانوں کی بندگی کا طوق اپنے گلے میں ڈالا۔
فطرت کے سامنے سجدہ کیا۔ بھی اپنے جیسے انسانوں کی بندگی کا طوق اپنے گلے میں ڈالا۔
کے سریر خدائی کا تان کر کھا۔

قرآن تحکیم نے واضح الفاظ میں اعلان کیا کہ تم خدا کے سواجن چیزوں کی عبادت کرتے ہو، ان میں سے کوئی بھی عبادت کے لاکق نہیں۔ یہ سب چیزیں مخلوق ہیں۔ یہ خود محتاج ہیں اور جو محتاج ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ مخلوق کی عبادت کو قرآن تحکیم نے کفر اور محمر اہی قرار دیا، خواہ عبادت کی پھر کی کی جاری ہو، کسی نجی یارسول کی یا کسی فرشتے کی۔ قرار دیا، خواہ عبادت کسی پھر کی کی جاری ہو، کسی نجی یارسول کی یا کسی فرشتے کی۔

اسلام دین عدل ہے۔ یہ جرم کی سز ااس کو دیتا ہے جس سے جرم سر زد ہوتا ہے ، نہ کہ
کسی دوسرے کو۔ عالم عیسائیت سینٹ پال کی پیروی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدااور
خداکا بیٹا کہتا ہے اور اان کی عباوت کر تا ہے جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بمیشہ صرف
ایک خداکی بندگی کی اور اپنے پیروکاروں کو بھی صرف ایک خداکی بندگی کا تھم دیا۔ قیامت
کے دان اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھے گاکہ یہ عیسائی کہلانے والے لوگ

آپ کی ہو جا کیا کرتے تھے، کیا انہیں ایسا کرنے کا تھم آپ نے دیا تھا؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بارگاہ خداوندی میں عرض کریں گے کہ پروردگار عالم! میری یہ مجال نہ تھی کہ میں ان کو کوئی ایساکام کرنے کا تھم دیتا جس کا تو نے مجھے تھم نہ دیا تھا۔ میں نے توان سے بار بار کہا تھا کہ اس اللہ کی عبادت کر وجو میر ابھی رب ہے اور تمہار ابھی رب ہے۔ پروردگار عالم! تو خود جانتا ہے کہ میں نے ان کو اپنی عبادت کا تھم نہیں دیا کیونکہ تو تو میرے دل کی گہر ائیوں میں جنم لینے والے خیالات کو بھی جانتا ہے۔

حفزت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا سیجھنے اور ان کی عبادت کرنے کے جرم کی سزاان لوگوں کو ملے گی جنہوں نے اس جرم کاار تکاب کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سے بری الذمہ ہیں۔

جس طرح عيمائي حفرت عيميٰ عليه السلام کي او جا کيا کرتے ہيں، ای طرح کچھ مشرک فرشتوں کو خدائي بيٹياں سجھتے تھے اور ان کی او جا کيا کرتے تھے۔ قرآن حکيم نے ان کي اس عقيده اور عمل کی ترويد کردی اور واضح الفاظ میں اعلان کرديا کہ فرشتے خدا کی بیٹیاں نہیں اور نہ ہی وہ خدا ہیں، وہ تو خدا کے مقرب بندے ہیں اور اس کے ہر حکم کے سامنے سر سلیم خم کردیے والے ہیں۔ کافرچو نکہ فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہا کرتے تھے اس لئے تر آن حکیم نے ان کے اس عقیدے کا الزامی جواب دیا اور ان سے کہا کہ یہ بردی عجیب بات تے کہ خدانے تمہیں تو بیٹے دیے ہیں اور اینے لئے اس نے بیٹیاں پندگی ہیں۔

قرآن علیم نے ہر چیز کی اصلیت واضح کردی ہے۔ اس نے بتادیا ہے کہ عمس و قراللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں تو ضرور ہیں لیکن یہ مخلوق ہیں، خدا نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جن بندوں کے سروں پر نبوت ورسالت کا تاج رکھا ہے، وہ اس کے مقرب بندے اور انسانوں کے مقداتو ہیں لیکن وہ نہ تو خدا ہیں اور نہ ہی خدا کے جیٹے ہیں۔ فر شختے خدا کے فرمال بروار بندے اور ہمہ وقت اس کی حمد و ثنا ہیں مصروف رہنے والے ہیں، وہ بھی خدائی کے مستحق نہیں۔ خداصرف ایک ہے جو ساری کا کتات کا خالق و مالک ہے۔ قرآن حکیم نے ان حقائق کو جس وضاحت سے بیان کیا ہے، اس کی چند مثالیں ہم یہاں پیش کرتے ہیں۔ ارشاد کو جس وضاحت سے بیان کیا ہے، اس کی چند مثالیں ہم یہاں پیش کرتے ہیں۔ ارشاد خداوندی ہے:

مَا كَانَ لِبَشَرِانَ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ

"نہیں ہے مناسب کی انسان کے لئے کہ (جب) عطا فرمادے اللہ تعالیٰ اے کتاب اور حکومت اور نبوت تو پھر وہ کہنے گئے لوگوں ہے کہ بن جاؤ اللہ بن جاؤ میرے بندے اللہ کو چھوڑ کر (وہ تو یہ کہے گاکہ) بن جاؤ اللہ والے ، اس لئے کہ تم دوسر ول کو تعلیم دیتے رہتے تھے کتاب کی اور بوجہ اس کے کہ تم خود بھی اسے پڑھتے تھے۔ اور وہ (مقبول بندہ) نہیں بوجہ اس کے کہ تم خود بھی اسے پڑھتے تھے۔ اور وہ (مقبول بندہ) نہیں سوچو) کیا وہ تھم دے گا تہ بہات کا کہ بنالو فرشتوں اور پینیمروں کو خدا (تم خود سوچو) کیا وہ تھم دے سکتا ہے تہمیں کفر کرنے کا، بعد اس کے کہ تم مسلمان ہو تھے ہو۔"

یہ آیات کریمہ وضاحت کر رہی ہیں کہ جولوگ انبیاء ورسل یا فرشتوں کو خدا سیجھتے ہیں، یہ ان کا اپنا فعل ہے، کسی نبی یار سول نے انہیں اس کی دعوت نہیں دی۔ کیونکہ خدا کے کسی بندے سے یہ توقع نہیں کی جاسکتی کہ اللہ تعالیٰ اس کے سر پر نبوت کا تاج سجائے اور وہ لوگوں کو اپنی یا فرشتوں کی عبادت کی دعوت دینے لگے۔ قرآن تھیم نے تو واضح الفاظ میں اعلان کیا ہے کہ حضرت عیلیٰ علیہ السلام اور فرضتے جن کو گر اہ انسانوں نے خدا بنار کھا ہے، وہ تو اپنے بندہ ہونے پر تازاں ہیں۔ قرآن تھیم فرما تا ہے:

لَن يُسْتَنْكِفَ الْمَسِيْحُ أَنْ يُكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَئِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ ﴿ وَمَنْ يُسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ. وَيَسْتَكُبُرُ فَسَيَحْشُرُهُمْ إلَيْهِ جَمِيْعًا (2) "برگزعارنه شَجِهِ كُامْتِحُ (عليه السلام) كه وه بنده بو الله كا اورنه بى

<sup>1</sup>\_سورة آل عمران: 80-79 2\_سورة النساء: 172

مقرب فرشتے اس کو (عار سمجھیں گے) اور جے عار ہواس کی بندگی ہے اور وہ تکبر کرے تواللہ جلد ہی جمع کرے گاان سب کواپنے ہال۔" مشرکین فرشتوں کو مونث مخلوق قرار دیتے تھے۔ قرآن تھیم نے ان کے اس مفروضے کی تردید مندر جہ ذیل الفاظ ہے کردی، فرمایا:

وَجَعَلُو الْمَلَّنَكَةَ الَّذِيْنَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَٰنِ إِنَاقَاطُ
اَشَهِدُوا حَلْقَهُمْ مَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْنَلُونَ (1)
"اورانهول نے تھہرالیا فرشتول کوجو (خداوند) رحمٰن کے بندے ہیں
عور تیں۔ کیایہ موجود تنے ان کی پیدائش کے وقت ؟ لکھ لی جائے گاان
کی گوانی اور ان سے بازیرس ہوگی۔"

مشرک فرشتوں کو خدائی بیٹیاں کہتے تھے۔ یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو اور عیسائی حضرت عزیر علیہ السلام کو اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خداکا بیٹا کہتے تھے۔ قرآن تھیم نے یہود و نصاری اور مشرکین کی محرابی کا بھی پردہ چاک کر دیااور جن ہستیوں کے متعلق انہوں نے غلط عقائد گھڑر کھے تھے،ان کی اصل حیثیت کو بھی واضح کر دیا۔ار شاد خداوندی ہے:

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَٰنُ وَلَدًا مُسْخَنَهُ بَلَ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ أَلَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِاَمْرِمْ يَغْمَلُونَهُ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ آيْدِيُهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ ۖ إِلَّا لِمَنِ ارْتَطَى وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِم مُشْفِقُونَ (2)

"اور وہ کہتے ہیں بنالیا ہے رحمٰن نے (اپنے لئے) بیٹا۔ سجان اللہ! (یہ
کیو کر ہو سکتا ہے) بلکہ وہ تو اس کے معزز بندے ہیں، نہیں سبقت
کرتے اس سے بات کرنے ہیں اور وہ اس کے تھم پر کاربند ہیں۔ اللہ
تعالیٰ جانتا ہے جو پچھ ان کے آگے ہے اور جو پچھ ان کے ہیچھے گزر چکا
ہے اور وہ شفاعت نہیں کریں گے گراس کے لئے جے وہ پند فرمائے
اور وہ (اس کی بے نیازی کے باعث) اس کے خوف سے ڈررہے ہیں۔"

<sup>1-</sup> مورة الزفرف: 19

<sup>2-</sup> مورة الانبياء: 26-28

یہ آیات کریمہ بتاری ہیں کہ خدا کے مقربین کو خدا کی اولاد قرار دینے والے، کفرو صلالت کی ظلمتوں میں بھٹک رہے ہیں۔ وہ جن کو خدا کی اولاد قرار دیتے ہیں وہ تو خدا کے مقرب بندے ہیں اور اس کے تھم سے سر موانح اف نہیں کرتے۔ وہ شفاعت بھی صرف اس کی کریں گے جس کے لئے شفاعت کرنے کا نہیں اذان ہوگا۔

قرآن کیم نے مشرکین کی گراہی کا علان کیا۔ خدا کے سوادہ جس چیز کی بھی عبادت

کرتے تھے، انہیں بتایا کہ ان میں ہے کوئی چیز عبادت کی مستحق نہیں ہے۔ اللہ تعالی نے ان

سب چیزوں کی خدائی کے عقیدے کی تردید کی اور ان چیزوں کی جو اصل حقیقت تھی اسے
واشگاف الفاظ میں بیان کر دیا۔ انہیاء ورسل کے متعلق بتایا کہ وہ میرے مقرب بندے
ہیں۔ میری بارگاہ میں ان کو بڑا بلند مقام حاصل ہے۔ میں نے ان پراپنے فضل و کرم کا مینہ
برسایا ہے۔ ان کا مقام ساری مخلوق ہے بلند ہے۔ میں نے انہیں ساری نسل آدم کے لئے
راہنما بنایا ہے لیکن ان تمام عظمتوں، رفعتوں اور بلند یوں کے باوجودوہ خدا نہیں بلکہ میرے
بندے ہیں۔ میری بندگی نے بی ان کوبی عظمتیں عطاکی ہیں اور میری بندگی بی اان کے لئے
باعث افتخار ہے۔ میرے ساتھ ان کا تعلق عبد اور معبود، خالق اور مخلوق کا ہے۔

فتم کی جڑیں کاٹ کرر کھ دیں۔ فرمایا: منابع

قُلْ هُوَ اللَّهُ اَحَدَّقَاللَّهُ الصَّمَدُكَّلَمْ يَلِدُهُّولَمْ يُولَدُهُّ وَلَمْ يَكُنْ لُهُ كُفُوا اَحَدٌ (1)

"(اے حبیب!) فرما دیجے: وہ اللہ ہے مکتار اللہ صد ہے۔ نہ اس نے کسی کو جنااور نہ وہ جناگیااور نہ ہی کوئی اس کاہمسر ہے۔"

ال سورة پاک نے توحید کواتن وضاحت کے ساتھ بیان کردیا ہے کہ شرک کسی رنگ میں بھی ہو وہ اس کے سامنے نہیں کھیر سکتا۔ لیکن مستشر قین اس سے مطمئن نظر نہیں آتے، وہ چاہتے ہیں کہ قرآن نے جہال بنوں کی خدائی کا انکار کیا ہے وہاں یہ بھی کہتا کہ بت ہیں ہی نہیں۔ ان کی خواہش ہے کہ قرآن تھیم نے جہال مشر کیین کے اس عقیدے کا انکار کیا ہے کہ فرشتے خدائی بیٹیاں ہیں، وہال قرآن تھیم یہ بھی کہتا کہ جس طرح بت سوائے ناموں کے پچھے نہیں اس طرح فرشتے بھی پچھے نہیں۔

متشر قین قرآن علیم ہے جس متم کے روپے کی توقع رکھتے ہیں وہ ممکن نہ تھا کیونکہ قرآن علیم ہے اور اللہ تعالی عادل ہے۔ وہ ہر چیز کواس کے صحیح مقام پرر کھتا ہے۔ اس نے بتول کو ان کے مقام پر اور فرشتوں کوان کے اپنے مقام پر اور فرشتوں کوان کے مقام پر اور فرشتوں کوان کے مقام پر۔

مستشر قین کی اکثریت کا فد بهب، عیسائیت چونکه ساری دنیا کے گناہ گاروں کا بوجھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سر پر ڈالٹا ہے، جنہیں وہ خداکا اکلو تا بیٹا سبجھتے ہیں، اس لئے وہ مشر کین کے شرک کا بوجھ بھی ان چیز ول پر ڈالٹا چاہتے ہیں جن کو وہ خداکا شریک بناتے ہیں۔ خواہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہول، خواہ حضرت عزیر علیہ السلام ہول، خواہ خدا کے مقرب فرشتے ہول۔ حقیقت سے ہے کہ بیہ ہستیال مشرکین کے فعل سے بری الذمہ بیں اور قیامت کے دن مشرکین سے کسی قشم کاناط نہ ہونے کا اعلان کریں گی۔ اس طرح بی ہستیال جن کو مشرکین خداکا شریک سبجھ کر بوجتے رہے، قیامت کے دن وہ ان کے لئے ہستیال جن کو مشرکین خداکا شریک سبجھ کر بوجتے رہے، قیامت کے دن وہ ان کے لئے ہاعث حسرت ثابت ہول گی۔

متشر قین نے اسلام پر بت پر تی کی حوصلہ افزائی کرنے کا الزام یہ کہ کر بھی لگایا کہ

اسلام نے گوبت پر سی کو ختم کیا لیکن اس نے بت پر سی کی بہت کی رسموں کو قائم رکھا۔
اس سلسلے میں ان کاسب سے زیادہ زور مناسک جج پر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جج کی رسوم، خانہ
کعبہ کا تقدّ س اور حجر اسود کا احترام مشر کین مکہ کی رگ رگ میں رچ بس چکے تھے۔ حضور
علاقہ کو معلوم تھا کہ یہ رسمیں مشرکانہ ہیں۔ آپ نے ان کو ختم کرنے کی کو شش بھی کی
لیکن جب دیکھا کہ یہ رسمیں مکہ والوں کے ذہنوں میں یوں ساچکی ہیں کہ ان کو ختم کرنے کی
کو شش کرنا، اسلام کے اصل مقاصد کو نقصان پہنچانے کے متر ادف ہوگا تو آپ نے ایک
رسموں کی مخالفت چھوڑ دی۔ اور مصلح ان رسموں کو باقی رکھا جن کو چھوڑ نے کے لئے مکہ
والے کی قیمت پر تیار نہ تھے۔

مستشر قین کابیہ کہنا کہ حضور علی نے کئی مشرکانہ رسوم کو باتی رکھا تھا اور ان رسوم کو باتی رکھا تھا اور ان رسوم کو باتی رکھنے کا سبب مصلحت اندیشی تھا، سفید جھوٹ ہے۔ حضور علیہ نے نہ صرف شرک کو مٹایا تھا بلکہ ہر وہ چیز، ہر وہ رسم اور ہر وہ سابی قدر جس کا شرک سے دور کا بھی واسطہ تھا، آپ نے اس کو ختم کر دیا تھا۔ اس میں شک نہیں کہ خانہ کعبہ سے مشرکیین مکہ کو انتہائی عقیدت تھی اور جج کی رسمیں بھی ان کو بڑی مرغوب تھیں۔ لیکن وہ پھر جنہیں حضور علیہ فلے مقیدت تھا نہ کعبہ سے بھی کہیں زیادہ نے رہنہ در بڑہ کر کے رکھ دیا تھا، ان پھر ول سے ان کی عقیدت خانہ کعبہ سے بھی کہیں زیادہ تھی۔اگر حضور علیہ مصلحت اندیش سے کام لیتے تو بتوں کے خلاف ایک لفظ بھی اپنی زبان کی خانہ ایک لفظ بھی اپنی زبان کے خلاف ایک لفظ بھی اپنی زبان کے خانہ ایک لفظ بھی اپنی زبان کے خانہ سے دائر حضور علیہ مصلحت اندیش سے کام لیتے تو بتوں کے خلاف ایک لفظ بھی اپنی زبان کے خانہ سے دائر حضور علیہ مصلحت اندیش سے کام لیتے تو بتوں کے خلاف ایک لفظ بھی اپنی زبان کی دند لاتے۔

حضور علی نے زمانہ جاہیت کی رسموں اور معمولات میں سے صرف انہی چیزوں کو باقی رکھاجن کاشرک کے ساتھ کوئی تعلق نہ تھا۔ خانہ کعبہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدائے واحد کی عباوت کے لئے تغییر کیا تھا۔ چشمہ زمزم فرز ند خلیل اور ان کی عظیم والدہ کے ایثار کا انعام تھا۔ جج کے تمام مناسک کا آغاز حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوا تھا۔ انہیں تغییر کعبہ کی سعاوت حاصل ہونے کے بعد تھم ملاتھا کہ وہ لوگوں کو جج بیت اللہ کے انہیں تغییر کعبہ کی سعاوت حاصل ہونے کے بعد تھم ملاتھا کہ وہ لوگوں کو جج بیت اللہ کے لئے ندادیں۔ حضور علی نے مناسک جج کو قائم رکھ کے سنت ابراہی کوز ندہ رکھا تھا۔ جو رسوم مشرکین نے خود گھڑ کے ان کو جج کا حصہ بنادیا تھا ان تمام رسموں کو حضور علی نے ختم کردیا تھا۔

شرك كو ختم كرنے كے لئے خانہ كعبہ كو تين سوساٹھ بنوں سے پاک كرنا ضروري تھا،

خود خانہ خداکی عظمت کو جھٹانا ضروری نہ تھا۔ طواف کعبہ خداکے عکم سے کیا جاتا تھا،
میدان عرفات میں وقوف شرک نہ تھابلکہ خدائے واحد کی عبادت کا ایک حسین انداز تھا،
میدان "منی" میں قربانی سنت خلیل تھی اور صفااور مروہ کے در میان سعی سنت ام اساعیل
میدان "حضور ان چیزوں کو مٹانے کے لئے تشریف نہیں لائے تھے بلکہ آپ ان کو زندہ
کرنے کے لئے تشریف لائے تھے۔

متشر قین سیحے ہیں کہ شرک کے خاتے اور توحید کے قیام کے لئے ضروری تھا کہ حضور علیہ صحح یا غلط میں تمیز کے بغیر ہراس چز کو ختم کردیے جو مشرکین کے ہاں مروج متحی ۔ یہ انداز اصلاح مستشر قین کے نزدیک صحح ہو تو ہو، کوئی باشعور انسان اس کو تسلیم نہیں کر سکنا۔ کفار مکہ بت پرست تھے لیکن وہ بہادر، تنی، مہمان نواز اور وعدے کے بھی تھے۔ کیا مستشر قین اسلام سے یہ تو تع رکھتے ہیں کہ وہ مشرکین مکہ کے مشرکانہ عقائد کے خاتے کے ساتھ ساتھ ان کی ان انسانی خوبیوں کو بھی خامیاں قرار دیتا اور اپنے بیروکاروں کو ان خوبیوں سے محروم رکھتے کی کوشش کر تا؟

اسلام کااسلوب یہ نہیں ہے۔اسلام اس لئے آیا تھا کہ برائی جہاں ہے،اس کو جڑوں سے اکھیڑ دے اور نیکل کا پودا جہاں نظر آئے، اس کی آبیاری کرے اے تناور در تخت بنائے۔اسلام نے اپنایہ فریضہ نہایت حسن وخوبی سے انجام دیاہے۔

مستشر قین نے تواسلام کاشرک کے ساتھ تعلق ٹابٹ کرنے کے لئے یہاں تک لکھ دیاہے کہ جنوں، فرشتوں اور شیطانوں کے وجود کے عقائد مشرکانہ تھے، اسلام نے ان کو قائم رکھا۔

مستشر قین بید لکھتے وقت شاید کیہ مجول کے ہیں کہ جن عقا کد کو وہ مشرکانہ عقا کہ قرار دے رہے ہیں وہ تو ان ادیان میں بھی موجود ہیں، جو ان کی نظروں میں ادیان توحید ہیں۔ فرشتوں اور شیطانوں کے وجود کا عقیدہ صرف مشرکین مکہ بی کا عقیدہ نہ تھا بلکہ بید عقیدہ یہود یوں اور عیسائیوں کے ہاں بھی موجود تھا۔ عہد نامہ جدید اور عہد نامہ قدیم میں بار باران چیز وں کاذکر ہوا ہے۔ لطف کی بات بیہ کہ منظمری واٹ ایک طرف تو فرشتوں کے وجود کے عقیدہ کہ وجود تھا۔ ور کھتا ہے کہ بید عقیدہ یہود یوں اور کے عقیدے کو مشرکانہ عقیدہ کہتا ہے اور پھر خود لکھتا ہے کہ بید عقیدہ یہود یوں اور عیسائیوں کے ہاں بھی موجود تھا۔ وہ لکھتا ہے

"The christians and Jews believed in the existence of a secondary and subordinate kind of supernatural being, angels". (1)

"يبودى اور عيسائى ايك ثانوى فتم كى مافوق الفطرت مخلوق، فرشتو ل يريقين ركھتے تھے۔"

جس طرح فرشتوں کے وجود کا عقیدہ مشرکانہ نہیں تھا، ای طرح وہ عقا کد، رسوم اور افعال جن کو اسلام نے ہوئے تھے، ان کاشرک افعال جن کو اسلام نے ہوئے تھے، ان کاشرک سے کوئی تعلق نہ تھا۔ اور جس رسم یا عقیدے کاشرک سے دور کا بھی واسطہ تھا، اسلام نے اس کو جڑوں سے اکھیڑ کرر کھ دیا۔





## حضور علیسے کے اخلاق و کر دار پر حملے

حن خلق کی دولت ہے مزین انسان اس پھول کی ماند ہوتا ہے جو اپنے ماحول میں بھینی بھینی خوشبوبسادیتا ہے۔ جو اس کے نزدیک آتا ہے فرحت وسر ور محسوس کرتا ہے۔
دل اس کی طرف تھنچے چلے آتے ہیں۔ دکھوں کے مارے ہوئے اس کے سائے میں پناہ تلاش کرتے ہیں اور ہے کسول کو اس کے سہارے کی امید ہوتی ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک بداخلاق انسان اس خار دار جھاڑی کی مانند ہوتا ہے جو ہر اس مختص کے دامن کو تارتار کردیت ہے جو اس کے قریب رہنے والے ایک بدے کے لئے بھی اینے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتے۔

خوش خلتی اور بد خلتی ایسی صفات ہیں جو چھی نہیں رہتیں۔ کسی انسان کی معیت ہیں رہتیں۔ کسی انسان کی معیت ہیں رہنے والے لوگ خوب جانتے ہیں کہ وہ انسان ان دو تھم کی صفات ہیں ہے کس تھم کی صفات میں ہے کس تھم کی صفات کا الک ہے۔ بچ کو جھوٹ ہے، عدل کو ظلم ہے، سخاوت کو کنجو سی بیاک دا منی کو عیاتی ہے، ایفائے عہد کو عہد فکنی ہے، و فاکو ہے و فائی ہے، رحم کو ہے رحمی ہے، جرات کو بردلی ہے اور راست روی کو منافقت ہے ممتاز کرنے کے لئے کسی ڈگری کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہر فخص اپنے ساتھ والے کے متعلق جانتا ہے کہ وہ سچا ہے یا جھوٹا، باو فا ہے یا ہے و فا، باو دا ہے یا بردل، راست باز ہے یا منافق ، یاک دا من ہے یا عیاش۔

جی مخص کواس کے ساتھ بسے والے حسن اخلاق کا سر میفلیٹ دے دیں وہ خوش خلق قرار پاتا ہے اور جس کے متعلق اس کے نزدیک رہنے والوں کا فیصلہ یہ ہو کہ وہ حسن اخلاق کے زیور سے بہرہ ہے، وہ بداخلاق قرار پاتا ہے۔ یہ مجمی نہیں ہوا کہ جس انسان کو اس کے ساتھ زیدگی بسر کرنے والے، اس کے ہم قوم، ہم علاقہ اور ہم عصر لوگ توحسن اخلاق کامر قع قرار دیں لیکن جن لوگوں کااس کے ساتھ نہ زمانی تعلق ہواور نہ مکانی، وہ اس فض کو اخلاق کے زیور سے عاری ٹابت کرنے پر مصر ہوں۔

بدقسمتی ہے یہ عجیب و غریب سانحہ حبیب خدا، سر ور کا نئات، شاہ عرب و عجم، پیکر حسن ورعنائی اور انسانیت کے لئے اخلاق حسنہ کے نمونہ کامل حضرت محمد مصطفیٰ علیہ کے ساتھ پیش آیاہ۔جولوگ آپ کے کاشانداقدس میں آپ کی معیت میں رہتے تھے، آپ كے شب وروز، آپ كى نشست و برخاست، آپ كے قول و فعل اور آپ كے اخلاق و كرداركااي آكھول سے مشاہرہ كرتے تھے، انہيں تو آپ كى ہر حركت اور آپ كى ہرادانہ صرف قال تقلید بلکہ قابل فخر نظر آئی۔ جن لوگوں نے آپ سے دشمنی کی، آپ کے خلاف طعن و تشنیج کے تیر برسائے، آپ کے خلاف ساز شیں کیں، وہ بھی آپ کود هو کاباز اور خائن نہ سمجھ سکے بلکہ اپنی معاندانہ کاروائیوں کے باوجوداینی قیمتی چیزیں اس ای کے پاس بطور امانت رکھتے رہے اور آپ کو صادق اور امین سمجھا۔ جن لوگوں کے در میان آپ نے اپن زندگی کے تربیش سال گزارے ان کو آپ کے دامن عفت پر عیاشی کا کوئی داغ نظرند آیا، لیکن جن لوگول کانہ آپ کے ساتھ زمانی تعلق تھانہ مکانی، جونہ آپ کے ہم نہ ہب تھے نہ ہم قوم، ان کو آپ کی ذات عالی صفات کے دامن پر دھو کا بازی، فحاشی، وعدہ خلافی، بے و فائی، بزدلی اور عہد شکنی کے بے شار دھیے نظر آ گئے۔حسد اور بغض کی تعنتیں انسان کو فکر و کر دار کی جن پستیوں میں پھینک دیتی ہیں ان کی اس سے بہتر مثال ملنا ممکن نہیں۔ حضور علی کوخالق کا ئنات نے حسن اخلاق کا نمونہ قرار دیااور فرمایا:

> وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيْمٍ (1) الله رقي آر عظم الثلان خُلق كراك.

"اوربے شک آپ عظیم الشان حکق کے مالک ہیں۔"

یوں توبید ایک چھوٹاسا جملہ ہے لیکن اس میں کلام خداد ندی کا جلال وجمال اپنے پورے جو بن پر نظر آرہاہے۔اللہ تعالی نے حضور علیہ کے کردار کی ان گنت خوبیوں کی تعبیر کیلئے جو لفظ استعال کیا ہے وہ لفظ "خلق" ہے۔ امام رازی "خلق" کا مفہوم بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

النحُلُقُ مَلَكَة نَفْسَانِية يَسْهُلُ عَلَى الْمُتَّصَفِ بِهَا الْمُتَّصَفِ بِهَا الْمُتَّصَفِ بِهَا الْجَمِيْلَةِ الْمِتَّعَالُ الْجَمِيْلَةِ الْمُتَّعَالُ الْجَمِيْلَةِ "لَا يَعْنَى خَلْقُ لَعْسَ كَ اسْ مَلَكَ اور استعداد كوكتِ بِين كَه جس مِن وه بِلِيا "لِيعَنَى خَلْقُ لَعْسَ كَ اسْ مَلْكَ اور استعداد كوكتِ بِين كَه جس مِن وه بِلِيا

جائے اس کے لئے افعال جیلہ اور خصائل حمیدہ پر عمل پیرا ہونا آسان اور سہل ہو جائے۔"

امام رازی مزید فرماتے ہیں کہ کسی ایجھے اور خوب صورت فعل کا کرناالگ چیز ہے لیکن اس کو سہولت اور آسانی ہے کرناالگ چیز ہے۔ کوئی کام خلق ای وقت کہلائے گاجب اس کے کرنے میں تکلف ہے کام لینے کی نوبت نہ آئے۔ (کبیر) یعنی جس طرح آ کھ بے تکلف و کمیسی ہے کرنے میں تکلف سنتے ہیں، زبان بے تکلف بولتی ہے ای طرح سخاوت، شجاعت، حیا، حق گوئی اور تقوی و غیرہ تجھ سے کسی تردد اور توقف کے بغیر صدویذ ریم ہونے لگیس تو دیا، حق گوئی اور کو تیرے اخلاق شار کیا جائے گا۔ (1)

حضور علي في في ارشاد فرماياتها

ہُوئٹ کِاتَمِمَ حُسنَ الْآخُلاقِ (2) "میں اس لئے مبعوث ہوا ہوں تاکہ مکارم اخلاق کی پیمیل کروں۔" اس عظیم کام کے لئے بی اللہ تعالی نے خود آپ کی تربیت فرمائی۔ حضور علی ہے اس

نعمت خداو ندى كا قراران الفاظ ميس كيا:

<sup>1</sup> ـ مْيَادَالْقر آن، جلد5، منى 331 2 ـ موطالهم الك، "مثماب حسن الخلق"، منى 758

أَدَّبَنِي رَبِّي تَأْدِيْبًا حَسنَا (1) "الله تعالى في مجصادب سكهايا ورخوب ادب سكهايا-"

الله تعالی نے حضور علی کے مکارم اخلاق کی جمیل کے لئے مبعوث فرمایا، اس مقعد کیا آپ کی خصوصی تربیت فرمائی اور آپ کو قرآن حکیم جیسی عظیم کتاب عطا فرمائی جو محان اوصاف اور مکارم اخلاق کامر قع ہے۔ حضور علی نے نے اپنی حیات طیبہ کو قرآن حکیم کی اخلاقی تعلیمات کے سانچ میں ڈھالا اور پھر قرآن حکیم کو اور اپنی حیات طیبہ کو بطور نمونہ بی نوخہ انسان کے سامنے پیش کر دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنہانے ای حضور علی کے اخلاق کے متعلق ہو چھا گیا تھا۔ اس سوال کے جواب میں آپ نے فرمایا تھا۔

كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْانُ (2) "حضور عَلِيْفِ كَاخِلْقِ قَرِ آن تَعادِ"

لین حضور علی کے کردار کے آئیے میں قرآن حکیم کی اخلاقی تعلیمات کی عملی تصویر تھی۔ آپ
کی دفیقہ حیات کو آپ کے کردار کے آئیے میں قرآن حکیم کی اخلاقی تعلیمات کا حسن نظر
آیادر طویل عرصہ آپ کی خدمت کی سعادت حاصل کرنے والے خادم نے بھی آپ کے
اخلاق کی بلندی کی شہادت دی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں:
"میں نے لگا تاردس سال حضور علیہ کی خدمت کی۔ حضور علیہ نے جھے بھی
"اف "تک نہیں کہا۔ جو کام میں نے کیااس کے متعلق بھی یہ نہیں فرمایا کہ تو
نے یہ کام کیوں کیا ہے اور جو کام میں نے نہیں کیااس کے متعلق بھی نہیں فرمایا کہ تو
لو چھا کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا۔ حضور علیہ حسن و جمال میں بھی تمام
لوگوں سے برتر تھے۔ میں نے کی اطلس یاریشم کو حضور علیہ کی ہتھیلیوں سے
نیادہ فرم نہیں پایا۔ کوئی مشک، کوئی عطر، حضور علیہ کے کہتے کی ہتھیلیوں سے
نیادہ فرم نہیں پایا۔ کوئی مشک، کوئی عطر، حضور علیہ کے کہتے ہے نیادہ
خو شبوداد، میں نے نہیں سو تکھا۔"(3)

<sup>1-</sup> ضياء الترآك، جلدة، صنحه 331

<sup>2</sup>\_ايناً، من 332

<sup>3</sup>راينا

حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت انس رضی الله عنهانے تو حضور علی کی معیت کی سعادت اس وقت حاصل کی تھی جب آپ اپنی پیغیراند ذمه داریوں سے عہدہ پر آ ہونے میں مصروف تنے اور دنیا آپ کو محمد بن عبد اللہ کی بجائے محمد رسول اللہ کے نام سے جانتی تھی۔لیکن اس سے طویل عرصہ پہلے جب آپ پر نزول وحی کا آغاز ہوا تھا تو آپ کی موٹس وغم خواراور محرم رازر فیقد حیات نے یہ کر آپ کے حسن اخلاق کی تقدیق کی تھی: فَقَالَتْ خَدِيْجَةُ كُلًّا وَاللَّهِ مَا يُخْزِيْكَ اللَّهُ آبَدًا إِنَّكَ لَتَصِلُ الرُّحْمَ وَتُحْمِلُ الْكُلُّ وَتُكْسِبُ الْمَعْدُومَ وَ تَقْرِى الطِّيْفَ وَتُعِيْنُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّيِّ (1) "حضرت خدیج رضی الله عنها نے (آپ کے اظہار اضطراب یر) عرض کیا: ہر گز نہیں۔ خدا کی قتم! اللہ تعالی مجھی آپ کو بے آبرو نہیں کرے گا۔ آپ قریبی رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں، کمزوروں اور تا تو اتو الوال کا بوجھ اٹھاتے ہیں، جو مفلس و نادار ہواس کو این نیک کمائی سے حصہ دیتے ہیں، مہمان کی مہمانی نوازی کرتے ہیں، حق کی وجہ سے سمی پر کوئی مصیبت آ جائے تو آپ اس کی مدد اور و تھیری فرماتے ہیں۔"

حضور علی کے حسن اخلاق کے زیور سے آراستہ ہونے کی شہادت، آپ کی حیات طیبہ میں آپ کے سب سے زیادہ قریب رہنے والی ہتیال دے ربی ہیں۔ یہ شہادت دینے والی ایک طرف آپ کی دو عظیم از واج مطہر ات ہیں اور دوسر کی طرف دس سال آپ کی خدمت کی سعادت سے مشرف ہونے والے آپ کے خادم ہیں۔ ان شہاد تول کے بعد آپ کے اخلاق میں کیڑے نکالنے کی سعی نامسعود وہی مخص کر سکتاہے جس کادل مریض ہوراور ایسے لوگوں کے پروپیگنڈے سے حضور علی کے اخلاق کاپاکیزہ دامن نہ پہلے میلا ہوا ہے اور نہ بی انشاء اللہ آئندہ اس کی تابینا کیوں میں کوئی فرق آگے گا۔

حضور ﷺ صرف خود ہی حسن اخلاق کا نمونہ نہیں ہیں بلکہ آپ نے اپنے ہیر و کاروں کو بھی حسن اخلاق کے اسی رنگ میں رنگنے کی کوشش فرمائی ہے۔ آپ نے اپنی امت کوزیور

<sup>1</sup>\_ضاءالني،جلد2،مني 192

اخلاق سے آراستہ کرنے کے لئے جو ہدایات فرمائی ہیں وہ آج بھی ہمارے سامنے ہیں۔ حضور علیلتے نے اپنی امت کو حسن اخلاق کے جو انمول درس دیئے ہیں ان کے چند نمونے قارئین کرام کی خدمت میں حاضر ہیں۔(1)

عَنْ أَبِىٰ ذَرِ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّقِ اللَّهَ حَيْثُمَا كُنْتَ وَاللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّقِ اللَّهَ حَيْثُمَا كُنْتَ وَاللَّهِ صَلَّى النَّاسَ بِحُلُقٍ وَاللَّهِ النَّاسَ بِحُلُقٍ وَاللَّهِ النَّاسَ بِحُلُقٍ حَبَىنِ (رَدَى حَن سُحِح) حَبْسَنِ (رَدَى حَن سُحِح)

"حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہ حضور علی نے فرمایا: اے ابوند اہم جہاں بھی ہو اللہ تعالی ہے ڈرتے رہو۔ کوئی گناہ ہو جائے تواس کے فور اُبعد نیکی کرو، وہ نیکی اس کو مثادے گی۔ اور لوگوں مے ساتھ حسن سلوک ہے پیش آیا کرو۔"

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النِّيِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النِّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ شَيْءِ أَثْقَلَ فِي مِنْزَانِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ خُلُقٍ حَسَنٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَكُونِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ خُلُقٍ حَسَنٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَكُنْ عَلَيْ خَسَنٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَيْنَا لَهُ اللَّهُ الللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُوالِمُ اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُولُولُولُولُولُولُولُول

"حضرت ابو درداء رضی الله تعالی سے مروی ہے کہ حضور علاقے نے فرملیا: قیامت کے دن مومن کے میزان میں حسن خلق سے زیادہ وزنی اور کوئی چیز نہ ہوگی اور الله تعالی فخش کلام کرنے والے بدزبان سے بخض رکھتاہے۔"

وَعَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ شَيْى يُوضَعُ فِي الْمِيْزَانِ أَثْقَلَ مِنْ حُسْنِ الْحُلُقِ وَإِنَّ صَاحِبَ حُسْنِ الْحُلُقِ لَيَبْلُغُ بِهِ دَرَجَةَ صَاحِبِ الصَّلُوةِ وَالصَّوْمِ

"حضرت ابو در داءر ضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مر وی ہے فرماتے ہیں، ہیں

نے حضور علی کے یہ فرماتے سنا: میزان عمل میں جنتی چیزیں رکھی جائیں گیان میں حسن خلق سب سے زیادہ وزنی ہو گااور اجھے اخلاق کا مالک اپنے حسن خلق کے باعث نماز پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے کے مرتبہ کویالیتا ہے۔"

مندرجه ذیل حدیث پاک کو خصوصی توجہ سے پڑھئے۔

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ مِنْ اَحَبَّكُمْ اِلَىٰ وَاقْرَبِكُمْ مِنَى مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَحَاسِنُكُمْ وَاقْرَبِكُمْ مِنِي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَحَاسِنُكُمْ الْحُلَاقًا قَالَ إِنْ اَبْغَضَكُمْ إِلَىٰ وَابْعَدَكُمْ مِنِي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْعُرْقَارُون وَالْمُتَشَدِّقُونَ وَالْمُتَفَيْهِقُونَ وَالْمُتَشَدِّقُونَ وَالْمُتَفَيْهِقُونَ وَالْمُتَفَيِّهُونَ وَالْمُتَفَيْهِقُونَ وَالْمُتَفَيِّهُونَ وَالْمُتَفَيْهِقُونَ وَالْمُتَفَيْهِقُونَ وَالْمُتَفَيْهِقُونَ وَالْمُتَفَيْهِقُونَ وَالْمُتَفَيْهِقُونَ وَالْمُتَفَيْهِونَ وَالْمُتَفَيْهِ وَالْمُتَفَيْهِ وَالْمُتَفَا الْمُتَعْفِيقُونَ فَالَ اللّٰمِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

"حضرت جابررض الله تعالی عند ہے مروی ہے کہ حضور صلی الله تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: میرے نزدیک تم میں ہے سب سے زیادہ محبوب اور روز قیامت تم میں بچھ ہے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جن کے اخلاق ایجھے ہوں گے ۔۔۔۔۔ پھر فرمایا: میرے نزدیک تم میں ہے بین کے اخلاق ایجھے ہوں گے ۔۔۔۔۔ پھر فرمایا: میرے نزدیک تم میں ہے سب سے زیادہ وار تیامت کے دن تم میں بچھ سے سب سے زیادہ دور بیبودہ با تیں کرنے والے ، زبان در از اور محفیہ تون ہوں گے۔ میں اور ض کیا گیا ، بیار سول اللہ! پہلے دولفظوں کا مطلب تو ہماری سمجھ میں آگیا، تیسرے لفظ" آلہ میں نیا کیا مطلب ہے؟ فرمایا متکبر لوگ۔ "

 کیاان میں سے کوئی صورت مجھ میں بھی پائی جاتی ہے۔ قال کُلُھا فِیك یَا اَبَابَکُرِ وَاَحَبُّهَا اِلَی اللهِ السَّحَاءُ "حضور عَلِی نے فرمایا: اے ابو بکر! تم میں حسن خلق کی سب صور تیں موجود ہیں اور ان میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سخاوت سب سے زیادہ محبوب ہے۔ "(1)

حضرت صدیق اکبررضی اللہ تعالی عند، حضور علی کے دبستان اخلاق کے تربیت یافتہ
ہیں۔ جب ان کی ذات میں حسن اخلاق کی تمام صور تیں موجود ہیں تو خود حضور علیہ کی ذات میں مور تیں موجود ہیں تو خود حضور علیہ کی ذات عالی صفات میں بیہ تمام صور تیں بدرجہ اتم موجود ہوں گ۔ لیکن بد قسمتی سے مستشر قین اس ہستی کے اخلاق میں کیڑے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں جس ہستی کا اخلاق و کردار دوسرے لوگوں کو اخلاق کے بلند ترین مقام پر پہنچانے کا ذریعہ ہے اور جس کی تعلیمات میں حسن خلق کو بنادی ایمیت حاصل ہے۔

متشر قین کو صفور علی کا دات میں دیگر خوبیاں تو نظر آتی ہیں لیکن ان کو آپ کی دات میں دیگر خوبیاں تو نظر آتی ہیں لیکن ان کو آپ کی دات میں حسن خلق کی خوبی کہیں نظر نہیں آتی اور وہ آپ کے متعلق عجیب حسم کے خالات کا اظہار کرتے ہیں:

ٹارانڈرائے حضور علی کے اخلاق کے متعلق یہ فیصلہ صادر کر تاہے:

"In spite of everything that can be said in defence Muhammad's religious integrity and his loyalty to his call, his endurance, his liberality, and his generosity, we are not doing the prophet of Islam an injustice when we conclude that his moral personality does not stand upon the same level with his other endowments. and indeed, not even upon the same level with his religious endowments. But if we would be fair to him we must not forget that, consciously or unconsiously, we the chiristians are inclined to compare Mohammad with the unsurpassed and exalted figure whom we

meet in the Gospels ,and that we cannot avoid seeing his historical personality against the background of the perfect moral ideal to which the faith of his followers tried to exalt him. And when it is measured by such a standard, what personality is not found wanting?" (1)

"فر ہی راست بازی، اپنے مشن سے وفاداری، ٹابت قدی، روش دلی اور سخاوت وغیرہ جو باتیں محمد علیقے کے دفاع میں کہی جاسکتی ہیں، ان سب کے باوجود، یہ کہنا پیغیر اسلام سے ناانصائی نہ ہوگی کہ ان کے اخلاق کا معیار وہ نہیں جو ان کی دیگر خو ہوں اور صلاحیتوں کا ہے۔ بلکہ ان کی اخلاق شخصیت، ان کی جو ان کی دیگر خو ہوں اور صلاحیتوں کا ہے۔ بلکہ ان کی اخلاق شخصیت، ان کی فہر ہی شخصیت کے ہم پلہ بھی نہیں ہے۔ لین محمد (علیقے) کے ساتھ انصاف کرنے کے لئے ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہئے کہ شعوری یا غیر شعوری طور پر ہم عیسائی محمد (علیقے) کا مقابلہ اس بے مثال اور عظیم الثان شخصیت کے ساتھ کرنے کا رجمان رکھتے ہیں، جو ہمیں انجیلوں میں نظر آتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہی ہمارے لئے اس کے سواکوئی چارہ کار نہیں کہ ہم محمد (علیقے) کے ساتھ افلاق کو اس کا افلاقی معیار پر پر کھیں جو ان کے پیر وکاروں کی عقیدت نے ان کو بڑھا چڑھا کر چش کر رکھا ہے۔ فلام ہے جب معیاراتنا بلند ہوگا تو وہ کون می شخصیت ہوگی جس میں خامیاں نظر نہیں آئیں گے۔"

ند کورہ بالا عبارت بیں مستشرق موصوف بیہ تاثردینے کی کوشش کررہاہے کہ وہ حضور علیہ کی شخصیت کا دفاع کر رہاہے۔ لیکن حقیقت بیہ ہے کہ وہ اس دفاع کے پردے بیل ذات مصطفیٰ علیہ التحیة والدناء پر انتہائی زبردست وار کر رہاہے۔ وہ کہنا بیہ چاہتاہے کہ حضور علیہ کے اخلاق عمدہ تو نہیں ہیں لیکن آپ کے متعلق بیہ فیصلہ ای لئے صادر کیاجا تاہے کہ آپ کے اخلاق کو پر کھنے والے یا تو آپ کا مقابلہ حضرت عیمیٰ علیہ السلام کی بلند و بالا شخصیت سے کرتے ہیں اور یا آپ کے اخلاق میں جمول اس لئے نظر آتی ہے کہ آپ کے بیروکار، آپ کے حسن اخلاق کی جو تصویر کئی محض اپنی عقیدت کے جوش میں کرتے ہیں، حضور علیہ اس پر پورے نہیں اترتے۔

<sup>1-</sup> محر، دى ين اين نزني يحد، مني 191

گویا مستشرق موصوف به فرمانا چاہتے ہیں کہ حضور علیہ کا اخلاقی معیار، یقینا بلند تو نہیں ہے لیکن اس سلسلے میں آپ کومعذور سمجھنا چاہئے کیونکہ آپ کے اخلاق کو پر کھنے کے لئے جومعیار استعمال کیاجا تاہے، وہ بہت بلندہ۔

ہماراایمان ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سے ہی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے
آپ کو حسن اخلاق کی وہ بے مثال دولت عطا فرمائی ہے جو صرف انبیاء ورسل ہی کا حصہ
ہے۔ہم یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اخلاق کا موازنہ حضور علیہ کے اخلاق سے کرنا
مناسب نہیں سمجھتے کیونکہ ہمارے رؤوف ورجیم پیغیبر نے ہمیں دیگر انبیاء کرام کے ساتھ
آپ کے اس قتم کے مواز نے سے منع فرمایا ہے جس سے کسی نجی یار سول کے مقام میں کی
کا تاثر ملتا ہو۔ لیکن یہاں ہم مستشر قیمن کے سامنے خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فیصلہ رکھنا
مناسب سمجھتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے سب سے آخری وعظ میں اپنی قوم
مناسب سمجھتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے سب سے آخری وعظ میں اپنی قوم

"I have many things yet to say to you, but you are not able to bear them at present. However, when that one arrives, the spirit of the truth, he will guide you into all the truth, for he will not speak of his own impulse, but what things he hears he will speak, and he will declare to you the things coming". (1)

"جھے تم ہے بہت ساری ہاتیں ابھی کہنی ہیں لیکن فی الحال تم ان ہاتوں کو برداشت کرنے کے قابل نہیں ہو۔ تاہم جب وہ تشریف لائے گا،جو سچائی کی روح ہے تو وہ تمہیں سچائی کی سب ہاتیں بتائے گاکیو نکہ وہ اپنی خواہش سے کام نہیں کرے گابکہ وہ جو سے گا وہی کہے گا۔ وہ مستقبل میں چیش آنے والے واقعات کا تمہارے سامنے اعلان کرے گا۔

حضرت عیسلی علیہ السلام کے پاس بہت می ہاتیں تھیں، جن کو برداشت کرنے کی ال کی امت میں ہمت نہ تھی۔ لیکن وہ ہاتیں جن کو سننے کی الن میں ہمت نہ تھی، الن ہا تو ل کو سننے اور برداشت کرنے کی ہمت اس "سچائی کی روح" کی امت میں موجود تھی۔ یہ "سچائی کی روح"وہی ہتی ہے جس کے اخلاق منتشر قین کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں بالکل بیج نظر آتے ہیں۔

حفرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت جن ہاتوں کو برداشت کرنے کے قابل نہ تھی ان میں سے بے شار ہاتوں کا تعلق اخلاق سے بھی تھا کیونکہ خود ہائیل اس بات کی تصریح کر رہی ہے۔ ہائیل ان چیزوں کے بارے میں بتاتی ہے جو آنے والی "سچائی کی روح" لوگوں کو بتائے گی۔ ان ہاتوں میں سے یہ بھی ہیں:

"And when that one arrives he will give the world convincing evidence concerning sin and concerning righteousness and concerning judgement". (1)

"اور جب وہ تشریف لائے گاتو وہ دینا کو نیکی، بدی اور عدل کے متعلق متاثر کن شہادت فراہم کرے گا۔"

وہ باتیں جن کا تعلق نیک، بری یا عدل سے تھا، یقیناً وہ اخلاقی تعلیمات تھیں، جن کے حسن سے حفرت عیسیٰ علیہ السلام کی اپنی شخصیت آراستہ بھی تھی اور آپ ان اخلاقی تعلیمات کے رنگ میں اپنی امت کورنگنا ضروری بھی سیجھتے تھے لیکن امت کی عدم استعداد کی وجہ سے آپ نے ان تعلیمات کی شخیل کاکام آنے والی "سپائی کی روح" کے لئے چھوڑ دیا۔ وہ سپائی کی روح" کے لئے جھوڑ دیا۔ وہ سپائی کی روح تشریف لائی اور اعلان کیا:

بُعِثْتُ لِأَتَّمُّمَ خُسِنَ الْأَخْلَاقِ (2)

"مجھے مکارم اخلاق کی محیل کے لئے معوث کیا گیاہے۔"

حضور علی کی امت ان سچائیوں کو برداشت کرنے کے قابل بھی تھی اور آپ کے پیروکاروں نے ان تمام سچائیوں کو برداشت کرنے کے قابل بھی تھی ادر آپ کے پیروکاروں نے ان تمام سچائیوں کو قبول بھی کر لیا تھا، جن کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کے سامنے پیش کرنا خلاف مصلحت سمجھا تھا۔ ای لئے حضور علی نے خضرت ابی ابو بحر صد بی رضی اللہ عنہ کو بشارت دی تھی کہ حسن اخلاق کی تمین سوساٹھ صور تمیں، سب تمہارے سرایے بیس موجود ہیں۔

حضرت عیسی علید السلام کے بیر ارشادات اعلان کررہے ہیں کد اگر تمام سچائیوں اور

<sup>1</sup>\_انجيل يوحنا،باب16، آيت8 2\_موطالمام الك، منح. 758

اخلاقی خوبیوں کا کوئی حقیقی نمونہ کامل ہو سکتاہے تو دہ وہی ہستی ہے جو ان تمام سچائیوں کا اظہار کرے گی اور جس کے نمونہ کامل کی پیروی میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بھی اخلاق حسنہ کا نمونہ کامل بن جائیں گے۔

ٹارانڈرائے کا یہ کہنا بھی بے بنیاد ہے کہ مسلمانوں نے جوش عقیدت میں اپنے آقاو مولی کے اخلاق کو بڑھا چڑھا کر چیش کرنے کی کو شش کی ہے۔

حقیقت ہے کہ جن لوگوں نے حضور علی کے اخلاق حنہ کی تصویر کئی کی ہے، وہ اس رسول عربی علی کے افراق کے نام ہے بھی آشانہ تھے۔ وہ لوگ اپنی بچیوں کوزندہ در گور کیا کرتے تھے، چیوٹی چیوٹی باتوں پر خون کی ندیاں بہائے تھے اور رحمت و شفقت کے الفاظ ان کے لئے اجبی تھے۔ انہوں نے حسن اخلاق کا درس دیستان محمدی ہے لیا تھا۔ ای تعلیم نے ان کی زندگی کی کایا بلٹ دی تھی۔ انہیں حضور علی کی درستان محمدی ہے لیا تھا۔ ای تعلیم نے ان کی زندگی کی کایا بلٹ دی تھی۔ انہیں حضور علی کی کایا بلٹ دی تھی۔ انہیں حضور علی کی شخصیت میں جواخلاقی نمونے نظر آئے تھے وہ ان کے سابقہ تج بات کے خلاف تھے لیکن ان اخلاقی نمونوں نے ان کی تلب و نظر کو اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ انہوں نے دسمن پر محمل کی تا تھا۔ انہوں نے دسمن پر کی کی تا جران کی نمونہ ان کے سامنے چیش کیا تو وہ اس پر دل وجان سے نار ہو گئے۔ معانی دینے کا جران کی نمونہ ان کے سامنے چیش کیا تو وہ اس پر دل وجان سے نار ہو گئے۔ معانی دینے کا جران کی نمونہ ان کے سامنے چیش کیا تو وہ اس پر دل وجان سے نار ہو گئے۔ معنور علی نے ان کے در میان مساوات کا کوئی تصور ان کے ذبحت کی گوشے میں نہ تھا لیکن معنور علی ہے و غریب گر پر کشش معنور علی ہے۔ و غریب گر پر کشش تعلیم کی تا تیرات نے ان کے دلوں کو موہ لیا۔

اخلاقی قدروں سے توان کو متعارف ہی حضور علاقے نے کرایا تھا۔وہ اس قابل کہاں تھے کہ اپنے تخیل کے زور پر حسن اخلاق کا ایک کامل معیار وضع کرتے اور پھر دنیا کو یہ دکھانے کی کو شش کرتے کہ وہ جس پیغیبر خداکی امت ہیں،ان کے اخلاق اس مثالی معیار اخلاق پر یورے اترتے ہیں۔

متشر قین بہ بھی نہیں کہد سکتے کہ یہ معیار متاخر مسلمانوں کے ذہنوں کی اختراع ہے کو نکہ بعد کے مسلمانوں نے جو پچھ حاصل کیا ہے، اپناسلاف سے حاصل کیا ہے۔ انہوں نے عیسائیوں کی طرح اپنے دین کو بازیچہ اطفال مجھی نہیں بنایا کہ اس میں اپنی صوابدید کے مطابق ردوبدل کرتے۔ بہی وجہ ہے کہ آج ساراعالم یہودیت وعیسائیت مسلمانوں کو بنیاد يرست اور قدامت پند مونے كاطعنه ويتاہے۔

، کی بات یہ ہے کہ حضور ﷺ کے اخلاق ساری نسل انسانی کے لئے بہترین نمونہ ہیں اور جو انسان آپ کے اخلاق میں کیڑے نکالنے کی کوشش کر تا ہے وہ پوری نسل انسانی پر ظلم کر تاہے۔

ٹاراٹڈرائے جو بظاہر حضور علیہ کا دفاع کرتا نظر آتا ہے، اس نے آپ کے اخلاق كريمه يرجس فتم كے جلے كئے بين ان كى چند جھلكيال قارئين كرام بھى ملاحظه فرماليں۔ حضور علی کے ساتھ ایک مشن پر بھیجا تھا۔ وفد کی ٹر بھیڑ کفار کے ایک قافلہ ہے ہو گئی تھی، جس میں کا فروں کا ایک آدمی قتل ہو گیا تھا۔ جس دن یہ واقعہ پیش آیا تھا، وہ دن ماہ رجب کا تھاجو حرمت والا مہینہ ہے۔ جب حضور میں ہوا تھا تو آپ نے مجاہدین سے اظہار نارا ضگی فرملیا تھااوراہیے آپ کوان کے اس قعل سے بری الذمہ قرار دیا تھا۔ اس واقع پر تبھرے کرتے ہوئے ٹار انڈرائے کہتا ہے: "What offends us is the calculating slyness with which he cleverly provokes Abdallah's action without assuming any responsibility for what occurred. This event reveals a trait of his character which is particularly uncongenial to the ideals of manliness of the Nordic races. He lacks the courage to defend an opinion openly, revealing a certain tendency to dodge and take advantage of subterfuges, to avoid an open espousal of his position". (1)

"جس بات پر ہمیں غصہ آتا ہے وہ ان کی وہ عیاری ہے جس سے انہوں نے عبداللہ کو ایک کام پر ابھار الیکن اس کام کے نتائج کے متعلق کسی متم کی ذمہ داری کو قبول نہ کیا۔ یہ واقعہ ان کے کردار کی ایک خصوصیت کو منکشف کرتا ہے جو خصوصی طور پر گوری نسلول کے معیار مردائلی پر پوری نہیں اترتی۔ وہ کھلے عام اپنی رائے کا دفاع کرنے کی ہمت سے عاری ہیں جس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ وہ دھوکا دینے اور حیلے بہانے سے مفاد حاصل کرنے کار جمان رکھتے ہیں

اوراپے موقف کی کھلے عام حمایت کرنے سے کتراتے ہیں۔ اس واقعہ کو دیگر مستشر قین نے بھی حضور علی کے اخلاق و کر دار کو داغ دار کرنے کے لئے جی بھر کر استعمال کیاہے ،اس لئے ضروری معلوم ہو تاہے کہ مزید بحث سے پہلے اس واقعہ کی تفصیلات سے قارئین کرام کو آگاہ کر دیاجائے۔

حضور علی ہے جرت کے دوسرے سال رجب کے مہینے میں حضرت عبداللہ بن جمش کو مہاجرین کی ایک جماعت کے ساتھ روانہ فرمایا۔ انہیں ایک خط بھی دیااور فرمایا کہ اس خط کو دودن کی ایک جماعت کے ساتھ روانہ فرمایا۔ انہیں ایک خط بھی دیااور فرمایا کہ اس خط کو دودن کے سفر سے پہلے دیکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ جب دودن گزر جائیں تواس خط کو پڑھنااوراس میں مندرج ہدلیات کے مطابق عمل کرنااورا پے ساتھیوں میں ہے کسی کو مجبورنہ کرنا۔

دودن کے سفر کے بعد انہوں نے خطر پڑھا۔ اس میں لکھا تھا: جب تم میر اخط پڑھو تو سفر کو جاری رکھو حتی کہ تخلہ کے مقام تک پہنچ جاؤجو مکہ اور طا نف کے در میان ہے۔ وہاں قریش کی نقل وحرکت پر نظر رکھواور ہمیں ان کے حالات سے آگاہ کرو۔

حضرت عبد الله في صورت حال سے اپ ساتھيوں كو آگاہ كيا اور فرايا كہ وہ كى كو الله عنيا، جو اپني كريں گے۔ حضرت سعد بن افي و قاص اور عتبہ بن غزوان رضى الله عنما، جو اپ گستدہ اون كى تلاش بيں گئے تھے اور ان كو قريش فے گر فار كر ليا تھا، ان كے علاوہ تمام ساتھى حضرت عبد الله بن جمش كے ساتھ روانہ ہوئے۔ اور نخلہ كے مقام پر پہنے گئے۔ وہاں سے قريش كا ايك تجارتى قافلہ گزراجس كاسر دار عمرو بن حضرى تھا۔ يہ اہ رجب كا آخرى ون تھا۔ قافلہ قريش كو دكھ كر حضرت عبد الله بن جمش اور ان كے ساتھيوں رجب كا آخرى ون تھا۔ قافلہ قريش كو دكھ كر حضرت عبد الله بن جمش اور ان كے ساتھيوں كے ذہنوں بيں قريش كے ان مظالم كى ياد تازہ ہوگئى جو انہوں نے كمزور مسلمانوں كے فائن روار كھ تھے۔ انہوں نے باہم مشورے شروع كئے۔ كى نے كہذ "فتم بخد الأگر تم طلاف روار كھ تھے۔ انہوں نے باہم مشورے شروع كئے۔ كى نے كہذ "فتم بخد الأگر تم ان كو آئ كى رات مہلت دو گے تو يہ سر زبين حرم بي داخل ہو جائيں گے اور تمبارى زو كئے۔ سے في جائيں گے اور آئر آئ تم ان كو قتل كرت ہو تو يہ قتل حرمت والے مبينے كے اندر ہو گا۔ "يہ سوچ كروہ مشر د ہو ئے اور كى قتم كى كاروائى كرنے سے خوف محسوس كيا۔ آخر كار انہوں نے فيصلہ كرلياكہ ان پر حملہ كرديا جائے، ان بيں ہى جن كو قتل كرنا ممكن ہوان كو آئل كرنا ممكن ہوان كو قتل كرديا جائے اور ان سے مال اسباب چھين ليا جائے۔ ايک مجاہد نے تير مار كرعمرو بن انہوں نے فيصلہ كرلياكہ ان پر حملہ كرديا جائے، ان بيں جائے۔ ايک مجاہد نے تير مار كرعمرو بن

حفری کو قبل کر دیااور قرایش کے دو آدمیوں کو قیدی بنالیا گیا۔ حفرت عبداللہ بن مجش دو قیدی بنالیا گیا۔ حفرت عبدالله بن مجش دو قیدی بنالیا گیا۔ حضرت عبدالله بند میں پیش کیا۔ جب حضور علیہ فی نے یہ دیکھا تو فرمایا:

"میں نے تمہیں حرمت والے مہینے میں قبل کرنے کا تھم نہیں دیا تھا۔" آپ نے خمس وصول کرنے ہے بھی انکار فرمادیا۔ حضرت عبدالله بن جمش اور ان کے ساتھیوں پر کوہ الم فوٹ پڑا۔ دوسرے مسلمان انہیں ان کے اس فعل پر سخت ست کہتے۔ قریش نے اس صورت حال کو غنیمت جانا اور ہر طرف یہ پروپیگنڈہ شر دع کردیا کہ مسلمانوں نے حرمت والے مہینے میں جنگ کی ہے۔ یہودی بھی اس صورت حال کو فنیمت جانا اور ہر طرف یہ پروپیگنڈہ شر دع کردیا کہ مسلمانوں نے حرمت والے مہینے میں جنگ نہ کرنے کے مسلمہ اصول کو توڑ دیا ہے اور انہوں نے اس مہینے میں جنگ کی ہے۔ یہودی بھی اس صورت حال کو اسلام کے خلاف استعال کرنے کے لئے میدان میں از آئے۔ اس موقعہ پر اللہ تعالی نے قر آن عکیم کی یہ آیت کریمہ نازل فرماکر میران میں از آئے۔ اس موقعہ پر اللہ تعالی نے قر آن عکیم کی یہ آیت کریمہ نازل فرماکر کورٹر کے سر غنوں کا منہ بند کردیا

يُسْتَلُوْنَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَوامِ قِتَالَ فِيهِ قَلَلْ قِتَالَ فِيهِ كَبِيْرٌ \* وَصَدُّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ةَ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ آكْبَرُ عِنْدَاللَّهِ ۚ وَالْفِتَنَةُ آكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَى يَرُدُوكُمْ عَنْ دِيْنِكُمْ إِن اسْتَطَاعُوا \*(1)

"وہ پوچھتے ہیں آپ نے کہ ماہ حرام میں جنگ کرنے کا تھم کیا ہے۔ آپ فرمائی کر خاص کے کہ اور خراص ہیں جنگ کرنے کا تھم کیا ہے۔ آپ کفر کرنا اس میں بڑا گناہ ہے لیکن روک دینا اللہ کی راہ ہے اور کال دینا اس کے ساتھ اور (روک دینا) مسجد حرام ہے اور نکال دینا اس میں اینے والوں کو اس ہے ،اس ہے بھی بڑے گناہ ہیں اللہ کے نزدیک اور فتنہ (وفساد) قبل ہے بھی بڑا گناہ ہے۔ اور وہ ہمیشہ لڑتے رہیں گے تم اور فتنہ (وفساد) قبل ہے بھی بڑا گناہ ہے۔ اور وہ ہمیشہ لڑتے رہیں گے تم سے یہاں تک کہ پھیر دیں جمہیں تمہارے دین ہے اگر بن پڑے۔ "
اس آیت کے نزول پر مسلمان خوش ہوئے۔ حضور علیہ نے قافلے کے مال واسباب اور دوقید یوں کو قبول فرمالیا۔ قریش نے اپنے قید یوں کا فدید اداکر کے ان کو آزاد کرانے کی اور دوقید یوں کو قبول فرمالیا۔ قریش نے اپنے قید یوں کا فدید اداکر کے ان کو آزاد کرانے کی

در خواست کی تو حضور علی نے فرمایا ہم اس وقت تک ان کا فدید لے کر ان کو آزاد نہیں کریں گے جب تک ہمارے دوسائقی ( بینی سعد بن ابی و قاص اور عتب بن غزوان رضی اللہ عنہما) ہمارے پاس پہنچ نہیں جاتے کیونکہ ہمیں خطرہ ہے کہ تم انہیں قبل نہ کر دو۔اگر تم نے ان کو قبل کیا تو ہم ان کے بدلے میں تمہارے دوقیدیوں کو قبل کر دیں گے۔ حضرت سعداور عتب مدینہ پہنچ گئے تو حضور علی نے ان کے بدلے میں قریش کے دونوں قیدیوں کو رہا فرمادیا۔ قریش کے دونوں قیدیوں کو رہا فرمادیا۔ قریش کے دونوں قیدیوں کو رہا فرمادیا۔ قریش کے دوقیدیوں میں ہے ایک کانام تھم بن کیمان تھا، وہ مسلمان ہو گیااور مدینہ طیبہ بی

قار نین کرام نے واقعہ کی تفصیلات ملاحظہ فرمالیں۔ اس میں کون کی ایک بات ہے جس کی وجہ سے حضور علیقے کے ساتھ کفار کمہ برسر پریکار تھے۔ ان کے حالات سے باخبر رہنا آپ کے لئے ضروری تھااور ای مقصد کیلئے برسر پریکار تھے۔ ان کے حالات سے باخبر رہنا آپ کے لئے ضروری تھااور ای مقصد کیلئے آپ نے بید دستہ روانہ فرمایا تھا۔ اس دستہ کو آپ نے جنگ کرنے کے احکامات دے کر نہیں بھیجا تھااس لئے جو واقعہ پیش آباس کی ذمہ داری آپ پر نہیں ڈالی جاسمتی۔ قریش کے ایک ان کو حرمت والے مہیئے میں قبل کرنا، ان کے دو آدمیوں کو اسیر بنانااور اان کے مال و اسیاب پر قبضہ کرنا حضرت عبد اللہ بن جمش اور ان کے ساتھیوں کا فعل تھااور اس فعل کے اسباب پر قبضہ کرنا حضرت عبد اللہ بن جمش اور ان کے ساتھیوں کا فعل تھااور اس فعل کے متعلق صرف ان پر بی اعتراض کیا جا سکتا ہے لیکن حضور علیقے کی ذات پاک کی بھی حیثیت میں اس واقعے کی وجہ سے مور والزام نہیں تھی جن قب

پہلی بات تو یہ ہے کہ اکثر مور خین نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ مجاہدین نے یہ کاروائی اس لئے کی تھی کہ ان کے خیال میں شعبان کاچا نہ طلوع ہو چکا تھا۔ اگر یہ بات ٹھیک ہو تو پھرنہ حضور علی ہے پر کوئی اعتراض وار دہو تاہ اور نہ بی ان مجاہدین پر۔ لیکن ہم نے محمہ حسین ہیکل کے حوالے ہے اس وافتح کی جو تفصیلات سطور بالا میں رقم کی ہیں، ان میں بتایا گیا ہے کہ ان مجاہدین کو یہ علم تو تھا کہ حرمت والا مہینہ ختم نہیں ہوا، وہ اس وقت کاروائی کرنے میں متر دد بھی تھے لیکن پھر کفار کہ کے وہ مظالم ان کی آ تھوں کے سامنے آگئے جن کی وجہ میں متر دد بھی تھے لیکن پھر کفار کہ کے وہ مظالم ان کی آ تھوں کے سامنے آگئے جن کی وجہ سے انہیں اپنا وطن چھوڑ تا پڑا تھا۔ اس جذباتی کیفیت میں انہوں نے نہ کورہ کاروائی کر دی۔ مدینہ وینچنے پرنہ تو حضور علی کے ان کے اس فعل کو پند فرمایا اور نہ بی دیگر مسلمانوں نے۔ مدینہ وینچنے پرنہ تو حضور علی نے ان کے اس فعل کو پند فرمایا اور نہ بی دیگر مسلمانوں نے۔

<sup>1-</sup> يكل، "حيات فر"، مني 45-244

متشر قین کہتے ہیں کہ حضور ﷺ نے خود حضرت عبد اللہ بن مجش اور ان کے ساتھیوں کواس کاروائی کا حکم دیا تھالیکن جب بید واقعہ پیش آگیا تو آپ نے اس کے متعلق سے متعلق سے متعلق سے متعلق سے متعلق سے انکار کردیا۔

اگر بات ایسے ہی ہوتی جیسے مستشر قین کہتے ہیں تو لدینہ طیبہ کے حالات بدل جاتے۔
حضور علی کے افراد حضرت عبداللہ بن جمش کے پاس تھا۔ آپ نے انہیں کوئی حکم زبانی نہیں
دیا تھا بلکہ ان کے مشن سے متعلقہ جملہ ہدایات اس خط میں مر قوم تھیں۔اگر وہ یہ سجھتے کہ
اس واقعہ کی ذمہ داری ناحق ان پر ڈالی جارہی ہے تو وہ اس خط کو پیش کر دیتے اور عرض
کرتے کہ میں نے وہی بچھ کیا ہے جس کا بچھے حکم ملاتھا۔ لیکن انہوں نے اپنے و فاع میں ایک
کوئی بات نہیں کہی۔انہیں احساس تھا کہ انہوں نے جو کام کیا ہے وہ شریعت اسلامیہ کے
خلاف تھا اس لئے حضور علی ہے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین ان کے ساتھ
خلاف تھا اس لئے حضور علی ہے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین ان کے ساتھ

تاجدار مدینہ علی نے اپ غلاموں کو حریت اور حردا کی کا سبق دیا تھا۔ آپ نے انہیں یہ نہیں سکھایا تھا کہ اگر میں کوئی غلطی کر کے اس کا الزام تم پر ڈالنے کی کو حش کروں تو زبان سے ایک حرف نہ نکا لنا بلکہ آپ نے تو انہیں مشکل ترین حالات میں جرات کے ساتھ کلہ حق کہنے کا تنقین کی تھی۔ حضور علیہ کی کوئی بات اگر صحابہ کرام کے ول میں کھنگتی تو وہ فورا آپ سے اس کی وضاحت طلب کرتے تھے اور آپ اس حرکت پر ان سے ناراض نہیں ہوتے تھے بلکہ اپنے فعل کی حکمت بتاکر ان کے دلوں کو مطمئن کیا کرتے تھے۔ ناراض نہیں ہوتے تھے بلکہ اپنے فعل کی حکمت بتاکر ان کے دلوں کو مطمئن کیا کرتے تھے۔ حضور علیہ نے نے کی فعل کی ذمہ داری قبول کرنے میں پس و پیش کیا۔ اگر آپ کا رویہ صفور علیہ نے نے بیٹ کا اور یہ سوچنا ایسانی ہو تا جیسا مستشر قبین پیش کرنے کی کو حش کرتے ہیں تو اس واقعے کے بعد جب آپ کی صحابی کو کسی مشن پر جیمیج کا ارادہ کرتے تو وہ تھیل ارشاد میں پس و پیش کر تا اور یہ سوچنا کہ آپ بجھے جس کام کا تھم دے دہ ہیں، اس کے نتاز کی کی ذمہ داری آپ خود قبول نہیں کریں گئی ہیں مداری آپ خود قبول نہیں کریں گئی ہیں مداری آپ خود قبول نہیں کریں گئی ہی مداری آپ خود قبول نہیں کے بیا تھا۔ کہ حضور علیہ کے بین تاریخ شاہرے کہ حضور علیہ کی نظر میں میں اس کے نتاز کی شاہرے کہ حضور علیہ کو بین کریں گئی ہی سار ابو جھ میرے کد ہوں کے بینے اس ذمہ داری کے لئے نتخب فربایا، اس نے جب بھی اپنے کی غلام کو کسی تھون سے تھین ذمہ داری کے لئے نتخب فربایا، اس نے جب بھی اپنے کی غلام کو کسی تھون سے تھین ذمہ داری کے لئے نتخب فربایا، اس نے جب بھی اپنے کی غلام کو کسی تھون سے تھین ذمہ داری کے لئے نتخب فربایا، اس نے بھی کار کی تھون سے تھون کے بینے اس کو معاد سے تھی اور ایک کے لئے اپنے آپ کو چیش کر

دیا۔ صحابہ کرام کا یہ روبیہ اس لئے تھا کہ انہیں یقین تھا کہ ان کے آقاد مولی اپنے افعال کا بوجھ دوسر وں پر نہیں ڈالتے بلکہ ہر دہ ذمہ داری جس سے عہدہ بر آ ہونا عام انسانوں کے لئے ممکن نہیں ہوتا، اسے آپ اپنے ذہے لے لیتے ہیں۔

اں واقعے میں اسلام اور پیغیبر اسلام علی عظمت کی ایک بہت بڑی واخلی شہادت موجود ہے۔اگر مستشر قین تعصب کی عینک اتار کر اس دیکھتے تو اس واقعے کے حوالے سے انہیں حضور علی پیااسلام پر اعتراض کرنے کی جرات نہ ہوتی۔

نخلہ میں جو پچھ پیش آیا تھااس کی حقیقت کو سریہ نخلہ کے مجاہدین کے علاوہ وہی الوگ صحیح حلیجہ جانتے تھے جو مسلمانوں کے ہاتھوں قیدی ہے تھے۔ یہ قدرتی بات ہے کہ مسلمانوں کے اس فعل کے خلاف انہی لوگوں کے جذبات کو سب سے زیادہ مشتعل ہونا چاہئے تھا۔ لیکن جن لوگوں نے مسلمانوں کو اپنے کاروان پر حملہ آور ہوتے دیکھا، وہ مسلمانوں کے ہاتھوں امیر ہوئے، مدینہ بین انہوں نے اس واقعہ کے متعلق حضور عقطی اور دیگر مسلمانوں کے ردعمل کو دیکھا توان میں سے ایک صحف تھم بن کیان کو اسلام اور پیغیراسلام کی صدافت روزروشن کی طرح عیاں نظر آئی اور اس نے کلمہ توحید پڑھ کر پیغیر اسلام کی غلامی کا طوق اپنے گلے میں لئکالیا۔ آگر اس واقعہ میں ایک کوئی بات پیش آئی ہوتی جو قابل نفرت ہوتی توالی صورت میں یہ مخض برضاء ور غبت اسلام بات پیش آئی ہوتی جو قابل نفرت ہوتی توالی صورت میں یہ مخض برضاء ور غبت اسلام کوئی قبول نہ کر تاجب کہ اس کے لئے آزاد ہو کر اپنے وطن واپس جانے کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ تھی۔

منگری واف نے بھی اپنے مخصوص انداز میں اس واقعے کو حضور علی کے خلاف استعال کیا ہے۔وہ بھی آپ کاد فاع کرنے کا تاثر دیتا ہے اور اس واقعہ کی توجیہ یہ کر تاہے کہ شاید یہ واقعہ اس لئے پیش آیا کہ حضور علی بذات خود مہینوں کی حرمت کے قائل نہ تھے۔ آپ اس رسم کوائل مکہ مکے قدیم نہ جب کا حصہ سمجھتے تھے۔(1)

متشرق ند کوریہ تاثرہ یناچاہتاہے کہ حضور علی کے نزدیک مہینوں کی حرمت کا کوئی استشر ق ند کوریہ تاثرہ یناچاہتاہے کہ حضور علی کے نزدیک مہینوں کی حرمت کے قائل تصاس لئے آپ نصور نہ تھا لیکن چونکہ الل عرب متفقہ طور پر مہینوں کی حرمت کے مال کراس ساجی روایت کو توڑنے سے احتراز کیالیکن واقعہ نخلہ کے موقعہ پر حرمت

<sup>1-</sup> تحدُ يرافث ايذ متخد 111

والے مہینے کے دوران خون بہا کر عملاً اس روایت کا خاتمہ کر دیااور اس کی ذمہ داری اپنے ساتھیوں کے کندھوں پر ڈال دی۔

اس واقعہ کو تاریخی پہلوے دیکھا جائے تو بھی اس کی وجہ سے حضور علیہ پر کسی قتم کا کوئی اعتراض وارد نہیں ہوتالیکن اس مقدے کاجو فیصلہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے،اس کی شان ہی نرالی ہے۔

واقعہ نخلہ پیش آتا ہے، کفار کہ اس کواسلام کے خلاف پر و پیگنڈہ کے لئے بطور ہھیار استعال کرتے ہیں۔ یہودی موقع غنیمت جان کر میدان ہیں اترتے ہیں اور اس واقعہ کے حوالے سے اسلام اور پیغیراسلام علیقے پر طعن و تشنیع کے تیر برسانا شروع کر دیتے ہیں۔ دشمنان اسلام کے اس رویہ سے اللہ تعالیٰ کی غیر سہ جوش میں آتی ہے اور وہ اپنے حبیب سے فرماتا ہے کہ یہ جو آپ سے حر مت والے مہینوں میں جنگ کرنے کا تھم پوچھتے ہیں ان سے علی الاعلان کہ دو کہ اس میں توکوئی شک نہیں کہ حر مت والے مہینے میں جنگ کرنا ہے مہینے میں جنگ کرنا کہ دو کہ اس میں توکوئی شک نہیں کہ حر مت والے مہینے میں جنگ کرنا بہت برا گناہ ہے کیان اس کے ساتھ ان کویہ بھی بتادو کہ خدا کے بندوں کو خدا کی مقرر کردہ صراط مستقیم سے روکنا، خدا کی خدائی اور اس کی ان گنت نعتوں کا انکار کرنا، لوگوں کو مسجد حرام میں واخل ہونے سے روکنا، خدا کی خدائی اور اس کی ان گنت نعتوں کا انکار کرنا، لوگوں کو مسجد حرام میں واقعی بہت براگناہ ہے لیکن فقنہ و فساد قتل سے بھی برناجرم ہے۔ تم یہ تمام کر توت تو اور ان تمام بدا تمالیوں پر تمہیں ذرا شرم نہیں آتی اور مسلمانوں پر تمہیں ذرا شرم نہیں آتی اور مسلمانوں پر تمہیں ذرا شرم نہیں آتی اور مسلمانوں پر تم اعتراض کرتے ہوکہ انہوں نے حرمت والے مہینے کی حرمت کو توڑا ہے۔ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ کرتے ہوکہ انہوں نے حرمت والے مہینے کی حرمت کو توڑا ہے۔ یہ کہاں کا انصاف ہے کہاں کا انصاف ہے کہ

تم خود توانصاف کی د حجیال بھیرتے رہو، کمزوروں پر ظلم وستم کے پہاڑ توڑتے رہو، نہ تہمیں خداکے حقوق نظر آئیں اور نہ ہی مخلوق خدا کے ، لیکن دوسر ہے لوگوں کی بجول حمہیں ایک گھناؤنا جرم نظر آئے۔ قانون سب کے لئے ایک ہوتا ہے۔ اگر تم شرافت کے تمام اصولوں پر کاربند ہوتے تو حمہیں حق پنچا تھا کہ مسلمانوں سے مواخذہ کرتے۔ لیکن جب تمہاراا پنادامن ہی صاف نہیں تو تنہیں کیاحق پہنچتاہے کہ تم مسلمانوں پراعتراض کر د۔ یہ آیت کریمنہ اشارہ کر رہی ہے کہ اب حق وباطل کی آویزش کا ایک نیامر حلہ شروع ہونے والا ہے۔اب تک تو کفار مسلمانوں پر ظلم وستم کے پہاڑ توڑتے تھے اور مسلمان صبر و شکرے سب بچھ برداشت کرتے تھے لیکن اب ایسا نہیں ہو گا۔ اب مسلمانوں کو بتایا جارہا ہے کہ یہ کفار تمہارے ساتھ محض اس لئے برسر پیکار ہیں کہ تم کو صراط متنقیم سے منحرف كردين-بدايناس مقعد كوحاصل كرنے كے لئے تمہارے خلاف مسلسل برسر بيكار رہيں کے، لیکن خبر دار!اگر تم اپنے دین سے پھر گئے تو تمہاری دنیااور آخرت تباہ ہو جائے گا۔ ان حالات میں مسلمانوں کے سامنے تین ہی صور تیں تھیں۔یا تووہ پہلے کی طرح ظلم سہتے اور صبر و شکرے اپنے دین پر قائم رہتے۔ یا پھر اپنے دین کی حفاظت کے لئے اور کفار کے ظلم وعدوان کورو کئے کیلئے اینك كاجواب پقرے دیتے اور تيسرى صورت يہ تھى كہ مسلمان كفاركے سامنے ہتھيار ڈال ديتے اور اپني د نيااور آخرت تباہ كريلتے۔ مسلمانوں نے دوسر اراستہ اختیار کیااور کفار کوا پینے کا جواب پھر سے دینے کا تہیہ کر

کیا۔ کفار مکہ جو مسلمانوں کو بغیر کسی مزاحمت کے ظلم وستم کا نشانہ بنانے کے عادی ہو چکے تنے ، انہیں مسلمانوں کا یہ روپہ بڑا ہرالگااور انہوں نے مسلمانوں کے خلاف طعن و تشنیع کے تير برساناشر وع كرديخيه

واقعہ تخلہ کے ردعمل کے طور پر جو رویہ کفار مکہ اور یہودیوں نے اختیار کیا تھا، متتشر قین نے اسلام کے خلاف ہمیشہ وہی روبیہ اپنایا ہے۔ وہ جب مسلمانوں پر کوئی اعتراض كرتے ہيں توبيہ بھول جاتے ہيں كه اس سلسلے ميں ان كااپنا عمل كياہے۔ وہ تعدد ازواج كے حوالے سے مسلمانوں پر خواہش پر سی کا الزام لگاتے ہوئے یہ بھول جاتے ہیں کہ ان کے ا ہے قوانین گرل فرینڈزاور بوائے فرینڈز کی تعداد پر کسی قتم کی پابندی عائد نہیں کرتے۔ مسلمانوں پر بیہ اعتراض کرتے ہوئے وہ ان ننگ انسانیت کر تو توں کو بھول جاتے ہیں جن کا

ار تکاب ان کی جوان تسلیس سر بازار کرتی ہیں۔ وہ مسلمانوں پر تشد د پہندی کا الزام لگاتے ہیں لیکن خود انہوں نے جو کچے صلیبی جنگوں میں کیایاعالمی جنگوں کے دوران، انسانیت ان کے باتھوں جس جہنم ہے گزری، وہ ان کی آنکھوں ہے او جمل ہو جا تا ہے۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ خود تو ظلم کریں اور مسلمان مسکین بن کر ہمیشہ ان کے مظالم سبتے رہیں۔ یہ خود تو ہر اظلاتی پابندی ہے آزاد ہوں لیکن مسلمان فرشتوں ہے بھی زیاد ہی کہ از بن کر ہیں۔ مستشر قین جس طرح واقعہ تخلہ کو حضور علیقے کے اخلاق پر حملہ کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں، ای طرح وہ آپ کے اخلاق پر حملہ کرنے کے لئے کے احلاق پر حملہ کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں، ای طرح وہ آپ کے اخلاق پر حملہ کرنے کے لئے اپنی قوم کو دعوت اسلام پر اور بھی کئی بنیادیں وضع کر لیتے ہیں۔ مثلًا حضور علیقے نے جب اپنی قوم کو دعوت اسلام دی تو انہوں نے آپ کی دعوت کو مستر دکر دیااور اس کی وجہ یہ بتائی کہ وہ اپنے آباؤاجداد کر دیا وہ اس کے دین پر کسی دوسرے دین کو ترجے نہیں دیں گے۔ قرآن تھیم نے ان کے اس دویے کی ذریوں نے ذری تو انہوں نے آپ کی دوسرے دین کو ترجے نہیں دیں گے۔ قرآن تھیم نے ان کے اس دویے کی دریوں نے تو تو تم بھی ضرور گرائی کی داہوں نے تو تم بھی ضرور گرائی کے اس گر جو شی چھانگ لگاؤ۔ اس کے دین پر کسی در آلی گی دور کی تو ان کی کاراہوں بھی گائی کی دور تھی تو تو تم بھی ضرور گرائی کے اس گر جھے میں چھانگ لگاؤ۔

مستشر قین نے اس صاف اور واضح بات کو بھی حضور علی کے اخلاق و کردار کو داغدار کرنے کا ذریعہ بتایا اور شوشہ یہ چھوڑا کہ چو نکہ محمد (علیہ کے والد نے آپ کو بچپن ہی میں چھوڑ دیا تھا، اس لئے بچپن ہی سے آپ کے دل میں آباؤاجداد کے خلاف نفرت کے جنوز دیا تھا، اس لئے بچپن ہی سے آپ کے دل میں آباؤاجداد کے خلاف نفرت کے جذبات بہت رہے تھے، جن کا اظہار ان آیات میں ہوا جو کفار کو دین آباء کے ساتھ چئے رہے بر برا بھلا کہتی ہیں۔ منگری واٹ لکھتا ہے:

"It has already been noted that pagans make following the afthers, an excuse for not becoming Muslims. Something of Muhammad's own unconscious bitterness at the father- figures who abandoned him may find expression in the attacks of the Quran on the fathers as bearers of ancestral tradition and opponents of religious truth". (1)

"بدبات پہلے بیان کی جاچک ہے کہ کفار اسلام قبول نہ کرنے کا بہانہ یہ بناتے تھے

کہ وہ دین آباء پر قائم ہیں، (اس کو نہیں چھوڑیں گے)۔ آبائی روایات کا علمبر دار ہونے اور مذہبی صدافت کا مخالف ہونے کی وجہ سے آباؤاجداد پر قرآن حکیم جو حلے کرتاہ، ممکن ہے ان حملوں کے پیچیے محمد (علی ) کی وہ لاشعوری ملخی کار فرما ہو جو ان کے دل میں اس وجہ سے پیدا ہو گئی تھی کہ ان کے آباءنے بچین میں انہیں بے یار ومدد گار چھوڑ دیا تھا۔"

كيا تاريخي حقائق كے ساتھ اس سے برانداق مكن ہے؟" منتكمرى واك" جانتاہے كه حضور (علیلی ) کے والد کا نقال آپ کی ولادت سے پہلے ہو چکا تھااور اسے یہ بھی معلوم ہے کہ آپ کے دادااور ان کے انقال کے بعد آپ کے چھانے آپ کو جس محبت اور شفقت ہے یالا تھا،اہل مغرب تواس کے تصور سے بھی تا آشنا ہیں۔

حضور علی کو در بیتم ہونے کے باوجودایے بحین میں ایسے کسی تجربے سے گزر نانہیں یرا تھاجس کی وجہے آپ کے لاشعور میں آباؤاجداد کی نفرت ڈیرے ڈال لیتی۔خداکار حمة للعالمین رسول جو دین لے کر تشریف لایا تھا، اس نے والدین کے جو حقوق متعین کئے اور اولاد کی نظروں میں ان کو جو مقام عطاکیا، آج کے ترقی یافتہ پورپ کے مہذب لوگ اینے والدین کو وہ مقام دینے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ جیرت ہے کہ جو دین اپنے والدین کے سامنے "اف" تک کرنے سے روکتاہے اور مشرک آباء کے ساتھ مجی حسن سلوک کی تلقین کر تاہے، مستشر قین اس دین کے داعی اول کو بھی دسمن آباء ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔منتشر قین کی یہ تمام حالیں حضور علیہ کو اخلاقی خوبیوں ہے ب بہرہ ثابت کرنے کی کوششوں کے سوا کچھ نہیں۔

حضور علی نے کفار مکہ سے مجی معاہدے کئے تنے اور مدینہ کے یہودیوں سے مجی۔ آب نے ہمیشد معاہدوں کی بابندی کی تھی اور باطل پر ستوں کو جب بھی موقعہ ملاتھاانہوں نے ان معامدوں کی خلاف ورزی کی تھی، لیکن منتگمری واٹ کہتاہے کہ حضور علی اللہ نے کفار مكہ كے ساتھ كئے جانے والے حديبيے كے معاہدے كو بھى توڑا تھااور يہوديوں سے آپ نے جو معاہدے کئے تھے،ان کو توڑنے کے ذمہ دار بھی آپ ہی تھے۔(2)

متشرق موصوف غالبًا كفار اوريبوديوں كو ہر قتم كى قانونى اور اخلاقى يابنديوں سے

آزاد سمجتنا ہے۔ کہ وہ جو جا ہیں کرتے رہیں،ان پر کسی قتم کااعتراض وارد نہیں ہو تا۔ پیہ بات مسٹر واٹ ہے مخفی نہیں کہ صلح حدیبید کامعاہدہ بھی کفار مکہ نے ہی توڑا تھااوران کی اس عبد شکنی کے نتیج میں ہی مسلمانوں نے مکہ فئح کیا تھا۔ یبودیوں نے حضور علی ہے جو معابدے کئے تھے، یہودیوں نے ان معاہدوں کی ایک بار نہیں بار بار خلاف ورزی کی تھی۔ مدينه طيبه يرجتنے خارجي حملے ہوئے تھے،ان ميں يبوديوں كاكسى ندكسى شكل ميں ہاتھ ضرور تھا۔ یہ عجیب انداز محقیق ہے کہ یہودی این حلیفوں کے خلاف حریفوں سے سازباز کرتے رہیں تو منظمری واٹ جیسے غیر جانبدار محقق کو عہد فکنی کی کوئی جھلک نظرنہ آئے اور حضور علی ان کی باربار کی عبد هکنوں کی وجہ سے ان کے خلاف کاروائی کریں توبیہ غیر جانبدار محقق جيخ المح اوريد واويلا شروع كردے كه محمد (عليقة) نے يبوديوں كے ساتھ كے كئے معاہدوں کو توڑدیا۔ یہ عجیب مشم کی محقیق ہے اور عجیب مشم کی غیر جانبداری ہے۔ مستشر قین اگر اسلام كے ساتھ انصاف نہيں كر كے تو كم از كم تاريخ كے ساتھ توانصاف كريں۔ متثر قین نے حضور علی کے اخلاق کو داغدار کرنے کے لئے جینے شوشے چھوڑے ہیں،ان سب کی مثال بھی ہے۔جو چیزیں حضور عصف کی خوبیاںاور آپ کی عظمت کی نشانیاں ہیں، متشر قین ان چیزوں کو بھی بڑی عیاری ہے آپ کی اخلاقی خامیاں شار کرتے ہیں۔ حضور ﷺ نے اپنے لئے اور اپنے اہل خانہ کے لئے فقر و تنکدی کی زندگی کو اختیار فرملیا تھا۔جب آپ مدینہ کی اسلامی ریاست کے سر براہ تھے،اس وفت بھی آپ کے کاشانہ اقدس میں کئی کئی مبینے آگ نہیں جلتی تھی۔ ازواج مطہرات نے اس صورت حال میں تبدیلی کی در خواست کی تھی تو حضور علی نے اللہ تعالی کے تھم سے انہیں اختیار دے دیا تھا کہ اگر تم مال دنیا کو پسند کرو تو میں حمہیں مال و متاع دے کر بڑی عمد گی ہے فارغ کرنے کے لئے تیار ہوں لیکن اگر تم خدااور خدا کے رسول کو پسند کرو تو تنہیں فقر کی وہی زیر گی اختیار کرنی ہو گی جو مجھے پہندہے اور اس صورت میں تہمیں پروردگار عالم کی طرف ہے اجر عظیم عطا ہو گا۔اس پر تمام از واج مطہر ات نے خدااور خدا کے رسول کو بی اختیار کیا تھااور سب نے تمام دینوی لذتوں کو ممکر ادیا تھا۔

حضور علی کے اہل بیت کی مقدس زند گیوں کا ایک خوبصورت عکس ہے، لیکن ولیم میور کو اس واقع میں حضور علی کی حاسدانہ فطرت منعکس نظر آتی ہے۔ قر آن حکیم کی آیت تخیر لکھنے سے پہلے وہ یہ تمہید باند صتا ہے:
"It is curious to mark how the Jealous temperament of Mahomet transpires through such passages of the coran as the following". (1)

"انسان یہ دیکھ کر جمران ہوتا ہے کہ پنچ کھی ہوئی آیت جیسی آیات قرآئی میں محمد (ملطقة) کی حاسدانہ فطرت کس طرح عیاں ہوتی ہے۔"

تخییر کے واقعہ میں حضور علی نے باذن خداو ندی جس راست بازی سے اپنی از واج مطہرات کو اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کرنے کا اختیار دیا تھا اور اس کے جواب میں از واج مطہرات کو اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کرنے کا اختیار دیا تھا اور اس کے جواب میں از واج مطہرات نے جس ایٹار کا مظاہرہ کیا تھا، اس راست بازی اور ایٹار کو حمد قرار دیناصرف کی مطہرات نے جس ایٹار کا مظاہرہ کیا تھا، اس راست بازی اور ایٹار کو حمد قرار دیناصرف کی سلیم الفطرت انسان کے لئے ہی ممکن نہیں ہے۔

ملیم الفطرت انسان کے لئے ہی ممکن نہیں ہے۔

ولیم میور اور ٹارا نڈرائے ٹل کر حضور علیہ کے متعلق یہ اکشاف کرتے ہیں کہ آپ رائے دوستوں کو نظر انداز کرنے کا رجمان رکھتے تھے۔ ٹارانڈرائے آپ کی شخصیت کا

"It cannot be denied that this type of personality indicates a certain tendency to neglect old friendships and loyalties in order to seek perpetually for new conquests". (2)

"اس بات كاانكار نبيس كياجاسكناكه اس قتم كى شخصيت نت في لوگول كه دل جين كار جمان مين برانى دوستيول اور وفاداريول كو نظر انداز كرنے كار جمان ركھتى ہے۔"

ٹارانڈرائے نے حضور علی کے شخصیت میں جس خامی کاسر اغ لگایا تھا،اے ولیم میور نے بہور کے دونساری کے ساتھ آپ کے تعلقات کے تناظر میں پر کھا تواس نتیج پر پہنچا:
"Thus with threats of abasement and cruel words,
Mahomet parted with those to whose teaching he

1 ـ محراینڈاسلام، صفر 138 2 ـ محر، ثین انڈ نوفیچو، صفر 187

فلفانه تجزيه كرتے ہوئے لكھتاہے:

owed so much . Having reached the pinnacle of his ambition, he cast aside the ladder by which he had climbed to it". (1)

"يول توبين آميز دهمكيول اور ظالمانه الفاظ كے ساتھ محد (علي في ان او كول سے دشتہ منقطع كيا جن كى تعليمات سے آپ نے بہت كچھ حاصل كيا تھا، جب آپ اپنى آرزوؤل كى بلند ترين چوئى پر پہنچ گئے تو آپ نے اس سر حى كودور پھيك ديا جس كے ذريع آپ اس بلندى پر پہنچ تھے۔"

دوستوں کے ساتھ حضور علی کے سلوک کا اندازہ کرنے کے لئے ضروری تھا کہ مستشر قین آپ کا دہ سلوک دی گھا ہے سلوک کا اندازہ کرنے ساتھ کیا تھا جو آپ کے بچپن کے ساتھ کیا تھا جو آپ کے بچپن کے ساتھ کیا تھا جو کی فد اکاریوں کے ساتھی تھے بیا انصار مدینہ کے ساتھ آپ کی بجپالی کے مناظر کو دیکھتے جن کی فد اکاریوں کا صلہ دینے کے لئے آپ نے فتح کہ کے بعد بھی مدینہ طیبہ بی کو اپنا مسکن بنایا تھا اور اپنی امت کو بار بار انصار کی فد اکاریوں کی یادولا کر ان کا حق اواکر نے کی تنقین کی تھی۔ یہودی اور عیسائی تو ایک لھے کے لئے بھی آپ کے دوست نہ بے تھے۔ اہل کتاب ہونے کی وجہ ان کو مسلمانوں نے مشرکین کی فیست اپنے قریب تر تو سمجھا تھا لیکن یہودیوں نے اس کا جواب بھی خیر سگالی کے جذبات سے نہیں دیا تھا بلکہ انہوں نے بھیشہ مشرکین کو مسلمانوں بر ترجے دی تھی۔ اس لئے دوستوں کے ساتھ حضور علی کے کی وفاداری کا اندازہ کرنے کیلئے بر ترجے دی تھی۔ اس لئے دوستوں کے ساتھ حضور عقافہ کی وفاداری کا اندازہ کرنے کیلئے دستوں کے ساتھ آپ کے سلوک دیکھنا چاہئے تھا نہ کہ ان لوگوں کے ساتھ آپ کے سلوک دیکھنا چاہئے تھا نہ کہ ان لوگوں کے ساتھ آپ کے سلوک دیکھنا چاہئے تھا نہ کہ ان لوگوں کے ساتھ آپ کے سلوک دیکھنا چاہئے تھا نہ کہ ان لوگوں کے ساتھ آپ کے سلوک دیکھنا چاہئے تھا نہ کہ ان لوگوں کے ساتھ آپ کے سلوک دیکھنا چاہئے تھا نہ کہ ان لوگوں کے ساتھ آپ کے سلوک دیکھنا چاہئے تھا نہ کہ ان لوگوں کے ساتھ آپ کے سلوک کی جنہوں نے قدم قدم پر آپ کی مخالفت کی تھی۔

حضور علی نے تو آخر تک اپنی رفیقہ حیات حضرت خدیجۃ الکبری رضی اللہ تعالی عنہا کی سہیلیوں کے حقوق کویادر کھااور و قافو قاان کے پاس تحا نف بھیجے رہے۔ جو شخض اپنے ساتھ تعلق رکھنے والوں کے احباب کو نظر انداز نہیں کر تا،اس سے یہ تو قع کیے کی جاسکتی ہے کہ وہ اپنے پرانے دوستوں کو نظر انداز کر کے نت نے دوست بنانے لگے۔ حضور علی ہے کہ وہ اپنے برانے دوستوں کو نظر انداز کر کے نت نے دوست بنانے لگے۔ حضور علی ہے متعلق یہ بات وہی شخص کہہ سکتا ہے جو پہلے ابو جہل، ابولہب، عبد اللہ بن ابی اور کعب بن اشر ف جیے لوگوں کو حضور علی کا دوست قرار دے اور پھر یہ ٹابت کرے کہ بعد میں بن اشر ف جیے لوگوں کو حضور علی کا دوست قرار دے اور پھر یہ ٹابت کرے کہ بعد میں

آپ نے ان لوگوں کی دو سی کو فراموش کر دیا۔

ہم نے سطور بالا میں اختصار سے ان اخلاقی بیار یوں کا تذکرہ کیا ہے جو مستشر قیمن حضور مطابقہ کے کردار میں ثابت کرنے کی کو شش کرتے ہیں۔ اس مختفر تذکر سے انسان اس منتقبر پر پہنچا ہے کہ مستشر قیمن کو حضور علیقے کے کردار میں ہر اخلاقی بیاری نظر آ جاتی ہے۔ لیکن جو لوگ حضور علیقے کی شخصیت میں ہر برائی تلاش کر لیتے ہیں وہ آپ کے متعلق ان خیالات کا اظہار بھی کرتے ہیں، منظمری واٹ کہتا ہے:

"In his day and generation he was a social reformer, even a reformer in the sphere of morals". (1)

"ا پنزمانے میں محمد ( علیقیہ ) ایک ساجی مصلح تصاور آپ کی اصلاحات کادائرہ اخلاقی پہلو کو بھی محیط تھا۔"

"The persecuted preacher of Mecca was no less a man of his time than the ruler of Medina". (2)

"کمه کا مظلوم مبلغ صرف مدینه کا حکمران بی نه تھا بلکه اپنے دور کا ایک عظیم انسان بھی تھا۔"

ان تعریفی جملوں میں منگری واٹ بظاہر حضور کی تعریف کررہا ہے لیکن حقیقت میں وہ یہاں بھی آپ کی شخصیت پرایک انتہائی گھناؤناوار کررہا ہے۔ حضور علی قیامت تک آنے والی نسلوں کے لئے رسول ہیں اور آپ کا اسوؤ جسنہ ہی زندگی کے ہر شعبے میں، ہرایک کے لئے، نمونہ کامل ہے لیکن منگری واٹ یہ کہنا چاہتا ہے کہ حضور علی کی شخصیت کواگر ان کے ، نمونہ کامل ہے لیکن منگری واٹ یہ کہنا چاہتا ہے کہ حضور علی کی شخصیت کواگر ان کے اپنے دور کے معیار پر پر کھا جائے تو آپ واقعی عظیم نظر آتے ہیں لیکن اگر آپ کی شخصیت میں بے شخصیت کو آج کے ترتی یافتہ دور کے اخلاقی معیار پر پر کھا جائے تو آپ کی شخصیت میں ب

منگری واک نے بید نہیں بتایا کہ وہ کون می اخلاقی قدریں تھیں جن سے حضور علی کے زمانے کے لوگ نا آشنا تھے اور آج کی متمدن دنیاان سے بہرہ ور ہوگئی ہے۔ یورپ اور

<sup>1-</sup> محد: پرافش اینڈسٹیٹسمین، منحہ 234

<sup>2</sup>\_اليناً

<sup>3</sup>رايناً، مني 235

امریکہ نے سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدانوں میں واقعی زبردست ترقی کی ہے لیکن وہ لوگ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ انہوں نے اخلاق کے میدان میں بھی ترقی کی وہ منازل طے کی ہیں جن ہاب تک نسل انسانی نا آشنا تھی۔ یورپ میں نہ خاندانی نظام ہے، نہ باپ اور استاد کے احترام کا تصور ہے، نہ بشر م وحیا کی اس بازار میں کوئی طلب ہے اور نہ بی اخلاص وایٹار کی عظیم انسانی قدر ہی یورپ میں نظر آتی ہیں۔ ان کا میڈیالوگون کی نجی زندگی کا سر اغ لگانا اور استاد اسے اچھالنا اپنا حق سمجھتا ہے۔ یورپ کا معاشر ہاصولوں پر نہیں مفادات کی بنیادوں پر چلتا ہے، البتہ انہوں نے یہ ترقی ضرور کی ہے کہ عربانی و فحاشی کو کلچر، جھوٹ اور منافقت کو ڈیلو میں اور ہے مروتی کو آزادی کا نام دے دیا ہے۔

حضور علی کے اخلاق کو پر کھنے کیلئے معیار وہ اخلاق اصول نہیں جو آپ کی بعثت سے پہلے عربوں میں رائے تھے، بلکہ معیار وہ اصول ہیں جن سے حضور علیہ نے دنیا کو متعارف کر ایا تھا۔ وہ اصول آج بھی قر آن وحدیث کی تعلیمات کی شکل میں موجود ہیں۔ اس معیار پر حضور علیہ کا خلق عظیم کی گوائی دیتارہ حضور علیہ کا خلق عظیم کی گوائی دیتارہ گا۔ اس اخلاقی معیار پر پور ااتر نے کے لئے آپ نے اپنے غلاموں کی تربیت کی تھی۔ اگر مستشر قین کے پاس اپنی تاریخ میں کوئی ایسی ہستی ہے جو اخلاق کے میدان میں صدیق و فاروق اور عثمان وحیدر کامقابلہ کر سکے تو وہ پیش کریں۔

کسی انسان کے عظیم ہونے کی ایک بہت ہوئی نشانی یہ ہوتی ہے کہ دشمن بھی کسی نہ کسی صورت ہیں اس کی تعریف کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ عظمت کی یہ نشانی حضور عظیقے کی ذات ہیں اپ پورے جو بن پر نظر آتی ہے۔ آپ نے ایک نہیں ہزاروں دشمنوں کے ول جیتے ہیں۔ مستشر قیمن کے سامنے بھی سب سے بڑا مقصد آپ کی شان کو کھٹا تا ہو تا ہے اور وہ اس مقصد کے حصول کے لئے اپنی زندگیاں صرف کر دیتے ہیں لیکن اس حقیقت کے باوجودان کے قلم ہے بھی بھی ایک باتیں بھی نکل جاتی ہیں جو حضور علیقے کی عظمت پر مہر باوجودان کے قلم ہے بھی بھی ایک باتیں بھی نکل جاتی ہیں جو حضور علیقے کی عظمت پر مہر تصدیق جبت کر دیتی ہیں۔ جن لوگوں نے آپ کے اخلاقی مقام کو کھٹانے کی کوششیں کی تصدیق جب بھی بھی بھی بھی بھی بھی کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ مخالفین کے ہیں وہ بھی بھی بھی آپ کے اخلاق کی تعریف کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ مخالفین کے قلم سے آپ کی عظمت کے اعترافات کی چند جھلکیاں پیش خد مت ہیں۔

".....and established a religious and social framework for the life of a sixth of the human race today. This is not the work of a traitor or a lecher" (1)

"محر (علی ) نے ایک روحانی اور سائی نظام قائم کیا جو آج کی ترقی یافته دنیا کے چھنے
"He gained men's respect and confidence by the religious basis of his activity and by qualities such as courage, resoluteness, impartiality and firmness inclining to severity but tempered by generosity. In addition to these he had a charm of manner which won their affection and secured their devotion." (2)

"آپاپ نے نہ ہی افعال، جرات، استقلال، غیر جانبداری اور ثابت قدمی جیسی خصوصیات کے ذریعے لوگوں کا اعتاد حاصل کرتے۔ آپ تشد دکی طرف ماکل عظم کے لیے لوگوں کا اعتاد حاصل کرتے۔ آپ تشد دکی طرف ماکل عظم کے علاوہ آپ کا مصلے کے علاوہ آپ کا مصن اخلاق لوگوں کو آپ کاگر ویدہ بنادیتا تھا۔"

ٹارانڈرائے لکھتا ہے:

"This reminds us of the fact that Muhammad himself actually possessed a generous nature, that he was able to let the past be forgotten, and that he often showed an understanding of how to win over former enemies by magnanimity". (3)

"اس سے ہمیں پنہ چانا ہے کہ محمد (علیقہ) بذات خود کریم الطبع تھے۔ آپ ماضی کی تلخیوں کو فراموش کر سکتے تھے۔ آپ کی زندگی میں بعض واقعات ایسے پیش آئے جن سے پنہ چانا ہے کہ کس طرح آپ ماضی کے دشمنوں کے دل اپنی عالی ظرفی سے جیت لیتے تھے۔"

<sup>1-</sup> تمرایت دید، منی 332 2- تمر: پرافٹ اینڈ سلیلسمین، منی 231 3- تمر، وی بمن اینڈ فیص منی 2-71

فنح مکہ کے وقت حضور علی کے عظیم شخصیت کا جو بے مثال کر دار چیٹم فلک نے دیکھا اس پر تبھر ہ کرتے ہوئے ٹارانڈرائے لکھتاہے:

"It is rarely that a victor has exploited his victory with greater self-restraint and forbearance than did Mohammad". (1)

"ایبا بہت کم ہواہے کہ کسی فاتح نے فتح کے وقت اس تحل اور صبط نفس کا مظاہرہ کیا ہو، جس کا مظاہر محمد (علقہ ) نے کیا تھا۔"

"His position as a ruler was strengthened by his generosity, and his ability to set personal opinions and feelings aside in order to reach larger goals". (2)

"حکران کی حیثیت ہے آپ کی پوزیشن اس کے مضبوط ہوئی کہ آپ کی تھے۔"
اور عظیم ترمقاصد کی فاطر اپنی ذاتی رائے اور احساسات کو قربان کر سکتے تھے۔"
حضور علی کے قول و فعل میں کا بل مطابقت کو تسلیم کرتے ہوئے ٹارانڈر ائے لکھتا ہے:
"Such moral self-consciousness doubtless presupposes an absence of apparent contradiction between Mohammed's religious ideal of life and his personal conduct". (3)

"اپنی ذات کا یہ اخلاقی شعور اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ محمد (ﷺ) نے زندگی کاجو نہ ہی نمونہ کامل لوگوں کے سامنے پیش کیا تھا،اس میں اور آپ کے ذاتی کر دار میں تضادنہ تھا۔"

یہاں ٹارانڈرائے وہی بات کہ رہاہے جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہانے کہی تھی جب آپ نے حضور علیقے کے اخلاق کے متعلق ایک سوال کے جواب میں فرمایا تھا کہ آپ کے اخلاق قرآن حکیم کی تعلیمات کے عین مطابق ہیں۔ کہ آپ کے اخلاق قرآن حکیم کی تعلیمات کے عین مطابق ہیں۔ ولیم میور حضور علیقے کی ذات پر حملے کا کوئی موقعہ ہاتھ سے نہیں جانے دیتالیکن آپ

<sup>1</sup>\_محد، دى من ايند بذفيته، منخه 166

<sup>2</sup>\_اينياً، منى 167

<sup>3-</sup>الينيا، صغير180

كى اخلاقى عظمتول كووه بهى النالفاظ مين سلام كرتا ہے:

"In all his dealings he was fair and upright, and as he grew in years his honourable bearing won for him the title of Al-Ameen "the faithful". (1)

"محر (عَلَيْنَهُ) معاملات میں راست باز اور انصاف پند تھے۔ جب آپ کی عمر زیادہ ہوئی تو آپ کے شریفانہ طرز عمل کی وجہ سے قوم نے آپ کو"الامین"کا لقب دیا۔"

عبداللہ بن ابی مدینہ طیب میں حضور علیہ کا سب سے برداد عمن تھا۔ولیم میور تنلیم کر تا ہے کہ اس کی مسلسل دعمنی کے باوجود حض<mark>ور نے</mark> اس کے ساتھ حلیمانہ سلوک کیاوہ کہتا ہے:

"considering his persistent opposition, Mahomet had upon the whole treated him throughout with much forebearance". (2)

"عبدالله بن ابی کی مسلسل مخالفت کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ کہا جاسکتا ہے کہ محمد (علیقیہ اس کے ساتھ ہمیشہ مخل اور بر دباری سے پیش آئے۔" جو مستشر قین حضور علیقیہ کی ان تمام اخلاقی خو بیوں کاخود اقرار کر رہے ہیں، وہ آپ کے خلاف لگائے جانے والے اخلاقی الزامات کی خود تر دید کر رہے ہیں۔ یہ حضور علیقیہ کی اخلاقی عظمت کا ایک نا قابل تردید جبوت ہے۔



# تعددازواج كامسكه اورمستشرقين

اسلام اپ بیروکاروں کو زندگی کے ہر شعبے کے متعلق راہنمائی فراہم کر تا ہے۔ یہ انسان کی نجی زندگی کے لئے بھی راہنمااصول پیش کر تا ہے اور قومی زندگی کے لئے بھی۔ اسلام کی تعلیمات انسان کی روحانی اور اخلاقی ضروریات کو بھی پوراکرتی ہیں اور اس کی مادی ضروریات کی جمیمیل کے لئے بھی راہنمائی فراہم کرتی ہیں۔ جو چیزیں انسان کی شخصیت یا ساتی زندگی کے لئے مفید ہیں، اسلام ان کو ضروری قرار دیتا ہے اور جن چیز وں سے انسان کو اپنی نجی یا معاشر تی زندگی میں نقصان وینچنے کا اندیشہ ہو، اسلام ان کی حوصلہ فشخی کر تا ہے۔ انسانی نسل کی افزائش اور انسانوں کے باہمی تعلقات کا انحصار مر داور عورت کے باہمی تعلق پر ہے۔ کی معاشر ہے ہیں یہ تعلق جتنا مضبوط، منظم اور منصبط ہوگا، وہ معاشر ہا اتنائی تعلق کے کوئی متعین پر امن اور خیر ات و برکات کا حامل ہوگا۔ اور جس معاشر ہے ہیں اس تعلق کے کوئی متعین فرانس اور نی جواں جانوروں کی دونوں معاشر ہے ہیں اور اس طرح جانوروں کی افزائش نسل کا سامان مہیا ہو تا ہے۔

جب اسلام کا آفتاب طلوع ہوا تو انسانی زندگی کے اکثر شعبوں کی طرح پیہ شعبہ مجی بغیر کسی قاعدے کلنے کے چل رہا تھا۔ ایک مر دکی گئی بیویاں ہوتی تھیں اور ایک عورت کے گئی گئی خاوند ہوتے تھے۔ اس صورت حال ہے انسانی معاشر ہ جس فتم کے مسائل ہے دوچار ہو سکتاہے اس کے تصور بی ہے انسان کے رو نکٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔

یہودیت اور عیسائیت کازماند اسلام سے پہلے کا تھالیکن ان نداہب نے ان مسائل کو حل کرنے کے لئے کسی فتم کی کاروائی نہ کی تھی۔ یہ بات ممکن نہیں تھی کہ اسلام، جو دین رحمت ہے، وہ بھی یہودیت اور نصرانیت کی طرح انسانی زندگی کے اس اہم ترین شعبے کو نظر انداز کر دیتا اور اس کے متعلق کسی فتم کے قوانین انسانیت کے سامنے پیش نہ کرتا۔

اسلام نے اس شعبے کے لئے تفصیل قوانین پیش کئے۔ عورت کوایک سے زیادہ خاوندر کھنے سے منع کیا۔ مرد کے لئے بیویوں کی تعداد مقرر کی۔ ایک سے زیادہ بیویاں رکھنے کے جواز کے لئے شرائط مقرر کیں۔وضاحت کے ساتھ بتایا کہ کن عور توں کے ساتھ نکاح حرام ہے۔ خاونداور بیوی کے حقوق و فرائض کا تعین کیا۔ مرد کو بیوی کے ساتھ حسن سلوک کا تھم دیااور بیوی کو خاوند کی فرمال برداری کی تلقین کی۔ زوجین کے باہمی اختلا فات کے تباہ کن نتائج سے گھراور معاشر سے کو محفوظ رکھنے کیلئے تدابیر کیں۔انتہائی ناگزیر حالات میں زوجین کی علیحد گی کی جازت مرحمت فرمائی اور اس کے لئے تفصیلی قواعد و ضوابط بیان فرمائے۔

الله تعالی کے نزدیک از دواجی زندگی کے بیے جملہ قواعدو ضوابط استے اہم تھے کہ اس نے اپنے فضل و کرم ہے اس فتح کہ اس نے اپنے فضل و کرم ہے اس فتم کے تقریباً تمام احکامات کو قر آن تحکیم کی شکل میں نازل فرمایا اور ان تمام کی بیروی ملت اسلامیہ پر فرض قرار دی۔ الله تعالی نے مردوں کو بیویوں کی تعداد کے متعلق بیہ تھم دیا:

وَإِنْ خِفْتُمْ آلَا تُقْسِطُوا فِي الْيَتْمَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النَّسَآءِ مَثْنَى وَثُلْثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ آلًا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَلِكَ أَدْنَى آلًا تَعُولُوا فَوَاحِدَةً أَوْمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَلِكَ آدنى آلًا تَعُولُوا فَرَاحِدَةً أَوْمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَلِكَ آدنى آلًا تَعُولُوا فَرَاحِدَةً

"اوراگرڈرو تم اس سے کہ نہ انصاف کر سکو گے تم پیتم بچوں کے معاملہ میں (توان سے نکاح نہ کرو) اور نکاح کروجو پند آئیں تمہیں (ان کے علاوہ دوسری) عور تول سے دودو، تین تین اور چار چار۔ اور اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ تم ان میں عدل نہیں کر سکو گے تو پھر ایک ہی یا کنیزیں جن کے مالک ہوں تمہارے دائیں ہاتھ۔ یہ زیادہ قریب ہاس کے کہ تم ایک طرف ہی نہ جھک جاؤ۔"

خاد محداور بیوی کے مقدس تعلق کو خالق انس و جان نے ان حسین الفاظ میں بیان فرمایا: هُنَّ لِبَاسٌ لَکُمْ وَأَنْتُمْ لَبَاسٌ لَهُنَّ (2)

<sup>1</sup>\_ سورة النساء: 3 2\_ سورة البقرد: 187

"وہ تمہارے لئے پردہ، زینت اور آرام ہیں اور تم ان کے لئے پردہ، زینت اور آرام ہو۔" اللہ تعالیٰ نے گھرکے نظام کو منظم طور پر چلانے کے لئے اپنے حبیب علیہ کی امت کو یہ حکیمانہ قانون عطا فرمایا:

اَلرِّجَالُ قَوْمُونَ عَلَى النَّسَآءِ بِمَا فَصَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا اَنْفَقُوا مِنَ اَمْوَالِهِمْ (1) "مردمافظ وگران بین عورتول پر،اس وجہ ہے کہ فضیلت دی ہاللہ تعالی نے مردول کو عورتول پر،اوراس وجہ ہے کہ مردخرج کرتے ہیں اپنالول سے (عورتول کی ضرورت و آرام کے لئے)۔" مردول اور عورتول کے حقوق متعین کرتے ہوئے فرمایا:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةً وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيْمٌ (2)

"اوران کے مجمی حقوق ہیں (مردوں پر) جیسے مردوں کے حقوق ہیں ان پردستور کے مطابق،البتہ مردوں کو عور توں پر فضیلت ہے اوراللہ تعالی عزت والا حکمت والا ہے۔"

اللہ تعالیٰ نے مردوں کو اپنی ہیویوں کے ساتھ اچھاسلوک کرنے کی تاکیدان پر جلال الفاظ میں فرمائی

وَعَاشِرُ وَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَلَى

اَنْ تَكْرِهُوا شَيْنًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيْرًا ٥ وَإِنْ

اَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مُكَانَ زَوْجٍ وَأَتَيْتُمْ إِخْدُنهُنَّ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مُكَانَ زَوْجٍ وَأَتَيْتُمْ إِخْدُنهُنَّ فِي فَطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَاخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا ٥ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى مَبْنَاقًا غَلِيْظًا (3)

بَعْضِ وَّاخَذُنْ مِنْكُمْ مِينَاقًا غَلِيْظًا (3)

<sup>1-</sup> مورة الساء: 34

<sup>228:</sup> مرة القره: 228

<sup>19-21: 15-21</sup> 

"اور زندگی بسر کروا پی بیویوں کے ساتھ عمدگی ہے۔ پھراگر تم ناپند
کروانہیں تو (صبر کرو) شاید تم ناپند کروکسی چیز کواور رکھ دی ہواللہ
تعالی نے اس میں (تمہارے لئے) خیر کثیر۔اوراگر تم ارادہ کرلو کہ بدلو
ایک بیوی کو پہلی بیوی کی جگہ اور دے بچکے ہو تم اے ڈھیروں مال، تونہ
لواس مال سے کوئی چیز۔ کیا تم لینا چاہتے ہو اپنا مال (زمانہ جا لمیت کی
طرح) بہتان لگا کراور کھلا گناہ کر کے اور کیوں کر (واپس) لیتے ہو تم مال
کو حالا تکہ مل جل بچے ہو تم (تنہائی میں) ایک دوسرے سے اور وہ لے
بچی ہیں تم سے پختہ وعدہ۔"

قرآن علیم نے تفصیلا یہ بھی بتایا کہ کون می عور تول کے ساتھ نکاح جائز ہوں کون می عور تول کے ساتھ نکاح جائز ہیں۔

ماکل بھی عور تول کے ساتھ نکاح جائز نہیں۔ قرآن علیم نے طلاق اور عدت کے مسائل بھی تفصیل سے بیان کردیئے تاکہ مسلمانوں کی خاتلی اور از دوائی زندگی میں کسی متم کا ابہام باقی نہ رہے۔ عور تول اور مردول، سب کو اپنے حقوق کا بھی علم ہو اور اپنے فرائض کا بھی۔

انہیں یہ بھی پتہ ہو کہ از دوائی زندگی میں کون سافعل خداکی رضا کا باعث ہے اور کون ساکام اللہ تعالیٰ کی نار اخسکی کا باعث ہے گا۔

چاہے تو یہ تھا کہ دنیا بھر کے اہل علم اسلام کی ان بے نظیر تعلیمات کی وجہ سے اس کی عظمت کا اعتراف کرتے اور ان زندگی بخش تعلیمات کو اپنی نجی اور اجتاعی زندگیوں میں اپنا کر ، انسانی معاشر سے بکورشک جنت بناتے لیکن مستشر قین نے اسلام کی ان نور انی تعلیمات کو اسلام اور پیغیبر اسلام علیف کے خلاف زہر ملے پر وپیگنڈے کے لئے استعمال کیا۔ مستشر قین چو نکہ قرآن علیم کو حضور علیف کے دماغ کی اختراع قرار دیتے ہیں اس لئے وہ ان قرآنی آیات کو بھی حضور علیف کے کردار کو داغ دار کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں۔ تعدد ازواج کے سکلے پر وہ تین پہلوؤں سے حضور علیف اور آپ کے دین پر حملہ کرتے ہیں۔ اولاً، وہ ایک سے زیادہ ہویاں رکھنے کی اجازت کو خواہش پر ستانہ تعلیم قرار دے کراسلام پر حملہ کرتے ہیں۔ ٹانیا، وہ حضور علیف پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ نے اپنی امت کے مردوں کے لئے ہویوں کی جو حد مقرر کی، آپ نے خوداس پر عمل نہیں کیااور امت کے مردوں کی تعداد کی کئی حدکو قبول نہیں کیا۔ ٹالٹا، وہ حضرت زینب بنت جمش منی

الله تعالی عنها سے حضور علی گئی شادی کو ایک افسانہ محبت بناکر پیش کرتے ہیں اور اسطر ح حضور علی کے بندہ خواہشات ٹابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم ذیل میں ان تینوں پہلوؤں پر علیحدہ علیحدہ گفتگو کریں گے۔

### تعددازواج کے اسلامی قانون پر مستشر قین کے تجرے

اسلام نے مسلمانوں کی از دواجی زندگی کے لئے جو حکیماندادکام دیئے ہیں، ان کی ایک جھلک قرآنی آیات کے حوالے سے قار مین کرام سطور بالا میں ملاحظہ فرما چکے ہیں۔ اب ہم وہ نتائج قار مین کرام کی خدمت میں چیش کرتے ہیں جو ان تعلیمات سے مستشر قین نے ایخ خیل کے زور پر اخذ کئے ہیں۔ منگمری واٹ لکھتا ہے:

"We conclude, then, that virilocal polygyny, or the multiple virilocal family, which for long was the distinctive feature of Islamic society in the eyes of Christendom, was an innovation of Muhammad's. There may have been some instances of it before his time, but it was not widespread, and it was particularly foreign to the outlook of the Medinans." (1)

"ایک خاونداور کئی بیویوں پر مشتمل گھرانہ جو مد توں عیسائیوں کی نظروں میں اسلامی معاشرے کی خصوصی بیچان رہا، وہ محمد (علیقیہ) کے ذہن کی اختراع مخمی۔ ممکن ہے آپ سے پہلے اس کی چند مثالیں موجود ہوں لیکن بیرسم عام نہ تھی۔ ممکن ہے آپ سے پہلے اس کی چند مثالیں موجود ہوں لیکن بیرسم عام نہ تھی اور خصوصاً اللی مدینہ کے لئے بیہ بات بالکل نئی تھی۔ "

منتگری واٹ "سورہ نساء" کی وہ آیت تحریر کرتا ہے جس میں چار تک ہویوں کی اجازت دی گئی ہے اور اس پر بیہ تبھرہ کرتا ہے:

"The interesting point is that the verse is not placing a limit on a previous practice of unlimited polygyny. It is not saying to men who had six or ten wives, you shall not marry more than four. On the contrary it is encouraging men who had only one wife (or perhaps

two) to marry upto four. It is not the restriction of an old practice but the introduction of something new." (1)

"د کیپ کلتہ بیہ کہ بیہ آیت لا محدود کشرت ازواج کی سابقہ رسم کی حد بندی نہیں کر رہی۔ جن لوگوں کی چھیاد سیویاں تھیں، بیہ آیت ان سے بیہ نہیں کہ رہی کہ حمہتیں چارے زیادہ بیویاں رکھنے کی اجازت نہیں۔ اس کے برعکس جن لوگوں کی ایک بیوی تھی یادو بیویاں تھیں، بیہ آیت ان لوگوں کی حوصلہ افزائی کر رہی ہے کہ وہ چار تک شادیاں کریں۔ اس آیت میں کسی پر انی رسم پر باندی نہیں لگائی جارہی بلکہ ایک نئ چیز متعارف کرائی جارہی ہے۔"

اس مفروضے میں منگری واٹ دیگر مغربی علماء کو بھی اپنا ہم خیال بتا تا ہے اور کہتا ہے:
"European scholars have recognized that this verse of the Quran is an exhortation and not a restriction, and have further asserted that there are no clear cases of polygyny at Medina before Islam". (2)

"مغربی علاء نے قرآن کی اس آیت ہے یہ بیجہ نکالا ہے کہ اس میں زیادہ شادیوں کی ترغیب وی جارہی۔ مغربی شادیوں کی ترغیب وی جارہی ہے، ان پر پابندی عائد نہیں کی جارہی۔ مغربی علاء نے اس حقیقت پر بھی زور دیا ہے کہ مدینہ میں اسلام سے پہلے کثرت ازواج کی مثالیس ناپید ہیں۔"

منظمری واث نکاح کو ایک ایسی اصطلاح قرار دیتا ہے جو زن و مرد کے اختلاط کی ہراس صورت کو شامل ہے جو اسلام ہے پہلے مروج تھی۔ چو نکہ مسلمان شادی کے لئے نکاح کا لفظ استعال کرتے ہیں، اس لئے مستشرق ند کوریہ تاثر دینے کی کوشش کرتا ہے کہ مسلمانوں کے نزدیک بھی" نکاح"کالفظ اس و سیع مفہوم ہیں استعال ہوتا ہے۔ وہ لکھتا ہے:

"The Arabic word nikah, usually translated "mariage,"

is wider in meaning than its European equivalents. its sense in Islamic law has been defined as a contract for the legalization of intercourse and the procreation of

<sup>1-</sup> قمرایت ندید ، منی 274 2-اانشا، منی 275

children. Forms of union sanctioned by custom in Pre-Islamic Arabia are called types of nikah in Arabic, though in European languages some of them are nearer to prostitution than to marriage." (1)

"عربی لفظ نکاح جس کا ترجمہ اکثر "میرج" کیا جاتا ہے، اس کے مفہوم میں یور پی زبانوں کے ان الفاظ کی نسبت زیادہ وسعت ہے جو اس لفظ کے ہم معنی ہیں۔ اسلامی قانون میں لفظ" نکاح" کا مفہوم یہ بیان کیا گیاہے کہ یہ وہ معاہدہ ہیں۔ اسلامی قانون میں لفظ" نکاح" کا مفہوم یہ بیان کیا گیاہے کہ یہ وہ معاہدہ ہے جس کے ذریعے مر دوزن کے اختلاط اور بچوں کی پیدائش کو قانونی حیثیت حاصل ہوتی ہے۔ اسلام سے پہلے کی عربی سمیں مر دوزن کے اختلاط کی جن صور توں کو جائز قرار دیتی تھیں انہیں عربی میں نکاح کی قتمیں کہاجاتا ہے، گو مغربی زبانوں میں اختلاط کی یہ صور تیں شادی کی نسبت عصمت فروشی سے زیادہ قریب ہیں۔ "

منظمری وائے نے اپنے تخیل کے زور پر اسلام کے قوانین نکاح پر اس فتم کے عجیب و غریب تھرے کے جیل ہم نے یہاں صرف قارئین کو مستشر قین کے انداز فکر سے متعارف کرانے کے لئے چند اقتباسات نقل کئے ہیں۔ تعدد ازواج کے اسلامی قانون کے متعارف کرانے کے لئے چند اقتباسات نقل کئے ہیں۔ تعدد ازواج کے اسلامی قانون کے متعالق اکثر مستشر قین کارویہ وہی ہے جو منظمری واٹ کا ہے۔ کئی نام نہاد مسلمان جو اسلام علوم کو اسلامی مصادر سے حاصل کرنے کی بجائے مغربی مصنفین کی کتابوں سے حاصل کرنے کو ترجے دیے جیں اور غالباس دین کرنے کو ترجے دیے جیں وہ بھی اسلام کے اس قانون سے ناخوش رہتے جیں اور غالباس دین کا پیروکار ہونے پر خجالت بھی محسوس کرتے ہیں جو ایک سے زیادہ بیویاں رکھنے کی اجازت دیتا ہے۔

تعددازواج کے مئلہ پراسلام کا موقف بیان کرنے سے پہلے ہم یہ وضاحت ضروری سجھتے ہیں کہ تعددازواج کے مسئلے کو سجھنے کے لئے ضروری ہے کہ انسان کوانسان تصور کیا جائے اورا سے عام حیوانوں کی محض ایک فتم قرار نہ دیا جائے۔ حیوانوں میں بھی جنسی اختلاط کا عمل ہو تاہے لیکن ایک حیوان کا یہ عمل صرف جنسی خواہش کی تسکین کے لئے ہو تاہے۔

حیوانوں کے اس عمل کے نتیج میں افزائش نسل کا عمل رونما ہو تاہے لیکن اس میں حیوان کے ارادے یاخواہش کا کوئی دخل نہیں ہو تا۔

#### شادى كالمقصد

اگر انسانوں میں بھی جنسی اختلاط کاوبی واحد مقصد قرار دیا جائے جو حیوانوں کے پیش نظر ہوتا ہے تو پھر واقعی ایک ہے زیادہ بویاں رکھنے کو جنس پرسی کہا جا سکتا ہے اور جس مخص کی متعدد بویاں ہوں اسے بھی جنس پرست اور عیاش کہا جا سکتا ہے لیکن اگر انسان کو انسان تصور کیا جائے اور از دواج کو انسانی معاشر ہے کا ایک اہم ترین ادارہ قرار دیا جائے تو پھر تعدد از واج کے قانون پر تنقید کرنے ہے پہلے بید دیکھنا ضروری ہوگا کہ آیا بیہ قانون معاشر ہے کو نقصان پہنچتا ہے؟ بیہ بھی دیکھنا مرے کا کہ بیہ تانون زوجین کے لئے مفید ہے یا معزر اس مسئلے کے تمام پہلوؤں پر غور پرنے گا کہ بیہ قانون زوجین کے لئے مفید ہے یا معزر اس مسئلے کے تمام پہلوؤں پر غور کرنے ہیں ہمیں علم نہیں کرنے ہے بہا کہ تیون کو قانونی جواز مہیا کرتے ہیں، ہمیں علم نہیں عیش پرسی قرار دیتے ہیں لیکن عصمت فروشی کو قانونی جواز مہیا کرتے ہیں، ہمیں علم نہیں کہ ان لوگوں کے نزدیک شادی کس مقصد کے لئے ہوتی ہے لیکن اسلام کے نزدیک شادی کے معاشرتی ادارہ ہے جس کو بے شار مقاصد حاصل کرنے کے لئے قائم کیا گیا ہے۔

اسلام ایک ایسی قوم تیار کرناچا ہتاہے جس کے افراد کی زندگیوں میں خیر کے جلوے ضیا
بار ہوں اور ان کے دامن شر کے داغوں سے پاک ہوں۔ یہ قوم نہ صرف خود شر سے کنارہ
کش ہو کر خیر پر کاربندرہ بلکہ ساری نسل انسانی کو خیر کا تھم دے اور منکرے منع کرے۔
امر بالمعر وف اور نہی عن المنکر کا فریضہ کوئی آسان کام نہیں۔ جولوگ اس کام کے لئے
میدان عمل میں آتے ہیں انہیں نمرود، فرعون، قارون، ھامان، ابو جھل اور ابولہب جیسے
لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے۔ اس متم کے لوگوں کے ساتھ وہی افرادیا جماعتیں کر لے سکتی
ہیں جو ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکیس، اور جرات کے ساتھ ان کے
سامنے کلمہ حق کہ سکیس۔

الله نعالی نے جس قوم کوامر بالمعر وف اور نہی عن المئکر کا مشکل فریضہ سونیاہے،اس نے اس قوم کواس فریضہ سے کامیابی کے ساتھ سبکدوش ہونے کے لئے یہ تھم دیاہے: وَاَعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِن قُوْةٍ وَمِن رَبَاطِ الْعَيْلِ

تُوهِبُون بِمِ عَدُو اللهِ وَعَدُوكُمْ وَالْحَرِيْنَ مِن دُونِهِمْ (1)

"اور تيار ركوان كے لئے جَتنی استطاعت رکھتے ہو، قوت وطاقت اور
بند هے ہوئے گھوڑے تاكہ تم خوف زدہ كردوا في جَنگی تياريول سے الله
كے دشمن كواور اپنے دشمن كواور دوسرے لوگول كوان كھلے وشمنول
كے علاوہ۔"

جولوگ خیر کے دعمن ہیں وہ خدا کے بھی دعمن ہیں اور ملت اسلامیہ کے بھی دعمن ہیں۔
ایسے دشنوں کوخوف زدہ رکھنے کیلئے مسلمانوں کو قوت حاصل کرنے کا تھم مل رہا ہے۔
اس میں شک نہیں کہ سائنس اور شیکنالوجی کے میدانوں میں ترقی، آج کے دور میں،
دعمن کو جارحانہ عزائم ہے باز رکھنے کے لئے بنیادی ایمیت کی حامل ہے۔ مسلمانوں کواس میدان میں ترقی کے لئے بھی اپنے پورے وسائل بروئے کار لانے کی ضرورت ہے، لیکن ملمی ترقی کے ساتھ ساتھ اتفاق واتحاد ایسی قو تیں ہیں جن کے بغیر کسی قوم کوو قار حاصل نہیں ہو سکا۔اسلام نے ملت اسلامیہ میں ان خصوصیات کو پیدا کرنے کا بھی اہتمام کیا ہے اور اس نے بنی راہ میں جہاد کرنے والوں کا تعارف ان الفاظ میں کرایا ہے:

اور اس نے اپنی راہ میں جہاد کرنے والوں کا تعارف ان الفاظ میں کرایا ہے:

افر اس نے اپنی راہ میں جہاد کرنے والوں کا تعارف ان الفاظ میں کرایا ہے:

افر اللّٰہ یُحِب الّٰ اللّٰہ یُحِب الّٰ الّٰذِینَ یُقَاتِلُونَ فِی مَنْسِیلِم صَفّا
کَانَّ اللّٰہ یُحِب اللّٰہ یُحِب الّٰ الّٰذِینَ یُقاتِلُونَ فِی مَنْسِیلِم صَفّا
کَانَّ اللّٰہ یُحِب اللّٰہ یُحِب اللّٰہ یُحِب اللّٰہ یُحِب اللّٰہ یُں صَفْد

"بِ شَكَ الله تعالى محبت كرتاب ان (مجاهدول) سے جواس كى راه مِس جنگ كرتے ہيں پرابا ندھ كر كويادہ سيسہ پلائى ہوئى ديوار ہيں۔ " حضور علي نے مسلمانوں كى اس صفت كوان الفاظ ميں بيان فرمايا ہے: تَرَى الْمُنُومِنِيْنَ فِي تَرَاحُمِهِم وَتَوَادُهِمْ وَتعاطَفِهِمْ كَمَثَلِ الْمُحَسَدِ إِذَا الشَّتَكَى عُصْنُو الدَّاعَى لَهُ سَائِرُ جَسَدِم بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى (3)

<sup>1</sup>\_ سورة الانغال: 60

<sup>2-</sup> مودة القف: 4

<sup>3</sup>\_ منجح ابغارى، جلد4، منحه 53، كماكب الاوب

"باہمی محبت اور رحمت میں مسلمانوں کی مثال ایک جسم کی ہے۔ جس طرح جسم کے ایک عضو کو تکلیف ہو تو سارا جسم بے چین ہو جاتا ہے ای طرح ملت اسلامیہ کاایک فرد مبتلائے مصیبت ہو تو ساری ملت اس کادر دمحسوس کرتی ہے۔"

گویااسلام جو ملت قائم کرناچا ہتا ہے اس کا فریضہ ہے کہ وہ نیکی کا تھم دے اور برائی ہے دو کے۔ اس فریضے کو اداکرنے کے لئے ضروری ہے کہ وہ قوم قوت و شوکت کی دولت ہے بہرہ ور ہو۔ قوت و شوکت کے لئے ضروری ہے کہ اس ملت کی صفول میں اتفاق اور اتحاد ہو اور مسلمان ایک دوسرے کے لئے ایٹار اور قربانی کے جذبات ہے سرشار ہوں۔ اور زمانے کے بدلتے ہوئے تقاضوں کے مطابق جو چیزیں ملی شان و شوکت اور قوت و عظمت کو برقرار رکھنے کے لئے ضروری ہوں، ان چیز وں کے حصول کے لئے ساری ملت ہمہ و قت کو مثال دے۔

اسلام نے اس مثالی امت کے قیام کے لئے گھر کو پہلا مدرسہ قرار دیاہے اور اس گھر کی بنیاد رشتہ از دواج پر قائم ہوتی ہے۔ دہ گھر جس میں نہ صرف مرد جمع ہوتے ہیں، نہ صرف عور تیں اور نہ صرف بچے بلکہ گھر دہ جگہ ہے جہال ملت کے تمام عناصر ترکیبی جمع ہوجاتے ہیں۔

اسلام چاہتا ہے کہ ملت اسلامیہ کے اس بنیادی مدرسہ میں سکون ہو، محبت ہو اور رحمت ہو تاکہ یہ سکون، یہ محبت اور یہ رحمت گھرکے افراد میں ایک دوسرے کے لئے اعتماد اور ایثار کے جذبات پیدا کریں۔ یہ محبت گھرے نکل کر خاندان میں اور خاندان سے نکل کر پوری ملت میں اپنی تنویرات دکھائے تاکہ ملت ان خوبیوں سے بہرہ ور ہو جن کی بدولت وہ اپنا فریضہ منصی آسانی سے اداکر سکے۔

قرآن عَيْم نے رشتہ ازدواج كامقصد به بیان فرمایا ہے:
وَمِنَ الْبِيْمِ اَنْ حَلَقَ لَكُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا
لُتَسْكُنُوا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مُودَّةً وَ رَحْمَةً اِنَّ فِي 
فُلِكَ لَاٰيْتِ لَقَوْمٍ يُتَفَكّرُونَ (1)
فُلِكَ لَاٰيْتِ لَقَوْمٍ يُتَفَكّرُونَ (1)

"اور اس کی (قدرت کی) ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے پیدا فرمائیں

تہارے لئے تہاری جنس ہے بیویاں تاکہ تم سکون حاصل کروان ہے اور
پیدا فرمادیے تہاری در میان محبت اور رحمت (کے جذبات) ہے شک
اس میں بہت نشانیاں ہیں ان کو گور و فکر کرتے ہیں۔"
ان بی زندگی کاسفر انتہائی کھن ہے، اس میں انسان کو انتہائی صبر آزماحالات ہے واسطہ
پڑتا ہے۔ اس کو اپنی زندگی میں ایسے ایسے مراحل سے گزرتا پڑتا ہے کہ اس کی جسمانی،
زہنی اور فکری صلاحیتیں شل ہو کررہ جاتی ہیں۔ یہ کیفیت انسان کی قوت کار کونہ صرف کم
کرتی ہے بلکہ اے ختم کر کے رکھ دیتی ہے۔ پروردگار عالم جور جنن بھی ہے اور رحیم بھی،
اسے اپنے بندول کی اس کمزوری کا علم ہے اس کے اس نے ایسے انظامات فرمادیتے ہیں کہ
تھکا مائدہ انسان پھر تازہ دم ہو کر ایک نئے جذب اور نئے ولولے کے ساتھ اپنے سفر پر
گامز ن ہوجاتا ہے۔

انبان کا جم جب مسلس کام سے تھک جاتا ہے تواس کی تھکاوت کو دور کرنے اور اس کی تو ت کار کو ایک نئی زندگی عطا کرنے کے لئے نیند جیسی نعت پیدا فرمائی گئی ہے۔ نیند انبان کی تھکاوٹ کو ختم کے اس کوئے سرے سے پوری قوت کے ساتھ اپنے کام میں مشخول ہونے کے قابل بنادی ہے۔ قرآن تھیم نے بیوی کی بھی بہی اہمیت بیان فرمائی ہے کہ فاوند جب زندگی کی مشکلات کا مقابلہ کرتے کرتے تھک جائے، اس کی جسمانی ملاحیتیں مزید کام کرنے کے قابل نہ رہیں، بچوم مصائب اسے پریٹان کر دے، تو گھر جہنچنے پر اسے اپنی دفیقہ حیات کی مجت، ایٹار، خلوص اور اپنائیت کے سائے ہیں سکون طے۔ کینچنے پر اسے اپنی دفیقہ حیات کی مجت، ایٹار، خلوص اور اپنائیت کے سائے ہیں سکون طے۔ اس کی رفاقت کا احساس اسے زندگی کی تکخیوں کا اسے در کیمتے تی اس کی تعکاوٹ میں وہ مقابلہ کرنے کے لئے دلولہ تازہ عطا کر سے۔ جب وہ زندگی کے ہنگاموں میں دن کے طویل اور صبر آزما لیے گزار کرشام کو گھر پہنچ تو سکون، مود ت اور دحت کی شنڈی چھاؤں ہیں وہ ساری کافتیس بھول جائے۔ زندگی اسے عذاب محسوس نہ ہو بلکہ وہ اسے ایک انمول عطیہ فداوندی شار کر سے اور خدا کی اس بے پیال تعت کا شکر اداکر نے کے لئے اس کے احکام کی جیزوں میں لگ جائے۔ یہ سکون وہ چیز ہے جس سے وہ لوگ قطعاً نا آشنا ہیں جو اسلام کے جہانہ توانین پر تنقید کرتے ہیں۔

الله تعالی نے انسانی فطرت میں کچھ تقاضے ود بعت کر دیئے ہیں۔ یہ تقاضے پورے نہ

ہوں تو بھی انسان سکون کی دولت ہے محروم رہتا ہے اور اگر ان نقاضوں کو کسی قاعدے کلیے کے بغیر پور اکرنے کی کوشش کی جائے تو بھی انسان سکون کی بجائے بے سکونی کا شکار ہو جاتا ہے۔

انسانی فطرت چاہتی ہے کہ کوئی اس پراعتاد کرنے دالا ہو۔ کوئی اس سے محبت کرتا ہو۔

کسی کے دل میں اس کے لئے خلوص اور ایٹار کے جذبات موجزن ہوں۔ کوئی ایسا ہو جس

کے سامنے وہ اپنے دل کی وہ باتیں کہ سکے جو عام لوگوں کے سامنے نہیں کہی جاسکتیں۔
صنف مخالف سے قرب کی خواہش بھی انسانی فطرت کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے۔
اسلام جودین رحمت ہے، جودین فطرت ہے اس نے گھر کو ایک ایسامر کزبنادیا ہے جس میں
انسانی فطرت کے ان تمام تقاضوں کو پورا کرنے کا بند وبست ہوتا ہے۔ جو دو اُنسان ایک
دوسرے کے ان فطری تقاضوں کو پورا کرنے کا سبب بنتے ہیں، ان کے دلوں میں ایک
دوسرے کے لئے محبت وایٹار کے وہ جذبات پیدا ہوجاتے ہیں جن کی بدولت انسان زندگی
دوسرے کے لئے محبت وایٹار کے وہ جذبات پیدا ہوجاتے ہیں جن کی بدولت انسان زندگی

چونکہ رشتہ از دوائ کا مقصد ہے ہے کہ زوجین سکون، مودت اور رحت کی نعت سے بہرہ ور بول اس لئے اسلام نے مرداور عورت دونوں کو اختیار دیاہے کہ دہ اپنے لئے اس کو شہرہ ور بول اس لئے اسلام نے مرداور عورت دونوں کو اختیار دیاہے کہ دہ اپنے ان انوں شریک حیات کے طور پر منتخب کریں جوشادی کے اس عظیم مقصد کو پورا کر سکے انسانوں کی طبیعتیں جدا جدا ہوتی ہیں۔ ضروری نہیں کہ ہر مرد ہر عورت کے ساتھ رہ کر سکون حاصل کر سکے یا ہر عورت کے لئے ہر مرد سکون کا باعث ہو۔ بہی وجہ ہے کہ رفیق حیات کے استخاب کو اسلام نے مرداور عورت کے اپنے اختیار پر چھوڑا ہے اور ان کو یہ اختیار دینے کے بعد ان کی ایسی داجن کی فرمائی ہے کہ اگر وہ اس راہنمائی کے مطابق اپنے اختیار کو استعمال کے بعد ان کی ایسی داختی کہ شادی کے بیہ عظیم مقاصد حاصل کرنے میں ناکام رہیں۔ حضور کریں تو کوئی وجہ نہیں کہ شادی کے بیہ عظیم مقاصد حاصل کرنے میں ناکام رہیں۔ حضور علیا ہے کہ انہوں میں بھی اپنی امت کی راہنمائی کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

آلاً أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ مَا يَكْنِزُ الْمَرُءُ؟ ٱلْمَرْءَةُ الصَّالِحَةُ(1)

"کیا میں حمہیں سے نہ بتاؤں کہ ایک انسان کے لئے سب سے عمدہ خزانہ

<sup>1</sup>\_عبد القادر احمد عطاء "لماذا تزوج الرسول تشع نساء"، (وارالبيان قابره-1978ء)، صفحه 5

کیاہے؟ سنووہ پاکباز عورت ہے۔'' اس کے بعد حضور علی نے خوداس بات کی وضاحت فرمادی کہ پاکباز عورت کون ک ہے، فرمایا:

ٱلَّتِيْ إِذَا نَظَرَ اِلَيْهَا زَوْجُهَا سَرَّتُهُ وَإِذَا اَمَرَهَا اَطَاعَتْهُ وَإِذَا أَمَرَهَا اَطَاعَتْهُ وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ (1)

"پاکباز عورت وہ ہے کہ جب اس کا خاونداس کی طرف دیکھے تو مسرت محسوس کرے، جب خاونداہے کوئی تھم دے تواس کی اطاعت کرے، اور جب خاوند غیر حاضر ہو تو خاوند (کے گھر، عزت، اولا داور مال) کی حفاظت کرے۔"

ايك اور مقام پر حضور علي في ارشاد فرمايا:

تَزَوَّ جُوا الْوَدُوْدَ الْوَلُودَ فَاِنِّى مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأَمَمَ (2)
"الى عور تول سے شادى كروجو محبت كرنے والى اور بچول كو جتم دينے
والى بول كيونك ميں ويكر امتول كے سامنے تمہارى كثرت كى وجہ سے
فخر كرول گا۔"

جب عورت اليى ہو جے د كير كر خاوند كا دل مسرور ہو، جو اپنى اطاعت شعارى سے خاوند كادل جيت لے، جے خاوندا پئى عزت و آبر داور مال داولاد كاديانت دار محافظ سجھتا ہو، جس كے بطن سے اسے نيك اور صالح اولاد بھى عطا ہو، مرد كے لئے نہ اس سے بڑاكوئى خزانہ ہو سكتا ہے اور نہ ہى كوئى چيز اس كو دہ سكون مہيا كر سكتى ہے، جو سكون اسے اس پاكباز رفيقہ حيات كے قرب ميں محسوس ہو تاہے۔

از د واجی مسائل اوران کاحل

جب شادی کے تمام مقاصد پورے ہورہے ہوں توشاید بی کوئی مخص ایا ہو جو کسی نئ تدبیر سے گھر کے اس رشک جنت ماحول کو مکدر کرنے کی غلطی کرے۔ اس صورت میں

<sup>1</sup>\_ عبدالقادر عطاه "لماذانزوج الرسول تشع نساء"، (وارالبيان قابره-1978ء)، صفحه 5

<sup>2</sup>راينا، منح 6

ایک ہوی سے زیادہ ہویاں رکھنے کی اجازت بھی اسے دوسر سے نکاح کی طرف ماکل نہیں کر

علی، کیونکہ اس صورت بی اسے خدشہ ہوتا ہے کہ شاید دوسر کی شادی کے بعد گھر بی وہ

ماحول ہر قرار نہ رہ سکے جس بی رہنے کا وہ عادی ہو چکا ہے، لیکن بے شار صور تیں الی بھی

پیش آ جاتی ہیں جب شادی کے مقاصد کما حقہ پورے نہیں ہوتے۔ گھر بھی ہوتا ہے، خاوند

اور بیوی بھی اس گھر بیں موجود ہوتے ہیں لیکن وہاں سکون موجود نہیں ہوتا۔ گھر بی

سکون نہ ہونے کی دجوہات کچھ بھی ہول، اس بے سکونی کا ذمہ دار مرد ہویا عورت، گھر ہو

اعتماد نہ ہو، میاں بیوی ہوں بیچ نہ ہول، دوانسان رشتہ از دواج بیں منسلک ہوں لیکن ان کی

طبیعتیں آپس میں نہ ملتی ہوں، بیاری یا کسی آفت نے زوجین میں ہے کسی ایک کو فریف روجیت کے قابل نہ چھوڑا ہو، ان تمام صور تول میں "Status quo" کا حکم نافذ کر دینانہ تو

مصلحت ہے اور نہ بی اس طرح از دوائ کے اہم ترین معاشر تی ادارے سے کماحقہ استفادہ

کیا جا سکتا ہے۔ ایسی صورت میں اسلام متبادل راستے تجویز کرتا ہے تاکہ شادی کے مقاصد

اگر گھر میں ہے سقم عورت کی وجہ ہے ہو، اگر خاوند ہے سجھتا ہو کہ اس کے گھر میں بے سکونی کی ذمہ دار عورت ہے تو اس کے سامنے دو صور تیں ہیں۔ اگر وہ ہے سمجھتا ہو کہ اس عورت کے گھر میں رہتے ہوئے سکون قطعی طور پر ممکن نہیں اور اس کے نزدیک اس عورت کے گھر میں رہتے ہوئے سکون قطعی طور پر ممکن نہیں اور اس کے نزدیک اس عورت کے ساتھ نباہ کرنے کی کوئی صورت نہیں تو مر دکو شریعت اجازت دہتی ہے کہ وہ اس عورت کو عمدہ طریقے ہے فارغ کر دے اور کسی ایس عورت کو اپنی زوجیت میں لے لے جس کے ذریعے زوجیت کے جملہ مقاصد پورے ہو سکیں۔ اور اگر خاوند ہے سمجھتا ہو کہ اس بوی کے گھر میں رہتے ہوئے دوسر کی عورت کے ذریعے ان مقاصد زوجیت کو حاصل کیا جا بوی کے گھر میں رہتے ہوئے دوسر کی عورت کے ذریعے ان مقاصد زوجیت کو حاصل کیا جا سکتا ہے جن کی سمجیل اس پہلی بیوی کے بس میں نہیں تو مر دکو اجازت ہے کہ وہ چار تک عور تو ل کے ساتھ عاد لانہ سلوک کرے اور اگر وہ اس شرط کو پورانہ کر سکے تو اسے تھم ہے کہ ایک بی ساتھ عاد لانہ سلوک کرے اور اگر وہ اس شرط کو پورانہ کر سکے تو اسے تھم ہے کہ ایک بی بیوی پر قاعت کرے۔

ایک سے زیادہ بیویال رکھنے کی اجازت کو عدل سے مشر وط کرنے میں بھی ایک بہت بڑی حکمت ہے۔ یعنی اگر مر داپنے گھر میں ایک سے زیادہ بیویال رکھے گااور ان کے در میان

عدل قائم کرنے میں ناکام رہے گا تواس صورت میں وہ مقصد ہی فوت ہو جائے گا جس کے تحت ایک سے زیادہ بیویال رکھنے کی اجازت دی گئی ہے۔ بلکہ سرے سے شاوی کا مقصد ہی فوت ہو جائے گا۔ کیونکہ جس گھر کے پچھ افرادیہ محسوس کریں گے کہ اس گھر میں ان کی حق تلفی ہور ہی ہے اور ان کے حقوق پورے نہیں ہورہے، دو گھر تسکین اور رحت و مودت كا كبواره نبيل مو كا بلكه وه كرميدان جنك كي شكل اختيار كرلے كا- اس كرے حد، ر قابت اور عناد کے شعلے ابحریں گے ،جو گھر کے ہر فرد کے سکون کو ہرباد کر دیں گے۔ آج كل كے جومسلمان ايك سے زيادہ بيوياں ركھنے كى اجازت سے فائدہ اٹھاتے ہيں اور عدل كى شرط کودر خور اعتناء نہیں سمجھتے، ان کے گھروں کی حالت عبرت ناک ہوتی ہے۔ بیویوں ک باہمی چپقاش خاوند کاسکون برباد کردی ہے۔وہدن جرکے کام سے تھکاماندہ گھر پنچتاہے تو محراے سکون مہیا کرنے کی بجائے طرح طرح کے جنجالوں میں ڈال ویتاہے۔اس کی جو یوی یہ محسوس کرتی ہے کہ اس کے ساتھ انصاف نہیں ہورہا،اس کے دل میں توخاوند کے خلاف منفی جذبات ہوتے ہی ہیں، اس کی اپنی اولاد جو اس ناراض بیوی کے بطن سے ہوتی ب،ان كے دلول ميں بھى اينے والد كے خلاف نفرت كے جذبات بروان بر صح بيں۔اى لئے اسلام نے تھم دیاہے کہ اگر تم ایک سے زیادہ بیویوں کے در میان عدل قائم ندر کھ سکو تو ایک بی بیوی پراکتفاکرو۔

اسلام نے جس طرح مرد کوناگزیر حالات میں ایک بیوی کی جگد دوسری عورت کواپئی زوجیت میں لینے کی اجازت دی ہے، ای طرح اگر عورت یہ محسوس کرے کہ اس کا خاوند اس سے از دواجی تقاضو ف کو پورا کرنے ہے قاصر ہے اوراس مرد کے ساتھ رہتے ہوئے اس کے مقاصد زوجیت پورے نہیں ہورہے تو عورت بھی عدالت کے ذریعے اس مرد سے علیحدگی حاصل کر سخت ہے اور عدت گزار نے کے بعدا پنی مرضی کے مرد سے دوسری شاوی کر سکتی ہے۔

مندرجہ بالا بحث میں صرف ایک گھراور میاں ہوی کے حالات کو پیش نظرر کھا گیاہے لیکن اسلام کا ہر قانون بورے معاشرے کے مفاد کو پیش نظر رکھتا ہے۔ اگر کسی ملک کی نصف آبادی این این این ایک اور چین سے اور چین سے زندگی بسر کر رہی ہواور باقی نصف آبادی اس نعمت سے محروم ہو تو جن لوگوں کو سکھ اور چین میسرے، ان کا سکھ اور چین بھی

دریا نہیں ہوگا۔ کیونکہ کی معاشرے کا جو طبقہ احساس محروی کا شکار ہو وہ اس فتم کی حرکتیں کرنے لگتا ہے جن سے سارے معاشرے کا سکون برباد ہو جاتا ہے۔ اگر کی معاشرے میں ایک ہزار مرداس وجہ سے سکون کی دولت سے محروم ہول کہ ان کی بیویاں بیار ہیں، بانچھ ہیں یاان کے از دواجی نقاضوں کو پوراکرنے کے قابل نہیں اورائی معاشرے میں کئی ہزار عور تیں ایک موجود ہوں جوم دول کی تعداد کی کی کی وجہ سے از دواجی خوشیوں سے محروم ہوں اور ملک کا قانون نہ خاوند کو بیوی بدلنے کی اجازت دیتا ہو اور نہ ایک سے زیادہ عور تول کو این کا حالت میں جمع کرنے کی اجازت دیتا ہو تو اس ملک اور معاشرے میں سکون کہاں سے آئے گا؟ای فتم کی صورت حال سے عہدہ براہونے کے لئے اسلام نے تعدداز دان کی اجازت دی۔

اسلام نے تعدد ازواج کی اجازت دیتے وقت مرداور عورت کے حالات کو بھی پیش نظر رکھا ہے اور پورے معاشرے کے حالات کو بھی۔ متشر قین اسلام کے اس حکیمانہ رویے سے خوش نہیں اور وہ تعدد ازواج کے رحیمانہ قانون کی وجہ سے اسلام پر بیر الزام لگاتے ہیں کہ بید دین اپنے پیروکاروں کوخواہش پر سی کی تعلیم دیتا ہے۔

تعددازواج كى رسم اسلام سے پہلے

مستشر قین کے اس الزام کے جواب کیلئے ضروری ہے کہ پہلے یہ دیکھا جائے کہ آیا اسلام سے پہلے تعدد ازواج کا قانون موجود تھایا نہیں۔ اگر اسلام سے پہلے تعدد ازواج کا قانون موجود تھایا نہیں۔ اگر اسلام سے پہلے تعدد ازواج کا قانون موجود تھا تو یہود بت اور عیسائیت، جو مستشر قین کے پہندیدہ دین ہیں، انہوں نے اس قانون کو ختم کرنے کے لئے کیا کو ششیں کی تھیں؟ اسلام نے جن فاقی مسائل کا حل تعدد ازواج کی شکل میں پیش کیا ہے ان مسائل سے نبٹنے کے لئے دیگر ادیان نے یا نظام ہائے حیات نے کیا تداہیر کی ہیں؟ عور توں کے لئے، اجتماعی طور پر، ایک فاوند ایک ہوی والا قانون زیادہ مفید ہے یا تعدد ازواج کا قانون؟

گزشتہ صفحات میں منتگری واٹ کے جو اقتباسات درج کئے گئے ہیں، ان میں وہ یہ ظاہر کرنے کی کوشش کررہاہے کہ تعدد ازواج کا قانون اسلام کی اختراع ہے، اسلام سے پہلے یہ قانون عام نہیں تھااور خصوصاً کہ پینے کے لوگ تو تعدد ازواج کے قانون سے کلیڈنا آشنا تھے۔ منگری دات کاید کہنانہ صرف فلط ہے بلکہ جھوٹ بھی ہے اور تاریخ کے ساتھ نداق
بھی۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام سے پہلے نہ تو بیویوں کی تعداد پر کوئی پابندی تھی اور نہ ہی ایک
سے زیادہ بیویاں رکھنے کے لئے کوئی شرط تھی۔ ہر مرد آزاد تھا کہ جتنی چاہے بیویاں رکھے
اور ان کے ساتھ جو چاہے سلوک کرے۔ منگری دائے، جو دعویٰ کر رہاہے کہ اسلام سے
پہلے عربوں میں ایک سے زیادہ بیویوں کارواج نہ تھا، دہ خود تسلیم کرتاہے کہ اسلام سے پہلے
بھی ایک خاوندگی ایک سے زیادہ بیویاں ہوتی تھیں۔ دہ لکھتاہے:

"A man of Taif is said to have had ten wives, apparently at once". (1)

"کہاجاتا ہے کہ طاکف کے ایک آدمی کی دس بیویاں تھیں اور بظاہریہ نظر آتا ہے کہ وہ سب بیک وقت اس کے نکاح میں تھیں۔"

لیکن منگری واف پیر تشکیم کر لینے کے بعد کہ ایک آدمی کی دس پیویاں تھیں، یہ کہتا ہے کہ جمیس معلوم نہیں کہ بید دس بیویاں کس ساجی نظام کے مطابق تھیں، اس لئے ہم اس ایک آدمی کے عمل کو عام قانون تصور نہیں کر سکتے۔ اس گفتگو سے منگری واٹ بیر نتیجہ نکال ہے کہ مدینہ میں بیدرواج نہیں تھا کہ ایک آدمی کی ایک سے زیادہ بیویاں ہو تمیں جواس کے ساتھ اس کے گرمیں رہتیں۔

جس طرح يهال منتگرى واف نے اپنے موقف كى كالفت كرنے والى دليل كو تو ثرمر و ثر كراپنے موقف كے حق ميں استعال كيا ہے اى طرح اس نے ايك اور قلابازى بھى كھائى ہے۔ وہ تسليم كرتا ہے كہ ابن سعد نے ايك لوگول كى فهرست دى ہے جن كى ايك سے زيادہ بيويال تحييں ليكن وہ كہتا ہے كہ اس فهرست سے تعدد از واج كى رسم اس لئے ثابت نہيں ہوتى كيونكہ الى عور تيں بھى تحييں جن كے ايك سے زيادہ فاو ند تھے۔ اس حقیقت كى وجہ ہوتى كيونكہ الى عور تيں بھى تحييں جن كے ايك سے زيادہ فاو ند تھے۔ اس حقیقت كى وجہ سے يہ فهرست زيادہ بيويول كى رسم كے موجود ہونے كى دليل نہيں بن كتى۔ مستشر ق موصوف كے اينے الفاظ ملاحظہ فرمائے:

"Ibn Sa'd's biographies, of course, have numerous examples of men who had more than one wife, but this is balanced by the examples of women with more

than one husband". (1)

"این سعد کی تاریخ میں بے شار مثالیں ایسی ہیں جن میں ایک مرد کی ایک سے زیادہ بیویاں تھیں لیکن چو تکہ ایسی عور توں کی مثالیں بھی موجود ہیں جن کے ایک سے زیادہ خاو ند تھے،اس لئے حساب برابر ہو جا تاہے۔"

جولوگ تاریخی حقائق ہے اس طرح کے نتیجے نکال سکتے ہیں وہ پچھے بھی کہد سکتے ہیں۔ حقیقت میہ ہے کہ خدا کے دین اور اس کے پیغیبر علیک کی ذات میں وہی شخص کیڑے نکال سکتا ہے جس کامعیار تحقیق بہی ہو ورنہ حقیقی محقق نہ رات کو دن کہد سکتا ہے اور نہ ہی سورج کو بے نور کہنے کی جمارت کر سکتا ہے۔

منگری واٹ جو کہتا ہے کہ اسلام سے پہلے عرب اور خصوصاً مدینہ میں ایک سے زیادہ بیویوں کارواج نہ تھا، وہ خود کہتا ہے کہ عرب میں مدینہ سمیت پچھے ایسی مثالیس بھی ملتی ہیں کہ ایک آدمی نے دو بہنوں کو بیک وقت اپنے ساتھ رشتہ از دواج میں منسلک کرر کھا تھا۔ وہ لکھتا ہے:

"There are a few examples (including some from Medina) of a man marrying two sisters". (2)

''کچھ مثالیں ایس ہیں، جن میں کچھ مثالیں مدینہ کی بھی ہیں، کہ ایک آدمی نے دو بہنوں سے شادی کرر کھی تھی۔''

مستشر قین خودیہ تتلیم کرتے ہیں کہ اسلام سے پہلے عرب میں تعددازواج کی رسم موجود تھی۔ عربوں کے متعلق تو شاید مستشر قین یہ کہ کر جان چیزانے کی کو شش کریں کہ ان کے معاشرے میں تو ہر اخلاقی برائی موجود تھی، ان میں سے ایک برائی یہ بھی تھی، لیکن ہم مستشر قین کی توجہ اس تلخ حقیقت کی طرف مبذول کرانا چاہتے ہیں کہ تعددازواج کی رسم صرف عربوں ہی میں موجود نہ تھی بلکہ مستشر قین کی اپنی قوم جو حزب مختار ہونے کی مدعی ہاں میں بھی ہے رسم موجود تھی۔

اگر مستشر قین بائیل کابنظر غور مطالعه فرمانے کی زحمت گوارا کریں توانبیں بے شار

<sup>1-</sup> قرايث ديد، من 275

ایی مثالیں ملیں جہاں ایک آدمی کی گئی کئی ہویاں تھیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت واؤد علیہ السلام کی متعدد ازواج پر بائٹیل گواہ ہے۔ فرانس کے بادشاہ عیسائی تھے اور کلیساان کا پوراپورااحترام کرتا تھا،ان فرانسیسی بادشاہوں کی بھی کئی کئی ہویاں تھیں۔(1)

حقیقت یہ ہے کہ تعددازواج کی رسم، طلوع اسلام سے صدیوں پہلے کی رسم ہے۔ یہ ہر معاشرے میں موجودر بی ہے بلکہ انتہائی گھناؤنی شکلوں میں موجودر بی ہے۔اسلام سے بہلے تعدد ازواج کی جورسمیں تھیں ان میں سے متعدد ایسی تھیں جن کی موجود گی میں نہ گھر کا سكون بر قرارره سكتا تفااورنه بى معاشر كارايك مر دكى لا تعداد بيويال موتى تخيس اورايك عورت کے بے شار خاو ند\_ان شاد ہوں کیلئے نہ کسی ضابطے کی پابندی ضروری تھی اور نہ ہی ازدواج کے معاشر تی ادارے کو منفیط رکھنے کیلئے کوئی قانون تھا۔جو مذاہب اسلام سے پہلے آئے انہوں نے ان فتیج رسموں کو ختم کرنے کے لئے بچھ نہیں کیا۔ ہندومت بزار انا ذہب تھالیکن اس ند ہب کی حالت سے تھی کہ ہندوؤں کے ہیر دیا کچے یا نڈو بھائی ایک ہی عورت کے خاوند تھے۔ یہودیت اور عیسائیت الہامی نداہب تھے۔ ان کی آنکھوں کے سامنے دنیا میں تعددازواج کی متعدد فہیج رسمیں قائم رہیں لیکن انہوں نے ان رسموں کے خلاف ایک لفظ تک نہیں کہا۔ جارج سل کہتا ہے کہ کچھ یہودی علماء نے باہمی مشورے سے بیویوں کی تعداد کی حد حار مقرر کی تھی لیکن ان کا نہ ہی قانون اس سلسلے میں ان پر کوئی پابندی عائد نہیں کر تا۔ (2) عیسائیوں کے نزدیک بھی قانون وہی معتبر تھاجو حضرت موٹی علیہ السلام یر نازل ہوا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو انجیل نازل ہوئی تھی اس کے متعلق بھی عیسائی بیدد عویٰ نہیں کر سکتے کہ اس میں تعد دازواج کی ممانعت کا کوئی قانون موجود تھا۔اس سليلے ميں علامہ ز کرياہا شم ز کريار قم طراز ہيں:

> قَدْ عَرَفْنَا أَنَّ تَعَدُّدَ الزَّوْجَاتِ مُبَاحٌ فِي الشَّرَاثِعِ كُلِّهَا مِنْ إِبْرَاهِيْمَ إِلَى مُوسَى وَ إِنِّنِي لَا أَظُنُّ أَنَّ الْإِنْجِيْلَ الَّذِي أَنْزِلَ إِلَىٰ عِيسَى حَرَّمَهُ وَلَٰكِنَّ الْإِنْجِيْلَ الَّذِي أَنْزِلَ إِلَىٰ عِيسَى حَرَّمَهُ وَلَٰكِنَّ

<sup>1</sup> ـ ذكرياه "المستشر قول: دالاسلام"، مسنحه 346 2 ـ The Koran ، مسنحه 104

الْمُفْسِدِيْنَ قَدْ فَهِمُوا مِنْ شَرَائِطِ الْجَمْعِ بَيْنَ الزَّوْجَاتِ مَا سَاعَدَهُمْ عَلَى فَهُمِ الْمَنْعِ فَحَرَّ فُوْهَا هٰذَا التَّحْرِيْفَ(1)

"ہم جانے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک تمام شریعتوں میں ایک سے زیادہ بیویاں رکھنے کی اجازت تھی اور میں نہیں سمجھتا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جوانجیل نازل ہوئی تھی اس نے اس کی ممانعت کی ہولیکن شریر لوگوں نے ایک سے زیادہ بیویاں رکھنے کے لئے جوشر الط تھیں ان سے تعدد از واج کی ممانعت سمجھی اور انجیل میں تحریف کردی۔"

فرانسیں بادشاہوں کا متعدد عور توں کو اپنے نکاح میں رکھنااور اس کے باوجود اہل کیساکا
ان بادشاہوں کا احترام کرنااس بات کی دلیل ہے کہ عیسائیوں کے نزدیک ایک سے زیادہ
یویاں رکھنا جائز تھا۔ اس گفتگو سے ثابت ہوا کہ اسلام سے پہلے تعدد از واج کی رسم بغیر کسی
قید اور ضا بطے کیلیے کے دنیا بحر میں موجود تھی اور کسی نئر ہب نے اس کی بیج کنی کی کوشش
نہیں کی تھی۔ یہ شرف اسلام کو حاصل ہے کہ اس نے اس رسم کی ان تمام شکلوں کو ممنوع
قرار دے دیا جن سے فردیا معاشر سے کا سکون ہر باد ہو سکتا تھا، جن سے نسب میں اختلاط کا
اندیشہ تھایا جن کی وجہ سے مقاصد زوجیت فوت ہونے کا خطرہ تھا۔

## از دواجی قوانین میں اسلام کی اصلاحات

اسلام نے سب سے پہلے تو یہ بتایا کہ تم کن عور توں سے نکاح کر سکتے ہواور کن عور توں سے نکاح تمہارے لئے حرام ہے۔اسلام کے اس تھم نے ان تمام قباحتوں کا قلع قبع کر دیاجو محرمات سے شادی کی وجہ سے معاشر سے میں پیدا ہوتی تھیں۔ وہ معاشر ہ جس میں بعائی بہن سے شادی کر تا ہو، باپ بیٹی کو اپنی زوجیت میں لیتا ہویا بیٹا اپنے باپ کی منکوحہ کے ساتھ رشتہ از دواج میں فسلک ہوتا ہو، اس معاشر سے کو انسانی معاشر ہ کہنا ہی ممکن نہیں ساتھ رشتہ از دواج میں فسلک ہوتا ہو، اس معاشر سے کو انسانی معاشر ہ کہنا ہی ممکن نہیں سے۔بلکہ فشکری واث تو تسلیم کرتا ہے کہ اسلام نے محرمات کی جو فہرست دی ہے، ان میں

<sup>1</sup>\_المستشر قون والاسلام، منحه 329

ہے بعض عور توں کو محرمات قرار دیناایک نیاخیال تھا، وہ لکھتاہے:

"The prohibition of marriage with a step daughter and probably also that with a daughter-in-law was novel, as well as that with a setp-mother". (1)

"سو تیلی بیٹی، بہواور سو تیلی مال کے ساتھ نکاح کی ممانعت، ایک نیاخیال تھا۔" یہی متشرق ایک اور جگہ لکھتا ہے:

"Some ideas about forbidden degrees may have come to Muhammad from the Jews, but he differs from the Jewish practice in forbidding marriage with nieces". (2)

"محرمات کے متعلق کچھ خیالات، ممکن ہے محمر (علیہ اسلام)

ہوں لیکن بھینچوں اور بھانجوں سے نکاح کی حرمت کے معاطے میں اسلام کا قانون یہودیوں کے عمل سے مختلف ہے۔"

جب يبودى اپنى بهتيجوں اور بھانجوں کے ساتھ نکاح کرنے کی لعنت بیں گر فاریخے،
تواس دور کی دنیا بیں اور کون ہو گاجو اس لعنت سے محفوظ ہو گا؟ یہ اعزاز صرف اسلام کو
ماصل ہے کہ اس نے انسانیت کو اس فتم کی نگ انسانیت حرکتوں سے باز آنے کا حکم دیا۔
اگر یبودیت اور عیسائیت بیں اس فتم کا کوئی شبت قانون تھا بھی تو وہ" بچوں کی روثی کتوں
کے سامنے ڈالنے" کے قائل نہ تھے اور جو قانون اس (بزعم خویش) لاڈلی قوم کے لئے تھا،
اس بیں وہ دیگر انسانوں کو ایناسا تھی بنانے کے رواد ارنہ تھے۔

دوسرے نمبر پراسلام نے علم دیا کہ عورت بیک وقت ایک سے زیادہ خاو ند نہیں رکھ سکتی کیونکہ اس طرح نبب کے خلط ہونے اور معاشرے کاسکون برباد ہونے کا اندیشہ ہے۔
تیسرے نمبر پر اسلام نے مرد پر پابندی عائد کردی کہ وہ ایک وقت میں چارہے زیادہ عور تول کو اپنے نکاح میں نہیں رکھ سکتا۔ اسے چار تک بیویاں رکھنے کی اجازت ہے لیکن شرط ہے کہ وہ ان تمام کے در میان عدل قائم کر سکتا ہو۔ اگر عدل کرنے کے قابل نہ ہو تواہے تھم ہے کہ صرف ایک بی بیوی پر اکتفاکرے۔

<sup>1-</sup> محرایث ریز، منی 280 2-اینیًا، منی 83

اسلام کوید اعزاز حاصل ہے کہ صرف اس نے ہی غیر محدود یو یول کارسم کو ختم کیااور
یویول کی تعداد کی حد مقرر کی۔ منگری واٹ کا بیہ شور مچانا ہے بنیاد ہے کہ اسلام نے متعدد
یویول والے مردول کوید حکم نہیں دیا کہ وہ چار سے زیادہ بیویال نہ رکھیں بلکہ اسلام ان
لوگول کی حوصلہ افزائی کر رہاہے جن کی بیویال چار سے کم ہیں، کہ وہ چار تک شادیال کریں۔
لطف کی بات بیہ متشرق موصوف بیہ حکم قرآن کیم کی اس آیت کریمہ سے اخذ کر رہا
ہے جو واضح الفاظ میں اعلان کر رہی ہے کہ اگرتم متعدد بیویوں کے در میان عدل قائم نہ رکھ
سکو توصرف ایک ہی بیوی پر اکتفاکر و۔

ہم نے وہ آیت کریمہ اس مضمون کی ابتدامیں بھی لکھی ہے لیکن قار مین کی سہولت کے لئے اس آیت کریمہ کو ایک بار پھریہاں لکھا جاتا ہے تاکہ وہ خود اندازہ لگا سکیں کہ آیااس آیت سے وہ نتیجہ نکالناممکن ہے جومستشر قین نے نکالا ہے انہیں۔ار شاد خداو ندی ہے:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِطُوا فِي الْيَتْمَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النَّسَاءَمَثْنَى وَثُلَثَ وَرُبُعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْمًا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَلِكَ أَذْنَى آلًا تُعُولُوا (1)

"اگر ڈروتم اس سے کہ نہ انصاف کر سکو گے بیتم بچوں کے معاملہ میں (ان کے علاوہ اور نکاح کر وجو پہند آئیں تمہیں (ان کے علاوہ دوسری) عور تول سے دودو، تین تین اور چار چار۔ اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم ان میں عدل نہیں کر سکو گے تو پھر ایک ہی یا کنیزیں جن کے مالک ہوں تمہارے دائیں ہاتھ۔ یہ زیادہ قریب ہاس کے کہ تم ایک طرف ہی نہ حک حاؤ۔ "

وہ لوگ جو يتيم بچيوں كے ساتھ ان كے مال اور جمال كى وجہ سے شادى كرتے ہتے ليكن چو نكہ ان بچيوں كے مفادات كى محمداشت كرنے والا كوئى نہيں ہوتا تھا، اس لئے ان كے حقوق اداكرنے ميں وہ پس و پيش سے كام ليتے ہتے ،ان كو حكم ديا جارہا ہے كہ حمہيں بيا جازت نہيں كہ تم نكاح كو كمزوروں كے حقوق غصب كرنے كيلئے استعمال كرو۔ نكاح كے لئے عدل

شرط ہے۔ اگرتم بیتم بچوں کے ساتھ عدل نہیں کر سکتے توان کے ساتھ نکاح مت کرو۔
ان کے علاوہ دوسری عور تول کے ساتھ ، اپنی مرضی کے مطابق، تمہیں چار تک شادیاں
بیک وقت کرنے کی اجازت ہے۔ لیکن بیہ اجازت بھی غیر مشروط نہیں بلکہ چار تک بیویاں
رکھنے کی اجازت بھی عدل کی شرط سے مشروط ہے۔ جو مخف ایک سے زیادہ بیویوں کے
در میان انصاف قائم رکھنے کی ہمت رکھتا ہوا ہے اجازت ہے لیکن جو ان کے در میان عدل
قائم نہ رکھ سکے دہ صرف ایک ہی بیوی رکھے۔

عدل کی شرط کوئی معمولی شرط نہیں اور نہ بی اس کو پورا کرنا آسان ہے۔ تمام عورتیں بھال، صحت، اخلاق، سلیقے اور اطاعت شعاری میں برابر نہیں ہو تیں۔ ان خوبیوں میں فرق کی وجہ سے مرد کے دل میں فطری طور پر ان کی طرف میلان میں بھی فرق ہوگا۔ طبعی میلان کے اس فرق کی وجہ سے تمام بیو یول کے در میان عدل قائم رکھنا انتہائی مشکل کام میلان کے اس فرق کی وجہ سے تمام بیو یول کے در میان عدل قائم رکھنا انتہائی مشکل کام ہوتا ہے۔ لیکن قرآن حکیم مسلمانوں کے سامنے دو ہی صور تیں رکھتا ہے کہ تعدوازواج کی اجازت اس شرط سے مشروط ہے۔ اگر اس شرط کواس کی تمام مشکلات کے باوجود پورا کر کئے ہوتو اس اجازت پر عمل کرولیکن یاد رکھو، اللہ تعالیٰ تمہاری ہر حرکت کو دیکھ رہا ہے اور قیاس اجازت پر عمل کرولیکن یاد رکھو، اللہ تعالیٰ تمہاری ہر حرکت کو دیکھ مرایک کا حساب لے گا۔ اور اگر تم سجھتے ہو کہ تم ایک سے قیادہ سے دیادہ شادیاں کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے بلکہ تم صرف ایک ہی بیوی پر اکتفا کرو۔ قرآن حکیم نے اس شرط کو پورا اجازت ہی نہیں ہے بلکہ تم صرف ایک ہی بیوی پر اکتفا کرو۔ قرآن حکیم نے اس شرط کو پورا کرنے کی مشکلات سے بھی آگاہ فرما دیا ہے تاکہ کوئی مسلمان غلط فہمی میں غلط فیصلہ نہ کر بیشے۔ ارشاد خداو ندی ہے۔

وَلَنْ تَسْتَطِيْعُوا اَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النَّسَآءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ
فَلاَ تَمِيْلُوا كُلُ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ
ثَصْلِحُوا وَتَتَقُوا فَإِنْ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رُحِيْمًا (1)
ثاور تم بر گرطافت نہيں رکھتے کہ پوراپوراانساف کروائی بیویوں کے درمیان اگرچہ تم اس کے بڑے خواہش مند بھی ہو۔ توبید نہ کرو کہ جسک جاد (ایک بیوی کی طرف) بالکل اور چھوڑ دو دوسری کو جیسے وہ

(در میان میں) لئک رہی ہو۔ اور اگر تم در ست کر لو (اپنارویہ) اور

پر ہیزگار بن جاؤ تو بے شک اللہ تعالی غفور دہم ہے۔"

قر آن حکیم کی جو آیت کر یمہ ایک سے زیادہ بیویاں دکھنے کے جواز پر اتن کڑی شرط لگا

رہی ہے، مستشر قین ای آیت کر یمہ سے یہ مفہوم اخذ کرتے ہیں کہ یہ آیت کر یمہ کم

بیویاں رکھنے والے مر دول کو تر غیب دے رہی ہے کہ وہ چار تک شادیاں کریں۔ مستشر قین

واقعات اور نصوص ہے اس قتم کے نتائج اخذ کرنے کے فن میں بڑے ماہر ہوتے ہیں۔

منگری واٹ تو صرف یہ کہ رہا ہے کہ اسلام نے چار سے زیادہ بیویاں رکھنے والوں کو یہ تکم

فیس دیا کہ وہ چار سے زیادہ بیویاں اپنے پاس نہ رکھیں بلکہ اس نے چار سے کم بیویوں والے

مر دوں کی حوصلہ افزائی کی ہے کہ وہ چار تک عور توں کو اپنے نکاح میں جمع کریں لیکن بعض

مستشر قین ایسے بھی ہیں جو اسلام پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ وہ اپنے بیروکاروں کو لا تعداد

بیویاں رکھنے کی اجازت و بتا ہے۔ جارج سل اپنے ہم مسلک مستشر قین کی اس غلطی کی

اصلاح کرتے ہوئے لکھتا ہے:

"Several learned men have fallen into the vulgar mistake that Mohammed granted to his followers an unbounded plurality". (1)

''کئی پڑھے لکھے لوگ اس عامیانہ غلطی میں مبتلا ہوئے کہ محمد ( علیقے ) نے اپنے پیروکاروں کو ، لا تعداد عور توں کو اپنے نکاح میں رکھنے کی اجازت دی۔''
مستشر قین اسلام اور پیغیبر اسلام ( علیقے ) کے متعلق اکثر اس قتم کی عامیانہ غلطیوں میں مبتلا ہوتے رہتے ہیں۔ حقیقت بیہ کہ اسلام سے پہلے ہر طرف جنسی اباحیت کاروائ تھا۔ اسے نہ تو یہودیت نے ختم کرنے کی کوشش کی اور نہ ہی عیسائیت نے۔ بلکہ الن ند اہب کے پیروکاروں نے اس اہم ترین ساجی مسئلے کی طرف توجہ ہی نہیں دی۔ جب اسلام نے اس ساجی شعبے کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا اور از دوائے کے معاشر تی ادارے کو قوانین و ضوابط کے ذریعے منظم کیا توان ند اہب کے پیروکار سب کچھ جھوڑ کر اسلام کے پیچھے پڑھے کہ اسلام نے تعدد دازواج کی رسم کو کلیے ختم کیوں نہیں کیا۔ یہود و نصار کی نے اس کی بیس کیا بلکہ

انہوں نے علمی بددیا نتی کا ثبوت دیتے ہوئے تاریخی حقائق کو پس پشت ڈال دیااور اسلام پر انزام لگاناشر وغ کر دیا کہ تعددازواج کی رسم اسلام سے پہلے نہ تھی، اسلام نے اس رسم کو ایجاد کیا۔ اس طرح وہ لوگ اسلام کو ایک ایسادین ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو ایپ چیاد کیا۔ اس طرح وہ لوگ اسلام کو ایک ایسادین ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو ایپ پیروکاروں کو خواہش پرستی کی تھلی چھٹی دیتا ہے۔ یہ لوگ اگر واقعی تعددازواج کی رسم کو براسیجھتے تھے تو پہلے انہیں یہودیت اور عیسائیت پر اعتراض کرنا چاہئے تھا جنہوں نے اس اہم ترین ساتی مسئلے کے حل کے لئے بچھ بھی نہیں کیا۔

اسلام کے خلاف مستشر قین کے اکثر الزامات کی نوعیت یہی ہوتی ہے۔ غلامی کا بھی ہر دور میں رواج رہا ہے اور کسی ند ہب نے غلامول کی حالت میں بہتری کیلئے پچھ نہیں کیاجب کہ اسلام نے غلاموں کے حقوق متعین کئے ،ان کے آقاؤں کوان کے ساتھ حسن سلوک سلوک ہیں آنے کی تلقین کی اور بتایا کہ انسان ہونے کے ناطے وہ بھی اشر ف المخلوقات ہیں اور ان کے ساتھ بھی انسانوں جیساسلوک ہوناچاہئے۔ جب اسلام نے غلاموں کے متعلق اس فتم کے قواعد و ضوابط پیش کئے تو وہ لوگ جن کے ہاں خود غلامی کا وستور موجود تھا، وہ اسلام کے خلاف سے پرو پیگنڈہ کرنے گئے کہ اسلام نے غلامی کے وستور کو کلیے ختم کیوں اسلام کے خلاف سے پرو پیگنڈہ کرنے گئے کہ اسلام نے غلامی کے وستور کو کلیے ختم کیوں نہیں کیا۔ تعد دازواج کے سلسلے میں بھی ان کے اعتراضات کی نوعیت بھی ہے۔

اس میں شک نہیں کہ اسلام نے تعددازواج کی رسم کو کلیۃ ختم نہیں کیا بلکہ اس کوالی شر انظاور ضوابط کا پابند بنایا کہ ان کی موجودگی میں نہ صرف میہ کہ بہت کم معاشرتی مسائل جنم لیتے ہیں بلکہ یہ قانون ہے شار معاشرتی مسائل کا حل بھی بن جاتا ہے۔ ہماراایمان ہے کہ اگر تعددازواج کا قانون فردیا معاشرے کے لئے نقصان دہ ہو تا اور یہ کسی مسئلے کا حل نہ ہو تا تواسلام اس کو کلیۃ ختم کر دیتا۔ لیکن چو تکہ یہ قانون ہے شار فوا کد کا حامل تھا اس لئے اسلام نے اس کو قائم تور کھالیکن اس کو مفید بنانے کے لئے اس پر کئی شر انظاما کہ کر دیں۔

### تعددازواج کے قانون کی ضرورت

اب ہمیں یہ دیکھناہے کہ وہ کون سے ساتی مسائل ہیں جن کے حل کے لئے تعدد ازواج کا قانون ناگزیر ہوجاتاہے۔ یہ بات ذہن میں رہنی چاہئے کہ اسلام ایک عالمگیر دین ہے۔اس کی تعلیمات قیامت تک کے انسانوں کے لئے راہنمائی مہیا کرتی ہیں۔انسانی زندگی کے بعض مسائل تو وہ ہیں جو انسانی زندگی کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں اور زمان و مکان کی تبدیلی ہے ان میں کوئی فرق نہیں پڑتا، جبکہ انسانی زندگی کے بعض مسائل وہ ہوتے ہیں جو انسانی معاشرے کو ان انسانی معاشرے کو ان مسائل ہے واسطہ پڑسکتا ہے۔

یہ بات ہم محض قیاس سے نہیں لکھ رہے بلکہ اس بات کے ثبوت موجود ہیں کہ دنیا کی ا اکثر اقوام مر دوں کی نسبت عور توں کی تعداد زیادہ ہونے کے مسئلے سے دوچار ہیں۔علامہ زکر یا ہاشم زکر یا لکھتے ہیں:

"شاریات سے پت چانا ہے کہ بچپن سے لے کر آغاز شاب تک مردوں میں شرح اموات عور توں کی نسبت بلند ہوتی ہے۔ یہ حقیقت معاشرے میں مردوں کی نسبت عور توں کی تعداد زیادہ ہونے کا ایک بہت بڑا سبب ہے۔ قوموں کے درمیان جو جنگیں ہوتی ہیں ان میں جہاں جار ہزار مرد قتل ہوتے ہیں وہاں صرف ایک عورت قتل ہوتی ہے۔ اس طرح خطرناک کا موں کی وجہ
سے بھی مرد عور توں کی نبست زیادہ ہلاک ہوتے ہیں۔ ان تمام وجوہات کی بنا پر
عور توں کی تعداد مردوں کی نبست زیادہ ہو جاتی ہے۔"(1)
زکریا ہاشم زکریائے ایک ماہر شاریات" سینے جریئی جی سے حوالے سے لکھا ہے کہ
امریکہ کے محکمہ شاریات کے اندازے سے پیتہ چاتا ہے کہ امریکہ میں ہردس سال میں دس
لاکھ عور توں کا اضافہ ہوگا۔ (2)

شادی کے معاملات کی ماہر ''ڈاکٹر ماریون لانج "اس صورت حال کے متعلق لکھتی ہے:
''عور توں کی نسبت مردوں کی تعداد میں کی کے مسئلے کے ہمارے سامنے دوہی
طل ہیں۔ یا تو تعدداز دانج کو قانو ناجائز قرار دیاجائے اور یا کوئی ایساطریقتہ ایجاد کیا
جائے جس سے مردوں کی عمریں بوھائی جا سکیس۔ لیکن کیا ایسا کوئی طریقتہ ایجاد
کرنا حمکن ہے جس سے مردوں کی عمروں میں تو اضافہ ہو لیکن عور توں کی
عمروں میں اضافہ نہ ہو؟ یا کیاد نیا اس سکین مسئلے کے حل کے تعدد از دانجہ کی طرف ہی دوازواج

مردوں کی نبیت عور توں کی تعداد زیادہ ہونے کا مسئلہ اکثر ممالک کو در پیش ہو تاہے۔ خصوصاً ان ممالک بیں یہ مسئلہ انتہائی بھیانک شکل اختیار کر لیتا ہے جن کا کسی تباہ کن جنگ ہے واسطہ پڑتا ہے۔ اس صورت حال بیں اگر تمام مردا یک ایک عورت ہے شادی کریں تو بھی عور توں کی ایک معقول تعداد ہاتی ہی جاتی ہے جن کے ساتھ شادی کرنے والا کوئی مرد موجود نہیں ہو تا۔

اسلام نے اس مسکے کاحل تعددازواج کی شکل میں پیش کردیاہے لیکن مستشر قین اسلام کے پیش کردہ اس حل سے خوش نہیں، وہ اس حل کو عیش پرسی قرار دیتے ہیں۔ ہم ان لوگوں سے بید پوچھنے کاحق رکھتے ہیں کہ آپ لوگ تعددازواج کو شجرہ ممنوعہ سجھتے ہیں اور اس کو قبول کرنے کے لئے تیار نہیں۔ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ خود آپ نے اس معاشر تی

<sup>1</sup>\_المستشر قوانادالاسلام، منخه 21-320

<sup>2</sup>رايناً، من 321

<sup>3</sup>\_ايناً، منى 22-321

مسكے كاكيا عل پيش كياہ؟

مستشر قین اسلام پر اعتراض کرتے ہیں کہ اس نے تعدد ازواج کی اجازت دے کر عورت کا احترام کم کیاہے۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ معاشرے کی وہ عورتیں جن کے لئے خاوند موجود نہیں، کیا وہ عورت کہلانے کی مستحق نہیں؟ کیا ان عور توں کی فطرت ان چیزوں کا نقاضا نہیں کرتی جن کا نقاضا دوسری عور توں کی فطرت کرتی ہے؟ کیا معاشرے کا یہ فرض نہیں کہ وہ ان محروم عور توں کے متعلق بھی غور کرے؟

اگر معاشرے میں ایسے باہمت لوگ موجود ہوں جو ایک سے زیادہ ہویوں کے حقوق پورے کر سکتے ہوں،ان کے اخراجات بھی ہرداشت کر سکتے ہوں،اوران میں عدل بھی قائم کر سکتے ہوں اوران میں عدل بھی قائم کر سکتے ہوں تو کیا یہ مناسب نہیں کہ وہ قربانی کے جذب کے ساتھ آگے بڑھیں اوران می محروم عور توں میں ہے، حسب استطاعت، دویا تین خواتین کو اپنی زوجیت کے سائے میں لے لیں ؟اس صورت میں تعددازواج کا قانون مر دکی خواہشات کی تسکین کاذر اید نہیں ہوگا بلکہ بے آسر اخواتین کو عزت، و قار، گھر، سکون اور اولاد جیسی نعمیں دینے کاذر اید بن جائے گا۔

اسلام نے اس متم کی عور توں کے ان گنت مسائل کا حل تعداد از دان کی شکل میں پیش کیا ہے۔ جو قومیں اس اسلامی حل کو شجرہ ممنوعہ سمجھتی ہیں انہوں نے خود ان مسائل کا کوئی حل پیش نہیں کیا بلکہ انہوں نے ان مسائل کو جو ل کا توں چھوڑ دیا ہے۔ اسلام پر تنقید کے سوااس سلسلے میں ان کا کر دار نہ ہونے کے برابر ہے۔

ہات یہیں ختم نہیں ہوتی۔وہ عور تیں جن کی زندگی کے بے شار مسائل کاحل معاشرہ نہیں سوچتا وہ ان مسائل کا حل خود سوچتی ہیں اور جو حل وہ خود سوچتی ہیں اس کا بتیجہ معاشر ہے کو فحاشی کے اڈوں، کنواری اوّل، ناجائز بچوںاور جنسیت زدہ قوم کی شکل میں نظر آجا تاہے۔

متنشر قین اس عورت کے جذبات کے متعلق سوچے ہیں جس کو خاوند کا سابیہ حاصل ہوتا ہے لیکن ان عور توں کو نظر انداز کر دیتے ہیں جن کا کوئی خاوند نہیں ہوتا۔ مستشر قین کی سوچ عور توں کے کسی طبقے کے لئے بھی مفید نہیں۔ معاشرہ جن عور توں کو خاوند مہیا کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کر تاوہ عور تیں طوائفیں بننے پر مجبور ہوجاتی ہیں اور جس

معاشرے میں جگہ جگہ طوائفیں پھر رہی ہوں وہاں کسی عورت کو یہ ضانت نہیں مل سکتی کہ اس کاسہاگ کسی اور کی زلف پیچاں کا اسیر نہیں بن جائے گا۔ غالباً بھی وجہ ہے کہ برازیل میں نوجوان عور توں نے تعدداز واج کو جائز قرار دینے کے مطالبے کئے ہیں۔(1)

اگر تعددازواج کے قانون کواس پہلوہے دیکھاجائے توبہ صنف نازک کے لئے باعث برکت ورحمت نظر آتا ہے اور مردول پر بیہ قانون بڑی سخت ذمہ داری عائد کرتا ہے، لیکن وہ لوگ جوشادی کو صرف مردکی جنسی تسکین کا ذریعہ سجھتے ہیں وہ اس معاشرتی مسئلے کے ان تمام پہلوؤں پر غور کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے۔

عور توں کی تعداد کی زیادتی توایک صورت ہے جس میں تعدد ازواج کا قانون ضروری ہو جاتا ہے۔اس کے علاوہ بھی خاو نداور بیوی کی از دواجی زندگی میں ایسی صور تیں چیش آتی ر ہتی ہیں جن میں تعدد ازواج کی اجازت کے بغیر مسلہ حل نہیں ہو سکتا۔ مثلاً ہر انسان فطری طور پر بیے خواہش رکھتاہے کہ اس کے بیچے ہوں جن کی بدولت اس کے گھر کے گلشن میں بہار آئے اور وہ اس کی آنکھوں کی شنڈ ک اور زندگی کاسہار ابنیں۔شادی کرتے وقت جو مقاصد انسان کے پیش نظر ہوتے ہیں ان میں ایک اہم ترین مقصدیہ بھی ہوتا ہے۔شادی کے وقت کسی انسان کو معلوم نہیں ہو تا کہ وہ جس عورت کے ساتھ رشتہ از دواج میں خسلک ہور ہاہے وہ عورت بچے جننے کے قابل ہے یا نہیں۔ اگر شادی کے بعد مر داور عورت كومعلوم ہوجائے كه عورت بانجھ ہے اور خاو ندكواس كے بطن سے اولاد ملنے كى كوئى توقع نہیں تواس صورت حال سے خاوند کے جذبات متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے۔شاوی کرتے وقت اس نے خوابوں کا جو محل تغییر کیا تھاوہ دھڑام سے زمین بوس ہو جاتا ہے۔ وہ عورت جس کواس نے اپنے دل میں بسایا تھا،اس کی نظروں میں اس کا پہلا مقام باقی نہیں رہتا۔ یہ صورت حال ایی ہے جس کی ذمہ دارنہ عورت ہے اور نہ مرد۔ یہ قدرت کا اپنا فیصلہ ہے۔ لکین بانچھ عورت ہے،وہ تو قضائے اللی سے اولاد کی نعمت سے محروم ہوئی ہے۔مر دجواولاد كے قابل ہے اس كودائى طور پر اولادے محروم ركھنے كاكوئى جواز نہيں۔ايے مردكواولاد جیسی نعمت سے محروم رکھنے والا قانون بنانانہ مصلحت اِندیش ہے اور نہ بی انصاف وہ قانون جوانسان کواپی فطرت ہے دائی طور پر جنگ کرنے پر مجبور کرے، وہ نہ عملی دنیا میں نافذ ہو 1\_مغتريات الهثرين على الاسلام، منح. 175

سكتاب اورندى كوئى ذى شعور فخض ايسے قانون كى تعريف كرسكتا بـ

اسلام نے اس مسئلے کا حل یہ پیش کیا ہے کہ عورت بانجھ ہے تو مرد کو نہیں چاہئے کہ وہ

اس کے لئے عورت کو مورد الزام تھہرائے کیونکہ اس بیں عورت کا کوئی قصور نہیں، یہ

قدرت کا اپنافیصلہ ہے۔ مرد کو چاہئے کہ وہ اس عورت کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ اس

کے حقوق اداکرے۔ اس کے ساتھ اس محبت اور اپنائیت سے پیش آئے جس محبت سے اس

نے اس کے ساتھ نکاح کیا تھا۔ ہاں اسے اجازت ہے کہ وہ اولاد کی آرزو پوری کرنے کے

لئے کی اور موزوں عورت یا دو تین عور توں کو اپنی زوجیت میں لے لے اور ان سب کے

ساتھ برابری کا سلوک کرے۔

جو عورت خاد ندکی اولادکی آرزو پوری کرنے کے قابل نہیں، اسے چاہئے کہ وہ اس صورت حال کو فراخدلی کے ساتھ قبول کرلے۔ کیونکہ اگر وہ خود غرضی کا مظاہر ہ کرے گی اور اپنی وائی محرومی میں اپنے خاو ند کو بھی وائی طور پر بلاوجہ شریک کرنے کی کوشش کرے گی تو خاو ند کا دل اس کی محبت کے جذبات سے خالی ہو جائے گا۔ ان جذبات کی جگہ منفی جذبات اس کے دل میں گھر کرلیں سے اور ان کا گھر، جوان کی جنت ہے، اس کی بہاریں رخصت ہو جائیں گی۔

آئ دنیا مجر میں بیر رسم عام ہے کہ جو شادی شدہ جوڑے اولاد کی نعمت ہے محروم ہوتے ہیں وہ کی دوسرے کی اولاد کو اپنا لینے ہیں۔ اس رسم سے کئی خرابیاں جنم لیتی ہیں۔ غیر محرم عور تیں محرمات قرار پاتی ہیں اور وراشت کا قانون متاثر ہو تا ہے۔ کیا کسی غیر کے نیچ کو گود لینے سے بیہ بہتر نہیں کہ عورت اپنے گھر میں اپنے خاوند کی دوسری بیوی کو برداشت کرے۔ اس کے بطن سے جواولاد ہواس سے خاوند کی آئے مضنڈی ہو۔ یہ عورت بھی اس کے لئے حقیقی مال کی طرح قابل احترام ہو۔ کسی اجنبی کو گود لینے کی بجائے وہ اپنی خاوند کی اولاد کو گود میں لے ، اے حقیقی مال کا پیار دے۔ بار ہاد یکھا گیا ہے کہ جو عور تیں اپنی سوکن کے بچول کے ساتھ پیار کرتی ہیں، وہ بچائی حقیقی مال سے بھی زیادہ اس سو تیلی مال کا احترام کرتے ہیں۔

ال مسئلے کا ایک حل توبہ ہے جو اسلام نے پیش کیا ہے۔ مستشر قین اس اسلامی حل کو جنس پرستی کا نام دیتے ہیں۔ اگر مستشر قین کی بات مان لی جائے اور مر د کو دوسر می شاد ی کرنے سے تختی کے ساتھ منع کر دیاجائے تودوئی صور تیں باقی رہ جاتی ہیں۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ مردکو تھم دیاجائے کہ وہ ساری زندگی ای ایک عورت کے ساتھ رہے۔ اپنی اولاد کی آرزوکو قربان کر دے اور احساس محرومی کا شکار ہو کر اپناسکون بھی برباد کرے، اپنے گھر کا بھی اور معاشر سے کا بھی۔ دوسری صورت ہے کہ مرداس با نجھ عورت کو فارغ کر دے اور اس کی جگہ دوسری عورت کو اپنی زوجیت میں لے لے تاکہ اسے جمع بین الزوجات کی فلطی نہ کرنی پڑے۔

ہم مستشر قین سے پوچھتے ہیں کہ اس صورت حال میں عورت کے حق میں مفید کیا ہوگا: (۱) ایسے گھر میں خاوند کے ساتھ تنہار ہنا ج<mark>ہاں نہ</mark> محبت ہو، نہ ایثار ہو، نہ خلوص ہو بلکہ ہر طرف نفرت، بے زاری اور ماایوس کے مہیب سائے منڈ لار ہے ہوں۔ دے برخمہ نے ک

(ب) بانجھ ہونے کی وجہ سے خاوند سے علیحدہ ہو جانا۔ (اس صورت میں کوئی دوسر امر د بھی اس کواپنی زوجیت میں لینے کی غلطی نہیں کرے گا کیونکہ لوگوں کو معلوم ہو گا کہ میہ عورت بانجھ ہے)

(ج) خاوند کا وہ گھر جس کی مجھی وہ بلاشر کت غیرے ملکہ تھی، اس میں خاوند کی ایک اور بیوی کو بھی قبول کرلینااور پورے گھر کی بجائے آ دھے گھر کی ملکہ بن کررہنا؟

یقیناً ان تینوں صور تول میں ہے وہی صورت عورت کے لئے مفید ترین تھی جس کو اسلام نے حجویز کیاہے۔

یہاں ایک سوال ہو سکتا ہے کہ عورت کے بانچھ ہونے کا حل تو اسلام نے پیش کیا ہے

لیکن یہ بھی تو ممکن ہے کہ عورت بانچھ نہ ہو بلکہ مر دہی بچے پیدا کرنے کے قابل نہ ہو۔ یہ
صورت حال واقعی پیش آسکتی ہے لیکن اسلام نے اس کو بھی نظر انداز نہیں کیا۔ اگر مر داس
قابل نہیں کہ وہ اپنی بیوی کو اولاد کا تخفہ دے سکے تو اسلام عورت کو مجبور نہیں کر تاکہ وہ
ہمیشہ اس مر د کے ساتھ رہے اور اس کی وائی محرومی میں اس کی شریک بنی رہے۔ وہ عورت
عدالت کے ذریعے اس مر د سے علیحدگی حاصل کر سکتی ہے۔ عدت گزرنے کے بعد اپنی
مرضی کے دوسرے مردسے شادی کر سکتی ہے اور اس طرح اولاد کی آرزو پوری کرنے کی
کو سٹش کر سکتی ہے۔

تعدد ازواج کے مسئلے پر گفتگو کرتے ہوئے اس حقیقت کو پیش نظر ر کھنا بھی ضروری

ہے کہ طب جدید وقد میم اس بات پر متنق ہیں کہ مرد کی طبعی کیفیت عورت کی طبعی کیفیت رخبت مورت کی نبست کہیں رغبت مورت کی نبست کہیں زیادہ ہوتی ہے، جس کی ظاہر وجہ یہ ہے کہ جنسی عمل کے بعد عورت کو مدت دراز تک مختلف نازک ہے نازک مرحلوں ہے گزرنا پڑتا ہے۔ استقرار حمل، وضع حمل، رضاعت اور ننھے بچے کی تربیت، یہ سارے مرطع عورت کو یوں مشغول رکھتے ہیں کہ اس میں کوئی طلب کم بی رونما ہوتی ہے جبکہ مردان تمام ذمہ داریوں ہے آزاد ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی صور تیں ایس پیدا ہو سکتی ہیں جب عورت مرد کی جنسی تسکین کے قابل نہیں ہوتی۔ ہوتی۔ مثلاً عورت کم دی جنسی تسکین نہیں کر سکتی۔ وجہ سے دہ مردی جنسی تسکین نہیں کر سکتی۔

جنسی رغبت انسان کی فطرت میں داخل ہے۔ اس کی تسکین اس کا حق ہے، لیکن انسانی معاشرے کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہاں لوگوں کو جنسی خواہش کی تسکین کی کھلی چھٹی نہیں دی جاسکتی بلکہ اس فطری خواہش کی تسکین کو قواعد و ضوابط کا پابندر کھا جاتا ہے۔ رشتہ ازدواج کے متعدد معاشر تی فوائد میں ہے ایک اہم ترین فائدہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے مرد اور عورت کی جنسی خواہش کی تسکین کو منظم بنایا جاتا ہے۔ مسلمانوں کو یہ حقیقت تسلیم کرنے میں کسی متم کی عار نہیں کہ ان کا دین نہ صرف اس فطری نقاضے کو پورا کرنے کی اجازت دیتا ہے بلکہ اس کی ترغیب دیتا ہے۔ حضور عقیقے کا ارشاد گرامی ہے کہ نکاح میری سنت ہے اور جو صحف میری سنت ہے روگر دانی کرے گااس کا میرے ساتھ کوئی تعلق سنت ہے اور جو صحف میری سنت ہے روگر دانی کرے گااس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اس فطری نقاضے کی تسکین اس لئے مستحن قدم ہے کہ اگر اس کی تسکین پر پابندی کی تو وہ مقصد ہی فوت ہو جائے گا جس کے لئے پر وردگار عالم نے انسانی فطرت میں اس جذبے کو پیدافر مایا ہے۔

اسلام نے منظم طریقے ہے اس جذبے کی تسکین کی اجازت دی ہے لیکن عیسائی اس جذبے کی تسکین کو نفرت کی نظرے دیکھتے ہیں، لیکن اس پارسائی کے لبادے ہیں ان کے راہب اور راہبات اپنی خانقا ہوں ہیں جو حرکتیں کرتے ہیں وہ پوری انسانیت کے لئے باعث عار ہیں۔

اسلام اس جذبے کی تسکین کے لئے شادی کی اجازت دیتا ہے۔ اگر ایک شادی کے

ذریعے مرد کے اس جذبے کی تسکین ہورہی ہو تو وہ کی دوسری طرف دیکھنے کا خیال بھی نہیں کرے گا۔اس کے برعکس اگر مرد کا گھر بھی ہو،اس کی بیوی بھی ہو لیکن کی وجہ سے اس کے اس جذبے کی تسکین نہ ہورہی ہو تو معاشرے کے سارے مردول سے بیہ تو قع کرنا حماقت ہے کہ وہ صبر و شکر سے وقت پاس کرلیں گے اور اپنے جنسی جذبے کی تسکین کے لئے کی دوسری طرف نہیں دیکھیں گے۔

اسلام نے دیگر کئی معاشر تی مسائل کی طرح اس مسئلے کا حل بھی تعدد از واج کی شکل میں پیش کیا ہے اور بدکاری کے خلاف اتنا سخت قانون بنایا ہے کہ اس کے نصور ہی ہے رو نگلے کھڑے ہوجاتے ہیں۔ اس کے بر عکس جوندا ہب تجدد از واج کی اجازت نہیں دیتے ان کے نزدیک بدکاری نہ جرم ہے اور نہ ہی اس پر کوئی سز ادی جاتی ہے۔ اہل نظر غور کریں کہ اس صورت میں عورت کے لئے بہتر کیا ہے:

(۱) یہ کہ اس کے گھر میں ایک یا چند عور تیں اور بھی موجود ہوں، جو اس کے خاد ند کے با قاعدہ نکاح میں ہوں، انہیں خاد ند کا تحفظ حاصل ہو، معاشر سے میں وہ معزز خوا تین شار ہوتی ہوں اوران سب کی اولاد جائز اولاد متصور ہو۔

(ب) یابیہ کہ عورت کا خاو نداس کی نظروں سے جھپ کراپنے جنسی جذب کی تسکین کی صور تیں تلاش کر تارہے جس کی تسکین کرنے سے وہ عورت قاصر ہے۔ جن عور توں سے دہ رشتہ از دواج کے بغیر جنسی تعلق قائم کرے وہ معاشرے میں طوا کفیں کہلا میں،ان کی اولاد ناجائزاولاد قراریائے اور معاشرے کاہر فردان سے نفرت کر تاہو؟

جن قوموں نے تعددازواج کے قانون کو نفرت کی نگاہ ہے دیکھا ہے ان کے لئے ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ بدکاری کے خلاف سخت قانون نافذ کریں۔ یورپ میں فحاشی اور عریانی کا سیلاب آیا ہوا ہے اس کی وجہ بھی ہے کہ وہ لوگ فانون بناتے وقت انسانی فطرت کے تقاضوں کو پیش نظر نہیں رکھتے۔ کوئی نہ ہبیانظام حیات جو اپنے پیر وکاروں کو اپنے فطری تقاضوں کو کچنے کی تلقین کرتا ہو، اس نہ ہب کے پیر وکار ساری حدیں عبور کر کے اباحیت تقاضوں کو کچنے کی تلقین کرتا ہو، اس نہ ہب کے پیر وکار ساری حدیں عبور کر کے اباحیت کے جنگل میں واخل ہو جاتے ہیں اور پھر وہی کچھ کرتے ہیں جو جنگل میں جانور کرتے ہیں۔ اس طرح انسانی معاشر ہ طرح طرح کے مسائل کا شکار ہو جاتا ہے بلکہ نہ کہنازیادہ صبح ہوگا کہ ایسے معاشرے کو انسانی معاشرہ کہنائی معاشرہ کہنائی ممکن نہیں رہتا۔

اس میں شک نہیں کہ جس گریں ایک سے زیادہ بیویاں ہوں، اس گریں کچھ مسائل ہمی پیدا ہوتے ہیں، لیکن ان مسائل کی نسبت وہ مسائل کئی گنازیادہ عظین ہوتے ہیں جن سے تعدد از دان کے قانون کی وجہ سے معاشرہ محفوظ رہتا ہے۔ غالبًا بہی وجہ ہے اسلام کی کوایک سے ذیادہ بیویاں رکھنے کا حکم نہیں دیتا بلکہ صرف اجازت دیتا ہے اور اس پر بھی کڑی شر الطاعا کد کر تا ہے۔ جو آدمی اس اجازت کو استعال کرنا چاہتا ہے اسے معلوم ہوتا ہے کہ متعدد بیویوں کی شکل میں اسے کن اضافی مسائل کا مقابلہ کرنا پڑے گا اور اس کے لئے کن کئی کڑی شر الطاکو پورا کرنا ضروری ہوگا۔ کوئی شخص ایک سے زیادہ شاوں کرنے کا فیصلہ اس وقت کرتا ہے جب اسے معلوم ہوتا ہے کہ ایک سے زیادہ بیویاں جہاں اس کے لئے کئی مسائل کی ہوان نے مسائل کی جو ان نے مسائل کی مسائل کی جو ان نے مسائل کی مسائل کو حل بھی کریں گی جو ان نے مسائل کی مسائل کی جو ان نے مسائل کی مسائل کو حل بھی کریں گی جو ان نے مسائل کی مسائل کو حل بھی کریں گی جو ان نے مسائل کی مسائل کی مسائل کو حل بھی کریں گی جو ان نے مسائل کی مسائل کی مسائل کی حالے کئی مسائل کو حل بھی کریں گی جو ان نے مسائل کی مسائل کی مسائل کی حالے کئی مسائل کی حال کی گین زیادہ مسائل کی گین زیادہ میں جو ان نے مسائل کی مسائل کی حال کی گین زیادہ مسائل کی گیل کی گین زیادہ مسائل کی گین کی گین زیادہ مسائل کی گین کی گین زیادہ مسائل ہیں۔

## تعددازواج کے حق میں اہل مغرب کی آرا

اسلام نے جو قانون چودہ صدیاں پہلے پیش کیا تھاادر جس کے خلاف کی صدیاں دنیائے عیسائیت و یہودیت غیظ و غضب کا اظہار کرتی رہی ہے، اب یوں محسوس ہوتا ہے کہ جو انسان اسلام کے اس قانون کے خلاف زہر اگلتے رہے ہیں، وہ اب اس کی اہمیت ہے آگاہ ہو پچھے ہیں۔ ان میں سے پچھے دب الفاظ میں اور پچھے کھل کر اس قانون کی جمایت کرنے گھ ہیں۔ براز بل کی عور توں کا تعدد از واج کو جائز قرار دینے کے حق میں مظاہرے کر نااس بات کی دلیل ہے کہ جس قانون کو اب تک صنف نازک کے و قار کاد مثن قرار دیا جا تار ہا ہے اس کے متعلق اب صنف نازک نے خود اس حقیقت کو پالیا ہے کہ وہ قانون ان کے لئے باعث ذلت نہیں بلکہ باعث رحمت ہے۔ جدید سائنسی انکشافات نے بھی اس قانون کے متعلق اہل مغرب کارویہ بدلنے میں اہم کر دار اوا کیا ہے۔ اب مغرب میں ایسے لوگ موجود ہیں جو اس قانون کا دفاع کر رہے ہیں۔ فرانسیسی مستشر ق 'الفونس اسین دینیہ "اپنی کتاب بیں جو اس قانون کا دفاع کر رہے ہیں۔ فرانسیسی مستشر ق 'الفونس اسین دینیہ "اپنی کتاب بیں جو اس قانون کا دفاع کر رہے ہیں۔ فرانسیسی مستشر ق 'الفونس اسین دینیہ "اپنی کتاب بیں جو اس قانون کا دفاع کر رہے ہیں۔ فرانسیسی مستشر ق 'الفونس اسین دینیہ "اپنی کتاب "محمد رسول اللہ" میں کہتا ہے:

"امر واقع یہ ہے کہ تعدد ازواج کاد ستور ساری دنیا کے تمام خطوں میں موجود ہے۔ اور جب تک بید دنیا باقی ہے یہ دستور باقی رہے گا۔ اس کو ختم کرنے کے

لئے جتنے بھی سخت قوانین بنائے جائیں یہ ختم نہیں ہو سکتا۔ ہم نے فیصلہ صرف یہ کرناہے کہ آیااس کو قانونا تو منع کیا جائے لیکن یہ خفیہ یااعلانیہ طور پر منافقاندانداز میں جاری رہاور کوئی چیزاس کا راستہ ندروک سکے۔"(1)

مختلف مغربی سیاح، جن میں "جیرال دی نیر فال" اور "لیڈی موجان" قابل ذکر ہیں،
انہوں نے ساری دنیا کی سیاحت کی ہے۔ تمام قوموں کے حالات کو قریب سے دیکھا ہے اور
آخر کاروہ تعدد ازواج کے مسئلے کے متعلق اس نتیج پر پہنچ ہیں کہ گو اسلام تعدد ازواج کی
اجازت دیتا ہے اور عیسائیت اس کو ممنوع قرار دیتی ہے لیکن عملاً معاملہ برعکس ہے۔ تعدد
ازواج کادستور مسلمانوں کی نسبت عیسائیوں میں زیادہ ہے۔ (2)

"الفونس دینیہ" نے اپنی کتاب" اشعة خاصة بنور الاسلام" میں تعدد از واج کے مسئلے پر خوبصورت بحث کی ہے۔ ہم اس بحث کے چندا قتباسات" المستشر قون والاسلام" کے حوالہ سے قار مکین کرام کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔

"اسلام کے توانین فطرت کے قوانین سے متصادم نہیں اور نہ بی اسلام انسانی فطرت کو کچلنے کے جق میں ہے۔ جب کہ عیسائیت کے قوانین فطرت سے متصادم ہیں۔ عیسائیت کے قوانین فطرت سے متصادم ہیں۔ عیسائیت کے قوانین فطرت کے مطابق شعبہ ہائے حیات میں متصادم ہیں۔ اس کی ایک مثال راہب ہیں جو اپنے نہ ہب کی تعلیمات کے مطابق شادی متصادم ہیں۔ اس کی ایک مثال راہب ہیں جو اپنے نہ ہب کی تعلیمات کے مطابق ہوتے ہیں اس نہیں کرتے اور مجر درہتے ہیں۔ اسلام کے قوانین چو نکہ فطرت کے مطابق ہوتے ہیں اس لئے ان پر عمل کرنا آسان ہو تا ہے۔ اس کی مثالیں تو بہت ہیں لیکن یہاں ہم صرف تعدد زوجات کے قانون کے متعلق گفتگو کریں گے، جس کی وجہ سے اہل مغرب نے اسلام کے خلاف بہت شور بلند کیا ہے۔ اس میں تو شک نہیں کہ صرف ایک ہیوی پر اکتفا کرنا بہت ہی انجھی بات ہے لیکن دیکھنا تو یہ ہے کہ اس سلسلے میں عمل کیا ہے۔ ہر حال میں صرف ایک ہیوی پر اکتفا کرنے کا قانون فطرت سے متصادم ہے اور اس قانون کا نفاذ عملاً ممکن ہی نہیں ہیوی پر اکتفا کرنے کا قانون فطرت سے متصادم ہے اور اس کے لئے اس کے سواکوئی چارہ ہے۔ اس صورت حال میں اسلام، جو آسانی کا دین ہے، اس کے لئے اس کے سواکوئی چارہ ہے۔ اس صورت حال میں اسلام، جو آسانی کا دین ہے، اس کے لئے اس کے سواکوئی چارہ ہے۔ اس صورت حال میں اسلام، جو آسانی کا دین ہے، اس کے لئے اس کے سواکوئی چارہ

<sup>1-</sup>الميتشر قون والاسلام، منى 44-343 2-الينيا، منى 344

کارنہ تھاکہ وہ اس مسکے کاایباحل تجویز کردے جو موزوں ترین ہولیکن یہ حل فرض کی شکل میں نہ ہو۔ اسلام نے جو کام سب سے پہلے کیاوہ یہ تھاکہ اس نے شرعی بیویوں کی تعداد کو کم کر دیا حالا تکہ اسلام سے پہلے عربوں میں بیویوں کی تعداد پر کوئی پابندی نہ تھی۔ بیویوں کی تعداد کم کرنے کے بعد اسلام نے ایک ہی بیوی رکھنے کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا: "وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً" (النہاء، آیة 3)

نیخی اگر خمہیں بیا ندیشہ ہو کہ تم ان میں عدل نہیں کر سکو گے تو پھر ایک ہی۔ کون سا شخص ایبا ہے جو اپنی متعدد ہیو یوں میں عدل قائم رکھ سکے، لہٰذااس شرط کے ساتھ تعدد از واج کے قانون کا نفاذا نتبائی مشکل ہو جا تاہے لیکن اسلام نے اس کو جس عمدگی اور حکمت سے چیش کیا ہے وہ اسلام ہی کا حصہ ہے۔

پھر یہ بھی دیکھے کہ کیا عیسائیت نے تعدد زوجات کی ممانعت کے سخت ترین قوانین کے ذریعے عملاً تعدد زوجات کی رسم کو ختم کر دیا ہے اور کیا کوئی فخض یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ عیسائیت اس قانون کو نافذ کرنے میں کامیاب رعی ہے ؟جو فخض یہ بات کہنے کی جمارت کرے گا ہر طرف سے لوگ اس کا غذاق اڑائیں گے۔ عوام کو تو چھوڑیں فرانس کے بادجود بادشاہوں کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں جن کی متعدد بیویاں ہوتی تھیں، اس کے باوجود اصحاب کنیہ ان کا پوراپور ااحترام کرتے تھے۔

تعدد زوجات کا قانون طبعی قانون ہے اور جب تک دنیاباتی ہے یہ قانون باتی رہے گا۔

ای لئے عیسائیت نے ممانعت کے ذریعے اس رسم کو ختم کرنے کی جو کو ششیں کی ہیں ان

کے الٹے نتائج پر آمد ہوئے ہیں اور ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ عیسائیت جس شدت ہے اس

کوروکنے کی کو شش کرتی ہے لوگ ای شدت کے ساتھ اس کام کی طرف راغب ہوتے

ہیں۔ایک بیوی کا قانون جس پر مسیحیت کاربند ہے، یہ اپنے دامن میں بے شار برائیوں کو
سمیٹے ہوئے ہے اور ان برائیوں کے نتائج تین شکلوں میں ظاہر ہوتے ہیں: فیاش، طوائفیں
اور ناجائز نیجے۔"(1)

منگری واٹ تعدد از واج کے قانون کی وجہ سے اسلام اور پیٹیبر اسلام عظی کو بدنام کرنے کی کوشش کرنے والوں میں پیش پیش ہے، لیکن اس قانون کی افادیت کو تسلیم کئے

<sup>1-</sup> المستشر قول والاسلام، صفي 46-345

بغيروه بھی نہيں رہ سکا۔وہ خود لکھتاہے:

"It remedied some of the abuses due to the growth of individualism. It provided honourable marriage for the excess women, and checked the oppression of women by their guardians; and it thereby lessened the temptation to enter into the loose unions allowed in the matrilineal society of Arabia. In view of some of the practices hitherto current, this reform must be regarded as an important advance in social organization". (1)

"تعدد زوجات کے قانون نے بعض ان زیاد تیوں کا مداوا کر دیا جو انفرادیت
پندی کے ترقی کر جانے کی وجہ سے پیدا ہو گئی تھیں۔ اس قانون نے زائد
عور توں کو باعزت طور پر رشتہ از دواج میں مسلک ہونے کے مواقع فراہم
کئے، سر پر ستوں کی طرف سے عور توں پر کی جانے والی زیاد تیوں کو کم کیا۔ اس
قانون نے نکاح کے بغیر جنسی تعلقات قائم کرنے کی ترفیبات کو کم کیا، جس ک
عرب معاشرہ میں اجازت تھی۔ اس زمانے میں جو رسوم موجود تھیں اان کے
پش نظر معاشرے کی تنظیم کے سلسلے میں یہ اصلاح بردااہم قدم تھا۔

منظمری وان اور اس جیسے دیگر کئی مستشر قین تعدد از واج کے قانون کی انتہائی مخالفت کے باوجود اس کی افادیت کو تسلیم کرنے پر مجبور ہیں۔ اگر انہوں نے اسلام کے خلاف تعصب اور حسد کی بنا پر اس قانون کے خلاف زبر دست پر دیگئڈہ نہ کیا ہوتا تو وہ کب کے اس کے جواز کا فتو گادیت کو سمجھ اس کے جواز کا فتو گادیت کو سمجھ لینے کے بعد بھی، اعلانیہ اس کی حمایت کی اجازت نہیں دیتا۔

اہلِ مغرب ہے ایک گزارش

تعدد ازواج کا قانون کئی معاشرتی مسائل کا واحد حل ہے۔ یہ مسائل آج یورپ میں انتہائی تنگین شکل اختیار کر بچکے ہیں۔اہل یورپ انسانی فطرت کے تقاضوں کو پورا کرنے کے جائز راستوں کو ہند کرنے کی جتنی زیادہ کو سشش کریں گے، لوگ ای شدت کے ساتھ ان تقاضوں کو پوراکرنے کے لئے ٹاجائز راستوں پر چلیں گے اور معاشرے میں اتنی اہتری پھیلے گی کہ اس کاعلاج کسی کے لئے بھی ممکن نہ ہوگا۔

۔ اسلام الل مغرب کادشمن سبی لیکن دہ ایک ماہر طبیب کی طرح ایک انتہائی خطر ناک اور موذی معاشر تی مرض کاعلاج تجویز کر رہاہے۔اس علاج کو قبول کر لینے میں ہی اہل مغرب کا بھلاہے۔

## ایک اعتراض اوراس کاجواب

بعض لوگ کہتے ہیں کہ اسلام نے اگر مرد کو ایک سے زیادہ بیویاں رکھنے کی اجازت دی ہے تو چاہئے تھاکہ عورت کو بھی ایک سے زیادہ خاو ندر کھنے کی اجازت ہوتی۔

اس فتم کی بات وہی مخص کر سکتا ہے جو مر داور عورت میں مساوات قائم کرنے کے جوش میں اتنا آگے نکل جاتا ہے کہ وہ الن دو جنسوں کے طبعی فرق کو بھی مد نظر نہیں رکھتا۔
اس فتم کے لوگ ممکن ہے کل بیہ بھی کہنا شروع کر دیں کہ عورت از دواجی زندگی میں جن مراحل سے گزرتی ہے الن تمام مراحل سے مرد بھی گزرے تاکہ زوجین کے در میان مساوات کا خشایورا ہو سکے۔

مردکوایک سے زیادہ ہویاں رکھنے کی اجازت اس لئے دی گئے ہے کہ یہ اجازت بے شار مسائل کا حل ہے۔ عورت کوایک سے زیادہ خاو ندر کھنے کی اجازت اس لئے نہیں دی جاستی کہ یہ قانون کی مسئلے کا حل نہیں ہو گا بلکہ بے شار مسائل کو جنم دے گا۔ اس قانون کا پہلا تحفہ تو یہ ہو گا کہ کسی کا نسب محفوظ نہیں رہے گا اور نسب معاشرے میں جس فتم کے جذبات الفت و محبت کو جنم دینے کا ذریعہ بنتا ہے، معاشر ہان انسانی جذبات سے محروم ہو جائے گا۔ اس قانون کا دوسر انتیجہ یہ ہو گا کہ جس طرح جنگل میں مختلف جانور ایک مادہ کو حاصل کرنے کے لئے باہم بر سر پریکار ہوتے ہیں اور جو نر جانور زیادہ طاقتور ہو تا ہے وہ اس مادہ کو این قبل ہو جائے گا۔ نہ گھر کا مادہ کو این قبل ہو جائے گا۔ نہ گھر کا سکون باقی رہے گا اور نہ ہی معاشرے کا۔ متعدد ہویوں کا قانون انسانی فطرت کے مطابق تھا اس کو باقی رکھا اور متعدد خاوندوں کا قانون انسانی فارت کے مطابق تھا اس کو باقی رکھا اور متعدد خاوندوں کا قانون انسانی

فطرت سے متصادم تھااس لئے اسلام نے اس کو ختم کر دیا۔

جیرت کی بات بیہ ہے کہ تعدد از واج سمیت اسلام کے از دواجی قوانین چودہ صدیوں سے ملت اسلامیہ کی اجھا گیزندگی میں نافذ ہیں لیکن ان قوانین کی وجہ ہے بھی ملت اسلامیہ کی عقین صورت حال ہے دوچار نہیں ہوئی جبکہ ان قوانین کی مخالفت کرنے والی قومیں ہے شار ساجی مسائل ہے دوچار ہیں۔ اس کے باوجود اٹل مغرب اسلامی قوانین کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں اور اپنے قوانین کی جاہ کاریوں کے خلاف ایک لفظ نہیں کہتے۔ اٹل مغرب کا اصل مقصد ہیہ کہ تہذیب کے جس نورسے وہ خود محروم ہیں اس سے مسلمانوں کو بھی محروم کردیں۔ لیکن ان کی بیہ آرز وانشاء اللہ العزیز کیمھی پوری نہ ہوگی۔





# پیخبراسلام علیہ الصلوٰۃ والسلام کی شاد ہوں کے خلاف مستشر قین کاواو بلااوراس کی حقیقت

الله تعالى اين كسى بندے كو جتنى زيادہ نعتيں عطافر ما تا ہے اس حساب سے اس كا متحال بھى سخت لیتا ہے اور اس برذمہ داریاں بھی دوسرے بندوں کی نسبت زیادہ سخت عا کد کرتا ہے۔ انبیائے کرام اللہ تعالی کی افضل ترین محلوق ہیں۔ان کامقام ساری محلوق سے بلند ہے۔ ای لئے ان کی ذمہ داریاں بھی دیگر انسانوں کی نسبت زیادہ مخص ہوتی ہیں۔ ذمہ داریوں کے ای اختلاف کی وجہ ہے بعض قوانین میں بھی نبی کا حکم این امت سے مختلف ہوتا ہے۔ حضور علی فی الله رب العزت کے آخری رسول ہیں۔الله تعالی نے جو تکھن ذمہ داریاں آپ کوسونی ہیں وہ آپ ہے پہلے کسی نی پارسول کو بھی نہیں سونی گئیں۔ آپ کو عظم ملا کہ ساری دنیا ہے شرک کی لعنت کو ختم کر کے توحید خداو ندی کا علم بلند کریں، جو لوگ بتوں کے سامنے سر بسجود ہیں انہیں خدائے واحد کے سامنے جھکنے کی ترغیب دیں،جولوگ طاقت اور دولت کے نشے میں مست، اپنی خدائی کے دعوے دار بے بیٹے ہیں، ان کے سامنے حقیقت کا آئینہ رکھیں اور ان کو ان کی اصل حیثیت ہے آگاہ کریں اور انسانیت کے سامنے ایک ایبانمونہ عمل رکھیں جو قیامت تک پوری نسل انسانی کی راہنمائی کرسکے۔ الله تعالى نے حضور علی برانسانیت کے لئے ایک دستور حیات نازل فرمایا، جس کی روشنی میں سفر کرکے وہ اپنی منزل مقصود کو یا سکے۔ اس دستور حیات کے توانین عام انسانوں کی دنیوی اور اخر وی کامیانی کی منانت تھے لیکن حضور علیقے کی ذمہ داری چو نکہ اپنی امت کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہیں زیادہ کشن تھی، اس لئے اللہ تعالی نے کچھ قوانین ایے نازل فرمائے جو آپ کے لئے خاص تھے اور امت ان قوانین سے مشکی تھی۔ان مخصوص قوانین میں ہے کچھ وہ ہیں جو حضور علیہ پرامت کی نسبت زیادہ سمنی فرائض عائد

کرتے ہیں اور پچھے وہ ہیں جن میں حضور علی کے کچھے ایسی مراعات عطافر مائی گئی ہیں جوامت کو عطانہیں فرمائی گئیں۔اس فتم کے قوانین میں ہے بعض وہ ہیں جن تعلق از دواجی زندگی سے ہے۔

امت کے افراد کے لئے تھم یہ ہے کہ وہ ایک وقت میں زیادہ سے زیادہ چار ہوہوں کو ایٹ فلا میں رکھ سکتے ہیں۔ ہر عورت جس کے ساتھ وہ نکاح کریں اس کا مہر اداکرنا واجب ہے۔ ان کی زوجیت میں جتنی عور تیں ہوں ان سب کے ساتھ برابری کا سلوک کرنے کا تھم ہے۔ کسی کی بیویوں کی تعداد جب چار سے کم ہو تو اسے مزید نکاح کرنے کی ممانعت نہیں ہوتی۔

ان قوانین کی جگہ اللہ تعالی نے اپنی خاص حکتوں کے تحت حضور علی کے لئے پچھ اور قوانین نازل فرمائے ہیں جو ان احکام سے مختلف ہیں جو امت کے لئے ہیں۔اللہ تعالی ارشاد فرما تا ہے:

يَّائِهَا النِّبِيُ إِنَّا اَحْلَلْنَالَكَ اَزْوَاجَكَ الْبَيْ النَّيْ النَّيْ النَّيْ النَّيْ النَّيْكَ مِمَّا اَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنْتِ عَمَّكَ وَبَنْتِ عَمِّكَ وَبَنْتِ خَالِكَ وَبَنْتِ خَلِيْكَ النِّي مَعْكَ وَامْرَاةً مُومِنَةً إِنْ وَهَبَت خَلَيْكَ النِي اللَّهِ عَلَيْكَ وَامْرَاةً مُومِنَةً إِنْ وَهَبَت نَفْسَهَا لِلنِي إِنْ اَرَادَ النِّي اَنْ يَسْتَنْكِحَهَا تَحَالِهِمَ لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِيْنَ فَدْعَلِمْنَا مَا فَرَضَنَا عَلَيْهِمَ لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِيْنَ فَدْعَلِمْنَا مَا فَرَضَنَا عَلَيْهِمَ لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِيْنَ فَدْعَلِمْنَا مَا فَرَضَنَا عَلَيْهِمَ لِكَيْلَايَكُونَ لِكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِيْنَ فَدْعَلِمْنَا مَا فَرَضَنَا عَلَيْهِمَ لِكَيْلَايَكُونَ فَلَكَ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَايَكُونَ فَي اللَّهُ عَفُورًا رُحِيْمًا (1) عَلَيْكَ أَنْ اللَّهُ عَفُورًا رُحِيْمًا (1) عَلَيْكَ أَوْلَاكُ عَرَجُ وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رُحِيْمًا (1)

"اے نی (کرم!) ہم نے طال کردی ہیں آپ کے لئے آپ کی ازواج جن کے مہر آپ نے اللہ نے بطور جن کے مہر آپ نے اداکر دیتے ہیں اور آپ کی کنیزیں جو اللہ نے بطور غنیمت آپ کو عطاکی ہیں۔ اور آپ کے چچاکی بیٹیال اور آپ کی غالاؤل کی پیٹیال اور آپ کی خالاؤل کی بیٹیال اور آپ کی خالاؤل کی بیٹیال، جنہوں نے ہجرت کی آپ کے ساتھ اور مومن عورت اگر وہ بیٹیال، جنہول نے ہجرت کی آپ کے ساتھ اور مومن عورت اگر وہ

اپنی جان نبی کی نذر کر دے اگر نبی اس سے نکالے کرنا چاہے۔ یہ (اجازت) صرف آپ کے لئے ہددسرے مومنوں کے لئے نہیں۔ بہیں خوب علم ہے جو ہم نے مقرر کیا ہے مسلمانوں پراان کی بیویوں اور کنیز وں کے بارے میں تاکہ آپ پر کسی فتم کی تنگی نہ ہو۔ اور اللہ تعالی بہت بختے والا ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔

بیویوں کے ساتھ سلوک کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے حضور عظی کو انتیازی شان عطافر مائی اور جہاں ایک امتی کو تمام بیویوں کے ساتھ برابری کا سلوک کرنے کا تھم دیاوہاں حضور علی کو ارشاد فرمانا:

تُرْجِىٰ مَنْ تَشَآءُ مِنْهُنَّ وَتُؤِى اللَّكَ مَنْ تَشَآءُ وَمَنِ الْتَغَنِّتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكَ لَاللَّكَ اَدْنلَى اَنْ تَقَرُّ اَعْيَنُهُنَّ وَلاَ يَحْزَنُ وَ يَرْضَيْنَ بِمَّا النَّيْتَهُنَّ كُلُّهُنَ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِى قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيْمًا حَلَيْمًا (1)

"(آپ کواختیارہ) دور کردیں جس کو چاہیں اپنی از دان سے اور اپنے
پاس رکھیں جس کو چاہیں۔ اور اگر آپ (دوبارہ) طلب کریں جن کو
آپ نے علیحدہ کر دیا تھا تب بھی آپ پر کوئی مضائقہ نہیں۔ اس
رخصت ہے پوری تو تع ہے کہ ان کی آٹکھیں شدنڈی ہوں گی اور وہ
آزردہ خاطر نہ ہوں گی اور سب کی سب خوش رہیں گی جو کچھ آپ
انہیں عطا فرہائیں گے۔ اور (اے لوگو!) اللہ تعالی جانتا ہے جو تہارے
دلوں میں ہے اور اللہ تعالی سب پچھ جانے والا ہوا ہر دبارہے۔"
عام امتی پر چار ہویوں کی حد کے اندر رہتے ہوئے زندگی کے کسی بھی مرسطے پر ایک
عام امتی پر چار ہویوں کی حد کے اندر رہتے ہوئے زندگی کے کسی بھی مرسطے پر ایک
بیوی کو دوسر می ہوی ہے بدلنے یا کسی اور عورت سے شادی کرنے پر کوئی قانونی پابندی
نبیں لیکن حضور عقائقہ کی حیات طیب میں ایک مرحلہ آیاجب آپ کو مزید نکاح کرنے یا کسی
زوجہ کو دوسر می زوجہ سے بدلنے کی ممانعت کردی گئی۔ارشاد خداوندی ہوئ

لاَ يَحِلُّ لَكَ النَّسَآءُ مِنْ بَعْدُ وَلَآ أَنْ تَبَدُّلَ بِهِنَّ مِنْ فَن زُواجِ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلاَّ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَ وَكَانَ اللهُ عَلَى كُلُّ شَنَىء رُقِيبًا (1)

"طال نهيں آپ كے لئے دوسری عور تمن اس كے بعد اور نہ اس كی اجازت ہے كہ آپ تبديل كريس الن ازواج ہوں كي يوياں اگرچہ آپ اجازت ہے كہ آپ تبديل كريس الن ازواج ہوں كي يوياں اگرچہ آپ كو پند آئے الن كاحن بجز كنيروں كے اور اللہ تعالى پر چيز ہر گران ہے۔ "
حضور علیہ پر اللہ تعالى نے ازدواجی زندگی کے متعلق جو خصوصی احکامات نازل

حضور علی پر اللہ تعالی نے ازدواجی زندگی کے متعلق جو خصوصی احکامات نازل فرمائے تھے، آپ نے ان پر عمل کیا۔ آپ کی ازواج مطہرات کی تعداد چارے زیادہ تھی۔ سیرت کی کتابوں میں گیارہ الی خوش نصیب خوا تین کاذکر ملتا ہے جن کو حضور علی نے نے زوجیت کا شرف بخشا تھا۔ مستشر قین نے حضور علی کی کازواج کی تعداد کو بردھا پڑھا کر پیش کرنے کی کوشش کی ہے لیکن اس مسئلے پر بحث کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ حضور علی نے کے کوشر ورت نہیں ہے کیونکہ حضور علی نے نے بویوں کی تعداد کی کوئل حد مقرر نہ تھی۔ جن عور توں کے ساتھ تکاح کی حضور علی نے نے ان کے ساتھ تکاح کی حضور علی نے نے ان کے ساتھ تکاح کی حضور علی نے نے ان کے ساتھ تکاح کیا، ہمیں اس کا انکار کرنے کی ضرورت نہیں۔ خبر سرورت محسوس کی آپ نے ان کے ساتھ تکاح کیا، ہمیں اس کا انکار کرنے کی ضرورت نہیں۔ س

متنشر قین کویہ بات پند نہیں آئی کہ حضور علی نے نے اپنی امت کے لئے تو بیویوں کی تعداد کی حد مقرر کردی تھی اور آپ کے کی امتی کوچار سے زیادہ عور توں کو اپنے نکاح میں جمع کرنے کی اجازت نہ تھی لیکن آپ نے خوداس پابندی کو قبول نہ کیااور جن عور توں ہے اور جتنی عور توں ہے۔ اور جتنی عور توں سے جاہا شادی کرلی۔

حضور علی نے کے لئے ازدواج کے یہ خصوصی قوانین اللہ تعالی نے خوداین کلام پاک
میں نازل فرمائے تھے۔ یہ قوانین حضور علیہ نے اپنی مرضی سے نہیں گھڑے تے لین
مستشر قین چونکہ قرآن تھیم کو حضور علیہ کے ذہن کی اختراع قرار دیتے ہیں اس لئے وہ
آپ پریہ الزام لگاتے ہیں کہ آپ نے اپنی خواہشات کی تسکین کے لئے ہویوں کی تعداد ک
اس حد کو نظر انداز کر دیا جو آپ نے خودا پی امت کے لئے مقرز کی تھی اور پھر اپنی اس
خواہش پرسی کوجواز مہیا کرنے کے لئے وجی کا سہار الیااوریہ دعویٰ کیا کہ آپ کواللہ تعالی ک

طرف سے خصوصی اجازت ملی ہے کہ آپ جتنی عور توں سے جا ہیں شادی کرلیں۔
حضور علی کے خالف تعدد ازواج کے سلط میں آپ کے خلاف جو زبان استعال کرتے ہیں، اس غلیظ زبان کو یہاں نقل کرناذوق سلیم کے لئے تکلیف دہاور تاگوار توہے لیکن جو لوگ مستبشر قین کی غیر جانبداری اور انصاف پہندی پر کامل ایمان رکھتے ہیں، ان کو حقیقت حال سے آگاہ کرنے اور زیر بحث موضوع کے تمام پہلوؤں کی وضاحت کے لئے یہ تاگوار فریضہ انجام دیناضروری معلوم ہو تاہے۔ولیم میورشان رسالت ہیں یوں ہر زہر الی کرتا ہے:

"Mahomet was now going on to three-score years; but weakness for the sex seemed only to grow with age, and the attractions of his increasing harem were insufficient to prevent his passion from wandering beyond its ample limits". (1)

"اب محد ( علی الله کی عمر سائھ سال کے قریب تھی لیکن جنس مخالف کی طرف میلان کی کمزوری بیس مخالف کی طرف میلان کی کمزوری بیس عمر بردھنے کے ساتھ ساتھ اضافہ ہو رہا تھا۔ آپ کے بردھتے ہوئے حرم کی کشش آپ کواپئی وسیع حدود سے تجاوز سے روکنے کے لئے کافی نہ تھی۔"
لئے کافی نہ تھی۔"

اکثر مستشر قین نے حضور علی کے متعددازواج کے حوالے سے آپ کے متعلقائی فتم کے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے نہ تو حضور علیہ کی شادیوں کو آپ کی پوری زندگی کے بس منظر میں دیکھا ہے اور نہ انہوں نے یہ سوچا ہے کہ آیا تاریخ میں کوئی اور بھی ایسی ہستی موجود تو نہیں، جن کا وہ انتہائی احترام کرتے ہیں، لیکن ان کی شادیاں حضور علیہ سے بھی زیادہ تھیں۔

اگرایک سے زیادہ بیویاں رکھنے پر کسی انسان کے خلاف جنس پر سی کا الزام لگتا ہے تو یہ الزام صرف حضور علی پر نہیں لگنا چاہئے بلکہ بیدالزام تاریخ انسانی کے ان تمام کر داروں پر لگنا چاہئے جنہوں نے ایک سے زیادہ عور توں کو اپنی زوجیت میں جمع کیا تھا۔ لیکن یہ عجیب قتم کی غیر جانبداری ہے کہ جس کام کی وجہ سے حضور علی تھے پر جنس پر سی کا الزام لگایا جاتا

ہے،اس کام کی وجہ سے کسی دوسر سے پربیہ الزام نہیں لگایاجاتا۔
تعدد زوجات کی وجہ سے حضور علیہ کے خلاف جنس پرسی کا الزام لگانے والے سب
سے زیادہ زوراس بات پردیتے ہیں کہ آپ نے اپنی امت کے سامنے جو قانون چیش کیا تھا،
آپ نے خوداس پر عمل نہیں کیا۔ گویا اگر اسلام تعدد زوجات کے سلیے جس عام امتوں پر بھی کسی حتم کی پابندی عا کہ نہ کر تا اور جو دستور پہلے و نیاجی رائج تھا اس کو قائم رکھتا تو بھینا کو گئی مختص اسلام کو،اس کام کی وجہ سے، مور دالزام نہ تھہراتا، کیونکہ حضور علیہ ہے پہلے جس طرح عام لوگوں جس تعدد ازواج کی رسم عام تھی اس طرح تاریخ کی بے شار عظیم خصیات نے بھی اس رسم پر عمل کیا تھا لیکن کسی نے ان شخصیات کو اس وجہ سے ان الزامات کا نشانہ نہ بنایا تھا جن الزامات کا نشانہ حضور علیہ کو بنایا گیا۔

دنیا کے تمام نداہب میں تعدد ازواج کارواج تھا۔ ان نداہب کی نظروں میں محترم ستیاں خوداس پر کاربند خصیں اوراس کی وجہ سے ان کے تقدس میں کوئی فرق نہیں آتا تھا۔ مثلاً ہندومت کو لیجئے۔ اس ند ہب کے اکا بر کی کئی بیویاں تھیں۔

(1) سرى رام چندر جى كوالد مهاراجدد سرت كى تين بيويال تھيں۔

(2) سری کرشن جی کی،جواو تارول میں شار ہوتے ہیں، سینکرول بیویال تھیں۔

(3) پایٹرؤوں کے جداعلی راجہ پانٹرو کی دو بیویاں تخییں۔

(4)راجه هنتن كيدوبيويال تحيي-

(5) تجهتر امریج کی دو بیویال اور ایک لونڈی تھی۔(1)

مستشر قین جوایے آپ کو ماہرین علوم شرقیہ کہتے ہیں، وہ جس طرح اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں ای طرح ہندومت کا بھی مطالعہ کرتے ہوں گے کیونکہ جس طرح اسلام ایک مشرقی ند ہبہ اور اس طرح وہ بھی ان مشرقی ند ہبہ اور اس طرح وہ بھی ان مشرقی ند ہبہ اور اس طرح وہ بھی ان کے شعبہ تحقیق ہے تعلق رکھتا ہے۔ مستشر قین کو اپنے مطالعے کی بنا پر معلوم ہے کہ ہندو اکا پر بھی ایک سے زیادہ شاویوں کی رسم پر کاربند تھے لیکن اس کے باوجود انہوں نے نہ تو ہندوراجاؤں کو دودواور تین تین ہویال رکھتے پر جنس پر ست کہااور نہ ہی سری کرشن جی کی سینکٹرول ہو وہ وہ وہ وہ وال پر بیرالزام لگایا۔

<sup>1</sup>\_ قاضى محرسليمان سلمان منصور يورى، "رحت للعالمين"، ( هي خلام على ايندُ سنز لا بور - س ن)، جلد 2، صغه 127

ممکن ہے متنشر قین ہندواکا ہر کی مثالوں پر ہیہ کہیں کہ وہ تو غیر الہامی ندہب کے پیروکار تھے،ان کے عمل کودلیل نہیں بنایا جاسکا لیکن تعددازواج کی مثال صرف ہندواکا ہر تک محدود نہیں بلکہ خودالہامی نداہب میں بھی اس کی متعدد مثالیں موجود ہیں۔ ہم سے یہ مطالبہ بجاطور پر کیا جاسکتا ہے کہ آپ حضرت محمد علیقے کو خداکا نبی اور رسول مانے ہیں اس لئے آپ کے عمل کو جائز ثابت کرنے کے لئے غیر الہامی نداہب کے اکا ہر کی زندگیوں کو بطور دلیل چیش کرنے کے بجائے انبیائے کرام کی زندگیوں کو چیش کریں تاکہ یہ ثابت ہو سطور دلیل چیش کرنے کے بجائے انبیائے کرام کی زندگیوں کو چیش کریں تاکہ یہ ثابت ہو سکے کہ حضور علیقے کا یہ عمل منہاج نبوت کے مطابق ہے۔ لیکن مستشر قین ہم سے یہ جائز مطالبہ نہیں کرتے۔اس کی وجہ یہ ہے کہ مستشر قین کو معلوم ہے کہ متعددانبیائے کرام مطالبہ نہیں کرتے۔اس کی وجہ یہ ہے کہ مستشر قین کو معلوم ہے کہ متعددانبیائے کرام نے بھی ایک سے زیادہ شادیاں کیں۔

یبودو نصاری حضرت ابراہیم، حضرت بیقوب، حضرت موک، حضرت داؤد علیم السلام کی دوحانی عظمتوں کے قائل ہیں اور ان کو خدا کے برگزیدہ بندے اور نبی تسلیم کرتے ہیں۔ ان برگزیدہ بستیوں کی زندگیوں ہے آگر ہمیں تعددازوان پر عمل پیرا ہونے کا جُوت مل جائے تو یقینا اس کا مطلب بیہ ہوگا کہ حضور علیہ کا متعدد عور توں ہے شادی کرنامنہان نبوت کے عین مطابق تھا۔ اور جس طرح اس عمل کی وجہ ہے دیگر انبیائے سابقین کے نقدس میں کسی فتم کی کوئی کمی واقع نہیں ہوتی اس طرح اس عمل کی وجہ سے حضور علیہ فقد سے حضور علیہ کے نقدس میں کسی فتم کی کوئی کمی واقع نہیں ہوتی اس طرح اس عمل کی وجہ سے حضور علیہ کے نقدس اور عظمت میں بھی کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔

یہود و نصاریٰ کی الہامی کتابیں خود ہمیں بتاتی ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تین بیویاں تھیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی چار بیویاں تھیں اور حضرت مو کی علیہ السلام کی چار بیویاں تھیں۔(1)

حضرت موی علیه السلام کواللہ تعالیٰ کی طرف سے بیہ تھم بھی تھا:

"In case you go out to the battle against your enemies and Jehovah your God has given them into your hand and you have carried them away captive; and you have seen among the captives a woman beautiful in form, and you have got attached to her and taken her for your wife, you must then bring her into the midst of your house. She must now shave her head and attend to her nails, and remove the mantle of her captivity from off her and dwell in your house and weep for her father and mother a whole lunar month; and after that you should have relations with her, and you must take possession of her as your bride, and she must become your wife." (1)

"اگرتم دسمن کے خلاف جنگ کرنے کے لئے جاؤ اور تمہارا خداد شمنوں کو تمہارے قبضے میں دے دے، تم ان کو قیدی بنالو اور تم ان کے در میان ایک خوب صورت عورت دیکھوجو تمہیں انچھی لگے اور تم اے اپنی بیوی بنالو تو تم اے اپنی بیوی بنالو تو تم اے اپنی کا لباس اتار اے اپنے گھر میں لاؤ، وہ اپناسر مونڈے اور ناخن تراشے اور غلامی کا لباس اتار کر تمہارے گھر میں رہے اور ایک پورا قمری مہینہ اپنے مال باپ کا سوگ منائے۔ اس کے بعد تم اس سے خلوت کر واور بطور دلہن اے اپنے قبضے میں لو اور وہ تمہاری بیوی ہے۔ "

بائلیل کی بید تعلیمات حضرت مولی علیه السلام پر کسی قتم کی پابندی عائد نہیں کررہیں کہ آپ کواس اجازت پرزندگی میں صرف ایک بارغمل کرنے کا اختیار ہے یاجب بھی دعمن سے جنگ چیش آئے، آپ اس اجازت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔

بائیل کے مختلف مقامات پر حضرت داؤد علیہ السلام کی نوبیویوں، دس حر موں اور ان کے علاوہ کچھ اور حر موں اور جور ووُں کاذ کر ملتا ہے۔(2)

حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق بائیل جمیں بتاتی ہے:

"And he came to have seven hundred wives, princesses, and three hundred concubines". (3)

"أور حفرت سليمان عليه السلام كي سات سوبيويان اور تين سولوند يال تحيير."

<sup>1-</sup>كتاب اشتثاء باب21، آيات13-10 2- رحمة للعالمين، جلد2، صغه 129

ہم نے انبیائے کرام کی جو مثالیں سطور بالا میں پیش کی ہیں یہ سب بائیل سے ماخوذ ہیں۔ اگر حضور علیقے کی از دواجی زندگی کو معیار نبوت پر پر کھا جائے تو پہتہ چلناہے کہ آپ کا متعدد عور توں سے نکاح کرنا منہاج نبوت کے عین مطابق تھا۔ جولوگ کی فد جب کومانتے ہیں وہ حضور علیقے پر تعدداز واج کی وجہ سے اس لئے اعتراض نہیں کر سکتے کہ ان کے اپنے اکابر بھی اس پر عمل پیرار ہے ہیں اور جولوگ کی فد جب کومانتے ہی نہیں ہیں ان کے لئے اکابر بھی اس پر عمل پیرار ہے ہیں اور جولوگ کی فد جب کومانتے ہی نہیں ہیں ان کے لئے اعتراض کی گفیائش اس لئے نہیں کہ وہ تو جنسی تعلقات کے لئے نکاح کی قید کو بھی تبول اعتراض کی گئیائت اس کے تیار نہیں ، دوسر وں پراعتراض کا ان کو کیاحق پہنچتا ہے ؟

مستشر قین جس بات کو سب سے زیادہ اچھالتے ہیں وہ یہ ہے کہ حضرت عیمیٰ علیہ السلام نے زندگی بجر شادی نہیں گی۔اس سے وہ یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ حضرت عیمیٰ علیہ السلام کواپی خواہشات پر مکمل کنٹرول حاصل تھا،اس لئے آپ نے ایک شادی کرنے کی بھی ضرورت محسوس نہیں کی جبکہ ان کے مقابلے میں حضرت محمر (علیقے) کو اپنی خواہشات پر مکمل کنٹرول حاصل نہ تھا،اس لئے آپ نے متعدد عور توں سے شادیاں کیں۔ خواہشات پر مکمل کنٹرول حاصل نہ تھا،اس لئے آپ نے متعدد عور توں سے شادیاں کیں۔ ان دو مقدس ہستیول کے در میان موازنہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان دو ان ان و مقدس ہستیول کے در میان موازنہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان دو ان ان کی بجرا نی خواہشات کی تسکین کے لئے سرگروال دے۔

اولا توان مبشرین کا بید موازند ہی برا مجیب ہے کیونکہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوایک نبیں بلکہ خدااور خداکا بیٹامانے ہیں۔ اگر وہ خدایا خدا کے بیٹے ہیں تو پھر نفسانی خواہشات یا ان پر کنٹر ول کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ شاید عیسائی مستشر قیمن کواس بات کا احساس نہیں کہ از دواجی زندگی کے سلسلہ میں حضرت عیسی علیہ السلام کا حضور عظیمہ موازنہ کرکے وہ الوہیت مسج کے عیسائی عقیدے کا ستیاناس کر دیتے ہیں۔ جو عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدایا خداکا بیٹا نہیں مانے بلکہ خداکا مقدس رسول مانے ہیں اگر وہ ان دو عظیم ستیوں کے در میان موازنہ کریں تو انہیں اس کا حق پہنچتاہے لیکن ان عیسائیوں کو بھی موازنہ کرنے میا نیو نہیں کر لینا چاہئے کہ مجر در مینا تقدس کی نشانی ہے اور کقرائی ہے انسان کا تقدس می نشانی ہے اور تھوائی ہے انسان کا تقدس می در میں انبیاء ومر سلین پر یہ اعتراض کرتے آئے ہیں تشریف لا تا ہے۔ مشکرین رسالت ہر دور میں انبیاء ومر سلین پر یہ اعتراض کرتے آئے ہیں تشریف لا تا ہے۔ مشکرین رسالت ہر دور میں انبیاء ومر سلین پر یہ اعتراض کرتے آئے ہیں تشریف لا تا ہے۔ مشکرین رسالت ہر دور میں انبیاء ومر سلین پر یہ اعتراض کرتے آئے ہیں

کہ آگراللہ تعالی نے نے انسانیت کی راہنمائی کے لئے کسی کو بھیجنائی تھا تو کیوں نہ کسی فرشتے کواس کے لئے منتخب کیا گیا۔اس اعتراض کاجواب بارگاہ خداد ندی ہے انہیں بہی ملتارہا ہے کہ انسانوں کی راہنمائی کا فریعنہ وہی انجام دے سکتا ہے جوان کی اپنی جنس ہے ہو۔ جس کی زندگی کے بیں۔جوانسانوں کے سامنے ایک نمونہ کا مل پیش کرے جس کے مطابق عمل کر کے دوا پی دنیااور آخرت سنوار سکیں۔

تمام انبیائے کرام جود نیا پی تشریف لائے، انسانی تقاضے بھی ان کے ساتھ تھے اور وہ ان کو پورا بھی کرتے تھے۔ انہیں بھوک بھی لگتی تھی اور وہ کھانا بھی کھاتے تھے۔ انہیں بھوک بھی لگتی تھی اور وہ کھانا بھی کھاتے تھے۔ اور پیاس بھی لگتی تھی اور وہ پانی بھی ہوتے تھے۔ حالت غم بیں وہ خمکین بھی ہوتے تھے اور مسرت کے لحات بیں شادال و فر حال بھی ہوتے تھے۔ وہ شادیال بھی کرتے تھے، گھر بھی بساتے تھے، اولاد کی نعمت پاکراس کا شکر بھی کرتے تھے۔ وہ شادیال بھی کرتے تھے، گھر بھی گر گڑا کر خداے اولاد کی التجا بھی کرتے تھے۔ حضور عقیقہ بھی ای سلسلة الذہب کی ایک کئی گڑا کر خداے اولاد کی التجا بھی کرتے تھے۔ حضور عقیقہ بھی ای سلسلة الذہب کی ایک کئی ہے وہ کام حضور عقیقہ نے بھی کئے۔ انبیاء و کری تھے۔ جو کام دیگر انبیائے کرام کرتے ہیں تو یہ بھی ضدا کے مقد س رسولوں کی سنت رسل کی بیہ سنت تمام نسل انسانی کے لئے باعث رحمت ہے کیو نکہ اب اگر وہ کھاتے ہیں تو یہ کی سنت ہے۔ اگر وہ نکاح کرتے ہیں تو بھی انبیائے کرام کی ایک سنت پر عمل کرتے ہیں تو یہ بھی سنت نہیں تو یہ بھی سنت بر عمل کرتے ہیں تو یہ بھی سنت نہیں تو یہ بھی سنت بر عمل کرتے ہیں تو یہ بھی سنت نہیں تو یہ بھی سنت بر عمل کرتے ہیں تو یہ بھی سنت خیر انکادل مرور ہو تا ہے اور وہ اس سر ورکا اظہار بھی کرتے ہیں تو یہ بھی سنت انبیائے کے مطابق ہے۔ انہیائے کے مطابق ہے۔

اگر اللہ تعالی ابنیائے کرام کو کھانے اور پینے کی ضروریات سے بے نیاز رکھتا تو اکل و شرب کا عمل خلاف سنت انبیاء قرار پاتا۔ اگر انبیائے کرام نے نکاح کو شجر ممنوعہ قرار دیا ہوتا تو ان کیا متوں کے لوگ بھی نکاح کو معیوب سیجھتے۔ اور اگر دنیا مجر دانبیائے کرام کی سنتوں پر عمل کرتی تونہ کسی کے گھر کے آئین میں پھول کھلتے اور نہ بچوں کی معصوم باتیں گھروں کو رشک جنت بناتیں۔ گھروی ان ہوجاتے اور دنیا انسانوں کے وجود سے خالی ہوجاتی۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شادی نہیں کی،اس میں پچھ تھمت ضرور ہوگی جے اللہ تعالیٰ بی بہتر جانتا ہے کو نکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے مقدس رسول ہیں اور خداکا رسول وہی پچھ کر تاہے جس کااسے بارگاہ خداد ندی سے تھم ملتاہے اور اللہ تعالیٰ کا کوئی فعل

عکمت ہے خالی نہیں ہوتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس عمل کوان کا خاصا تو قرار دیاجا
سکتا ہے لیکن اس کو ان کی ایسی سنت قرار نہیں دیاجا سکتا جس پر عمل کر ناان کے سارے
پیروکاروں کے لئے بھی ضروری ہو۔ انہیائے کرام کی زند میوں میں متعدد چیزیں ایسی ہوتی
ہیں جوان کے خواص شارے ہوتی ہیں اور امت کوان کی پیروک کا تھم نہیں دیاجا تا۔
بعض عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس سنت پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں
ایسی میں میں دیا ہے میں میں دیا ہے دی کوشش کرتے ہیں

بعض عیمائی حضرت عیمیٰ علیہ السلام کی اس سنت پر عمل کرنے کی کو حش کرتے ہیں لیکن پوری دنیائے عیمائیت اس سنت عیموی کو اپنی اجماعی زندگی میں نافذ کرنے کی مجمی جرات نہیں کر سکتی کیونکہ اس کے انجام کاوہ خوب اندازہ لگا سکتے ہیں۔

اس بحث سے نتیجہ یہ نظے گاکہ انسانی معاشر ہے جس مجر در بہنا نہیں بلکہ انبیاء در سل کی سنت پر عمل کرتے ہوئے کنورائی کی زئر گی گزار ناہی محمود اور مقبول ہے۔ آج عیسائیت کے چند محدود حلقوں کو چھوڑ کر ساری دنیا جس عزت وہ قار کی نظر دس سے انبی لوگوں کو دیکھا جاتا ہے جو متابل زئدگی گزارتے ہیں۔ مجر د آدی کانہ معاشر ہے جس کوئی و قارہے اور نہ ہی کوئی اس پر اعتباد کر سکتا ہے۔ اس لئے اس بات کو حضور علیق کے مقام کو کھٹانے کے لئے استعمال کر تاکہ آپ نے شادیاں کیس اور حضرت عینی علیہ السلام نے کوئی شادی نہیں کی، نہ صرف فلط ہے بلکہ النا حضرت عینی علیہ السلام کے مقام کو کھٹانے کی کوشش کے متر ادف نہ صرف فلط ہے بلکہ النا حضرت عینی علیہ السلام کے شادی نہ کرنے سے ان جس کوئی انسانی کر وری ٹابت ہوتی اور نہ ہی مختلف مقاصد کے تحت متعدد عور توں کے ساتھ تکال کرنے کی وجہ سے حضور علی ہور تائی کر دری کا سر اخ لگایا جا سکتا ہے۔ اس طرح دیگر انبیاء در سل کو بھی ان کی از دواتی زئدگی کی وجہ سے مور دالزام نہیں تضہر لیا جا سکتا۔

تعددازواج کادستور بہیشہ انسانوں بی مروج رہا ہے اور اس کی وجہ ہے کی بھی انسان کے معاشر تی مقام میں کی نہیں آئی۔ بہی حال حضور علیقے کا بھی ہے لین جب ہم حضور علیقے کی حیات طیبہ کا تفصیلی مطالعہ کرتے ہیں تواس نتیج پر پہنچتے ہیں کہ حضور علیقے نے بہام شادیاں جنسی جذبے کی تسکین کے بیش نظر کی ہی نہیں تھیں بلکہ شادیوں ہے آپ کے مقاصد استے بلند تھے کہ مششر قین ان کے تصور سے بھی قاصر ہیں۔ حضور علیقے کی شادیوں کے مشادیوں کے مشادیوں کے مشادیوں کے مندر جد ذیل حقائق کی وزین میں رکھناضر وری ہے۔

1:۔ حضور علی شادی نہیں سال کی عمر تک کوئی شادی نہیں گے۔

2- آپ کے مردانہ حسن اور نسبی وجاہت کی وجہ سے ان عور توں کی کمی نہ تھی جو آپ کے ساتھ رشتہ از دواج میں منسلک ہونا جا ہتی تھیں۔

3- آپ نے جنسی اباحیت کے ماحول میں اپنا عنفوان شباب تجرد کی حالت میں گزار الیکن سمی کو آپ کے دامن عفت پر کوئی دھیہ نظرنہ آیا۔

4- آپ نے پہلی شادی پچیس سال کی عمر میں گی۔ جس خانون کو سب سے پہلے آپ نے اپنی زوجیت کاشر ف بخشاوہ آپ سے عمر میں پندرہ سال بڑی تھی۔ شادی کے وقت ان کی عمر چاہیں سال تھی۔ حضور علیقے کے نکاح میں آنے سے پہلے وہ دوخاوندوں کی زوجیت میں رہ پچکی تھیں۔
میں رہ پچکی تھیں۔

5- حضور علی نے نے اپنی عمر کا بچیس سال کا عرصہ ای واحد خاتون کے ساتھ گزارا جس کے ساتھ گزارا جس کے ساتھ آپ سب سے پہلے رشتہ ازدواج میں مسلک ہوئے تھے۔ اپنی عمر کے بچاسویں سال تک اور اپنی زوجہ محترمہ کی عمر کے پینسٹھویں سال تک، جب تک آپ کی وہ زوجہ محترمہ زندہ رہیں، آپ نے دوسری شادی نہیں گی۔

8- پہلی بیوی کے انقال کے بعد آپ نے جس خاتون سے شادی کی وہ ایک بیوہ اور معمر خاتون تھیں۔

<sup>1-</sup> محمد على صابوني، "شبهات واباطميل حول تعدوز وجات الرسول"، (مكه محرمه-1980ء)، صفحه 11

شادی کی ہے یا غیر باکرہ ہے؟ انہوں نے عرض کیا: یار سول اللہ! غیر باکرہ عورت سے شادی کی ہے۔ تو آپ عظی نے فرمایا: تمہیں کی باکرہ عورت سے شادی کرنی چاہئے تھی کہ وہ تمہارے ساتھ دل لگی کرتے۔ وہ تمہارے ساتھ بنی نداق کرتی اور تم اس کے ساتھ دل لگی کرتے۔ وہ تمہارے ساتھ بنی نداق کرتی اور تم اس کے ساتھ بنی نداق کرتے۔ وہ تمہارے ساتھ بنی نداق کرتے۔"

8: - حضور علي في متعدد خواتين كواي نكاح من لين ك باوجود فرمايا:

مَالِي فِي النَّسَآءِ مِنْ حَاجَةِ (1) . "يعني مجھے عور تول کی کوئی جاجت نہیں ہے۔"

9۔ حضور علی کی اکثر شادیاں پیپن سے لے کر انسٹی سال تک کی عمر کے در میان ہوئیں۔
جو صحف حضور علی کی بیویوں کی تعداد کو گن کر آپ کے کر دار کے متعلق کوئی فیصلہ صادر کر تاہے اور ایبا کرتے وقت مندر جہ بالا حقائق کو نظر انداز کر دیتاہے کیااس صحف کو غیر جانبدار محقق اور انصاف پندعالم کہا جاسکتاہے ؟ ہر گز نہیں۔ جو صحف پیپیں سال کی عمر تک مجر درہے اور پیپیں سے پیپاس سال تک کا عرصہ ایک معمر خاتون کی رفاقت میں گزارے اور اس طویل عرصے میں کوئی جذبہ نہ تواہے کسی غلط کام کی طرف متوجہ کر سکے اور نہ وہ مزید خوا تین سے نکاح کا خیال اپنے دل میں لائے، کیا یہ بات ممکن ہے کہ جب اس اور نہ وہ مزید خوا تین سال ہو جائے تو ایکا یک اس کے جنسی جذبات طوفان بن کر ایڈ آئیں اور عور توں کی کوئی تعدادا سے مطمئن نہ کر سکے۔

ایک محض جواپی خواہشات کاغلام ہو،اس کے ہاتھ میں اقتدار بھی ہو، ہزاروں لوگ اس کے اشارہ ابروپر جانیں قربان کرنے کے لئے تیار بھی ہوں، قوم کاہر فرداس کے ساتھ رشتہ مصاہرت قائم کرنے کو ایک بہت بڑی سعادت سمجھتا ہو اور حسین سے حسین تردوشیز اوّل کے ساتھ شادی کرنے کے راستے میں اس کے لئے کوئی رکاوٹ بھی نہ ہو، ایسا مخض کیا کرے گا؟ کیادہ اپنی زوجیت کے لئے حسین ترین دوشیز اوّل کو منتخب کرے گایا اس کی نگاہ انتخاب ہیوہ اور معمر خواتین پر پڑے گی؟ یقینا ایسا مخض اپنی زوجیت کے لئے حسین ترین دوشیز اوّل کو جیت کے لئے حسین ترین دوشیز اوّل کو جیت کے لئے حسین ترین دوشیز اوّل کو جیت کے لئے اس کی نگاہ انتخاب ہیوہ اور معمر خواتین پر پڑے گی؟ یقینا ایسا مخض اپنی زوجیت کے لئے حسین ترین دوشیز اوّل کو چنے لگا اور وہ کسی ہیوہ خصوصاً عمر رسیدہ ہیوہ سے نکاح کے خیال کو

<sup>1</sup>\_رمته للعالمين، جلد 2، صفحه 131، بحواله دار مي

تجمحی دل میں نہیں لائے گا۔

حضور علی کے حیات طیبہ کے تاریخی حقائق ہمارے سامنے ہیں۔ آپ کی ازدوائی ازدوائی ریدگی پر بحث کرتے وقت دو چیزوں کو خصوصی طور پر ذہن میں رکھناضر وری ہے۔ پہلی یہ کہ آپ نے ایک سے زیادہ عور توں کو زوجیت کاشر ف اس وقت بخشاجب آپ کی عمر پچپن سال ہے تجاوز کر چکی تھی اور پیرانہ سالی کادور شروع ہوچکا تھا۔

دو کمری چیزیہ ذہن میں ر کھنا ضروری ہے کہ حضور علی نے بھی فتم کی مجبوری کے بغیر،اپنی زوجیت کے لئے،سوائے ایک کے، تمام بیوہ خواتین کو منتخب فرمایا۔

ایک تیسری بات بھی اس سلط میں دہن جاہے کہ جو آدی خواہش پرست ہوتا ہے وہ صنف نازک کے ہاتھوں میں کھلونا بناہو تا ہے۔ وہ اپنی بیویوں کے جائزاور ناجائز مطالبے اور فرہائشیں پوری کرنے کے لئے سب پچھ کر گزر تا ہے لیکن حضور علیہ نے تو، مدید کا بے تاج بادشاہ ہوتے ہوئے بھی، اپنے کاشانہ اقدین کو نظر کا گہوارہ بنار کھا تھا۔ ازواج مطہرات کو آپ نے بیگات اور رائیوں کی طرح ناز نخرے سے نہیں رکھا بلکہ ایک بار جب انہوں نے اپنی مالی حالت کو بہتر بنائے کا مطالبہ کیا تو آپ نے باؤن خداو ندی، اپنی ازواج مطہرات کو دو ٹوک الفاظ میں بتاویا کہ اگر تم مال و دولت کی خواہش مند ہو تواس خواہش کو پوراکر نے کے لئے جہیں خدا کے رسول سے علیحہ گی اختیار کرنی پڑے گی اور اگر تم خدا کے رسول کے میا تھ رہنے کو ترجیح دی ہو تو پھر جہیں قناعت اور صبر و شکر ہے گزر بر کرنی پڑے گی، معاملہ تبہارے ہاتھ میں ہے چا ہو تو و نیوی مال و متاع کو اختیار کو لو اور چا ہو تو خدا اور خدا کے رسول کے ساتھ کی ۔ اس پھکش کے جواب میں تمام از واج مطہرات نے حضور علیہ تھی کی پہند کیا تھا اور کاشانہ نبوت کی شان فقر واستغناء پر و نیا کی ہر دولت کو قربان کر دیا تھا۔

حضور علی کا پی از واج مطہر ات کو یہ اختیار دینا اور اس نے جواب میں تمام از واج مطہر ات کا دینوی مال ودولت کو پائے حقارت سے شمر اکر آپ کو اختیار کرنا، اس بات کی ناقائل تردید دلیل ہے کہ حضور علی اور آپ کی از واج مطہر ات کا باہمی رشتہ جنسی خواہشات کی بنیادوں پر قائم نہ تھا بلکہ یہ رشتہ ان عظیم مقاصد کی بنیادوں پر قائم تھا جن کے لئے سب کچھ قربان کیا جا سکتا تھا۔ حضور علی کی از دواجی زندگی میں اس کے علاوہ بھی ب

شارالی داخلی شہاد تیں موجود ہیں جو یہ ٹابت کرتی ہیں کہ حضور علیہ کامتعد دخوا تین ہے شادی کرنا جنسی خواہشات کی تسکین کی خاطرنہ تھابلکہ اس کے مقاصد پچھ اور تھے۔ اس بحث کے بعد اب ہمیں یہ دیکھناہے کہ اگر حضور علطی نے شادیاں کرتے وقت جنسی تقاضول کوزیادہ اہمیت ندری تھی تو پھر آپ نے متعدد خوا تین سے شادیال کن مقاصد کے تحت کیں اور ان شادیوں میں حکمت کیا تھی؟

حضور علی کے شادیوں کے مقاصد

علامه محمر على صابوني في اين كتاب "شبهات واباطيل حول تعدد زوجات الرسول" من اس موضوع پر بردی خوبصورت بحث کی ہے۔ انہوں نے حضور علطی کا متعدد شادیوں کے ان گنت مقاصد کو ان شعبول میں تقتیم کیا ہے: تعلیم مقاصد، تشریعی مقاصد، ساجی مقاصداورساى مقاصد

تغليمي مقاصد

انسانی زندگی کے بے شار مسائل ایسے ہیں جن کا تعلق خصوصی طور پر عور تول کے ساتھ ہے۔اسلام ان نسوانی مسائل کے متعلق بھی تفصیلی راہنمائی فراہم کر تاہے کیونکہ صنف لطیف نصف امت ہے اور اسلام نصف امت کے مسائل کو نظر اندازنہ کر سکتا تھا۔ جن مسائل کا تعلق عور توں کی نسوانی زندگی کے ساتھ ہے ان کے متعلق کوئی عورت کسی غیر محرم مرد کے ساتھ گفتگو کرنے ہے شرماتی ہے۔ گواہل مغرب ترتی کرتے کرتے اس مقام پر پہنچ کئے ہیں جہال شرم وحیا کی انسانی اقد ار معاشر ہے ہے ر خصت ہو گئی ہیں لیکن ان كى يرتق انسانى فطرت كے خلاف ب-الله تعالى نے انسان كى فطرت ميں حياكا ماده ركھا ہاورجو چیزیں انسان کو حیوان سے متاز کرتی ہیں ان میں شرم وحیا کی صفت بہت اہم ہے۔ حضور علی عصور توں کے مسائل کے متعلق جو تعلیمات لے کر مبعوث ہوئے تھے ان تعلیمات کوامت کی عور توں تک پہنچانے، عور توں کو وہ مسائل سمجھانے اور ان پر عمل كركے د كھانے كے لئے آپ كوالي خواتين كى ضرورت تھى جو انتہائى ياك باز، ذہين، قطین، دیانت دار اور متقی ہو تیں اور فریضہ رسالت کی تبلیغ کے لئے مخلص کار کنوں کی

حیثیت ہے کام کر سکتیں۔ ایسی عور تیں جو حضور علیہ کے گھر بلوز ندگی کی تفصیلات کو محفوظ کر تیں، انہیں امانت اور دیانت کے ساتھ امت کی عور تو ل تک پنچاتیں، ملت کی عور تیل اپنچا تیں، ملت کی عور تیل اپنچاتیں، ملت کی عور تیل اپنچ جن منائل کو حضور علیہ کی خد مت میں چیش کرنے ہے شر ماتی تحقیں، ان عور تو ل ہے وہ مسائل سنتیں، ان مسائل کو حضور علیہ کی خد مت میں چیش کرتیں، حضور علیہ اس سنے کا جو حل بتاتے اسے عور تو ل تک پنچاتیں اور ان کو ان پر عمل کرنے کا طریقہ بھی سمجھاتیں۔ جو حل بتاتے اسے عور تو ل تک پنچاتی کو ایسی خواتین کی ضر ورت تھی جو غہر بسیا معاشر ہے کی طرف ہے کسی قد غن کے بغیر، آپ کے کا شانہ اقد س میں آپ کے ساتھ رہ تنہ از دواج میں مسلک ہو تیں۔ طرف ہو تی خواتین کر سکتی تعیںجو حضور علیہ کے ساتھ رشتہ از دواج میں مسلک ہو تیں۔ جو سرف وہ کی تعداد ہزاروں تک پنچ گئی تھی جن کی تعلیم کا فریضہ حضور بہت جو کو انجام دینا تھا۔ صرف ایک ہوئی ہے ہو تو خبیں کی جاسکتی تھی کہ دوان گوناگوں دمہ دار ہوں ہے تو تع نہیں کی جاسکتی تھی کہ دوان گوناگوں دمہ دار ہوں سے تنہا عہدہ بر آہو سکتی۔

جب اس حقیقت کو پیش نظر رکھا جائے تو یہ بات سیحنے ہیں آسانی ہوتی ہے کہ حضور علی جب اپنا اللہ و کا باکہ عور تول کے ساتھ شادی کرنے کی ترغیب دیتے تھے تو آپ نے خوداس پر عمل کیوں نہ کیا۔ حضور علی نے جن مقاصد کے تحت شادیاں کی تھیں ان مقاصد کے لئے آپ کو تجربہ کاراور جہال دیدہ خوا تین کی ضرورت تھی اور آپ نے ان ہی خوا تین کا متحاب فربایا جو اس مقصد کے لئے معاون ثابت ہو سکتی تھیں۔ آپ نے ایک کے سواتمام ہیوہ خوا تین کو اپنی زوجیت میں لیا۔ یہ خوا تین ہوہ تو تھیں لیکن ذہانت، فطانت اور دیانت داری میں اپنی مثال آپ تھیں۔ حضور علی نے جس ایک باکرہ خاتون کو شرف زوجیت بخشاوہ بھی اپنی صغر سی کے باوجود نہ کورہ بالا صفات میں کی جہا ندیدہ خاتون کو شرف نہ تھیں بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ نہ کورہ بالا مقاصد کو جس حن و خوبی کے ساتھ حضرت نہ تھیں بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ نہ کورہ بالا مقاصد کو جس حن و خوبی کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنبانے پوراکیا وہ انہی کا حصہ ہے۔

عور توں کے مسائل، مثلاً حیض، نفاس، جنابت اور امور زوجیت کے مسائل ایسے تھے جونہ تو عور تیں کھل کر حضور علی کے سامنے پیش کر سکتی تھیں اور نہ ہی حضور علی کھل کران کاجواب دے سکتے تھے۔اس کی وجہ یہ ہے کہ شرم وحیاحضور علیہ کی صفات میں سے ایک اہم ترین صفت ہے اور حدیث کی کتابوں میں بتایا گیاہے کہ حضور علی استے حیادار تھے جتنی حیادار، دلہن اپنے تجلہ عروی میں ہوتی ہے۔ حضور علی کی تبلیغی زندگی میں بعض ایسی مثالیں موجود ہیں کہ کسی خاتون نے کوئی مسئلہ آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ نے اشارے اور کنائے کے ذریعے اس مسئلے کاجواب سائلہ کو سمجھانا چاہالیکن وہ اس مسئلے کونہ سمجھ سکی۔ ہم یہاں اس متم کی ایک مثال پیش کرتے ہیں تاکہ بیہ بات سمجھنے میں آسانی ہو کہ حضور علی کی از واج مطہر ات نے کس طرح امت کی خوا تمین کودین کے مسائل سمجھانے میں اہم کر داراداکیا۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہاروایت کرتی ہیں کہ ایک انصاری عورت نے حضور علی ہے ہے عسل حیض کا حضور علی ہے ہے عسل حیض کا حضور علی ہے نے اے عسل حیض کا طریقہ سمجھایااور پھر فرمایا: ایک خوش بودار روئی کا گالالواور اس کے ذریعے طہارت حاصل کروں؟ کرو۔ اس عورت نے عرض کیا: روئی کے گالے کے ذریعے کیے طہارت حاصل کروں؟ حضور علی ہے فرمایا: اس کے ساتھ طہارت حاصل کروں! آپ نے فرمایا: بارسول اللہ! (علی ہیں اس کے فرمایا: سے طہارت حاصل کروں؟ آپ نے فرمایا: بان اللہ! اس کے ساتھ طہارت حاصل کرو۔ اس نے پھر عرض کیا: یارسول اللہ! (علی ہیں اس کے ذریعے کیے طہارت حاصل کروں؟ آپ نے فرمایا: بان اللہ! اس کے ساتھ طہارت حاصل کرو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں: میں اس کے ساتھ طہارت حاصل کرو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں: میں اس کے سے سے صورت حال و کھی تواس عورت کوہاتھ سے پھڑ کرا پی طرف کھینچااور اسے بتایا کہ اس روئی کے گالے کوکس مقام پر رکھنا ہے۔ (۱)

قار مین کرام اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مسلہ طہارت کا تھاجو اسلام کی اکثر عبادات کے لئے شرط ہے۔ اس عورت کے لئے اس کے سواچارہ کارنہ تھا کہ وہ اس مسئلے کے متعلق حضور عقاقہ ہے۔ استفساد کرے۔ لیکن حضور عقاقہ حیا کی وجہ ہے اس غیر محرم عورت کے سامنے اس مسئلے کو تفصیل کے ساتھ بیان نہیں کر سکتے تھے۔ اس صورت حال میں ایک ایک فاتون کی ضرورت تھی جو حضور عقاقہ کی محرم ہواور اس مسئلے کی تفصیلات کو حضور عقاقہ ہے سکھ کی ضرورت کو سمجھا سکے۔ یہی کام اس موقعہ پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کر اس عورت کو سمجھا سکے۔ یہی کام اس موقعہ پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سرانجام دیا اور باقی امہات المو منین نے بھی اس انداز میں تعلیم امت کے فریضہ کی

<sup>1</sup>\_شبهات داباطيل حول زوجات الرسول اسفح 15

ادائیگی میں اپنا اپنا کردار اداکیا۔ مسلمان عور توں کا معمول یہ تھا کہ جب ان کواس قتم کا کوئی مسئلہ پیش آتا تو وہ امبات المومنین میں ہے کسی کی خدمت میں حاضر ہو تیں اور اپنامسئلہ عرض کر تیں۔ ان کو اگر اس مسئلے کا عل پہلے ہے معلوم ہوتا تو ان عور توں کو بتا دیتیں وگرنہ حضور علی ہے یہ چھ کرسائلہ کواس مسئلے کا حل سمجھادیتی تھیں۔

ازواج مطہرات کی علمی خدمات صرف خواتین کے مسائل کے ساتھ ہی خاص نہیں تھیں بلکہ حضور علی کے بیار قولی اور فعلی سنتیں، جن کا تعلق خاتی زندگی کے ساتھ تھا، ان سنتوں کو محفوظ کرنے اور امانت داری کے ساتھ ان کوامت تک منتقل کرنے کا مقد س ان سنتوں کو محفوظ کرنے اور امانت داری نے ساتھ ان کوامت تک منتقل کرنے کا مقد س فریعنہ بھی ان خوش قسمت خواتین نے ہی ادا کیا ہے۔ اس لئے امہات المومنین عور تول کے جالہ مسائل کی بھی معلمات تھیں اور مردوں کے خاتی مسائل، خصوصاً جن کا تعلق حضور علیہ کی سنت فعلی کے ساتھ تھاوہ بھی امت تک حضور علیہ کی ازواج مطہرات ہی کے ذریعے بہنچ ہیں۔

ان حقائق کو پیش نظر رکھا جائے تو یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ حضور علیہ کی ازواج مطہر ات صرف امہات المومنین بی نہیں بلکہ وہ ملت کی معلمات بھی ہیں بلکہ اگر یہ کہا جائے تو یہ جاند ہوگا کہ امت محمر یہ علی صاحبھا الصلاق والسلام کو آ دھادین حضور علیہ کی ازواج مطہر ات کی وساطت سے بی ملا ہے۔ غالبًا یہی وجہ ہے کہ امت پر ان کے احسانات کی وجہ سے انہیں ساری امت کی مائیں قرار دیا گیا اور حضور علیہ کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد ان کے ساتھ کی دوسر سے کہا کو حرام قرار دے دیا گیا۔

بوت ہے بدان کے بید درسے حضور علی کے دیات طیبہ میں بھی اور آپ کے انقال کے بعد بھی علم کانور پھیلاتے رہے۔ اکابر صحابہ کرام بھی مشکل ترین مسائل کا عل دریافت کرنے کیلئے کی ام المومنین کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے اور وہاں ہے انہیں مشکل ترین مسائل کا عل دریافت سوالات کے جوابات مل جاتے تھے۔ اس طرح حضور علی نے نعد دزوجات کے قانون کو ایک ایسا تعلیمی ادارہ قائم کرنے کے لئے استعال کیا جس میں ماہرین علوم اسلامیہ کی ایک جماعت علمی خدمات انجام دینے میں مصروف تھی۔ جو شخص حضور علی کی شادیوں کے موضوع پر بحث کرتے ہوئے اس اہم ترین مقصد کو نظر انداز کر دیتا ہے وہ اس مسلے کی حقیقت کو کسے سمجھ سکتا ہے؟

### تشريعى مقاصد

زمانہ جابلیت میں ایس کئی رسمیں موجود تھیں جن سے انسانی معاشرے میں بوے تعلین مسائل پیدا ہوتے تھے۔ تباہ کن نتائج کی حامل ہونے کے باوجود، اس فتم کی رسمیس لوگوں کی زند گیوں میں یوں رس بس چکی تھیں کہ کسی انسان کے لئے ان رسموں کی مخالفت کا تصور کرنا بھی مشکل تھا۔ حضور علی کے فریضہ نبوت ورسالت میں جس طرح خدا کی زمین کو بتوں سے پاک کرنے کا کام شامل تھا ای طرح انسانی معاشرے سے تمام غلط اور نقصان دہ رسموں کا قلع قمع کرنا بھی آپ کے فرائض نبوت میں سے ایک تھا۔ ایسی رسمیں جو انسانوں کے رگ ویے میں ساچکی تھیں ان کو ختم کرنااس وقت تک ممکن نہ تھاجب تک حضور علی خودان رسموں کے خلاف عمل کر کے لوگوں کے سامنے نمونہ پیش نہ کرتے۔ اس فتم کی رسموں میں ہے ایک رسم کسی غیر کے بیٹے کو اپنا بیٹا بنانے کی بھی تھی۔ ایک محض کمی اجنبی کے بیٹے کو کہد دیتا کہ تو میر ابیٹا ہے۔ اس کے اس قول سے وہ اس کا بیٹا قرار یا تااور نب، میراث، طلاق، شادی اور مصابرت کے تمام مسائل میں اس کی حیثیت ایک حقی بیے جیسی ہو جاتی۔اس طرح معاشرے میں بے شار مسائل جنم لیتے۔مستحق لوگ میراث سے محروم ہو جاتے اور ایک غیر مستحق شخص ساری جا کداد کا وارث بن جاتا۔ محرمات کے سلسلہ میں بیرسم انتہائی تباہ کن نتائج بر آمد کر سکتی تھی۔اس رسم کو ختم کرنا ضروری تھا، لیکن جو مخص صدیوں پر انی رسم کو ختم کرنے کی کو مشش کرتا، اس پر ہر طرف ہے طعن و تشنیع کے تیروں کی بارش برسی۔ یہ فریضہ اتنا کشن تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی ادائیگی کے لئے حضور علی کے کسی خادم کی بجائے خود آپ کو منتخب فرمایا اور آپ کو میر قدیم رسم توڑنے کا تھم دیا۔ اس رسم کو توڑنے پر ہر طرف سے طعن و تشنیع کے تیر برسے لکین حضور علی نے ثابت قدمی اور استقلال ہے سب کھے برداشت کیااور تنقید کرنے والول كى تقيد كاجواب آپ كرب كريم في خودديا-

حضرت زینب بنت بجش رضی اللہ عنہا ہے حضور علی شادی خاص طور پر اس مقصد کے لئے ہوئی تھی۔اس شادی کے لئے احکام حضور علی کے بارگاہ خداوندی ہے وحی متلویعنی قرآن حکیم کے ذریعے ملے تھے۔ حضور علی نے عربوں کے دستور کے مطابق حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی نے عنہ کو متبنی بنایا۔ اپنی پھو پھی زاد زینب بنت جحش کے ساتھ ان کا نکاح کیا۔ اللہ تعالی نے لے پالک بیٹے کے متعلق غلط رسموں کو ختم کرنے کے لئے تدبیر یہ کی کہ حضرت زید بن حارثہ حضرت زینب کو طلاق دیں اور عدت گزرنے کے بعد حضور علی حضرت زینب کے ساتھ نکاح کی صورت میں منافقین، کے ساتھ نکاح کر یس۔ حضور علی کو خدشہ یہ تھا کہ اس نکاح کی صورت میں منافقین، یہودی اور دیگر دشمنان اسلام طوفان بدتمیزی برپاکریں گے اور کہیں گے کہ محمد (علی کے بہودی اور کہیں گے کہ محمد (علی کے اپنہ تعالی نے آپ کو عبیہ کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ کو انسانوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، آپ صرف اور صرف خدا سے ڈریں۔ اللہ تعالی نے قرآن عکیم میں واضح الفاظ میں فرمایا:

فَلَمَّا فَضَى زَيْدٌ مُنْهَا وَطَرًا زَوَّجُنْكَهَا لِكَىٰ لاَ يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ حَرَجٌ فِى آزُوَاجِ اَذْعِيَائِهِمْ اِذَا قَصَوا مِنْهُنَّ وَطَرًا مُوَكَانَ اَمْرُ اللهِ مَفْعُولاً (1)

"پھر جب پوری کرلی زید نے اسے طلاق دینے کی خواہش تو ہم نے اس کا آپ سے نکاح کر دیا تاکہ (اس عملی سنت کے بعد) ایمان والوں پر کوئی حرج نہ ہوا ہے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں جب وہ انہیں طلاق دینے کاارادہ پورا کرلیں۔اور اللہ تعالیٰ کا تھم تو ہر حال میں ہو کر رہتا ہے۔"

حضور علی عنها کو ایند تعالی کے تھم سے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنها کو اپنے نکاح میں لے لیاجو آپ کے مند ہولے بیٹے کی مطلقہ تھیں۔جب امتیوں کے سامنے اپنے بیارے نبی کی سنت آگئی تو اب اس غلط رسم کے خلاف عمل کرنے میں ان کے راستے میں کوئی رکاوٹ باتی ندرہ گئی۔

اس شادی کے ذریعے حضور علی نے ایک بہت بڑا ساجی مسئلہ حل کیا تھااور ایک انتہائی اہم قانون عملاً نافذ کیا تھا اور ایک انتہائی اہم قانون عملاً نافذ کیا تھا لیکن مستشر قین حضور علی کے اس حکیمانہ طرز عمل کو آپ کے اخلاق کو داغدار کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں۔ حضرت زینب بنت جحش کے آپ کے اخلاق کو داغدار کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں۔ حضرت زینب بنت جحش کے

ساتھ حضور علی کی شادی کو مستشر قین نے انتہائی نار واانداز میں اچھالا ہے۔ ہم انشاء اللہ العزیز ایک مستقل فصل میں مستشر قین کی ان ہر زہ سر ائیوں کا جواب دیں گے، یہاں ہم صرف اس بات کی وضاحت کرنا چاہتے ہیں کہ حضور علی ہے متعدد خوا تین کے ساتھ اکاح کرنے کے کچھ مقاصد تشریعی نوعیت کے شے اور حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ آپ کی شادی اس کی بہترین مثال ہے۔ حضرت زینب بنت جحش دیگر امہات المومنین کے ساتھ آپ کی شادی اس بات پر فخر کا اظہار کرتی تھیں کہ حضور علی کے ساتھ میری شادی خود میں اللہ تہاری شادی ان قتم اس بات پر فخر کا اظہار کرتی تھیں کہ حضور علی کے ساتھ میری شادی خود سے اللہ کو میں کی خود میں اللہ کے ساتھ میری شادی خود سے کہاری شادی اس کے ساتھ میری شادی خود سے کہاری شادی اس کے ساتھ میری شادی خود سے کہاری شادی اس کے اور کی ہے۔

#### ساجی مقاصد

وفاداری اہم ترین انسانی خصوصیات بیل ہے۔ دوست کا حق دوسی الک کے وضل کرنا، میں انسانی خصوصیات ہیں جادر اسلام وفاکادین ہے اور اسلام کا پیغیر وہ لچپال خصوصیات ہیں جوانسانیت کازلور شار ہوتی ہیں۔ اسلام وفاکادین ہے اور اسلام کا پیغیر وہ لچپال ہے جے دیا میں توکیا قیامت کے روز بھی اپنے غلاموں کی فلر ہوگ۔ حضور علی نے نے بب شرک کی خلیتوں میں نعرہ توحید بلند کیا تھا اس وقت آپ کی دعوت کو قبول کرنا موت کو دعوت دینے کے متر اوف تھا۔ ان مشکل ترین حالات میں بھی پچھے نفوس قد سے ایسے تھے جنہوں نے حضور علی کی کہ عوت کو قبول کرنے میں ذرا بحر تاخیر نہیں کی اور پھر اس کھن ترین مشن کے ایک ایک مرطے پر وہ آپ کے دست و بازہ ہے رہے۔ اس راستے میں انہوں نے حضور علی اور آپ کی دعوت کے لئے جو قربانیاں دیں وہ تاریخ جال ناری کا ایک زریں باب ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فداکاروں کے اس مقدس قافلے کے میر خیل ہیں اور اس قافلے میں جو نفوس قد سے شامل سے ان میں عمر فاروق، عثان غی، میر خیل ہیں اور اس قافلے میں جو نفوس قد سے شامل سے ان میں مقدس ہیں جین مقدس ہیں جو تربانیاں وی تھیں، جیرر کرار اور زید بن حارث رضوان اللہ علیم الجمعین جیسی مقدس ہستیوں کے نام آتے جو قربانیاں وی تھیں، جیرر کرار اور زید بن حارث رضوان اللہ علیم الجمعین جیسی مقدس ہستیوں کے نام آتے ہیں۔ جرت کے بعد انسار مدینہ نے حضور علی کے مشن کے لئے جو قربانیاں وی تھیں، ان کی مثال بھی پیش کرنے سے تاریخ عالم قاصر ہے۔

حضور علی کے غلاموں کی ان جاں نثار یوں کا اصل صلہ تو قیامت کے دن ان کو اللہ

تعالی خود عطا فرمائے گالیکن حضور علی نے اس دنیا پی بھی ان غلاموں کو نواز نے بیں کوئی دونی ہے دونی ہے

جن لوگوں کے ساتھ حضور علیہ نے اپی شادیوں کے ذریعے رشتہ مصابرت قائم کیا تھا، انہیں بھی اس بات کاعلم تھا کہ حضور علیہ نے ان کی دلجوئی کی خاطرید رشتہ قائم فرمایا ہے۔وہ اس رشتے کے قیام پر حضور علیہ کے ممنون احسان تھے۔

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو تو حضور علی کے غلامی پر ناز تھا۔ انہوں نے حضور علی کے لئے اپناسب کچھ قربان کر دیا تھا، اس کے باوجود ان کے دل میں مجھی یہ خیال پیدا نہیں ہوا تھا کہ انہوں نے حضور علی کے احسانات کاحق اداکر دیاہے، لیکن حضور علی نے نے الن کی ان قربانیوں کو فراموش نہ کیا تھاجو انہوں نے آپ کے مشن کی خاطر دی تھیں۔ ان کی ان قربانیوں کو فراموش نہ کیا تھاجو انہوں نے آپ کے مشن کی خاطر دی تھیں۔ آپ اینے صدیق کے متعلق ان جذبات کا ظہار فرماتے تھے:

مَا لِأَحَدٍ عِنْدَنَا يَدُ إِلا وَقَدْ كَافَيْنَاهُ بِهَا مَا خَلاَ أَبَابَكُرٍ فِإِنْ لَهُ عِنْدَنَا يَدًا يُكَافِيْهِ اللهُ تَعَالَى بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَا نَفَعَنِى مَالُ أَحَدٍ قَطُ مَا نَفَعَنِى مَالُ أَبِى بَكْرٍ - وَمَا عَرَضْتُ الْإِسْلاَمَ عَلَى أَحَدٍ إِلاَّ كَانَتْ لَهُ كَبُوةٌ إِلاَّ أَبَا بَكْرٍ فَإِنَّهُ لَمْ يَتَلَعْفَمْ وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيْلاً لاَ تُخَذْتُ اَبَا اَبُحُ خَلِيْلاً اَلاَ وَإِنَّ صَاحِبَكُمْ خَلِيْلُ اللهُ تَعَالَىٰ (1)

"جم ر جس ممى نے كوئى احسان كيا ہے جم نے اس كا بدلہ چكا ديا ہے انہيں قيامت كے دن الله تعالى على عطافر مائے گا۔ مجھے كى كے مال نے انہيں قيامت كے دن الله تعالى عطافر مائے گا۔ مجھے كى كے مال نے اتنا نفع حميں پنچايا جتنا نفع مجھے ابو بكر كے مال سے پنچا ہے۔ میں نے اتنا نفع حميں الله مى دعوت دى، اس نے اس كو قبول كرنے ميں تردد كيا ليكن ابو بكر نے بغير كى تردد كے ميرى دعوت كو قبول كرنے ميں آرد كيا ليكن ابو بكر نے بغير كى تردد كيا ليكن ابو بكر نے بغير كى تردد كے ميرى دعوت كو قبول كر ليا۔ اگر ميں كى كو اپنا خليل بناتا تو ابو بكر كو بى خليل بناتا۔ سنوا تم اس بات سنوا تم اس بات سنوا تم اس بات سے آگاہ رہوكہ تمہارے ني خدا كے خليل بين۔ "

جس مخض کے متعلق حضور علی کے دل میں اس متم کے جذبات تھے، اس کو آپ دنیا میں جو سب سے بردا معاوضہ عطا کر سکتے تھے، وہ یہ تھا کہ آپ اس کے ساتھ رشتہ مصاہرت قائم فرماتے۔ یہ اعزاز آپ نے اپنے صدیق کو عطا فرمایا اور ان کی صاحبزادی کو اپنی زوجیت میں لے لیا۔

جن نفوس قدسیہ نے دبستان نبوت میں تربیت حاصل کی بھی ان کے در میان مال و دولت، جاہ وحشمت اورای متم کی عارضی چیزوں میں توباہم مقابلہ نہیں ہوتا تھاالبتہ نیکی کے کاموں میں وہ بہم مسابقت ضرور کرتے تھے۔ دین اسلام کے لئے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی فدمات کو کون نہیں جانتا۔ ان کو صحابہ کرام میں بہت بلند مقام حاصل تھا لیکن انہیں شدت ہے اس بات کا احساس تھا کہ وہ نیکیوں میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اپ اس احساس کا انہوں نے کئی بار اظہار بھی فرمایا تھا۔ حضور علی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اپ اس احساس کا انہوں نے کئی بار اظہار بھی فرمایا تھا۔ حضور علی عنہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اپ اس احساس کا انہوں نے کئی بار اظہار بھی فرمایا تھا۔ حضور علی فرمایا تھا۔ حضور علی فرمایا تھا۔ حسور اللہ تعالی عنہ کو اپنی وہ اعزاز عطا فرمانا چاہاجو صدیق اکبر کو عطا فرمایا تھا۔

حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی بیوہ ہو گئیں۔ اپنی بیٹی کے مستقبل کے لئے ان کا فکر مند ہوناایک قدرتی بات تھی۔ حضور علی نے ان کی بیوہ بیٹی کو

<sup>1</sup>\_شبهات داباطيل حول زوجات الرسول، منح. 24

ا پی زوجیت میں قبول فرماکرا یک طرف توان کی پریشانی دور فرمائی اور دوسری طرف ان کوده اعزاز عطا فرمایا جو ان کے لئے حاصل حیات تھا۔ جس طرح صدیق و فاروق رضی اللہ عنهماکی صاحبزادیوں کے ساتھ حضور علیقے کی شادیوں کے مقاصد میں ہے ایک مقصد اپنے غلاموں کی دلجوئی تھااسی طرح آپ کی دیگر کئی شادیوں میں بھی ساجی مقاصد سر فہرست تھے۔

#### سياسي مقاصد

حضور علی کی شادیوں کے متعدد مقاصد میں سے ایک مقصد دشمنوں کے ول جیتنا، اسلام کے ساتھ ان کی مخالفت کو کم کرنا، قبائل کواس رشتے کے ذریعے اینے قریب تر کرنااور اس طرح نور حق کو پھیلانے کے لئے راستہ ہموار کرنا بھی تھا۔ ہم یہاں چند مثالیں درج کرتے ہیں جن سے بیتہ چلے گاکہ حضور علی کے گادیوں کے ذریعے کتنے سای فوائد حاصل ہوئے۔ (1) بنومصطلق كاقبيله اسلام اور پيغبر اسلام عليه كي د شمني ميں پيش پيش تھا۔اس قبيلے كا سر دار حارث اسلام كاكثر ومثمن تحا-غروه بنومصطلق مين اس قبيلي كو كلست موكى اوراس قبيلي کے متعدد لوگ مسلمانوں کے ہاتھوں اسیر ہوئے۔ان قیدیوں میں بنو مصطلق قبیلہ کے سردار کاایک بی جو رید بنت حارث بھی تھیں۔انہوں نے اسے اسر کنندہ سے مکا تبت کا معاہدہ کیااور زر مکا تبت ادا کرنے کی خاطر حضور علی ہے مدد کی درخواست کی۔ حضور علی کوجب یہ بعد چلا کہ یہ سر دار قبیلہ کی بیٹی جی تو آپ نے ان کے سامنے یہ پیکش کی کہ اگر انہیں منظور ہو تو آپ ان کا زر فدیہ ادا کر کے ان کے ساتھ نکاح کر لیں۔حضرت جوريد نے حضور علي كاس پيكش كو تبول كرليار حضور علي في ان كازر مكاتبت ادا كركے ان كے ساتھ نكاح كرليا۔ جب مسلمانوں كو معلوم ہوا كہ حضور علي في نے حضرت جویریہ سے تکاح کرلیاہ توانہوں نے بنومصطلق قبیلہ کے تمام اسیروں کوید کہ کررہا کردیا كديد لوگ حضور عظفے كے سرالى رشتہ دار بين جارے لئے مناسب نہيں كدان كوائي قيد میں رکھیں۔اس طرح آزاد ہونے والے کوئی ایک دو آدمی نہ تنے بلکہ حضرت جو رہیہ کی برکت سے آزادی کی نعمت تقریباس کھرانوں کو حاصل ہوئی۔ بنومصطلق نے جب حضور علی کی اس عالی ظرفی اور مسلمانوں کے دلول میں موجزن حبرسول کے جذبے کامشاہدہ كباتووه ساراقبيله مسلمان موحميا\_

یہ بات معمولی نہیں ہے کہ ایک شادی کی بر کت سے اسلام کے ایک کڑو مثمن قبیلے نے اسلام اور پیغیبر اسلام کی دشتنی چھوڑ کر حضور علیلے کی غلامی کا طوق اپنے گلے میں ڈال لیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں:

فَمَا رَأَيْنَا إِمْرَاٰةً كَانَتْ أَعْظَمَ بَوْكَةٍ عَلَى فَوْمِهَا مِنْهَا(1) "ہم نے كى عورت كونہيں ديكھاجوائي قوم كے لئے اسے زيادہ بركت كاباعث بنى ہوجتنى بركت كاباعث جو بريدائي قوم كے لئے بنيں۔"

(2) جی بن اخطب بھی بنومصطلق کے سر دار حارث کی طرح اسلام کاز بردست دعمن تھا۔ اس کی بیٹی صفیہ بنت جی بن اخطب غزوہ نیبر میں مسلمانوں کے ہاتھوں اسیر ہو کمیں۔ حضور علی ہے نے انہیں اپنے پاس بلایااور ان کے سامنے دوصور تنس رکھیں۔

پہلی صورت یہ تھی کہ وواسلام قبول کریں اور آپ انہیں آزاد کر کے اپی زوجیت کا شرف بخشی ۔ دوسری صورت یہ تھی کہ آگر وہ یہودیت پر قائم رہنا چاہیں تو آپ انہیں آزاد کر دیں اور وہ اپنی قوم کے پاس داپس چلی جائیں۔ انہوں نے اسلام قبول کر کے حضور علیقی کی زوجیت میں آنا پہند کیا۔ (2) حضرت صغیبہ سے حضور علیقی کا نکاح اس لحاظ سے انتہائی مفید تھاکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان سے حضور علیقی کے نکاح سے پہلے یہودی مسلمانوں کے انتہائی مفید تھاکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان سے حضور علیقی کے نکاح سے پہلے یہودی مسلمانوں کے خلاف ہر جنگ میں کسی نہ کسی شریک نظر آتے ہیں لیکن اس نکاح کے بعد اسلام کی ابتدائی تاریخ میں یہودی کسی جنگ میں شریک نظر آتے ہیں لیکن اس نکاح کے بعد اسلام کی ابتدائی تاریخ میں یہودی کسی جنگ میں مسلمانوں کے یہ مقابل نظر نہیں آتے۔ (3)

(3) ابوسفیان کی اسلام دسمنی ہے کون واقف نہیں۔ قوم قریش کا نشان جنگ ابوسفیان کے گھر میں رہتا تھا۔ جب یہ نشان باہر کھڑا کیا جاتا تو قوم کے ہر فرد پر آبائی ہدایات اور قومی روایات کے اتباع میں لازم ہوجاتا تھا کہ سب کے سب اس جھنڈے کے نیچے فوراً جمع ہو جاکیں۔ اسلام کے خلاف اکثر جنگوں میں ابوسفیان ہی نے لشکر قریش کی قیادت کی۔ حضور علی ہے اسلام کے اس کثر دسمن کی گخت جگرام جبیبہ رملہ بنت ابی سفیان کو اپنی زوجیت میں لے لیا۔ اس دشتے کا اثر یہ ہوا کہ ابوسفیان کی اسلام دشمنی کا زور ٹوٹ گیا اور بہت جلدوہ میں لے لیا۔ اس دشتے کا اثر یہ ہوا کہ ابوسفیان کی اسلام دشمنی کا زور ٹوٹ گیا اور بہت جلدوہ

<sup>1</sup>ردمة للعالمين، جلد2، منح. 175 2-شبهات داباطميل، منح. 30-29

<sup>3</sup>\_رحمة للعالمين، جلد2، منحد 132

اسلام کے جینڈے تلے اپنی جان کی بازی لگانے کے لئے تیار کھڑا نظر آیا۔ کیادہ نکاح حضور علی ہے اسلام کے حب سے بڑے دشمن کو علی انہائی کامیاب سیاسی تدبیر نہ تھی جس نے اسلام کے سب سے بڑے دشمن کو اسلام کی صفوں میں لا کھڑا کیا تھا؟ حضور علیہ کی تمام شادیوں کے پس منظر میں اس فتم کے عظیم مقاصد کار فرما تھے۔

اسلام کے زددیک کی عام مسلمان کی شادی کا مقصد بھی جنسی خواہشات کی تسکیدن تک محدود نہیں ہو تابلکہ ہر شادی کے متعدد مقاصد ہوتے ہیں جن میں سے جنسی خواہش کی جائزاور منظم تسکیدن بھی ایک مقصد ہے لیکن مسلمان صرف اس ایک مقصد کے لئے شادی نہیں کر تا۔ حضور علیقے بھی بحیثیت افضل البشر ہونے کے ،انسانی فطرت کے اس نقاضے سے مشتلی نہ تھے لیکن اس مقصد کیلئے آپ کوایک سے زیادہ بیویوں کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ اس لئے بچاس بلکہ بچپن سال کی عمر تک، جواس قتم کی خواہشات کے عرون کا زمانہ ہوتا ہے، آپ نے صرف ایک زوجہ محتر مہ پر اکتفاء کیا۔ اس کے بعد آپ نے جوشادیاں ہوتا ہے، آپ نے صرف ایک زوجہ محتر مہ پر اکتفاء کیا۔ اس کے بعد آپ نے جوشادیاں کو ذرہ برابر کیس ان کے بیچھے تعلیم، ساجی، تشریعی اور سیاسی مقاصد کار فرما تھے۔ ہم یہاں تمام ازواج مطہر ات کے متعلق فروافر والیجہ حقائق لگھتے ہیں جن کے مطالعہ کے بعد انسان کو ذرہ برابر مطہر ات کے متعلق فروافر والیجہ حقائق لگھتے ہیں جن کے مطالعہ کے بعد انسان کو ذرہ برابر مشہر آت کے متعلق فروافر والیجہ حقائق لگھتے ہیں جن کے مطالعہ کے بعد انسان کو ذرہ برابر مشہر قین نے صفور علی ہو الزامات لگائے ہیں وہ بد نیتی اور ملمی خیانت پر جنی ہیں۔ مشتر قین نے حضور علی شاہر کی رضی اللہ تعالی عنہا

حضور علی الله الکبری رضی الله تعالی عنها وہ خوش قسمت خاتون ہیں جن کے ساتھ حضور علی کے ناتا اللہ شاب گزار اتھا اور الن کے انقال تک آپ نے کی دوسری خاتون کو شرف زوجیت بخشنے کے بارے بی بھی سوچا تک نہ تھا۔ جب حضور علی کے ساتھ ان ک شرف زوجیت بخشنے کے بارے بی بھی سوچا تک نہ تھا۔ جب حضور علی کے ساتھ ان ک شادی ہوئی، اس وقت ان کی عمر چالیس سال تھی ۔ وہ اس سے پہلے دوبار بیوہ ہو چکی تھیں اور صاحب اولاد تھیں۔ شادی کے وقت حضور علی کے کہ عمر پچیس سال تھی لیکن عمر اور از دوائی صاحب اولاد تھیں۔ شادی کے وقت حضور علی کی عمر پچیس سال تھی لیکن عمر اور از دوائی صاحب اولاد تھیں۔ شادی ہو سکا۔ اس مقد س جوڑے کے باہمی جذبات خلوص و محبت بیں حاکل نہ ہو سکا۔ اس مقد س دشتہ از دوائی پرعلامہ محمد علی صابونی نے برا اخوب صورت تبرہ کیاہے ، لکھتے ہیں:
مقد س دشتہ از دوائی پرعلامہ محمد علی صابونی نے برا اخوب صورت تبرہ کیاہے ، لکھتے ہیں:

ذَكَائِهَا وَكَانَ زَوَاجُهُ بِهَا زَوَاجًا حَكِيْمًا مُوَقَّقًا لِآنَهُ كَانَ زَوَاجَ الْعَقْلِ لِلْعَقْلِ وَلَمْ يَكُنْ فَارِقُ السِّنِ بَيْنَهُمَا بِالْآمْرِ الَّذِي يَقِفُ عَقْبَةً فِي طَرِيقِ الزُّوَاجِ لِآنَهُ لَمْ يَكُنِ الْغَرْضُ مِنْهُ قَضَاءَ (الْوَطَرِ وَالشَّهُوَةِ) وَ إِنْمَا يَكُنِ الْغَرْضُ مِنْهُ قَضَاءَ (الْوَطَرِ وَالشَّهُوَةِ) وَ إِنْمَا كَانَ هَدْفًا إِنْسَائِيًّا سَامِيًا فَمُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ قَدْ هَيَّاهُ اللهُ لِحَمْلِ الرِّسَائِيًّا سَامِيًا فَمُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ قَدْ هَيَّاهُ اللهُ لِحَمْلِ الرِّسَائِيًّا سَامِيًا فَمُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ قَدْ هَيَّاهُ اللهُ لِحَمْلِ الرِّسَائِيًّا سَامِيًا فَمُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ قَدْ هَيَّاهُ اللهُ لِحَمْلِ الرِّسَائِيَ اللهُ فَي وَتَحَمَّلُ اعْبَاءِ الدُّعْوَةِ وَقَدْ يَسُرَ الرَّسَالَةِ وَتَحَمُّلُ اعْبَاءِ الدُّعْوَةِ وَنَشْرِ الرِّسَالَةِ لِنَا اللهُ عَلَى الْمُضِيِّ فِي تَبْلِيغِ الدُّعْوَةِ وَنَشْرِ الرِّسَالَةِ وَهِ يَعْلَى الْمُضِيِّ فِي تَبْلِيغِ الدُّعْوَةِ وَنَشْرِ الرِّسَالَةِ وَهِ يَ اللهُ عَلَى الْمُضِيِّ فِي تَبْلِيغِ الدُّعْوَةِ وَنَشْرِ الرِّسَالَةِ وَهِ يَ اللهُ عَلَى الْمُضِيِّ فِي تَبْلِيغِ الدُّعْوَةِ وَنَشْرِ الرِّسَالَةِ وَهِ يَ اللهُ عَلَى الْمُضِيِّ فِي تَبْلِيغِ الدُّعْوَةِ وَنَشْرِ الرِّسَالَةِ وَهِ يَ اللْمُعْوَةِ وَنَشْرِ الرِّسَالَةِ وَهِ يَعْمَلُ اللهُ عَنْ النَّسَاءِ (1)

"حضور علی نے دھزت فدیج الکبری رضی اللہ عنہا کوان کی اصابت رائے اور ذہانت و فطانت کی وجہ سے منتخب کیا تھا۔ حضور علی کی ان سے شاوی ایک علی عقل سے شادی تھی۔ اور اس میں توفیق خداو ندی شال مقی ۔ یہ عقل کی عقل سے شادی تھی۔ عرکا فرق اس رشتے کے رائے میں کسی قتم کی رکاوٹ اس لئے نہ بن سکا کہ اس شادی کا مقصد قضائے شہوت نہیں تھا بلکہ یہ شادی عظیم انسانی مقاصد کی فاطر عمل میں آئی مقی ۔ محمد علی ہے آپ کورسالت مقی ۔ محمد علی نے آپ کورسالت کی رسول تھے۔ اللہ تعالی نے آپ کورسالت کا بارگر ال اٹھانے اور تبلیغ کی مخصن و مدداریوں سے عہدہ برا ہونے کے کابارگر ال اٹھانے اور تبلیغ کی مخصن و مدداریوں سے عہدہ برا ہونے کے کابارگر ال اٹھانے اور تبلیغ کی مخصن و مدداریوں سے عہدہ برا ہونے کے عفت مآب، فطین اور عقلند خاتون کے ساتھ و زندگی گزار نا آسان بنادیا عفت مآب، فطین اور عقلند خاتون کے ساتھ و زندگی گزار نا آسان بنادیا تاکہ وہ تبلیغ دین اور اشاعت اسلام میں آپ کی مدد کر سمیں۔ یہی وہ خوش قسمت خاتون ہیں جن کو عور توں میں سب سے پہلے قبول اسلام خوش قسمت خاتون ہیں جن کو عور توں میں سب سے پہلے قبول اسلام کاشر ف حاصل ہوا۔"

بعثت کے بعد حضور ﷺ کی پنجبرانہ جدوجہد کے ایک ایک مرطے پر اس شادی کی برکتیں پوری آب و تاب کے ساتھ عیاں نظر آئیں۔ حضور علی پرجب پہلی وحی نازل

<sup>1</sup>\_شبهات واباطميل حول زوجات الرسول، منحه 35

ہوئی تھی اور ثقل وجی سے مضطرب ہو کر حضور علی نے گھر چینی پر اپنال خانہ سے فرمایا تھا۔ زَمُلُونِی زَمُلُونِی لیعن مجھے کمل اوڑ ھادو، تو آپ کی اس محرم رازر فیقہ حیات نے آپ کی کتاب حیات برایک نظر ڈال کریہ بتیجہ فور آنکال لیا تھا:

اَبْشِوْ كَلاْ وَاللهِ مَايُخُوِيْكَ اللهُ اَبَدًا إِنْكَ لَتَصِلُ الرِّحْمَ
وَ تَصِدُقُ الْحَدِیْتَ وَتُحْمِلُ الْكُلُ وَتُكْسِبُ الْمَعْدُومَ
وَتَقْدِی الطَّیْفَ وَتُعِینُ عَلَی نَوَائِبِ الْحَقِ (1)
قری الطَّیْفَ وَتُعِینُ عَلَی نَوَائِبِ الْحَقِ (1)
"آپ کومبارک ہو۔ خداک هم الله تعالیٰ بھی آپ کوبے آبرو نہیں کرے گا۔ آپ قری رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحی کرتے ہیں۔
حق کوئی سے کام لیتے ہیں۔ کروروں اور تا توانوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔
مفلس و ناوار کو اپنی نیک کمائی سے حصہ دیتے ہیں۔ مہمان کی مہمان فرمائے ہیں۔ نوازی کرتے ہیں اور حق کی وجہ سے کی پرکوئی معیبت آجائے تو آپ نوازی کرتے ہیں اور حق کی وجہ سے کی پرکوئی معیبت آجائے تو آپ اس کی دعگیری فرمائے ہیں۔"

حضرت خدیجة الكبری رضی الله تعالی عنبائے اپی ذکاوت و فطانت اور خلوص و جال فاری کے سبب حضور علی کے دل میں وہ مقام حاصل کیا تھاجو اور کسی کو حاصل نہ ہوا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنبا کے اپنے قول کے مطابق حضور علی کی از واج مطہر ات میں سے سوائے حضرت خد یجة الکبری رضی الله عنبا کے ، کسی کے متعلق، ان کے دل میں جذبات رقابت پیدا نہیں ہوئے۔ حضرت خد یجة الکبری رضی الله عنبا کو انہوں فرل میں جذبات رقابت پیدا نہیں ہوئے۔ حضرت خد یجة الکبری رضی الله عنبا کو انہوں نے دیکھا تک نہ تھالیکن حضور علی ان کاذکر اس کثرت سے فرماتے تھے کہ ایک روز جذبہ رقابت میں حضرت صدیقہ نے یہ الفاظ ان کے بارے میں کہہ دیے:

"حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ایک عمر رسیدہ خاتون ہی تو تھیں، اللہ تعالی نے آپ کو ان کا تعم البدل عطا فرمادیا ہے۔"حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا کا اشارہ اپنی ذات کی طرف تھا۔ حضور عصلے نے یہ الفاظ سے تو آپ نے فرمایا:

لاً وَاللهِ مَا ٱبْدَلَنِيَ اللهِ خَيْرًا مُنْهَا لَقَدْ امَنَتْ بِيُّ اِذْكَفَرَالنَّاسُ وَوَاسَتْنِيُّ اِذْكَفَرَالنَّاسُ وَوَاسَتْنِيُّ

<sup>1-</sup> شبهات دابالميل حول زوجات الرسول، مخد 36

بِمَا لِهَا إِذْ حَرَمَنِيَ النَّاسُ وَرَزَقَنِيَ اللَّهُ مِنْهَا الْوَلَدَ دُونَ غَيْرِهَا مِنَ النِّسَاء (1)

"نبیں، خداکی فتم!اللہ تعالی نے بھے ان کا نعم البدل عطا نہیں فرمایا۔
وہ اس وقت بھے پرایمان لائی جب دوسرے لوگوں نے کفر کیا۔ انہوں
نے اس وقت میری تقدیق کی جب دوسرے لوگ میری تکذیب کر
رہے تھے۔ انہوں نے اس وقت اپنے مال سے میری مدد کی جب
دوسرے لوگ میری مدد نہیں کرتے تھے اور اللہ تعالی نے دیگر
عور توں کے برعکس ان کے بطن سے مجھے اولاد عطافر مائی۔"

حضرت خدیجة الکبری رضی الله تعالی عنبها، جنہوں نے اپنی جال نثاری سے حضور علی الله عنها، جنہوں نے اپنی جال نثاری سے حضور علی کے دل میں اتنا بلند مقام حاصل کیا تھا، الله تعالی نے انہیں ان کی قربانیوں کے مقبول ہونے کا مرده ای دنیا میں سنادیا تھا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے:

آئى جَبْرِيْلُ النّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَارَسُولُ اللهِ لهٰذِهِ خَدِيْجَةُ قَدْ آتَتْ مَعَهَا إِنَاءٌ فِيهِ إِدَامٌ أَوْطَعَامٌ أَوْ شَرَابٌ فَإِذَا هِي آتَتُكَ فَاقْرَءُ عَلَيْهَا السَّلاَمَ مِنْ رَبُّهَا وَمِنْيُ وَبَشْرُهَا بَبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَب لاَ صَخَبَ فِيْهِ وَلاَ نَصَبَ (2)

"جریل این حضور علی کی خدمت میں آئے اور کہا: حضرت خدیجہ الکبری رضی اللہ تعالی عنہا ایک برتن لے کر حاضر ہو رہی ہیں، جس میں کھانے پینے کی کوئی چیز ہے۔ جب وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تو انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور میری طرف سے سلام پہنچا دیں اور انہیں جنت میں خالص مر وارید کے ایک محل کی بشارت ویں جس میں کی فتم کارنج والم نہیں۔"

جس خاتون کی شان میہ ہو کہ زمانہ جاہلیت میں بھی قوم اے طاہرہ کہ کر بلاتی ہو۔جس

<sup>1</sup>\_شبهات داباطمیل حول زوجات الرسول، منح. 37-36 2\_رحمت للعالمین، جلد 2، منح. 146

سے خدا بھی راضی ہو اور حبیب خدا بھی راضی ہو،اس خاتون سے شادی کا مقصد محض جنسی خواہش کی تسکین تک محدود قرار دینا پر لے در ہے کی بے ذوقی اور انسانی اقدار سے لاعلمی کی دلیل ہے۔

# حضرت سوده بنت زمعه رضى اللد تعالى عنها

حضرت سودہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تعلق قریش کے قبیلہ بنو عبد سمس سے تھا، جن کی اسلام دعمنی کو مستشر قین جانتے بھی ہیں اور تشکیم بھی کرتے ہیں۔ یہ خاتون سکران بن عمرو بن عبدود کے نکاح میں تھیں۔انہوں نے اسلام قبول کیااور پھران کی ترغیب پران کے خاوند نے بھی اسلام کا طوق اپنے گلے گی زینت بنالیا۔ وین کی جو دولت انہیں نصیب ہوئی تھی اس کی حفاظت کے لئے دونول نے دوبار حبشہ کی طرف جرت کی۔حضرت سکران بن عمر د کا انقال ہو گیا تو حضرت سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بے یار وید د گار رہ سمیں۔ ان حالات من اگروہ اپنے قبیلہ میں واپس جاتیں تواہل قبیلہ ان کیلئے زندگی کو اجر ن بنادیے اور دولت دین کی حفاظت ان کے لئے انتہائی مشکل ہو جاتی۔اس وقت ان کی عمر پچین سال کے قریب تھی۔(1) یہ عمروہ تھی جس میں اس بات کا امکان بہت کم تھاکہ کوئی محض ان كے ساتھ نكاح كركے ان كو پناہ گاہ فراہم كرتا۔ حضور علي في دين كى اس مجاہدہ كے حالات كاجائزه ليا۔ ان كے ايثار ، استقلال اور ثابت قدى كود يكھااور خداكى اس نيك بندى كو د نیااور دین کے فتنوں ہے بیانے کے لئے،اے اپنی زوجیت میں لے لینے کا فیصلہ فرمایا۔ بیہ وه وفت تهاجب حضرت خديجة الكبري رضي الله تعالى عنها انقال فرما چكي تحيي اور حضور علی کے ابھی کسی دوسری خاتون سے شادی نہیں کی تھی۔اس طرح حضور علیہ نے ان کے ساتھ تکاح کر کے ان کو پناہ گاہ مہیا فرمائی، ان کی قربانیوں اور ثبات واستقلال پر ان کو خراج تحسین پیش کیا، دشمنان دین ہے ان کی جان کی بھی حفاظت فرمائی اور ان کے دین کی بھی اور اینے اس عمل کے ذریعے انسانیت اور لجیالی کی ایک ایس عظیم مثال قائم کی جس کی تا ثيرے كى او كول نے اسلام قبول كرليا۔

اگر انسان کی نیت میں فتور نہ ہو تو وہ حضور علطہ کے اس نکاح میں آپ کی بے نظیر

<sup>1-</sup>الشيخ عِم محود العواف،" (وجانت الني الطابرات ومكمة تعدد حن "، (دار العرجد مد 1985ء)، صفي 28

عظمتوں کا مشاہدہ کرتا ہے لیکن مستشر قین کی نیت اسلام اور پیغیبر اسلام علی کے متعلق لکھتے ہوئے صاف نہیں رہتی۔ بہی وجہ ہے کہ انہیں حضور علی کی اس شادی میں بھی جن پرتی کا جذبہ کار فرما نظر آتا ہے۔ اگر بات وہی ہوتی جو مستشر قین کہتے ہیں تو حضور علی ہی حضرت خد یجہ الکبری رضی اللہ تعالی عنہا کے انقال کے بعد ، کسی حسین و جمیل دوشیزہ کو شرف زوجیت کے شرف زوجیت عطا فرماتے۔ آپ کا پچپن سال کی ایک معمر خاتون کو شرف زوجیت کے لئے منتی فرمانا اور حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا کی رخصتی تک کا عرصہ اسی ایک معمر خاتون کے مرازاناس بات کی دلیل ہے کہ آپ کی اس شادی کا مقصد جنسی جذبات کی تسکین نہ تھا بلکہ آپ کے پیش نظروہ عظیم انسانی مقاصد ہے جن کو وہی لوگ سجھتے ہیں جو انسان کو حیوان ناطق سے زیادہ بھی پچھے شامی کرنے کے لئے تیار ہوں۔

# حضرت عائشه صديقه رضى الله تعالى عنها

حضور علی اور وہ خوش اللہ بنت مدیق ایک باکرہ خاتون سے نکاح کیا اور وہ خوش نصیب خاتون حضرت عائشہ بنت مدیق اکبررضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ ان کو زوجیت رسول کاشر ف عطا ہونے کے بڑے بڑے سب دو تعمد ایک آپ کی ذہائت، فطانت اور پاکبازی اور دوسر اآپ کے والد ماجد کا اسلام اور پنجبر اسلام علی کے ایار۔ حضور علی نے نے ایار۔ حضور علی نے بن مقاصد کے تحت متعدد خوا تمن کوشر ف زوجیت عطا فہایا تھا، حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ نکاح سے وہ تمام مقاصد حاصل ہوئے تھے۔ اس نکاح کے ذریعے حضور علی عنہا کے ساتھ نکاح سے وہ تمام مقاصد حاصل ہوئے تھے۔ اس نکاح کے ذریعے حضور علی اللہ عنہا حضور علی کی دوجہ محترمہ علی مان تھا، عطا فر ہایا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا حضور علی کی دوجہ محترمہ ہونے کی وجہ سے کئی ادکام کے نزول کا سبب بنی تھیں جو امت کے لئے دوخد مات انجام دیں وہ حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر صرف حضرت مدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر صرف تھے۔ ہیں۔ نکاح کے وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر صرف تھے۔ ہیں۔ نکاح کے وقت تصرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر صرف تھے۔ ہیں۔ نکاح کے وقت تصرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر صرف تھے۔ ہیں۔ نکاح کے وقت آپ کی عمر نوسال تھی۔ (1)

کون ذی شعور محض میہ تنلیم کر سکتا ہے کہ پچاس سال سے اوپر کا ایک صاحب اولاد

<sup>1</sup>\_المستشر توانعالاسلام، منجه332

آدمی ایک چھ سال کی بچی کے ساتھ محض اپنی خواہشات کی تسکین کی خاطر نکاح کرے؟ حق بات ہے کہ حضور علیہ اپنے مخلص ترین صحابی کو شرف مصابیرت عطا کرنا چاہتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا گو بچی تحص لیکن نگاہ نبوت نے بید دیکھ لیا تھا کہ اس بچی میں وہ تمام صفات موجود ہیں جودین اسلام کی ایک قابل فخر معلّمہ اور مبلغہ کے لئے ضرور ک میں۔ نگاہ نبوت نے ان کی پاکیزگی فطرت اور ان کی عفت آبی کا بھی اندازہ لگالیا تھا۔ تاریخ بیں۔ نگاہ نبوت نے ان کی پاکیزگی فطرت اور ان کی عفت آبی کا بھی اندازہ لگالیا تھا۔ تاریخ بیں۔ نگاہ نبوت کے دیا کہ حضور علیہ نے اس دھتے ہے جو تو قعات وابستہ کی تحییں وہ کماحقہ پوری ہو کئی۔

علم میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنها کا مقام نہ صرف امھات المومنین میں بلند ترین تھا بلکہ اکثر اکا بر صحابہ بھی آپ کے بحر علم سے استفادہ کرتے تھے۔ حضرت ابو موی اشعری رضی اللہ تعالی عندسے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا:

مَّا اَشْكُلَ عَلَيْنَا أَصْحَابَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ حَدِيْثٌ قَطُّ فَسَأَلْنَا عَائِشَةً اِلاَّ وَجَدْنَا عِنْدَهَا مِنْهُ عِلْمًا (1)

"ہم اصحاب رسول علی کے جب بھی کسی حدیث پاک کو سیجھنے میں مشکل پیش آئی اور ہم نے اس کے متعلق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے یو چھاتوان کے پاس اس حدیث کے متعلق علم موجود پایا۔"
حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہا فرماتے ہیں:

مَارَأَيْتُ اِمْرَأَةً اَعْلَمَ بِطِبٌ وَلاَ فِقْهِ وَ لاَ شِغْرٍ مِّنْ عَائِشَةَ(2)

" میں نے کمی عورت کو طب، فقہ اور شعر کے علوم میں حضرت عائشہ صدیقیہ رضی اللہ تعالی عنہاہے بڑھ کر نہیں پایا۔"

امام زهری فرماتے ہیں۔

لَوْ جُمِعَ عِلْمُ عَائِشَةَ إِلَى جَمِيْعِ ٱمُّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ

<sup>1-</sup> شبهات داباطميل حول زوجات الرسول، مني 40

وَعِلْمٍ جَمِيْعِ النَّسَآءِ لَكَانَ عِلْمُ عَائِشَةَ اَفْضَلَ (1)
"أكر حفرت عائشہ صديقة رضى الله عنها كے علم كے مقابلے ميں تمام
امهات المومنين بلكه تمام عور تول كے علوم كور كھا جائے تو حضرت
صديقة رضى الله تعالى عنها كے علم كالله بھارى فكلے۔"

حضرت عطابن الي رباح فرماتے ہيں:

كَانَتْ عَائِشَةُ أَفْقَهَ النَّامِ وَأَحْسَنَ النَّامِ رَأْيًا فِي الْعَامِّةِ(2)

"حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنها تمام انسانوں سے زیادہ احکام دین کو سمجھنے والی تھیں اور امور عامہ میں آپ کی رائے صائب ترین ہوتی تھی۔"

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ای علمی شان کو دیکھ کر حضور علی ہے نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو تھم دیا تھا:

خُذُوا نِصْفَ دِيْنِكُمْ عَنْ هٰذِهِ الْحُمَيْرَآء (3)

"ا پنے دین کانصف علم اس حمیراء بعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ

تعالی عنہاہے سیصو۔"

تیم کی اجازت حضور علی کی امت کی خصوصیات میں سے ہے۔ امت کو یہ نعمت حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالی عنها کی وساطت سے عطابوئی تھی۔ ایک سفر میں آپ کاہار کم ہو گیا۔ حضور علی ہے نید صحابہ کرام کوہار کی تلاش کے لئے روانہ فرملیا۔ راستے میں نماز کا وقت ہو گیا۔ پانی موجود نہ ہونے کی وجہ سے ان صحابہ کرام نے بلاوضو نماز پڑھی۔ حضور علی کی خدمت میں حاضر ہوئے تو بڑے رنے والم کے ساتھ سارا واقعہ آپ کی خدمت میں چاہی کہ دمت میں حاضر ہوئے تو بڑے رنے والم کے ساتھ سارا واقعہ آپ کی خدمت میں چش کیا۔ ای وقت آیہ تیم نازل ہوئی جو قیامت تک امت مصطفیٰ علیہ التحیة والدناء کے لئے ایک بہت بڑا انعام ہے۔ اس لئے اس موقعہ پر حضرت اسید بن حفیر رضی اللہ تعالی عنہ لئے ایک بہت بڑا انعام ہے۔ اس لئے اس موقعہ پر حضرت اسید بن حفیر رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک بہت بڑا انعام ہے۔ اس لئے اس موقعہ پر حضرت اسید بن حفیر رضی اللہ تعالی عنہ تعالی عالی عالی عنہ تعالی عنہ

<sup>1</sup> ـ زوجات الني الطابرات، منحه 36

<sup>2</sup>\_اينياً

<sup>3-</sup>الينة، مني 35

نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو مخاطب کرکے کہا تھا: جَزَاكِ اللهُ خَيْرًا مَا نَزَلَ بِكِ أَمْرٌ اللَّا جَعَلَ اللهُ لَكِ مِنْهُ فَرَجًا وَمَخْرَجًا وَجَعَلَ لِلْمُسْلِمِيْنَ بَرْكَةً (1) "الله تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔جب بھی آپ کو کوئی مشکل پیش آئی، الله تعالی نے خود آپ کے لئے اس مصبت سے نکلنے کاراستہ پیدا فرمادیااوروہ مشکل عام مسلمانوں کے لئے باعث برکت بن مگی۔ حضرت عائثه صديقه رمني الله تعالى عنهاكي علمي وجاهت كي شهادت أكابر صحابه كرام نے ہمی دی اور خود خدا کے مقدس رسول علیہ نے بھی آپ کی علمی عظمتوں سے قوم کو روشناس کرایا۔ جب قلب و ضمیر کے مریضول نے آپ کی عفت کے شفاف دامن کو داغدار كرنے كى سازش كى تو آپ كى عفت مانى كى شہادت رب قدوس نے اسے مقدس كلام كے ذريع دى۔ يروردگار عالم نے آپ ير الزام لگانے والوں كو جموع كما-ان كى بات سننے والے مسلمانوں کواس غلطی پر تعبیہ کی اور بدعظیم اصول بیان فرمایا: أَلْخَبِيْفُتُ لِلْحَبِيْفِينَ وَالْحَبِيْفُونَ لِلْخَبِيْفُتِ ، وَالطَّيِّلْتُ لِلطُّيِّينَ وَالطُّيِّيونَ لِلطَّيِّبَاتِ ۗ أُولَّيْكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وُرِزْقٌ كُرِيْمٌ (2) "تایاک عورتنی نایاک مردول کے لئے اور نایاک مرو نایاک عور تول كے لئے ہیں۔ اور ياك (وامن) عور تيس ياك (وامن) مردول كے لئے بیں اور یاک (دامن)مر دیاک (دامن)عور تول کے لئے ہیں۔ یہ مرابی ان تہتوں ہے جووہ (نایاک) لگاتے ہیں۔ان کے لئے بی (الله کی) بخشش ہے اور عزت والی روزی ہے۔" قرآن عیم کی به آیت کریمہ وضاحت فرماری ہے کہ سمی خاتون کا حبیب خدا کی زوجیت میں آنااس بات کی دلیل ہے کہ وہ عورت یا کباری ہے کیونکہ اللہ تعالی اینے یاک بندول کے لئے پاک بیویوں کا بی انتخاب فرماتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی

<sup>1</sup>\_رحمة للعالمين، جلد2، مني 153

ان محت خوبیوں کی ایک مختصر سی جھلک سطور بالا میں چیش کی گئی ہے۔ آپ کی بھی خوبیال تھیں جن کی وجہ سے حضور علی ہے اس نیادہ محبت فرماتے تھے۔ محبت نیادہ محبت فرماتے تھے۔ محبت کے اس فرق کے باوجود آپ تمام ازواج مطہرات کے در میان عدل قائم رکھتے تھے اور بارگاہ خداو ندی میں عرض کرتے تھے:

اَللَّهُمْ هٰذَا قَسْمِنَى فِيْمَا اَمْلِكُ فَلاَ تُوَاخِذُنِي فِيْمَا لاَ اللَّهُمْ هٰذَا قَسْمِنَى فِيْمَا لاَ اَمْلِكُ (1)

"اے اللہ تعالی از واج مطہر ات کے در میان جتناعدل میرے بس میں ہے وہ تو میں کرتا ہوں لیکن جو ب<mark>ات م</mark>یرے بس میں نہیں اس پر میر ا مواخذہ نہ فرما۔"

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ حضور علی کے وجو محبت تھی،اس محبت کی وجہ ہے آپ ایک کڑی آزمائش میں بھی جٹلا ہو کیں لیکن آپ محبت کی اس آزمائش ہے کامیاب ہو کر تھلیں۔ جن مقدس خواتین کو حضور علی ہے نے شرف زوجیت عطاکیا تھا،ان کی حالت ساری دنیا کی خواتین سے مختلف تھی۔عام اصول بیہ ہے کہ غریب اور نادار لوگوں کی حالت ساری دنیا کی خواتین سے مختلف تھی۔عام اصول بیہ ہے کہ غریب اور نادار لوگوں کی بیویاں رو تھی سو تھی کھا کر اور جو لیے، پکن کر صبر و شکر سے وقت گزار نے پر مجبور ہوتی بیں اور امر او، حکمر انوں اور بادشا ہوں کی بیگات ناز و نعمت میں رہتی ہیں۔از واج النبی علی ہے تاجد ار عرب کی از واج تھیں لیکن گھرکی مالی حالت وہ تھی جس کا اس معیار کی خواتین تصور بھی نہیں کر سکتیں۔

بعض متشر قین نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ حضور علی ہر سال اپنی ازواج کو خیبر وغیرہ کی زمینوں کی آمدنی ہے مال کیر عطا فرماتے تھے اور مال کی کثرت کی وجہ ہے ان کے در میان حمد کے جذبات پروان پڑھتے تھے۔ مششر قین کا یہ شوشہ تاریخی حقائق کو جھٹلانے کے مشر اوف ہے۔ اس میں شک نہیں کہ قومی آمدنی کی بہت سی میں ایک تھیں جو مکمل طور پر حضور علی ہے کے تصرف میں تھیں اور آپ کو بارگاہ خداو ندی ہے قومی آمدنی کی ان مدوں میں ہے ایل خانہ پر خرج کرنے کی اجازت بھی تھی لیکن اس کے باوجود کی ان مدوں میں ہے ایل خانہ پر خرج کرنے کی اجازت بھی تھی لیکن اس کے باوجود آپ نے ان مدوں میں جو ایک خاری فیمت کوئی پند فرمایا تھا۔

<sup>1</sup>\_شبهات دابالميل حول زوجات الرسول، صخه 40

ازوان مطہرات نے جب دیکھا کہ مہاجرین وانصار کے گھروں میں اب فارغ البالی آ گئے ہے۔ وہ اب پہلے کی نسبت کہیں زیادہ خوش حال زندگی گزار رہے ہیں لیکن کاشانہ نبوت میں اب بھی فقر بی کی حکر انی ہے، تو انہوں نے مل کر حضور علی ہے ہے اپنی حالت کی شکایت کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب ازواج مطہر ات نے حضور علی کے خدمت میں اپنا مطالبہ پیش کیا تو اللہ تعالی نے آیت تخیر نازل فرمائی جس میں حضور علی کے تھم دیا گیا کہ آپ اپنی ازواج ہے کہد دیں کہ اگر تم مال دنیا جا ہتی ہو تو آؤ میں تہمیں مال کثیر عطاکر کے عمدگی کے ساتھ فارغ کر دوں اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کا قرب جا ہتی ہو تو پھر تہمیں ای عرت اور شک دستی کی زندگی پر قناعت کرنا پڑے گی، البنة قرب رسول میں عرت کی زندگی پر تہمیں اجر عظیم ملے گا۔

جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضور علی ہے نے سب پہلے حضرت صدیقہ سے فرمایا:
"میں تم سے ایک بات کہنے والا ہول، اس کے جواب میں جلدی نہ کرنا، بلکہ
اپنے والدین سے مشورہ کر کے اس کاجواب دینا۔ اس کے بعد حضور علیہ نے
آیت تخیر پڑھ کر آپ کو سنائی۔"

یہ آپ کی محبت کا بھی امتحان تھا، آپ کی عقل کا بھی امتحان تھا اور آپ کے خلوص و جال شاری کا بھی امتحان تھا لیکن اس سوال کے جواب میں آپ نے جو بات کہی اس نے دابت کردیا کہ آپ ان تمام امتحانوں سے کامیاب نکلی ہیں۔ آپ نے عرض کیا:

اَوَ فِی اللّٰهُ اَ اَسْتَأْمِوُ اَبُوَی فَاتِنی اُرِیْدُ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ وَاللّٰهُ اللّٰهِ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَرَسُولَهُ وَاللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهِ وَاللّٰهُ اللّٰهِ وَاللّٰهُ اللّٰهِ وَاللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ اللّٰهِ وَاللّٰهُ اللّٰهِ وَاللّٰهُ اللّٰهِ مَا اللّٰهُ اللّٰهِ وَاللّٰهُ اللّٰهِ وَاللّٰهُ اللّٰهِ وَاللّٰهُ اللّٰهِ وَاللّٰهُ اللّٰهِ وَاللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهِ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الل

"الكيامين اس بات مين است والدين سے مشوره كرون! مين توالله تعالى، اس كرسول اور آخرت كى زىر كى كو منتخب كرتى مون."

حضرت صدیقة رضی اللہ تعالی عنہا کے اس جواب نے ایک طرف خودان کووفا کے اس امتحان میں کامیاب قرار دیااور دوسری طرف آپ کا یہ عمل دیگر از واج مطہر ات کے لئے ایک عمرہ مثال بن حمیا اور انہوں نے بھی آپ کی پیروی میں وہی جواب دے کر اس کڑے ایک عمرہ مثال بن حمیابی حاصل کر لی۔ از واج مطہر ات کو اس جال نثاری کا صلہ یہ ملاکہ

<sup>1</sup>\_ شبات داباطبل ول زوجات الرسول، منحه 41

حضور علی کوان کے علاوہ دیگرخوا تین سے نکاح کرنے اور ان کے بدلے دوسری عور تو ل کواپنی زوجیت میں لینے سے منع کر دیا گیا۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہاجو پوری امت کی معلّمہ تھیں، جو کئی رجہانہ شرعی ضابطوں کے نزول کا سبب بنیں، جن کی سنت پر ازواج النبی علی نے عمل کرکے زندگی کے سب سے بڑے امتحان میں کامیابی حاصل کی تھی، ان کا مقام ملااعلیٰ میں بھی بڑا بلند ہے۔ آپ خود فرماتی ہیں:

قَالَ لِيْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا عَائِشَةُ هٰذَا جَبْرِيْلُ يُقْرِئُكِ السَّلاَمَ فَقُلْتُ وَعَلَيْهِ السَّلاَمُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبُرَكَاتُهُ قَالَتْ: وَهُوَ يَرَاى مَالَا ۚ أَرْى (1) "حضور علي في مجمع عن فرمايا ال عائشه إليه جريل بي، حمهين سلام کہتے ہیں۔ میں نے جواب دیا: وعلیہ السلام ورحمۃ الله و بر کا تنہ۔ پھر حضرت صديقه نے فرمايا: وه جو چزي د كھ كتے ہيں، ميں نہيں د كھ عتى۔" حفرت صدیقه رضی الله تعالی عنها کے بارے میں حضور علیہ نے فرمایا: كَمُلَ مِنَ الرَّجَالَ كَثِيْرٌ وَّلَمْ يَكْمُلُ مِنَ النَّسَاءِ اللَّهُ مَرْيَمُ ابْنَةُ عِمْرانَ وَٱسْبِيَةُ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ وَخَدِيْجَةُ بِنْتُ خُويْلدٍ وَفَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ وَ فَصْلُ عِائِشِةً عَلَى النَّسَاء كَفَضْل الثُّريْدِ عَلَى سَآثِر الطُّعَامِ (2) "مردوں میں سے تو بہت ہے لوگ مرتبہ کمال تک پہنچے ہیں کیکن عور تول میں بید مقام صرف مریم بنت عمران، آسید زوجه فرعون، خدیجة بنت خویلد اور فاطمه بنت محمر نے حاصل کیا ہے اور عاکشہ کو عور توں پر وہی فضیلت حاصل ہے جو ثرید کو تمام کھانوں پر فضیلت حاصل ہے۔"

جب انسان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے علمی کارناموں، آپ کے

<sup>1</sup> ـ زوجات النبي الطاهرات ، صفحه 35

خلوص اور آپ کی ذکاوت و فطانت کو دیکھتاہے تو پیتہ چلناہے کہ نگاہ نبوت نے چھے سال کی عمر میں آپ کاانتخاب کیوں کیا تھا۔

محر علی ، جواللہ تعالی کے حبیب ہیں اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، جن کی عظمتوں کی ایک جھلک سطور بالا میں چین کی گئی ہے، ان دو عظیم ہستیوں کے عقد زوجیت کا مقصد کسی سفلی جذبے کو قرار دینا، کسی ایسے مخص کا کام ہی ہوسکتا ہے جسے ذوق کی لطافت سے ذرہ برابر حصہ نہ ملا ہو۔

حضرت هصه بنت عمرر ضي الله تعالى عنها

حضور علی کو جتنی محبت اینے مشن کے ساتھ تھی اتنی کسی چیز سے نہ تھی اور انسانوں میں ہے جولوگ آپ کے اس مشن کے مخلص کار کن تصان سے زیادہ آپ کی نظروں میں کوئی محبوب نہ تھا۔ تمام محابہ کرام ر صوان اللہ علیہم اجمعین آپ کے مشن کے مخلص سیابی تحے لیکن صدیق و فاروق اور عثمان و حیدر رضی اللہ عنہم کا اپناایک خاص مقام تھا۔ حضرت صدیق و فاروق رضی الله عنما کے بارے میں حضور علطی نے ارشاد فرمایا تھا: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَىٰ آيَدَنِيٰ مِنْ أَهْلِ السُّمَآء بجبريْلَ وَ مِيْكَائِيْلَ وَمِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ بَابِي ۚ بَكْرٍ وَ عُمَرَ وَرَاهُمَا مُقْبِلَيْنِ فَقَالَ هٰذَانِ السَّمْعُ وَالْبَصَرُ (1) "ب شك الله تعالى في الل آسان من سے جريل و ميكائيل اور الل زمین میں سے صدیق و فاروق رضی اللہ عنہا کے ذریعے میری مدو فرمائی ہے۔ آپ نے اینے ان دونوں صحابیوں کو (ایک دفعہ) آتے ہوئے دیکھا تو فرمایا: بد میرے لئے آنکھ اور کان کی مانند ہیں۔" یہ لوگ حضور علی کے اس احسان کو فراموش نہیں کر سکتے تھے کہ آپ نے ان کو کفر وشرک کی ممراہیوں ہے نکال کر توحید کی لذتوں ہے آشنا کیا تھا۔ وہ حضور علطی کے اس احمان کے بدلے میں آپ کی خاطر اپناسب کچھ قربان کرنے کے لئے تیار تھے۔ان کے خلوص اور جال نثاری کو قائم رکھنے کیلئے آپ کو مزید کسی تدبیر کی ضرورت نہ تھی لیکن حضور

<sup>1</sup>\_زوجات الني الطاهرات، منحد 42

علی ایسے آتانہ تھے جو غلاموں سے صرف خدمت لینا جانتے ہوں اور ان کو نواز نے کی ضرورت محسوس نہ کرتے ہوں۔ آپ نے ان مخلصین کو دل کھول کر نواز اے حضرت عائشہ صدیقدر منی الله تعالی عنهاے نکاح کے بعد حضور علی کویہ بات پندنہ تھی کہ مصاہرت ر سول کاجواعز از حصرت صدیق اکبر رضی الله تعالی عنه کوعطا ہواہے، فاروق اعظم رضی الله عنداس اعزازے محروم رہیں۔ صدیق اکبررضی اللہ تعالی عند کوید اعزاز آب نے ان کی کم س بچی کوانی زوجیت میں قبول کر کے عطافر مایا تھااور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عند کوبیہ اعزاز عطاكرنے كے لئے آب نے ان كى اس صاجزادى سے تكاح كرلياجو بوہ مو چكى تھيں۔ حفرت هصه رضى الله تعالى عنها كايبلا نكاح حفرت حيس بن حذافه انصارى رضى الله تعالی عندے ہوا تھا۔ یہ ایک بہادر جنگجواور جال شار مجابد تھے۔اعلائے کلمة الحق کے لئے ہر مشکل کا مقابلہ کرنے کے لئے ہمہ وقت تیار رہتے تھے۔ وہ جنگ بدر میں شریک ہوئے، بے جگری سے دعمن کا مقابلہ کیااور بہادری سے اڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ آپ كى زوجە محترمە حضرت هصه بنت عمرر منى الله عنهما بھى اس جنگ بيس زخيول كى دىكھ بھال اور مرہم پٹی کی خدمات سر انجام دینے میں مصروف تھیں۔ایے سہاگ کو شہادت کا تاج اینے سریر سجائے دیکھ کر بھی انہوں نے صبر وشکر کے ساتھ اپناکام جاری رکھا۔ جنگ ختم ہو گئے۔حضرت حصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دل پر جو گزری ہو گی اس کا اندازہ وہی عورت لكاسكتى بي جس كاسهاك لث جائ وعفرت هصدر ضى الله تعالى عنها يرجو كوه الم أو ثا تقااس کی ٹیسیں آپ کے والدین کیسے محسوس نہ کرتے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انی لخت جگر کے مستقبل کی فکر دامتگیر ہوئی۔ آپ نے اپنی صاحبزادی کے لئے کاؤ میں رشتہ تلاش کرناشر وع کر دیا۔ اپنی لخت جگر کے متعقبل کے متعلق حضرت عمر رضی اللہ تعالى عنه كى يريشانى كاجوعالم تفااس كااندازهاس مديث ياك عد لكايا جاسكتا ب آخُرَجَ الْإِمَامُ الْبُحَارِئُ عَنْ عَبْدِاللهِ بن عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ عُمَرَ حِيْنَ تَأَيُّمَتْ حَفْصَةُ مِنْ (خُنَيْس ابْن حُذَافَةً ﴾ وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا وَتُولِّقَى بِالْمَدِيْنَةِ لَقِيَ عُفْمَانَ فَقَالَ: إِنْ شِئْتَ ٱنْكَخْتُكَ حَفْصَةً قَالَ: سَٱنْظُرُ فِيْ آمْرِيْ فَلَبِثُ لَيَالِيَ فَقَالَ: قَدْ بَدَالِيْ أَنْ لَا ٱتَزَوَّجَ

قَالَ عُمَرُ: فَقُلْتُ لِآبِي بَكُرْ إِنْ شِفْتَ أَنْكَحْتُكَ حَفْمَانَ خَفْمَانَ فَصَمَتَ فَكُنْتُ عَلَيْهِ أَوْجَدَ مِنِّى عَلَى عُفْمَانَ فَلَبِثَ لَيَالِي ثُمَّ خَطَبَهَا النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَبِثَ لَيَالِي ثُمَّ خَطَبَهَا النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْكَحْتُهَا إِيَّاهُ فَلَقِينِي أَبُوبَكُر فَقَال: لَعَلَّكَ وَجَدْتَ عَلَى حَفْصَةً فَلَمْ أَرْجِعِ إِلَيْكَ شَيْنًا عَلَى حَفْصَةً فَلَمْ أَرْجِعِ إِلَيْكَ شَيْنًا فَلَمْ أَرْجِعِ إِلَيْكَ شَيْنًا فَلْتُ: نَعَمْ قَالَ: إِنْهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرْجِعِ إِلَيْكَ شَيْنًا فَلْتُ : نَعَمْ قَالَ: إِنْهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرْجِعِ إِلَيْكَ شَيْنًا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَهَا أَنْ النّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَهَا فَلَمْ أَكُن لِأَفْشِي سِرُه وَلَوْ تَرَكَهَا لَقَبِلْتُهَا (1)

"حضرت امام بخاري نے حضرت عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنها ہے یہ حدیث روایت کی ہے کہ حضرت خمیس بن حذافہ رضی اللہ عنہ کے جنگ بدر میں شہید ہونے کی وجہ سے حضرت حصہ بوہ ہو گئیں۔ حضرت عمر حضرت عثمان رضى الله عنها على اور فرمايا: اكر آب بهند كري توين هف كى شادى آب سے كردول؟ أنبول نے كما ين اس معاملہ میں غور کروں گا۔ چند د نول کے بعد انہوں نے کہا: میں اس بتیجہ ير پېنچا مول كه شادىنه كرول-حضرت عمر رضى الله عنه فرماتے بين: میں نے ابو بکررضی اللہ عنہ سے کہا اگر آپ پند کریں تو میں حصد کی شادی آپ سے کر دول؟ وہ خاموش رہے۔ ابو بکر کے اس روبیہ سے مجھے اس سے بھی زیادہ رنج پہنچا جتنار نج مجھے عثان کے رویے سے پہنچا تھا۔ کچھ عرصہ بعد حضور علی نے خصہ کے لئے پیغام نکاح دیااور میں نے اس کی شادی حضور علیہ سے کر دی۔ پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ مجھے ا ملے اور فرمایا: شاید تم مجھ سے اس بات پر خفا ہوئے ہو گے کہ تم نے حصہ سے شادی کی پیکش کی اور میں خاموش رہا؟ میں نے کہا: ہال۔ انہوں نے کہا تمہاری پیشکش کاجواب نہ دینے کی واحد وجہ یہ تھی کہ مجھے معلوم تھاکہ حضور علی نے خصہ کاذکر کیا ہے۔ میں آپ کاراز

<sup>1</sup>\_شبهات داباطمل حول زوجات الرسول، مني 42-42

افشاوند كرسكما تقار آپ ان سے نكاح ند كرتے تو ميں ان كو قبول كر ليتا۔"

ان حالات میں حضور علی نے حضرت حفصہ سے نکاح کیا۔ اس نکاح کے ذریعے حضور علی نے خضرت میں حضرت میں حضرت میں حضرت میں حضرت میں اللہ تعالی عند کو اپنے ساتھ دشتہ مصابرت میں حضرت میں معدیق اکبر دضی اللہ عند کے برابر کر دیا۔ اسلام کی ایک مخلص مجاہدہ جس نے دین کی خاطر مید ان بدر میں خدمات سر انجام دیتے ہوئے اپناسہاگ قربان کیا تھا، اس نکاح کے ذریعے حضور علی نے ناس مجاہدہ کے زخموں پر مر ہم رکھا۔ حضرت عمر دضی اللہ عند کو اپنی لخت حضور علی نے جس پریشانی میں جٹلا کر رکھا تھا، حضور علی نے اس نکاح کے ذریعے انہیں اس پریشانی میں جٹلا کر رکھا تھا، حضور علی نے دی کہ حضرت حصمہ انہیں اس پریشانی سے نکلا۔ اور اس بات کی شہادت جریل امین نے دی کہ حضرت حصمہ رضی اللہ تعالی عنہا واقعی اس قابل تحیس کہ کاشانہ نبوی کی زینت بنیں۔ حضرت جریل امین نے حضرت جریل امین نے حضرت جریل امین نے حضرت جریل امین نے حضور علی کا سامنے حضرت حصمہ کی تعریف ان الفاظ میں گی:

فَإِنَّهَا فَوَّامَةٌ صَوَّامَةٌ وَإِنَّهَا زَوْجَتُكَ فِي الْجَنَّةِ (1) "حضرت خصد عبادت مِن مشغول رہنے والی اور روزے کی پابند ہیں۔ وہ جنت مِن بھی آپ کی زوجہ ہول گی۔"

حضور علی کے کا حرجب بچپن سال سے زیادہ بھی اس وقت آپ نے اس بیوہ خاتون سے نکاح کیا تھااور اس نکاح کے ذریعے بے شار ساجی مقاصد بورے کے تھے۔ حضور علی کے اس مشقانداور حکیمانہ طرز عمل پر آپ کی عظمتوں کوسلام عقیدت پیش نہ کرنااورا سے آپ کی عظمتوں کو ملام عقیدت پیش نہ کرنااورا سے آپ کی عظمتوں کو کھٹانے کے لئے استعال کرنا بد بجتی کی انتہا ہے۔ حضرت حفصہ سے نکاح حضور علی کو کی کے ست انسان۔ حضور علی کو کی میں پرست انسان۔

حضرت زينب بنت خزيمه رضى اللد تعالى عنها

ان کا پہلا نکاح طفیل ہے ہوا۔ ان کادوسر انکاح اسلام کے بطل جلیل حضرت عبیدہ بن حارث ہے ہواجو جنگ بدر میں تاریخ وفا کاروشن ترین باب رقم کرتے ہوئے شہید ہوئے اور حبیب خدا علی کے زانو پر اپنار خسار رکھ کراپنے سر پر شہادت کا تاج سجایا۔ اس جنگ

<sup>1</sup>\_رحمته للعالمين، جلد2، صغي 162

یں ان کی زوجہ محترمہ حضرت زینب بنت خزیمہ بھی مجاہدین اسلام کی خدمت میں مصروف تھیں۔ سہاگ دین کی آن پر قربان ہو گیا لیکن خدا کی بیہ بندی زبان پر حرف شکایت نہ لائی۔ اس کے بعد ان کا نکاح حضرت عبد الله بن جمش ہولہ جنگ احد میں انہوں نے بھی اپنے سر پر شہادت کا تاج سجایا اور حضرت زینب کو داغ مفار قت دے کر دار آخرت کو سدھار گئے۔ اسلام کی بیہ مخلص مجاہدہ جس نے حق وباطل کے ابتدائی دو معرکوں میں اپنے دوسر تاج قربان کر کے انتہائی صبر واستقامت کا مظاہرہ کیا تھا، حضور علی نے ان کے زخموں پر مر ہم رکھنے کے لئے ان کو اپنی زوجیت کا شرف عطا فرمایا۔ جب حضور علی نے ان کے زخموں پر مر ہم رکھنے کے لئے ان کو اپنی زوجیت کا شرف عطا فرمایا۔ جب حضور علی نے بعد وہ بہت کم عرصہ زندہ رہیں۔

اس نکاح کے ذریعے حضور علی نے اسلام کے سر بکف مجاہدوں کو یقین دہائی کرائی کہ ان کی قربانیاں رائیگاں خہیں جائیں گی۔ خداکی راہ میں ان کی شہادت کے بعد ان کے اہل و عیال بے یار ومددگار نہیں ہوں کے بلکہ زندگی کے ہر موڑ پر انہیں اس ہستی کا سامیہ عاطفت حاصل رہے گا جے رب قدوس نے رحمۃ للعالمین بناکر بھیجا ہے۔

مستشر قین حضور علی کی اس شادی کو بھی آپ کی خواہش پرستی کی دلیل قرار دیے ہیں۔ منصف قار عمین خوداندازہ لگا سے ہیں کہ کیا مستشر قین کے اس الزام کو عقل تسلیم کر سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ حضرت زینب بنت خزیمہ کے ساتھ حضور علی کے کا نکاح آپ کی شان رحمۃ للعالمینی کا اظہار ہے۔ اس نکاح کو حضور علی کی شان کھٹانے کے لئے استعال کر نااییا ہی ہے جسے سورج کو پھو کوں سے بجھانے کی کو حش کرنا۔ یہی وجہ ہے کہ مستشر قین بارہ سو سال سے حضور علی کی شان کو کھٹانے کی کو حشوں میں ہمہ تن کہ مستشر قین بارہ سو سال سے حضور علی کی شان کو کھٹانے کی کو حشوں میں ہمہ تن مصروف ہیں لیکن خدا کے حبیب کی شان ای طرح مسلسل ماکل بہ عروج ہے جسے سورج مصور خلاقے کی شان میں کی کی بجائے اضافہ ہو تا ہے۔ مستشر قین کے اس شم کے الزامات سے حضور مسلسل نا کہ کر شان میں کی کی بجائے اضافہ ہو تا ہے۔ حضرت زینب بنت خزیمہ کو صحابہ کرام مطون اللہ علیم اجمعین ام المساکین کہہ کر بلاتے تھے۔

<sup>1</sup>\_زوجات الني الطابرات، منحه 49

### حضرت ام سلمه رضى الله تعالى عنها

حضرت ام سلمه هند بنت الي اميه المحز وميه وه خوش نصيب خاتون بيں جن كوالله تعالى نے اسلام کے راہتے میں بے پناہ قربانیاں دینے کی توفیق عطا فرمائی۔ان کے خاوند ابوسلمہ عبدالله بن عبدالاسد حضور علي كا يجو يهى زاد بهى تصاور آپ كر ضاعى بحالى بهى كى-دونوں میاں بیوی نے اسلام کی خاطر حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی اور اسلام کی خاطر ہر سختی کو انتہائی صبر سے برداشت کیا تھا۔ غزوہ احد میں حضرت ابو سلمہ نے اپنی تکوار کے جوہر د کھائے اور ان کی عظیم اہلیہ مجاہدین کی خدمت میں مصروف رہیں۔اس جنگ میں حضرت ابو سلمه رضی الله عنه شدید زخی ہوئے۔ان کابیه زخم تو مندمل ہو گیالیکن کچھ عرصه بعد ایک اور مہم کے دوران ان کا پہلاز خم پھر کھل گیااور وہ جانبر نہ ہوسکے۔ان کے انقال کے وقت حضور علی ان کے پاس موجود تھے۔ان کے انقال کے بعد حضور علی نے خود این دست اقدس سے ان کی آ تکھیں بند کی تھیں اور ان کے لئے دعائے مغفرت بھی فرمائی تھی۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بیوہ اور جاریتیم بچے چھوڑ کر اس دنیا ہے ر خصت ہوئے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سرے خاو ند کاسا یہ اٹھ گیا تھااور عار معصوم بچوں کی کفالت کابوجھان کے کندھوں پر آپڑاتھا۔ایے حالات میں ایک مشرقی عورت جس كرب والم سے گزرتى ہے اس كا اندازہ شايد وہ الل مغرب نہ كر سكيں جن كى حكومتيں بچوں كوان كے والدين كے مظالم سے بچانے كيلئے خصوصى محكمے قائم كرنے ير مجبور ہیں۔اینے رضاعی بھائی کی بیوہ اور اس کے بچوں کو سمپرس کی حالت میں دیکھنا حضور علیہ كے شفیق دل يرشاق گزر ااور آپ نے ان كوائي رحمة للعالميني كى جادر ميں چھيانے كافيصله كر لیا۔ عدت گزرنے کے بعد آپ نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنها کو پیغام نکاح بھیجا لکین انہوں نے معذرت کی اور اس کے تین سبب بتائے۔ پہلا سبب بیہ بتایا کہ میں معمر ہوں۔ دوسر ایہ کہ میں بیتم بچوں کی مال ہوں اور تیسر ایہ کہ میرے جذبات رقابت بہت شدید ہیں۔حضور علی نے انہیں کہلا بھیجا کہ تمہارے بیتم بچوں کو میں اپنے بچوں کی طرح ر کھوں گااور خداہے دعاکروں گاکہ تمہادے جذبات رقابت کی شدت کم ہو جائے۔حضور علیقے نے ان کی عمر زیادہ ہونے کی بھی پر وانہ کی اور ان سے نکاح کر لیا۔ اس طرح حضور علیقے

نے اپنے رضائی بھائی کے بیٹیم بچوں کی کفالت کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھالیااور ان کی بیوہ کے اس گہرے زخم پر مر ہم رکھاجوا نہیں ابوسلمہ جیسے عظیم خاوندگی جدائی سے لگا تھا۔
حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ نکاح کی ان تفصیلات پر غور کرنے والا انسان حضور علیہ کی عظمتوں کا معترف ہو جاتا ہے کہ آپ نے اپنے رضائی بھائی اور اپنے مشن کے ایک عظیم مجاہد کی شہادت کے بعد ان کی بیوہ اور بچوں کو بے یارومددگار نہیں مشن کے ایک عظیم مجاہد کی شہادت کے بعد ان کی بیوہ اور بچوں کو بے یارومددگار نہیں رہنے دیا بلکہ اپنے کا شانہ اقد س میں انہیں ایک باو قارز ندگی گزار نے کا موقع فراہم کیا۔
حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دل میں اپنے عظیم خاوند کا جواحترام تھا اور قول رسول پر ان کو جو بھین کا مل تھا اس کا اندازہ اس بات سے نگایا جا سکتا ہے۔ انہوں نے حضور علیہ کے دیوں کی ہے حدیث یا ک من رکھی تھی۔

مَامِنْ مُسْلِمٍ تُصِيْبُهُ مُصِيِّبَةً فَيَسْتَرْجِعُ وَيَقُولُ: اَللَّهُمَّ اَجِرْنِیْ فِیْ مُصِیْبِتِیْ وَاخْلِفْنِیْ خَیْرًا مَّنْهَا اِلاَّ اَخْلَفَ الله لَهٔ خَیْراً مِّنْهَا (1)

"جب کسی مسلمان کوکوئی مصیبت پینجتی ہے، دواس پر "نانلدواناالیدراجیون" پڑھتاہواور بید وعاما نگاہے: اے اللہ تعالیٰ! اس مصیبت پر جھے اجر عطا فرمااور جھے اس کا نعم البدل عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ اس کو نعم البدل عطا فرماتا ہے۔ جب حضرت ابو سلمہ کا انتقال ہوا تو یہ حدیث پاک ان کے ذہن میں آئی۔ انہیں خیال آیا کہ ابو سلمہ سے بہتر کون ہو سکتاہے، وہ حضور علیہ کے عظیم صحابی اور مجاہد فی سبیل اللہ تھے، لیکن انہیں یہ بھی یقین تقاکہ جو بات حضور علیہ کی زبان پاک سے نگل ہے وہ غلط نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے اس مصیبت کے وقت دو عاما تگی جو حضور علیہ کے سے مروی تھی۔ ان کی بید دعا قبول ہوئی، اللہ تعالیٰ نے انہیں ابو صحنور علیہ کے واب مثن میں معاونت کے لئے جس قتم کی ذبین و فطین زوجات کی ضرورت تھی حضرت ام سلمہ اس معیار پر پوری اتر تی تھیں اور ایک مر صلہ ایما آیاجب انہائی ضرورت تھی حضرت ام سلمہ اس معیار پر پوری اتر تی تھیں اور ایک مر طہ ایما آیاجب انہائی مشکل ترین مر طہ پر حضور علیہ نے ان سے مشورہ کیا۔ ان کے مشورے نے نہ صرف مسئلہ مضابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو انہائی گڑی آزمائش ہے بچالیا۔

<sup>1</sup> ـ زوحات الني الطاهرات ، صفحه 52

صلح حدید یے شرطیں مسلمانوں کواپی توہین نظر آتی تھیں۔ وہ عمرہ کئے بغیر مدینہ واپس لوٹے میں خالت محسوس کرتے تھے لیکن حضور علی نے صلح کامعاہدہ کر لیاجس کے مطابق اس سال مسلمانوں کو عمرہ کئے بغیر واپس لوٹ جانا تھا۔ حضور علی نے مسلمانوں کو حلق کراکے احرام کھولنے کا تھم دیا تو مسلمانوں نے اس تھم کی تقبیل میں توقف کیا۔ یہ مر حلہ حضور عطی کے لئے انتہائی نازک تھا۔ جن لوگوں نے متعدد مقامات پر اسلام اور پیمبراسلام علی کے لئے ہر قتم کی قربانیاں دی تھیں، آج ان کی قربانیوں کے ضائع ہو جانے کاخطرہ پیداہو گیا تھا۔ خداکا مقدس رسول انہیں ایک کام کا تھم دے رہا تھااور وہ اس کی تعمیل میں توقف کررہے تھے۔ اس نازک تری<mark>ن مو</mark>قعہ پر حضور عظی کی نگاہ امتخاب جس مستى يريزى ده ام المومنين حضرت ام سلمه رضى الله تعالى عنها تحيين . آب حضرت ام سلمه كے خيم ميں تشريف لے گئے اور ان سے فرمايا: لوگ ہلاك ہو گئے، ميں انہيں تھم دے رہا ہوں اور وہ اس کی تعمیل نہیں کررہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہانے مسلے کاحل فوراً تلاش كرليا۔ وہ خود ايك مخلص مومنه تھيں اور مخلص مسلمانوں كى فطرت سے واقف تھیں۔انہوںنے حضور علیہ کی خدمت میں عرض کیا کہ پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ آپ لوگوں کے سامنے خود حلق کرائیں، جب لوگ آپ کواپیا کرتے دیکھیں گے توانہیں یقین موجائے گاکہ یہ خدائی فیصلہ ہے،اس میں تبدیلی کی کوئی مخبائش نہیں تو آپ کی افتذاء میں وہ حلق کرانے میں ذرا تامل نہیں کریں گے۔ حضرت ام سلمہ کا اندازہ بالکل ٹھیک اور آپ کا مشوره بالكل صائب فكلا-جونهي حضور عليه بابر تشريف لائے اور حجام كو تھم دياكہ وہ آپ ے سرے بال کاٹے تو مسلمانوں نے حضور علی کی افتداء کرنے میں ایک دوسرے سے مسابقت شروع کردی۔

حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حضور علی ہے ساتھ شادی انہائی نیک مقاصد کیلئے عمل میں آئی تھی۔ کوئی انصاف پہند مخف بیہ نہیں کہ سکتا کہ چاریتیم بچوں کی ماں جو بیوہ اور عمر رسیدہ تھیں، ان کے ساتھ حضور علیہ کے نکاح کا مقصد ان کی دلجوئی کے علاوہ کچھ اور تھا۔

# حضرت ام حبيبه رمله بنت ابوسفيان رضى الله تعالى عنها

ابوسفیان اسلام کابہت برداد سمن تھا۔ کفار مکہ نے اسلام کے خلاف جو جار حانہ کار وائیال کی تھیں ان میں سے اکثر کی قیادت اس کے ہاتھ میں تھی۔ یہ اسلام کا معجزہ تھا کہ دین کے اس سخت ترین دشمن کی بیٹی حلقہ بگوش اسلام ہو گئی۔ حضرت ام حبیبہ رملہ بنت ابی سفیان کا نکاح عبید اللہ بن جحش ہے ہوا تھا۔ یہ بھی مسلمان ہو گیا تھا۔

ابوسفیان کا قبیلہ حضور علی کے قبیلے بنوہاشم کا پراتا حریف تھا۔ ابوسفیان اس قبیلے کا مردار تھا۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے باپ کی طرف سے بھی یہ خوف تھا اور اپنے بورے قبیلے کی طرف سے بھی کہ وہ آپ کو دین عزیز سے بھیرنے کے لئے ہر حربہ استعال کریں گے۔ ان حالات میں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا اپنے خاوند سمیت حبید ہجرت کر گئیں۔ حبشہ میں عبید اللہ بن جمش نے مرتد ہو کر دین عیسائیت قبول کرلیا۔ اس نے حضرت ام حبیبہ کو اپنے ساتھ رکھنے کے لئے بہت منت ساجت کی لیکن آپ نے اس سے برات کا اظہار کردیا۔

حضرت ام حیب رضی اللہ تعالی عنها نے دین عزیز کی خاطر اپ والدین، قبیلہ، گھر، وطن اور خاو ندسب کچے چھوڑدیا تھااور اب دیار غیر میں بیار ومددگاررہ گئی تھیں۔ مکہ واپس کا وہ خیال بھی نہیں کر سکتی تھیں کیو نکہ ان کا والد ابوسفیان اور ان کی والدہ ہندہ اسلام کسب سے بڑے و حمّن تھے۔ ان کے پاس واپس جانے کا مطلب یا قودین ہے ہاتھ دھونا تھااور یاجان کی بازی ہارنا۔ حضور علی کی جو جب دین کی اس مخلص مجاہدہ کے حالات کا علم ہوا تو آپ نے بان کی بازی ہارنا۔ حضور علی کو جب دین کی اس مخلص مجاہدہ کے حالات کا علم ہوا تو آپ نے ان کی بے کی کو ختم کرنے اور انہیں ان کی قربانیوں کا صلہ دینے کا ارادہ فرمایا۔ آپ نے شاہ حبشہ نجا تی کے ذریعے حضرت ام حبیبہ کو پیغام نکاح بھجوایا۔ یہ نوید جانفزا من کر حضر سام جبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ول کی جو کیفیت ہوگی اس کا اندازہ کوئی دوسر انہیں کا سکا۔ انہوں نے اس پیکش کو سعادت وارین سمجھ کر قبول کر لیا۔ نجا شی نے حضور علی کے حکم کے مطابق ان کا حضور علی کے ساتھ نکاح کر دیا اور اپنے پاس سے چار سودینار بطور مہر اوا کئے۔ نجا شی کی طرف سے جملہ حاضرین کو کھانا کھلایا گیا اور اس نے حضر سام حسیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کو انتہائی عزت واحترام سے حضرت شر حبیل بن حسنہ کے ساتھ حیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کو انتہائی عزت واحترام سے حضرت شر حبیل بن حسنہ کے ساتھ حیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کو انتہائی عزت واحترام سے حضرت شر حبیل بن حسنہ کے ساتھ

مدينه طيبه روانه كرديا-(1)

حضور علی کے اس نکاح سے نہ صرف ایک مخلص مومنہ کی شب غم سحر آشنا ہوئی بلکہ اس ہے بے شار ساسی فوائد بھی حاصل ہوئے۔ ابوسفیان اور اس کا قبیلہ حضور علیہ کو نب میں اپناہم پلہ سجھتا تھااس لئے آپ کے ساتھ حضرت ام جبیبہ کے نکاح پر انہیں کوئی اعتراض نہ تھا، بلکہ ابوسفیان نے اس نکاح کی خبر س کر دشمنی کے باوجود، حضور علی کے · ساتھ اس رہتے پر فخر کیا تھا۔ اگرام جبیبہ دیار غیر میں کسی ایسے مسلمان سے نکاح کر لیتیں جس کوان کا قبیلہ اپناہم بلہ نہ سمجھتا توان کی عدادت میں کئی گنااضا فیہ ہو جاتا۔ وہ اسلام کے خلاف ایک نے جوش کے ساتھ حرکت میں آتے لیکن ام جبیبہ کے ساتھ حضور علی کے نکاح کی وجہ سے ان کی مخالفت کی شدت میں کی آگئی۔ یہ نکاح7ھ میں ہوا تھا۔ اس کے بعد ابوسفیان اسلام کے خلاف کسی کاروائی کی قیادت کرتا نظر نہیں آتا۔ حضرت ام حبیب کے ساتھ حضور علی کے نکاح نے اس کی مخالفت کے جوش کو مُصند اکر دیا۔ جو کی رہ گئی تھی وہ حفرت ام حبیبه رضی الله تعالی عنهانے اس وقت پوری کردی جب آپ کا باپ ابوسفیان آپ کودین آباء کی طرف واپس موڑنے کے لئے آپ کے پاس مدینہ طیبہ آیا۔وہ ایندل میں بڑے خواب لے کر آیا تھا کہ اس کی بٹی اے دیکھ کر تمام تلخیال بھول جائے گی اور اس کی دعوت پر فور اسیے گھر والول کے پاس مکہ جانے کے لئے تیار ہو جائے گی لیکن جس صورت حال ہے اس کو واسطہ پڑااس نے اس کے اندر کے فرعون کا حلیہ بگاڑ کرر کھ دیا۔وہ ا بنی لخت جگر کے پاس پہنچا۔ بستر لگا ہوا تھا، اس نے بستر پر جیٹھنے کاارادہ کیالیکن اس کی لخت جگرنے اس کے ہاتھ کو بھی بستر کے ساتھ نہ لکنے دیااور بستر فور آلپیٹ دیا۔ ابوسفیان جیران تھاکہ معاملہ کیاہے۔ یو چھا بٹی اکیاتم مجھے اس بسترے قابل نہیں سمجھیں یا تمہاراخیال یہ ہے کہ یہ بستر میرے شایان شان نہیں؟ حضرت ام حبیبہ فور آگویا ہو میں: تم اس بستر کے قابل کیے ہو سکتے ہو، یہ رسول خدا علیہ کابستر ہے اور تم ایک مشرک اور نجس مخص ہو۔ ا بنی لخت جگر کے دل میں اینے سب سے بڑے دستمن کا بیہ مقام دیکھ کر ابوسفیان کا سار اغرور فاک میں مل حمیاراس کے بعد وہ زیادہ عرصہ اسلام سے دور ندرہ سکااور کلمہ توحید پڑھ کر حلقہ بگوش اسلام ہو گیا۔ اس طرح حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ حضور

<sup>1</sup>\_زوجات الني الطابرات، صخر69

میلانی کے نکاح نے پہلے کفار مکہ کی اسلام دشمنی کی شدت کو کم کیا، پھر اس نکاح کی برکت سے سر دار قریش حلقہ بگوش اسلام ہو گیااور اسکے نتیج میں لوگ فوج در فوج دین اسلام میں داخل ہونے لگے۔

اس ازدواج کی ان متعدد پر کتول کو نظر انداز کر کے ، اس کو منفی زاویے ہے دیکھنے کی کو شش وہی بد نصیب کر سکتے ہیں جن کے دل بھی بیار ہوں ، جن کی روحیں بھی بیار ہوں اور جن کے ضمیر مریکے ہوں۔ یہ نکاح حضور علیہ کے دور اندیثی، معاملہ فہمی، غریب نوازی اور رحمت کی دلیل ہے۔ ہزاروں درودوسلام ہوں اس آ قابر جس نے کس بے کس کو بیاں مہیں رہنے دیا۔

# حضرت جويريير صى الله تعالى عنها

حضرت جو رہیں ہے حضور علی ہے۔ نال کی سیای حکمت کا تذکرہ پہلے ہو چکا ہے۔ اس فاتون تھیں۔ جنگ بیں مسلمانوں کے ہاتھوں اسیر ہوئی تھیں۔ اس زمانے کے عروان کی تریو فاتون تھیں۔ جنگ بیں مسلمانوں کے ہاتھوں اسیر ہوئی تھیں۔ اس زمانے کے عروان کی خریدو ساری دنیا کے دستور کے مطابق جنگی قیدی غلام اور لونڈیاں بن جاتے تھے اور ان کی خریدو فروخت ہوتی تھی۔ عیسائیت اور یہودیت وغیرہ فدا ہب نے اس سم کو بدلنے کے لئے کچھ نہ کیا تھا۔ حضور علی فرات کی پستیوں میں کراہتے ہوئے انسانوں کو انسانی عظمتوں سے نہ کیا تھا۔ حضور علی فرات کی پستیوں میں کراہتے ہوئے انسانوں اور دوسری مخلوق کی بندگی سے آزاد کرائے خدائے واحد کی بندگی پر جمع کرنے کے لئے تشریف لائے تھے۔ آپ اس لئے تشریف نہیں لائے تھے کہ انہیں خوف تھا کہ آپ کی تحریک کی حضور علی ہے کہ حضور علی ہے ان کو عزت کاوہ بلند مقام ملا تھا جس کا انہوں نے بھی تھور کی کو کئی کی خبیر کیا تھا۔ کی خوب کی کامیابی کی وجہ سے ان کو عزت کاوہ بلند مقام ملا تھا جس کا انہوں نے بھی تھور کی خبیر کیا تھا۔

بنو مصطلق قبیلے کے کئی لوگ اسیر ہو کر غلام بن گئے تھے۔ان میں ان کے سر دار کی بیٹی بھی شامل تھی۔ گووہ لوگ حضور علی ہے کئر دشمن تھے اور انہوں نے آپ کے مشن کو

تاہ کرنے کے لئے ہر ممکن کو حشش کی تھی، لیکن حضور عظیمہ دنیوی باد شاہ نہ تھے کہ اپنے و شمن کو ذلت کے گڑھے میں دیکھ کرخوش ہوتے بلکہ آپ تورحمت عالم بن کر تشریف لائے تھے۔ آپ نے ایک ایس سنت قائم کی جس کے ذریعے فکست خوردہ و مثمن کے لئے ذلتوں کے نہیں بلکہ رفعتوں کے راستے کھل گئے۔ آپ نے اس لونڈی کازر مکا تبت اداکیا جوسانحداسیری سے پہلے اپنے قبیلے کی معزز ترین خاتون تھی، پھر آپ نے اس کے ساتھ نکاح کرے اے ان رفعتوں پر پہنچادیاجس کااس نے مجھی تصور بھی نہ کیا تھا۔ پہلے وہ صرف ا يك قبيلے كے لئے محترم تھيں ليكن اس مقدس رشتہ از دواج ميں مسلك ہونے كے بعد، اب وہ قیامت تک آنے والے تمام مسلمانو<mark>ں کی م</mark>اں تھیں۔ حضور علی کے اس سنت کے ذریعے مسلمانوں کو بیہ سبق ملاکہ انسان اشر ف المخلو قات ہے۔ اگر کسی عارضی سبب سے كوئى انسان ذلت كے گڑھے میں كرجائے تو تمہار اكام خوشى كے شاديائے بجانا جبيں بلكه اس بدنصیب انسان کوذات کے اس گڑھ سے نکالنے کی کوشش کرنا تمہارا قوی فریضہ ہے۔ اس نکاح کی برکت سے بنو مصطلق قبیلہ کے تمام قیدیوں کورہائی بھی ملی تھی اور تمام قبیلہ بنوں کی بندگی کا طوق اپنی گردن ہے اتار کر خدائے واحد کی بندگی کی طرف ماکل بھی ہوا تھا۔ خود حضرت جو ہریہ رضی اللہ تعالی عنہا پر اس سلوک کا یہ اثر ہوا تھا کہ ان کا باپ حضور علي كله كل خدمت ميں حاضر ہوااور عرض كى: سر دار قوم كى بيٹى كولونڈى بناناا چھى بات نہیں اس لئے آپ میری بیٹی کو آزاد کر دیں۔ حضور علی نے فرمایا: اے اختیارے جاہے تو تمہارے ساتھ چلی جائے اور جاہے تو میرے ساتھ رہے۔لیکن جب اس نے اپنی لخت جگرے بات کی توانہوں نے حضور علیہ کی خدمت میں رہنے کوئڑ جے دی۔(1) حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تو حضور علی کے اس عمل میں آپ کی شان ر حمت ورافت جلوہ گر نظر آئی۔ان کے قبیلے نے بھی اس واقعہ کو حضور علیہ کی صدافت کا نا قابل تردید جوت سمجھا، لیکن مستشر قین کے نزدیک بیدواقعہ حضور علی کے کواہش پرسی کی دلیل ہے۔ یہ عجیب قشم کی و کالت ہے کہ جو لوگ بذات خود حضور علیقے کے اس عمل ے متاثر ہوئے تھے، وہ تو مطمئن تھے، حضور علی کی رحمت و شفقت کااعتراف کرتے تھے کیکن صدیوں بعد پچھ لوگ ان کے خیر اتی و کیل بن بیٹھے ہیں اور وہ اس عمل کی وجہ سے

<sup>1</sup>\_زوحات الني الطاهرات، صفحه 75

حضور ﷺ پرایسے الزابات لگاتے ہیں جن کا ان اوگوں نے خود کمجی تصور بھی نہ کیا تھا۔
جس طرح دیگر امہات المومنین کچھ شرعی قوانین کے نزول و نفاذ کا سبب بنیں ای
طرح حضرت جو برید رضی اللہ تعالی عنہا کے ذریعے بھی امت مسلمہ کو کچھ قوانین اور
زندگی بخش تعلیمات عطا ہو کیں۔ ایک دفعہ صبح کے وقت حضور عظیم حضرت جو برید رضی
اللہ تعالی عنہا کے جمرے میں تشریف لے گئے۔ اس وقت وہ صلے پر بیٹھی مصروف عبادت
تھیں۔ جاشت کے وقت حضور علیہ کھران کے جمرے میں تشریف لے گئے۔ وہاس وقت
بھی مصلے پر بیٹھی تھیں۔ حضور علیہ کھران کے جمرے میں تشریف لے گئے۔ وہاس وقت
عبادت ہو؟ انہوں نے اثبات میں جواب دیا تو حضور علیہ نے نرایا: میں نے بہال سے
عبادت ہو؟ انہوں نے اثبات میں جواب دیا تو حضور علیہ نے فرمایا: میں نے بہال سے
عبادت ہو؟ انہوں نے اثبات میں جواب دیا تو حضور علیہ نے فرمایا: میں نے بہال سے
عبادت ہو؟ انہوں نے اثبات میں جواب دیا تو حضور علیہ نے فرمایا: میں نے دوراد کے
ساتھ وزن کیا جائے تو وہ تمہارے اوراد سے بھاری تکلیں۔ وہ کلمات یہ ہیں:

سُبْحَانُ اللهِ وَبِحَمْدِه عَدَدُ خَلْقِه وَرِطْلَى نَفْسِم وَزِنَةَ عَرُشِهِ وَمِدَادُ كُلِمَاتِهِ (1)

متشر قین کے نزدیک تو شاید بید معمولی بات ہو لیکن جو لوگ صرف نیکیوں کے میدان میں باہمی مسابقت کرتے تھے اور جن کے نزدیک آخرت کی کامیابی ہماصل کامیابی تھی، ان کے لئے حضور علی کے یہ تعلیمات انتہائی قیمتی سرمایہ تھیں اور آج بھی یہ تعلیمات ملت اسلامیہ کے لئے ایک انمول تحفہ ہیں۔

ام المومنین حضرت جو رہید رضی اللہ تعالی عنہا کے سب امت کو نظی روزے کے متعلق بھی ایک عظم ملا تھا۔ آپ نے جمعہ کے دن روزہ رکھا۔ حضور علی نے آپ سے پوچھا کیا تم نے کل بھی روزہ رکھا تھا؟ آپ نے عرض کیا: نہیں۔ حضور علی نے نے پوچھا ۔ کیا آئندہ کل تمہار اروزہ رکھنے کا ارادہ ہے؟ عرض کیا: نہیں۔ اس پر حضور علی نے فرمایا: تو پھر آج بھی روزہ افطار کردو۔ اس حدیث پاک سے پتہ چلا کہ حضور علی نے صرف جمعہ کے دن اکیلاروزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ حضور علی کی ایک اور حدیث پاک سے بھی اس

لاَ يَصُونُمُ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ الأَكَانَ يُصُومَ قَبْلَهُ أَوْ

بَعْدَهُ (1)

"تم میں ہے کوئی محض صرف جمعہ کاروزہ نہ رکھے۔ اگر جمعہ کے دن روزہ رکھنے کاارادہ ہو تواس ہے پہلے یابعد بھی ایک دن روزہ رکھے۔" یہ تفصیلات اس حقیقت کو سمجھنے کے لئے کافی ہیں کہ حضرت جو پر یہ ہے حضور علیہ کے کا نکاح عظیم انسانی مقاصد کی خاطر ہواتھاادر اس کے متعلق مستشر قین نے جو واویلا مچایا ہے وہ ان کے مریض ذہنوں کی اختراع ہے، حقیقت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضرت صفیعہ بنت جبی بنت اخطیب رضی اللہ تعالیٰ عنہا

حضرت صفیہ کے ساتھ حضور علی کے نکاح کی حکمتیں بھی بعید وہی تھیں جو حضور علی کے ساتھ مناح کرتے وقت پیش نظر تھیں۔ یہ مشہور محضور قبیلے بنو نظیر کے سر دار کی بئی تھیں۔ بنگ خیبر میں امیر ہوئی تھیں۔ اس موقعہ پر مسلمانوں کے دلوں میں اسلام کی یہ تعلیم رائخ ہو پھی تھی کہ مسلمانوں کا کام کی انبان کو ذلیل کرنا نہیں بلکہ ذلت کی پستیوں میں گرے ہوئے لوگوں کو اٹھا کر، رفعتیں اور عظمتیں عطاکر ناہے۔ حضرت صفیہ جنگ میں قید کی ہو کر لونڈی بی تھیں، لیکن وہ جی بین اخطب کی بیٹی تھیں اور اس ہے پہلے سالم بن مقلم اور کنانہ بن ابی الحقیق کے نکاح میں رہ چکی تھیں۔ یہ بیٹی تھیں اور اس سے پہلے سالم بن مقلم اور کنانہ بن ابی الحقیق کے نکاح میں رہ چکی تھیں۔ یہ سب یہود یوں کے سر دار تھے۔ مسلمانوں نے حضور عقبی کی خد مت میں عرض کیا کہ صفیہ کے نہیں مقام کا نقاضا ہے کہ آپ خود ان کو اپنی زوجیت میں قبول فرما کیں۔ حضور عقبی نے نہیں آز او کر دیتا ہوں اور حمیں تہارے قبیلے والوں کے پاس واپس بھی دیتا ہوں اور اگر تم میں از او کر دیتا ہوں اور آگر تم دین یہود بت پر قائم رہنا چا ہو تو میں حمیں آز او کر دیتا ہوں اور حضور عقبی نے نام ہوں اور حضور عقبی نے نار ہوں اور اگر تم دین یہود بت پر قائم رہنا چا ہو تو میں حمیں آز او کر کے تمہارے قبیلے والوں کے پاس واپس بھی دیتا ہوں اور اراگر تم اسلام قبول کر لو تو میں حمیں آز او کر کے تمہارے میں دور عقبی نے نام نہیں اپنی زوجیت میں قبول فرمالیا۔ (2)

بعض متشر قین کہتے ہیں کہ حضرت صفیہ دین یہودیت پر قائم رہی تھیں۔ یہ غلط

<sup>1-</sup>رجمته للعالمين، جلد2، منحه 175، بحواله بخارى ومسلم 2-زوجات النبي الطابرات، منحه 8-77

ہے۔ اگر وہ دین یہودیت پر قائم رہنیں توام المومنین ہونے کا شرف حاصل نہ کر سکتیں۔ حضور علی کا یہ نکاح بھی عظیم انسانی مقاصد کی خاطر عمل میں آیا تھااور اس کے متعلق متشر قین کی تمام ہرزہ سرائیں بے بنیاد ہیں۔

حضرت ميمونه بنت حارث الهلاليه رضي الله تعالى عنها

ان کے ساتھ حضور علی کا نکاح 7 ھ میں عمرہ قضا کے موقعہ پر ہوا۔ یہ پہلے حویطب بن عبدالعزی کے نکاح میں تھیں اور اس کے بعد ان کا نکاح ابور ھم بن عبدالعزی سے ہوا تھا۔ عمرہ قضا کے موقعہ پر بیہ بیوہ ہو چکی تھیں۔(1)

ان سے نکاح کی حضور علی کو ترغیب حضرت عباس رضی اللہ تعالی عند نے دی تھی۔
اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ ان کی ایک بہن ام الفضل لبابہ الکبری رضی اللہ تعالی عنها حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنها حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ تھیں۔ حضرت میمونہ بڑھا ہے کی عمر میں بیوہ ہوگئی تھیں اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ ،ان کی پارسائی اور الن کے ایٹار کی وجہ سے انہیں اس قابل سمجھتے تھے کہ وہ حضور علی کی ازواج مطہر ات میں شامل ہوں اور ام المو منین ہونے کی سعادت حاصل کریں۔ (2)

حضرت میمونہ کے ساتھ نکاح نے کئی لوگوں کو حضور علی کے ساتھ رشتہ مصاہرت میں پرو دیا تھا۔ عربوں کے نزدیک اس فتم کے تعلقات کی بڑی اہمیت تھی اس لئے ان تعلقات نے اسلام کی اشاعت میں بڑااہم کر دار اواکیا۔ حضرت میمونہ کی آٹھ بہنیں تھیں جو بڑے اہم لوگوں کی زوجیت میں تھیں۔ ان کی ایک بہن حضرت عباس منی اللہ تعالی عنہ کی المبیہ تھیں اور ایک حضرت خالد بن ولیدر منی اللہ تعالی عنہ کی والدہ تھیں۔ ای طرح ان کی المبیہ تھیں اور ایک حضرت خالد بن ولیدر منی اللہ تعالی عنہ کی والدہ تھیں۔ ای طرح ان کی دیگر بہنیں بھی بڑے اہم لوگوں کے گھروں میں تھیں۔ اس نکاح کی وجہ ہے آن تمام لوگوں کے گھروں میں تھیں۔ اس نکاح کی وجہ ہے آن تمام لوگوں کے گھروں میں تھیں۔ اس نکاح کی وجہ ہے آن تمام میں سے ساتھ حضور علیہ کارشتہ قائم ہواجس کے آپ کی دعوت پر بڑے شبت اثرات مرتب ہوئے۔

نیخ محد محمود الصواف لکھتے ہیں کہ حضرت میمونہ غزوہ تبوک میں شریک ہوئی تھیں اور

<sup>1-</sup>رحمته للعالمين، جلد2، منحه 180

<sup>2</sup>\_زوجات الني الطابرات، منحد 82

دہاں زخیوں کی مرہم پٹی اور ان کو پانی پلانے کی خدمات انجام دیتی رہی تھیں۔ علامہ "الصواف" یہ بھی لکھتے ہیں کہ حضرت میمونہ وہ پہلی خاتون ہیں جنہوں نے میدان جنگ میں زخیوں کی دیکے بھال اور مرہم پٹی کے لئے خواتین کی ایک جماعت تیار کی تھی۔ دوران جہادان کوایک تیر لگاتھا، جس سے آپ شدیدزخی ہوگئی تھیں۔(1)

اس شادی کا مقصد بھی ایک معمر بیوہ کی دلجوئی اور اس کے رشتہ داروں کے دلوں کو اسلام کی طرف ماکل کرنا تھا۔ فریقین کی عمر کے جس جصے میں یہ شادی ہوئی، اس عمر میں شادی کے مقاصدوہ نہیں ہوتے جومستشر قین کو نظر آتے ہیں۔

### حضرت زينب بنت جحش رضى الله تعالى عنها

متنشر قین نے حضور ملک کی شادیوں کے سلسلے میں سب سے زیادہ ہر زہ سر ائیاں، حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ آپ کے نکاح کے متعلق کی ہیں۔ انہوں نے اس تاریخی واقعہ کو افسانوی رنگ دے کر لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے اور اسکے ذریعے مسلمانوں کے دلوں سے حضور علی کی عظمت کے نقوش کو مثانے کی کوشش کی ذریعے مسلمانوں کے دلوں سے حضور علی کی عظمت کے نقوش کو مثانے کی کوشش کی ہے۔ ہم اس شادی کے متعلق ذرا تفصیل سے گفتگو کریں سے تاکہ مستشر قین کی طرف سے پھیلائے جانے والے شکوک و شبہات کے جالوں کے تار ٹوٹ جائیں اور حقیقت پوری آب و تاب کے ساتھ قارئین کے سامنے بے نقاب ہوجائے۔

حضور علی کی اس شادی پر آپ کے زمانے کے یہود یوں، منافقوں اور دیگر دشمان اسلام نے بھی بہت اعتراضات کے تھے۔ اس شادی کی اہمیت اتی زیادہ تھی کہ اس کے اہم پہلوؤں پر قرآن حکیم نے خودروشنی ڈالی ہے۔ حضور علیہ کے معاصرین نے اس شادی پر اس لئے اعتراضات کے تھے کہ حضرت زینب، حضرت زیدر ضی اللہ عنما کی مطلقہ تھیں جو حضور علیہ کے منہ بولے بیٹے تھے۔ عربوں کے نزدیک منہ بولا بیٹا، حقیق بیٹے کی ہی حضور علیہ کے منہ بولے بیٹے تھے۔ عربوں کے نزدیک منہ بولا بیٹا، حقیق بیٹے کی ہی حیثیت رکھتا تھا اور ان کے نزدیک متعنی کی مطلقہ کے ساتھ شادی، حقیق بیٹے کی مطلقہ کے ساتھ شادی کی طرح ہی تا پہندیدہ تھی۔

حضور عظی کواس شادی کا تھم دے کراللہ تعالی نے زمانہ جاہلیت کی ایک نہیں بلکہ کئی

ناپندیده رسموں کو توڑا تھا۔ان رسموں کو توڑنے کے خلاف جس زبردست سابی ردعمل کا خطرہ تھا،اس کا مقابلہ کرنے کی ذمہ داری پروردگار عالم نے اپنے حبیب لبیب عظیمی اور ان کے قریب ترین لوگوں کے کندھوں پر ڈائی تھی۔اس واقعے کی تفصیلات میں جانے سے پہلے یہ جانناضر وری ہے کہ حضرت زینب کون تھیں اور حضرت زید کون تھے۔

مجب میں اس متعلق صرف میہ جان لینا کافی ہے کہ آپ حضور علی کے کیو پھی عمیمہ کی بیٹی ہیں اس متعلق کی کیو پھی عمیمہ کی بیٹی اور حضرت عبدالمطلب کی نواسی ہیں۔

حفرت زید کا تعلق شام سے تھا۔ تہامہ کے چند سواروں کا ادھر سے گزر ہوا۔ یہ ابھی بچے ہی تھے۔ ان سواروں نے انہیں پکڑلیا، اپنے ساتھ عرب لائے اور انہیں فروخت کر دیا۔ حکیم بن حزام بن خویلد نے، جو ام المومنین حضرت فدیجۃ الکبری رضی اللہ عنہا کے بیتیج تھے، انہیں خرید لیا اور اپنی بھو پھی صاحبہ کو بطور تحفہ پیش کردیا۔ حضرت ام المومنین رضی اللہ عنہا نے زید کو حضور علی کی فدمت میں بطور ہدیہ پیش کیا۔ (1) حضرت زید بن حارث کا آبائی نسب قضاعہ تک منتی ہو تاہے اور ان کی مال کا نسب بھی معن میں "طی" سے ماتا عارثہ کا آبائی نسب قضاعہ تک منتی ہو تاہے اور ان کی مال کا نسب بھی معن میں "طی" سے ماتا ہے۔ گویا حضرت زیدر صی اللہ عنہ نجیب الطرفین تھے۔ (2)

حضرت زید کے والد نے ان کی گشدگی کے وقت سے مسلسل ان کی تلاش کی تھی۔
آخر کار ان کی محنت رنگ لائی اور ان کا گخت جگر انہیں مل گیا۔ آپ کے والد، پچااور ایک بھائی حضور علیقے کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حارثہ نے حضور علیقے سے عرض کیا: اے محر! (علیقے) تم لوگ بیت اللہ کے پڑوی ہو۔ تم مصیبت میں مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرتے ہو اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہو۔ میرا بیٹا آپ کے پاس ہے۔ آپ ہم پر احسان فرمائیں اور ہمارے ہے کو زر فدیہ لے کر آزاد فرماویں۔ آپ بطور فدیہ جتنی رقم کا مطالبہ کریں گے ہم وہ رقم اداکر دیں گے۔ حضور علیقے نے فرمایا: میں تمہارے سامنے ایک بات رکھتا ہوں جو تمہارے مطالبے سے کہیں بہتر ہے۔ انہوں نے یو چھا: وہ بات کیا ہے؟ آپ رکھتا ہوں جو تمہارے مطالبے سے کہیں بہتر ہے۔ انہوں نے یو چھا: وہ بات کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: میں ترید کو اختیار دیتا ہوں۔ اگر وہ تمہیں اختیار کرے تو تم فدیہ ادا کے بغیر اے اپنے ساتھ لے جاؤاور اگر وہ میرے ساتھ رہنا پہند کرے تو تم اسے یہیں دہنے دو۔ انہوں اپنے ساتھ لے جاؤاور اگر وہ میرے ساتھ رہنا پہند کرے تو تم اسے یہیں دہنے دو۔ انہوں

<sup>1-</sup>ضياءالقرآك، جلد4، صنح.13

<sup>2</sup>\_د حت للعالمين، جلد2، مني 167

نے عرض کیا:

آپ نے بہت المجھی بات کی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطافرمائے۔
حضور علیہ نے دھرت زید کو بلایا اور فرمایا: زید! کیا تم ان لوگوں کو پہچانے ہو؟ انہوں نے اثبات میں جواب دیا اور عرض کیا: یہ میرے والد ہیں، یہ میرے چھا ہیں اور یہ میرے بھائی ہیں۔ آپ نے فرمایا: تم نے ان کو پہچان لیا ہے۔ اب تمہیں اختیار ہے اگر تم ان کے ساتھ جانا چاہو تو ان کے ساتھ جانے ہو کہ ساتھ جانا چاہو تو ان کے ساتھ جانے ہو اور اگر تم میرے پاس رہنا چاہو تو تم جانے ہو کہ میں کون ہوں۔ حضرت زیدرضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا: میں جھی کی مخص کو آپ پر ترجیح نہیں دے سکا۔ آپ ہی میرے لئے باپ اور پچاکے قائم مقام ہیں۔ ان کے باپ نے کہا: زید اکیا تم غلای کو آزادی پر ترجیح دے رہے ہو؟ آپ نے فرمایا: میں اس عظیم ہتی کو کی صال میں نہیں چھوڑوں گا۔ جب حضور علیہ نے اپنے غلام کے اس خلوص کو دیکھا تو فرمایا:

مال میں نہیں چھوڑوں گا۔ جب حضور علیہ نے اپنے غلام کے اس خلوص کو دیکھا تو فرمایا:

مال میں نہیں چھوڑوں گا۔ جب حضور علیہ نے اپنے نوار ثنہ (1)

اشهدوا انه حو وانه إبنِی یوتنی وارِته (۱) "تم گواهر ہو، یہ آزاد ہے، اب یہ میر ابیا ہے۔ یہ میر اوارث بنے گااور میں اس کاوارث بنول گا۔"

جب حفرت زید کے والد اور چیائے حضور عقاق کا یہ حن سلوک دیکھا تو وہ حفرت زید کو حضور عقاق کے اب نہیں اطمینان تھا کہ ان کے بیٹے کے سر پرایک ایس ہتی کاسا یہ ہے جس کی شفقت بدری ہے بھی کہیں بردھ کر ہے۔

اس کے بعد حفرت زید کو زید بن محمد کہ کر پکار اجا تاہ ہا۔ بعثت کے بعد بھی حفرت زید کوائی نام سے پکار اجا تا تھا۔ اس نسب پرا نہیں جتنا فخر تھا اور حبیب خدا کے ساتھ اس نسبت سے ان کو جو مسرت محسوس ہوتی ہوگی اس کا ندازہ دہ خود بی لگا کتے ہیں۔ ان کو حضور عقاق بنے کی سے ان کو جو مسرت محسوس ہوتی ہوگی اس کا ندازہ دہ خود بی لگا کتے ہیں۔ ان کو حضور عقاق بنے کی نے اپنا بیٹا بنایا تھا اور عربوں کے دستور کے مطابق منہ بولا بیٹا تمام معاملات میں حقیقی بنے کی فی اپنا بنایا تھا۔ عربوں کے ہاں یہ ایک رسم تھی اور اس سے نے حضرت زیدر ضی اللہ طرح ہی ہو تا تھا۔ عربوں کے ہاں یہ ایک رسم تھی اور اس سے نے حضرت زیدر ضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عظمتوں کی معراج پر پہنچا دیا تھا، لیکن اس سے میں کئی سابی قباحتیں تھیں۔ اس تعالیٰ عنہ کو عظمتوں کی معراج پر پہنچا دیا تھا، لیکن اس سے میں کئی سابی قباحتیں تھیں۔ اس سے در اخت اور مصاہرت کے قوانین بری طرح متاثر ہوتے تھے۔ اسلام نوانہ جاہیت کی تمام غلط اور نقصان دہ رسموں کو ختم کرنے کے لئے تشریف لایا تھا۔ اسلام نے تھم دیا کہ کہام غلط اور نقصان دہ رسموں کو ختم کرنے کے لئے تشریف لایا تھا۔ اسلام نے تھم دیا کہا تھا۔ اسلام نے تھم دیا کہا تھا۔ اسلام نے تھم دیا کہا کہا تھا۔ اسلام ان میں کئی اس بی تعالیٰ دیا تعالیٰ اس بی تعالیٰ بی تعالیٰ اس بی تعالیٰ اس بی تعالیٰ اس بی تعالیٰ اس بی تعالیٰ بی تعالیٰ بی تعالیٰ بی تعالیٰ بی تعالیٰ بیک تعالیٰ بی تعا

ہر آدی کواس کے حقیق باپ سے منسوب کیا جائے اور آدمی کو منہ بولے باپ کی طرف منسوب کرنے کی رسم کو ختم کر دیا جائے۔ ارشاد خداد ندی ہوا: اُدعُوهُمْ لِأَبْآئِهِمْ هُوَ اَقْسَطُ عِنْدَ اللهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا

ادْعُوْهُمْ لِآبَآئِهِمْ هُوَ اقْسَطَ عِندَ اللهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوْ أَبَآءَهُمْ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا أَبَآءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّيْنِ وَمَوَالِيْكُمْ (1)

"بلایا کروانہیں ان کے بابوں کی نسبت ہے۔ بیرزیادہ قرین انصاف ہے اللہ کے نزدیک۔ اگر حمہیں علم نہ ہواان کے بابوں کا تو پھروہ تمہارے

دین بھائی ہیں اور تہارے دوست ہیں۔"

الله تعالی کے اس ارشاد کے بعد حضرت زیدر ضی الله تعالی عنه کوزید بن محد کی بجائے زید بن حارثہ کے نام سے بکاراجائے لگا۔ مداللہ تعالیٰ کا تھم تھااور حضرت زید اللہ تعالیٰ کے تھم پر جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لئے بھی ہمہ وقت تیار تنے لیکن خدا کے حبیب علیقیہ کے ساتھ انہیں جوبے مثال نسبت تھی،اس سے محروم ہونے پر انہیں صدمہ ضرور پہنچا ہوگا۔ جس گھر میں زید بن محد کے نام سے بکارے جانے پر وہ اپنے آپ کو گھر کا فرد سمجھتے تھے، اس گھر میں زید بن حارثہ کے نام سے بکارے جانے پر انہیں اجنبیت اور وحشت محسوس ہوتی ہوگی لیکن خدااور خدا کے رسول کو پچھاور ہی منظور تھا۔ جاہلیت کی ایک رسم کو توڑنے کے لئے حضرت زید کے حوصلے کا امتحان ہوا تھا لیکن عالم بالا میں ایک اور رسم کو توڑنے کے ذریعے حضرت زیدرضی اللہ تعالی عند کونئ عظمتیں عطا ہونے کے سامان ہو رہے تھے۔عرب انسان کی قدر وقیت اس کے نسب سے مقرر کرتے تھے۔اعلیٰ نسب والا انسان معزز تفاخواهاس کے اخلاق و کر دار کی کیفیت کیسی ہی ہوتی اور کمتر نسب والاانسان ہر قتم کی انسانی خوبیوں سے مالا مال ہو کر بھی ہے و قارر ہتا تھا۔ یہ معاشر تی طرز عمل انسانیت کی تو بین تھی۔ یہ طرز عمل عربوں تک محدود نہ تھابلکہ ساری دنیا کی تمام مہذب قومیں اس مرض کا شکار تھیں۔ یہ طرز عمل دور مظلمہ تک محدود نہ تھا بلکہ آج بھی موجود ہے۔ آج ك الل مغرب بھى گورى چىزى دالے لوگوں كورنگ دار لوگوں سے بہتر سجھتے ہيں۔ يبودى ا بے آپ کو خداکی لاڈلی مخلوق اور دوہری قوموں کو کمتر مخلوق سیجھتے ہیں۔ ہٹلر کے دماغ میں، جرمنوں کے بہترین قوم ہونے کا بھوت سایا تھااور اس نے لا کھوں انسانوں کو موت

کے منہ میں و تھکیل دیا تھا۔اسلام اس تباہ کن بیاری کو برداشت نہیں کر سکتا تھا۔اسلام نے نسل، علاقے ، زبان، رنگ اور وطن کے بتوں کو پاش پاش کر دیااور تقویٰ کو انسانی عظمت کا معیار قرار دیا۔

ارشاد خداد ندی موا

يَّائِهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنكُمْ مِّنْ ذَكَرِ وَّانْشَى وَجَعَلْنُكُمْ شُعُوبًا وَ قَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوا ْإِنَّ آكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ اَتْقُكُمْ ۚ إِنَّ اللهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ (1)

"اے لوگواہم نے پیدا کیا ہے تہ ہیں ایک مر داور ایک عورت سے اور بنا دیا ہے تہ ہیں مختلف قومیں اور مختلف خاندان تاکہ تم ایک دوسرے کو پیچان سکو۔ تم میں سے زیادہ معزز اللہ کی بارگاہ میں وہ ہے جوتم میں سے زیادہ متق ہے۔ بے شک اللہ تعالی علیم (اور) خبیر ہے۔"

انسانوں میں برابری کے اس اسلامی اصول کو عربوں کی زندگی میں عملی طور پر نافذ

کرنے کے لئے قربانی در کار تھی۔ حضور علی نے باذن خداو ندی اس قربانی کے لئے اپنی

پھو پھی کے کنبہ کو منتخب فربایا۔ حضرت زینب بنت جمش معزز ترین قبیلے کی فرد تھیں۔ان کا

تعلق قبیلہ قریش سے تھا جو عرب کا معزز ترین قبیلہ شار ہو تا تھا۔ وہ فخر قریش حضرت عبد

المطلب کی نوای تھیں اور تاجدار دوجہاں حضرت محمد علی کے کہو پھی زاد تھیں۔ حضور

المطلب کی نوائی تھیں اور تاجدار دوجہاں حضرت محمد علی کی پھو پھی زاد تھیں۔ حضور

المللت تعالی عنہ کی طرف سے پیغام نکاح بھیجا۔ حضرت زینب اور ان کے اہل خاندان کے لئے

اللہ تعالی عنہ کی طرف سے پیغام نکاح بھیجا۔ حضرت زینب اور ان کے اہل خاندان کے لئے

یہ بات نا قابل برداشت تھی۔ قریش کی معزز ترین خاتون ایک آزاد کردہ غلام سے نکاح

کرے، یہ زمانے کے وستور کے مطابق ان کی تو بین تھی۔ حضرت زینب اور ان کے بھائی

حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہمانے اس دھتے کو قبول کرنے سے انکار کردیا۔ لیکن یہ خدائی فیفلہ تھا،ان کے انکار سے ٹل نہیں سکنا تھا۔ تھم خداوندی نازل ہوا

وُمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَ لاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا اَنْ يُكُونَ لَهُمُ الْحِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ وَمَنْ يُغْصِ اللهَ وَرَمِنُولَهُ فَقَدْ صَلَ صَلَالًا مُبِينًا (1)

"نه كى مومن مردكويه حق پنچائے اور نه كى مومن عورت كوكه جب فيصله فرمادے الله تعالى اور الله كارسول كى معامله كاتو پھرانہيں كوئى اختيار ہوائے الله اور الله كار جونا فرمانى كرتا ہے الله اور الله كارسول كى حالمه كاتو كھرانہيں كوئى اختيار ہوائے الله اور الله عيں۔ اور جونا فرمانى كرتا ہے الله اور الله كي رسول كى تو وہ كھلى كمرائى ميں جتلا ہو كيا۔"

جب یہ ارشاد خداو ندی حضرت زینب اور ان کے بھائی نے ساتو فوراً حضرت زید کے ساتھ حضرت زیب کے نکاح پراپی آمادگی کا اظہار کردیا، چنانچہ حضور علی ہے نان دونوں کا نکاح کر دیا۔ اس نکاح کے ذریعے حضور علی ہے نے حضرت زید رضی اللہ عنہ کے اس احساس کی تعلی کو کم کیا تھا کہ دوایک آزاد کر دوغلام ہیں۔ آپ نے ایک معزز قریشی خاتون سے ان کا نکاح کر کے اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا تھا کہ زید کا سابی مقام کمتر نہیں بلکہ وہ قبیلہ قریش کے کفو ہیں۔ اس اعزاز کے ذریعے حضرت زیدرضی اللہ تعالی عنہ کاوہ زخم بھی مند مل ہو گیا جوزید بن محر کہلوائے کے اعزازے محرص ہونے کے سبب آپ کو لگا تھا۔ حضور علی فیلے نے اس نکاح کے ذریعے جہال حضرت زیدرضی اللہ تعالی عنہ کی حوصلہ افزائی کہ تھی وہاں اس مثال کے ذریعے غلاموں کو معاشر ہے ہیں بلند ترین مقام حاصل ہو گیا تھا۔ کی تھی وہاں اس مثال کے ذریعے غلاموں کو معاشر ہے ہیں بلند ترین مقام حاصل ہو گیا تھا۔ دوسری جانب حضرت زینب رضی اللہ عنہا اور ان کے گھر والوں کے لئے یہ ایک گڑا امتحان تھا، لیکن انہوں نے اپنی تمام مصلحوں اور اپنے تمام احساسات کو خدا اور رسول کے امتحان تھا، لیکن انہوں نے اپنی تمام مصلحوں اور اپنے تمام احساسات کو خدا اور رسول کے تھام پر قربان کر دیا اور اس کڑے امتحان میں سرخروئی حاصل کی۔

الله تعالی نه تسی کے خلوص کو ضائع کر تا ہے اور نه ہی تسی کی قربانیوں کو ضائع کر تا ہے۔ اس نے اپنیاس مخلص بندی کے ایٹار کا بدلہ اسے اس دنیا میں دینے کا ارادہ فرمایا۔ جس طرح پہلے ایک فہتے رسم کو ختم کرنے کے لئے ان سے ان کے احساسات اور جذبات کی قربانی مانچی تھی، ای طرح اب ایک اور فہتے رسم کو ختم کرکے ان کے سر پرعزت کاوہ تاج سے بیاجانے والا تھاجو کسی کسی کا مقدر بنتا ہے۔

لوگوں کو ان کے منہ بولے باپوں کی طرف منسوب کرنے کی رسم ختم ہو پھی تھی، زینب اور زیدر صنی اللہ عنہماکے نکاح کے ذریعہ نسلی تفاخر کا بت پاش پاش ہو چکا تھااور غلام

انسانی عظمتوں سے بہرہ ور ہو چکے تھے، لیکن ابھی ایک انتہائی فتیج رسم باقی تھی۔ منہ بولے مینے کی بیوی کو حقیقی بینے کی بیوی کامقام حاصل تھا۔جس طرح حقیقی بینے کی مطلقہ سے نکاح ناجائز سمجهاجا تا تفااس طرح منه بولے بیٹے کی بیوہ یا مطلقہ سے نکاح کونا جائز سمجھا جا تا تھا۔ بیہ رسم بے شار مسائل بیدا کرتی تھی۔اس رسم کی وجہ سے کٹی ایسی عور توں کے ساتھ فکاح ناجائز قراریا تا تھا جن کے ساتھ حقیقت میں نکاح جائز تھا۔ اللہ تعالی نے اس رسم کو ختم کرنے کاارادہ فرمایا۔ بیرسم عربوں کے دل ودماغ میں یوں رچ بس چکی تھی کہ ان کے لئے اس کو توڑنے کا تصور بھی ناممکن تھا،اس لئے اس رسم کو توڑنے کے لئے بھی قربانی در کار تھی۔ یہ قربانی کوئی عام قتم کی قربانی نہ تھی۔ یہ قربانی وہی مخص دے سکتا تھاجو جاروں طرف سے برسے والے طعن و تشنیع کے تیروں کا یامردی سے مقابلہ کر سکتا۔ اس قربانی کے لئے اس آدمی کی ضرورت تھی جس کی ہمت پر زماندر شک کر تا ہو۔اللہ تعالی نے اس قربانی کے لئے اس ہستی کو منتخب فرمایا جس نے سینکڑوں بنوں کے پجار یوں کے جمر مث میں نعرہ توحید بلند کرنے کی جرات کی تھی۔ جے نعرہ توحید بلند کرنے سے نہ وحمٰن کی ختیاں روک سکی تھیں اور نہ ہی ان کی پھبتیاں اس کے عزائم کو متزلزل کر سکی تھیں۔ جس نے اہل مکہ ، طائف کے باسیوں اور عرب کے میلوں میں جمع ہونے والے قبائل کے سامنے ان کے بنوں کی بے بی کا علان کیا تھا اور ہر قتم کے روعمل کا یامر دی سے مقابلہ کیا تھا۔ جس نے اپنے چھا کے سامنے، جب انہوں نے کفار مکہ کے اصر ار پر آپ کونے دین کی دعوت كے بارے ميں اسےرويے ميں تبديلي كے لئے كہاتھا، يہ تار يخي جملے كہے تھے: يَا عَمُّ وَاللَّهِ لَوْ وَضَغُوا الشُّمْسَ فِي يَمِيْنِي وَالْقَمَرَ فِيْ يَسَارِيْ عَلَى أَنْ أَتْرُكَ لِهَٰذَا الْأَمْرَحَتُّلِي يُظْهِرَهُ اللَّهُ أَوْ أَهْلَكَ فِيْهِ مَا تَرَكُّتُهُ (1) "اے میرے چیا!اگر وہ سورج کو میرے دائلی ہاتھ میں رکھ دیں اور عاند کومیرے باعی ہاتھ میں اور یہ توقع کریں کہ میں دعوت حق کو

ال میرے بھا اگر وہ سوری کو میرے دایں ہاتھ یں رتھ دیں اور عالیہ کا تھ یں رتھ دیں اور عالیہ کو میرے میں دعوت حق کو حالہ کو میرے بائیں ہاتھ میں اور یہ تو تع کریں کہ میں دعوت حق کو ترک کر دوں گا، تو یہ ناممکن ہے۔ یا تو اللہ تعالیٰ اس دین کو غلبہ دے دے گا، یا میں اس کے لئے جان دے دوں گا۔ اس وقت تک میں اس کام

کو چھوڑنے کے لئے تیار نہیں۔

وہی ہتی جس نے عربول کے مزعومات کے ہر بت کو پاش پاش کیا تھا، صرف وہی ہتی اس ند کورہ رسم کو ختم کرنے کی ذمہ داری قبول کر سکتی تھی۔

اگر حضرت زید اور حضرت زینب رضی الله عنها کی شادی پر تمام پہلوؤں سے غور کیا جائے تو بیہ بات روز روشن کی طرح عیال نظر آتی ہے کہ اس شادی سے جہال ایک طرف نسلی تفاخر کے بت کو توڑنا مقصود تھاوہال ای شادی کے ذریعے متبلی کی بیوی کے ساتھ نکاح کی حرمت والی رسم کو توڑنا بھی مقصود تھا۔

حضور علی کے تعلیمات شریک حیات کے انتخاب کو مرداور عورت کی صوابدید پر چھوڑتی ہیں۔ شریعت محمد بیداس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ سمی کی مرضی کے بغیراس کی شادی کی جائے۔ لیکن حضرت زینب رضی اللہ عنہا اور ان کے بھائی کی ناپندیدگی کے باوجود انہیں اس شادی کا تحکم دیا گیا۔ انہیں اپنی ناپندیدگی کے اظہار پر جنبیہ کی گئی اور واضح کیا گیا کہ یہ خدااور خدا کے رسول کا تحکم ہے، تہہیں اپنی مرضی کو قربان کر کے تعمیل ارشاد کیا گیا کہ یہ خدااور خدا کے رسول کا تحکم ہے، تہہیں اپنی مرضی کو قربان کر کے تعمیل ارشاد کرنی چاہئے۔ حضرت زینب اور ان کے اہل خانہ مخلص مومن تھے۔ انہیں اللہ تعالی کے اس ارشاد کا بخوبی علم تھا:

فَعَسَنَى أَنْ تَكُورَهُوا شَيْنًا وَيَجْعَلَ اللهُ فِيهِ خَيْرًا كَفِيْرًا(1) "شايدتم ناپند كروكمى چيز كو اور ركھ وى ہو الله تعالى نے اس ميں (تمہارے لئے) خير كثير۔"

جب انہیں پنہ چلا کہ یہ خداکا تھم ہے توانہوں نے اس یقین کے ساتھ اس کو قبول کر لیا کہ یقیناً یہ رشتہ ان کے لئے ایسی رحمتیں اور بر کتیں لائے گا جن کا انہوں نے مجھی تصور مجھی نہیں کیا۔

یہ شادی چو تکہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہاکی مرضی کے مطابق نہ تھی اس لئے ان کی از دواجی زندگی میں وہ رونق نہ آسکی جو شادی کا اصل مقصد ہے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کی روحانی عظمتوں کا تو کون انکار کر سکتا ہے لیکن ان کی جسمانی خوبیاں حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو متاثر نہ کر سکتی تھیں۔ اپنی نسبی شرافت پر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنباکا فخر بھی ان کی از دوائی زندگی کی کامیابی کے رائے میں رکاوٹ تھا۔ حضرت زید
رضی اللہ تعالی عنہ اس صورت حال سے پریٹان تھے۔ حضرت زینب کے ساتھ رہنا بھی
ان کے لئے ممکن نہ تھا کیونکہ وہ و قانو قالیارویہ اختیار کرتی تھیں جس سے حضرت زید
رضی اللہ تعالی عنہ کی عزت نفس مجر دح ہوتی تھی۔ وہ ان کو طلاق بھی نہیں دے سکتے تھے
کے ونکہ یہ شادی حضور علی کے خصوصی تھم سے ہوئی تھی۔ حقیقت تویہ کہ یہ سب
کیونکہ یہ شادی حضور علی کے خصوصی تھم سے ہوئی تھی۔ حقیقت تویہ کہ یہ سب
پھیردیتا ہے۔ اس میں حکمت وہی تھی جس کا ظہور بعد میں ہوا۔
کیچیردیتا ہے۔ اس میں حکمت وہی تھی جس کا ظہور بعد میں ہوا۔

حضور علی اللہ عنما ہے جام پر جب حضرت زینب نے حضرت زیدرضی اللہ عنما ہے شادی
کرلی تھی تو یہ ممکن نہ تھا کہ حضور علی ہے انہیں اپ رویے میں تبدیلی کا حکم دیے تو وہ تعمیل
میں کو تابی کر تیں۔ لیکن حضور علی ہے نے اس مسئے کو حل کرنے کے لئے یہ طریقہ اختیار نہیں
کیا۔ اس کی وجہ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے اس قول سے معلوم ہوتی ہے:

اَوْحَی اللّٰهُ تَعَالیٰ مَا اَوْحَی اللّٰهُ تَعَالیٰ ہِم اَنْ رَیْنَبَ مَیْطَلَقْهَا

زَيْدٌ وَتَتَزَوَّجُهَا بَعْدَهُ (عَلَيْهِ الصَّلُوةِ وَالسَّلاَمُ) (1)

"الله تعالی نے اپنے محبوب علی ہے ہیں۔ وحی فرمائی تھی کہ زید حضرت زینب کوطلاق دے دیں گے اور اس کے بعد آپ ان سے نکاح کریں گے۔" حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ صورت حال سے تنگ آکر بارگاہ نبوت میں حاضر ہو

گے اور زینب کو طلاق دینے کی خواہش کا اظہار کیا۔ حضور علی کے کو بذریعہ وی یہ بات پہلے کے معلوم تھی کہ زید جو بچھ کہ رہے ہیں یہ ہو کر رہے گا کیو نکہ بارگاہ خداد ندی ہیں اس کا فیصلہ ہو چکا تھا لیکن حضور علی اس فیصلے کے نتائج کو بھی دیکھ رہے تھے۔ آپ جانے تھے کہ زید کے طلاق دینے کے بعد جب آپ حسب تھم خداد ندی زینب نائ کریں گے تو کا فیمن آسان سر پر اٹھالیس گے۔ وہ شور مچائیں گے کہ محمد علی نے خود بینے کی مطلقہ سے کا لئے تاری کرنے کی ممانعت فرمائی ہے اور اب خود ہی اس قانون کو تو ڈدیا ہے۔ آپ نے اپنے قانون کو بھی تو ڈدیا ہے۔ آپ نے اپنے قانون کو بھی تو ڈدیا ہے۔ آپ نے اپنے قانون کو بھی تو ڈا اس تعال کریں گے۔ ان ان کو بھی تو ڈا اس تعال کریں گے۔ ان

<sup>1</sup>\_ منياء القرآن، جلد4، صلحه 63

خدشات کے پیش نظر حضور علی ہے خطرت زیدے فرمایا کہ تم خداے ڈرواور اپنی ہوی کو طلاق نہ دو۔ آپ نے ان پر اس حقیقت کو ظاہر نہ فرمایا کہ تمہارے زینب کو طلاق دینے اور عدت گزرنے کے بعدان کے میرے نکاح میں آنے کا فیصلہ ہو چکا ہے۔

اللہ تعالیٰ کو یہ بات پہند نہ تھی کہ اس کا حبیب اپنے مشن کے رائے ہیں کی قتم کے ذہبی تخفظات یالوگوں کی باتوں کو پر کاہ کی بھی و قعت دے۔ اس کا کام ہے تھم خداوندی کی تقمیل کے لئے میدان میں اتر آنااور رائے کی تمام رکاوٹوں کو دور کرنااور مخالفین کو خاموش کرانا اس کا کام ہے جس نے یہ تھم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس رویے پر اپنے حبیب لبیب عظیمے کو ان الفاظ میں تنبیہ فرمائی:

وَ إِذْ تَقُولُ لِلَّذِي اَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاَنْعَمْتَ عَلَيْهِ اَمْسِكُ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللهُ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللهُ مُبْدِيْهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللهُ اَحَقُ اَنْ تَخْشُهُ عَلَى اللهُ مُبْدِيْهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللهُ اَحَقُ اَنْ تَخْشُهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مَنْهَا وَطَرًا زَوَّجُنْكَهَا لِكَىٰ لاَ يَكُون عَلَى الْمُوْمِنِينَ حَرَجٌ فِي آزُواجِ آدْعِيَآئِهِمْ إِذَا قَضُوا عِنْهُنَ وَطَرًا وَكَانَ آمْرُ اللهِ مَفْعُولًا (1)

"اوریاد کیجئے جب آپ نے فرمایا اس شخص کو جس پراللہ نے بھی احسان
فرمایا اور آپ نے بھی احسان فرمایا، اپنی بی بی کو اپنی زوجیت میں رہے
دے اور اللہ سے ڈر اور آپ مخفی رکھے ہوئے تھے اپنے جی میں وہ بات
جے اللہ ظاہر فرمانے والا تھا اور آپ کو اندیشہ تھا لوگوں (کے طعن و
تضنیع) کا حالا نکہ اللہ تعالیٰ زیادہ حقد ارہے کہ آپ اس سے ڈریں۔ پھر
جب پوری کرلی زید نے اسے طلاق دینے کی خواہش تو ہم نے اس کا
آپ سے نکاح کر دیا تاکہ (اس عملی سنت کے بعد) ایمان والوں پر کوئی
حرج نہ ہو اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں جب وہ انہیں
طلاق دینے کا ارادہ پورا کرلیں اور اللہ کا تھم تو ہر حال میں ہو کر رہتا ہے۔
حضر سے زید نے حضر سے زینب کو طلاق دے دی اور حضور عظائے نے تھم خداو ندی کے

مطابق حفرت زینب رضی اللہ تعالی عنها کو اپنی زوجیت بیں لے لیا۔ اس نکاح کے ذریعے حضور مطابق حفرت زینب رضی اللہ تعالی عنها کو اپنی زوجیت بیں لے رسے کو توڑنے کی وجہ سے اسلام اور پنجبر اسلام کے مخالفین کو پروپیگنڈے کے لئے وافر مواد میسر آھیا تھا۔ انہوں نے حضور علی کے خلاف آسان سر پر اٹھالیا اور آپ پر طرح طرح کے الزام لگانے لگے کہ یہ کیسا مصلح ہے جو خود اپنے بیٹے کی مطلقہ سے شادی کرنے سے محل انہیں آتا۔ ان کی ان ہر زہ سر ائیوں کا جو اب بھی اللہ تعالی نے خود دیا اور فرمایا:

ما کان مُحَمَّد اَبَا اَحَدِ مِن رِّجَالِکُم وَلٰکِن رَّسُولَ مَا اللهِ وَ حَالَم اللهِ وَ حَالَم اللهِ بِی کی کے باپ تمہارے مردوں بیں سے اللهِ وَ حَالَم النّبین و کی کی باپ تمہارے مردوں بیں سے بلکہ وہ اللہ کے درسول اور خاتم النہین ہیں اور اللہ تعالی ہر چیز کو خوب بلکہ وہ اللہ کے درسول اور خاتم النہین ہیں اور اللہ تعالی ہر چیز کو خوب بلکہ وہ اللہ ہے وہ اللہ ہے۔ "

اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمادیا کہ میراحبیب علیہ تم بین ہے کی مرد کا باپ نہیں۔ اس آیت کریمہ میں حضور علیہ کے متعلق بتایا گیا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، اس کے ساتھ ہی ہے بھی بتایا گیا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ مردوں میں سے کسی کے باپ ہونے کی نفی اور رسالت کے اثبات میں امت کے لئے ایک بڑا مبارک اشارہ ہے۔ آیت کریمہ کہدرہی ہے کہ محمد علیہ نہ توزید کے باپ ہیں اور نہ ہی کی دوسر ہے مرد کے لیکن اس کا بیہ مطلب نہیں کہ ان کا تمہارے ساتھ تعلق کر ور ہے۔ حقیقت ہے کہ ان کا تمہارے ساتھ جو تعلق ہے وہ باپ بیٹے کے باہمی تعلق سے بھی کہیں گہرا ہے۔ وہ شہاری طرف اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں۔ بے شک باپ اپنی اولاد پر بڑا مہر بان اور شفقین ہوتا ہے اور اپنی معربانیاں ول کا جو تعلق اپنی امت کے ہر فرد کے ساتھ ہوتا ہے اور اپنی غلاموں پر وہ جو لطف و کرم فرماتا ہے، اس کے مقابلے میں باپ کی ساری شفقین تیج ہیں۔ غلاموں پر وہ جو لطف و کرم فرماتا ہے، اس کے مقابلے میں باپ کی ساری شفقین تیج ہیں۔ باپ کی مہر بانیاں اولاد کی جسمانی اور مادی زندگی تک محدود ہوتی ہیں لیکن رسول کی نگاہ کرم باپ کی مہر بانیاں اولاد کی جسمانی اور مادی زندگی تک محدود ہوتی ہیں لیکن رسول کی نگاہ کرم شفقین روز حشر کام نہیں آئیں گی بلکہ سارے دنیوی رشتے اس دنون ہوئے ہیں۔ باپ کی شفقین روز حشر کام نہیں آئیں گی بلکہ سارے دنیوی رشتے اس دنون ہوئیں ہوتے ہیں۔ باپ کی شفقین روز حشر کام نہیں آئیں گی بلکہ سارے دنیوی رشتے اس دنون ہوئیں گیں گی

يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيْهِ وَأُمَّهِ وَأَبِيْهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيْهِ (1) "اس دن آدمی بھا گے گااینے بھائی ہے اور اپنی مال سے اور اپنے باپ ے اور اپنی بیوی ہے اور اینے بچو ل ہے۔" کین رسول کے لطف و عنایت ہے د نیااور آخرت دونوں میں اس کا امتی شاد کام ہو تا

(2)-5

اس واقعے کے تمام اہم نکات کو قرآن تھیم نے خود بیان کر دیا ہے۔ حضور علیہ نے حضرت زینب کو حضرت زید کے لئے پیغام نکاح بھیجا،اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی خدااور خدا كرسول كافيصله قرارديا بدالله تعالى ني بهى اعلان فرماديا بكرزيد ك طلاق دي كے بعد زينب كااين حبيب سے نكاح ہم نے خود كرديا ہے۔اس نكاح كى حكمت بھى بتادى ے کہ این حبیب علی کا یہ نکاح ہم نے اس لئے کیا ہے کہ یہ نکاح امت مسلمہ کے لئے رحمت بن جائے اور اپنے منہ بولے بیٹول کی بیویوں سے طلاق کے بعد نکاح کرنے میں مسلمانوں کے رائے میں کوئی رکاوٹ باقی نہ رہے۔ اللہ تعالی نے نہ صرف اس حکمت کو ظاہر فرمایا بلکہ اس مشکل ترین تھم کے نفاذ کے وقت حضور علی کے دل میں جو خدشات يدا ہوئے تھے،ان كو بھى خفيد نہيں رہنے ديا بلكه ظاہر فرماديا۔ اتنى وضاحتوں كے بعد كوئى ابیا مخض ہی اس واقعہ کو غلط معنی پہنا سکتا ہے جس کے دل میں کھوٹ ہو۔ بدقتمتی ہے دنیا میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں جن کے دل مریض ہیں۔ دل کے ان مریضوں نے واضح حقائق کو غلط معنی بہنائے اور اس واقعے کو حضور علیقہ کی کردار کشی کے لئے ول کھول کر استعال کیاہے

ستشر قین نے اس واقعہ کوافسانوی رنگ دینے کی کوشش کی ہے اور اس سلسلے میں گئی ایسی باتیں لکھی ہیں جو صرف ان کے اپنے مخیل کی اختراع ہیں۔ بعض مسلمانوں کی غیر مخلط تحريروں نے بھى اس سلسلے ميں مستشر قين كى حوصلہ افزائى كى ہے۔ اس متم كى تح روں کے متعلق علائے محققین کافیصلہ ملاحظہ فرمائے۔

علامه ابن كثير لكصة بين:

<sup>1-</sup> مورة محل: 36-33

<sup>2-</sup> منياء القرآن، جلد4، منح. 6-65

ذَكَرَ اِبْنُ آبِيْ حَاتِمٍ وَابْنُ جَرِيْرٍ هُهُنَا عَنَّ بَعْضِ السَّلْفِ أَثَارًا اَحْبَبْنَا اَنْ نَضْرِبَ عَنْهَا صَفْحًا لِعَدْمِ صِحَّتِهَا فَلاَ نُورِدُهَا

کہ بعض علاونے یہاں کئی روایتیں نقل کی ہیں لیکن وہ صحیح نہیں،اس لئے ہم ان کاذ کر نہیں کرتے۔

علامه ابن حیان اندلی نے لکھاہے کہ:

لِبَعْضِ الْمُفَسِّرِيْنَ كَلاَمٌ فِي الْأَيَةِ يَقْتَضِي النَّقْصَ مِنْ مَنْصَبِ النَّبُوَّةِ ضَرَبْنَا عَنْهُ صَفْحًا

یعنی بعض مفسرین نے بیہاں ایس باتیں لکھی ہیں جو شان رسالت کے منافی ہیں،اس پیمیر نہ دری خور

لئے ہم نے ان کو نظر انداز کر دیا ہے۔

علامه قرطبی لکھتے ہیں۔

وہ روایتیں جن کے بارے میں ملت اسلامیہ کے محقق علاء کی رائے وہ ہے جو سطور بالا میں آپ نے ملاحظہ فرمائی، ان روایتوں کے زور پر مستشر قین نے ایک ایساافسانہ تراشاہ جس کو نقل کرنے سے بھی دل کا نیتا ہے لیکن ان لوگوں کے الزامات کی تردید کے لئے ضروری ہے کہ قاریکن کرام کے سامنے ان کی ہرزہ سرائیوں کی ایک جھلک پیش کی جائے تاکہ وہ سمجھ سکیں کہ مستشر قین کس فتم کی غیر جانبدارانہ محقیق کرتے ہیں۔ ولیم میوریہ افسانہ اس طرح لکھتا ہے:

1\_منياءالقرآن،جلد4،منحه64

"Mahomet was now going on to three-score years; but weakness for the sex seemed only to grow with age, and the attractions of his increasing harem were insufficient to prevent his passion from wandering beyond its ample limits.

Happening one day to visit the dwelling of his adopted son Zeid, he found him absent. As he knocked, Zeinab, wife of Zeid, started up in confusion to array herself decently for the prophet's reception. But the charms had already through the half-Opened door, unveiled themselves too freely before his admiring gaze; and Mahomet, smitten by the sight, exclaimed, "Gracious Lord! Good Heavens! How thou dost turn the hearts of men!. "The words, uttered as he turned to go, were overheard by Zenab, and she, proud of her conquest, was nothing loth to tell her husband of it. Zeid went at once to Mahomet, and offered to divorce his wife for him." Keep thy wife to thyself. "he answered," and fear God. "But the words fell from unwilling lips." (1)

" محر ( علی ) کا عمر اب ساٹھ سال کے قریب تھی لیکن ہوں محسوس ہوتا ہے کہ عمر میں اضافے کے ساتھ ساتھ جنس کے معاملہ میں ان کی کمزوری میں اضافہ ہورہا تھا اور ان کے بڑھتے ہوئے حرم کی کششیں ان کوائی و سیج حدود سے تجاوز سے بازر کھنے کے لئے کافی نہ تھیں۔ ایک روز وہ اپنے منہ ہولے بیٹے زید سے ملنے ان کے گھر گئے لیکن وہ گھر پر موجود نہ تھے۔ انہوں نے دستک دی۔ زید کی ہوی زینب رسول خدا کا مہذبانہ استقبال کرنے کے لئے اپنے آپ کو تیار کرنے لگیں لیکن ان کا حسن، نیم وادر وازے کے رائے بھر ( علی کے ) کی مشاق نگا ہوں کے سامنے اپنے آپ کو منکشف کرچکا تھا۔ اس منظر سے مغلوب مغلوب

ہوکرانہوں نے بے ساختہ کہا "سجان اللہ ااے اللہ! تولوگوں کے دلوں کو کیے
پھیر دیتا ہے۔ "وہ الفاظ جو محمد (علقہ ) نے واپس جاتے ہوئے اپنی زبان سے ادا

کئے تھے، وہ زینب نے س لئے۔ وہ اپنی فتح پر تازال تھیں اور انہوں نے یہ واقعہ
اپنے فاو ند کے سامنے بیان کرنے میں ذرا ججبک محسوس نہ کی۔ زید بیہ س کر فور آ
محمد علی کے کہا تاران کی فاطر اپنی زوجہ کو طلاق دینے کی پیکش کی۔
انہوں نے کہا خدا سے ڈرواور اپنی بیوی کو اپنے پاس رہنے دو۔ یہ الفاظ بے دلی
سے ان کی زبان پر آئے تھے۔ "

ولیم میورای طرح افسانوی رنگ میں ا<mark>س قصے کو آگے بردھا تا ہے اور زید کی طرف سے</mark> حضرت زینب کو طلاق ملنے کے بعد، حضور علی کے ساتھ اِن کی شادی کو افسانوی انداز میں یوں بیان کر تاہے:

"Even in Arabia, to marry the divorced wife of an adopted son was a thing unheard of, and he foresaw the scandal it would create. But the flame would not be stifled. And so, Casting his scruples to the winds, he resolved at last to have her". (1)

"ا پے منہ بولے بیٹے کی مطلقہ ہوی سے شادی الی بات تھی جوعرب جیسے ملک میں بھی نئی تھی۔ محمد (علیقے) نے بیدائدازہ لگالیا تھا کہ اس نکاح سے ان کی بڑی بدنامی ہوگی لیکن محبت کا شعلہ بجھنے والانہ تھا۔ انہوں نے منمیر کی ہر جلش کو جھنک دیااور ہر قیمت پرزینب کو حاصل کرنے کا تہیہ کرلیا۔"
حضرت زینب کے ساتھ حضور علیقے کی شادی تھم خداوندی سے ہوئی تھی۔ اس

حضرت زینب کے ساتھ حصور علی کا شادی علم خداوندی سے ہوئی ملی۔ اس حقیقت کوولیم میوراپ مخصوص انداز میں بیہ معنی پہنا تاہے:

"The marriage caused no small obloquy, and to save his reputation Mahomet fell back upon his oracle. A passage was promulgated which purports on the part of the Almighty not only to sanction the union, but even reprehend the prophet for hesitating to consumate it, from the fear of men". (1)

"اس نکاح سے محمد (علیہ کے کم برنائ نہ ہوئی۔ اپنی شہرت کو محفوظ رکھنے کے لئے انہوں نے وحی کا سہار الیا۔ ایک آیت کی تشہیر کی گئی جس میں اللہ تعالی کی طرف سے نہ صرف اس شادی کو جائز قرار دیا گیا تھا بلکہ اس بات پر محمد (علیہ کے کئی کہ انہوں نے لوگوں کے خوف سے اس شادی کو پایہ محیل تک پہنچانے میں بچکی ہٹ کا مظاہرہ کیوں کیا۔"

ولیم میور نے اس کے بعد اس پوری آیت کا ترجمہ لکھاہے جس میں حضرت زینب کی حضور علیقے کے ساتھ شادی کا ذکر ہے۔ پھر اس نے ان قر آنی آیات کے متعلق میہ تبصرہ

کیا ہے:

"Could the burlesque of inspiration be carried further? Yet this verse –as well as the revelation chiding him because he did not marry Zeinab, and the other passages on the prophet's relations with his household, are all incorporated in the Coran, and to this day are gravely recited in due course, as a part of the word of God, in every mosque throughout Islam!" (2)

"کیاوجی کے مزاح کواس ہے آگے لے جانا ممکن ہے؟اس کے باوجودیہ آیت اور دووجی جس میں زنیب ہے شادی نہ کرنے پر محمد (علیقے) کو تنبیہ کی گئی ہے، اور دیگر آیات جن میں محمد (علیقے) کے اپنالل خانہ کے ساتھ تعلقات کاذکر ہے، وہ سب قرآن کا حصہ ہیں اور آج تک دنیائے اسلام کی ہر مسجد میں کلام اللہ کے طور پران کی تلاوت ہوتی ہے۔"

گویاولیم میوریہ کہدرہے ہیں کہ خداکی طرف ہے جو قانون نازل ہواس میں انسانوں کی خاتگی زندگی کے متعلق کوئی لفظ نہ ہو۔ کسی الہامی کتاب میں خاتگی معاملات پر گفتگوان کے نزدیک وحی کے ساتھ نداق ہے، حالا نکہ ولیم میورایک کچے عیسائی ہیں، بائیمل ان کے پاس

<sup>1-</sup> تمرايذاملام، منج 127 2-اينيا، منج 30-129

موجود ہوگی اور وہ اس کا مطالعہ بھی کرتے ہوں گے۔ بائیل میں خدا کے مقد س نبیوں اور رسولوں کی طرف جو نگ انسانیت حرکتیں منسوب ہیں، وہ تو ولیم میور کو وحی کے ساتھ نداق نظر نہیں آئیں اور قرآن حکیم اگر انسانوں کی خاتگی زندگی کو منظم کرنے کے لئے قانون اور ضا بطے مقرر کرے توان کے نزدیک بیہ وحی سے نداق بن جاتا ہے۔

اسلام دین فطرت ہے۔انسانی فطرت کا خالق خود خداوند قدوس ہے۔ فطرت کے جو تقاضے قدرت نے بیدا کئے ہیں ان کو کچل دیناانسانیت نہیں، بلکہ انسانیت یہ ہے کہ ان تقاضوں کو منظم کیا جائے۔اسلام نے بہی کام کیا ہے۔ عیسائیت نے ان تقاضوں کو کچلنے کی کوشش کی ہے،اس کا بتیجہ انہیں آج دنیائے عیسائیت کے گلی کوچوں میں دند ناتی ہوئی فحاشی اور بدکاری کی شکل میں دکھے لینا جائے۔

جس طرح ولیم میور نے حضرت زینب کے ساتھ حضور علی کی شادی کو افسانوی رنگ میں پیش کیاہے، ٹاراغدرائے نے بھی اس قصے کو وہی رنگ دینے کی کوشش کی ہے۔ وہ اس قصے کو زیادہ دلچسپ بنانے کیلئے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنها کے حسن اور غرور کو بردھا پڑھا کر پیش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ حضرت زینب کے متعلق مشہورہ کہ وہ بردی پا کہار تھیں لین، بیش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ حضرت زینب کے متعلق مشہورہ کہ وہ بردی پا کہار تھیں لین، اس کے خیال میں، اس پاکبازی کا تعلق ان کی عمر کے آخری صصے ہوگا۔ (1)

Fidenzio (فدنزیو) نے اس قصے کو اپنے قارئین کے لئے زیادہ پر کشش بنانے کے لئے تاریخ کے تمام حقائق کو پس پشت ڈال کر اور صرف اپنے تخیل پر اعتباد کر کے ،افسانے کے انداز میں اس کو لکھا ہے۔ اس کا اندازیہ ہے:

"اس علاقے میں سیدروس نامی ایک محف رہتا تھا جس کی بیوی کانام زین تھا۔

یہ اپنے زمانے کی حسین ترین عورت تھی۔ محمد (علیقہ) نے اس کے حسن و
جمال کا شہرہ سنااور ان کے دل میں اس کی محبت نے ڈیرہ لگالیا۔ محمد (علیقہ) نے
اس عورت کو دیکھنے کا ارادہ کیا اور خاد بند کی عدم موجودگی میں اس کے گھرگئے۔
انہوں نے عورت سے اس کے خاوند کے متعلق ہو چھا: عورت نے کہا: یا
رسول اللہ! آپ کیسے ہمارے گھر تشریف لائے؟ میرا خاوند تو اپنے کام پر گیا
رسول اللہ! آپ کیسے ہمارے گھر تشریف لائے؟ میرا خاوند تو اپنے کام پر گیا
ہے۔ عورت نے اس ملا قات کی خبر اپنے خاوند سے پوشیدہ ندر کھی۔ خاوند نے

اس سے پوچھا: کیار سول اللہ علیہ کے بہال تشریف لائے تنے ؟اس نے جواب دیا:
ہاں! وہ یہاں آئے تنے۔اس نے پوچھا: کیاانہوں نے تمہاراچرہ دیکھا تھا؟اس
نے کہا: ہاں!انہوں نے میر اچرہ دیکھا تھا!ور دیر تک اسے دیکھتے رہے تھے۔اس
پر اس عورت کے خاوید نے کہا: اس کے بعد میرا تمہارے ساتھ رہنا ممکن
نہیں ہے۔(1)

"رف بود کے" نے بھی اس واقعے کو ای طرح افسانوی رنگ میں پیش کیا ہے۔ اس نے حضرت زیدر منی اللہ تعالی عنہ کے کر دار کو بھی خصوصی طور پر مسح کیا ہے اور حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو ایسی عورت ثابت کرنے کی کوشش کی ہے جو اس افسانے کی کہائی سے مناسب رکھتی ہو۔ (2)

متشر قین غیر جانبدار محقق سمجے جاتے ہیں۔ وہ خوب جانے ہیں کہ تاریخ اورانسانے میں فرق ہو تاہے لیمن اس کے باوجو وانہوں نے حضور علیاتے کی تاریخ کوانسانوی رنگ میں کھنے کی سازش جان ہو جھ کرکی ہے۔ اگر وہ حضور کی حیات طیبہ کے واقعات کو تاریخ نو کی کا صولوں کے مطابق پر تھیں توانہیں آپ کی زندگی میں کوئی چیز ایسی نہیں مل سمق جس کے ذریعے وہ آپ کے کر دار کو داغ دار کر کے لوگوں کو آپ کے دین سے متنظر کر سکیں۔ چو تکہ حضور علیاتے کے متعلق کچھ کھنے ہے ان کا اصل مقعد ہی ہی ہو تاہے کہ آپ کے کر دار کو مشکوک کر کے دین اسلام کی بنیادی کمزور کریں، اس لئے یہ اصل مقعد ہمیشدان کے بیش نظر رہتا ہے اور کی مقام پر بھی ان کی آئھوں سے او جھل نہیں ہو تا۔ لیکن مستشر قین اس معاملہ میں سخت غلط فہمی کا شکار ہیں۔ وہ خواہ افسانہ تکھیں یاڈر امد، جس ہتی کو اللہ تعالی نے ہر خامی سے پاک رکھا ہے، اس کے دامن پر وشمنوں کی طرف سے لگایا جانے والاکوئی دھیہ تغیر نہیں سکا۔ کیو تکہ باطل میں آئی طاقت بھی نہیں ہوتی کہ وہ قن کو مدھم نہیں کر سکتیں۔ مغلوب کر سکے۔ روشنی کی ایک کرن اندھ ہر دہی کا سینہ چیر دیتی ہے اور شب دیجور کی تاریکیاں ایک چراغ کی دوشنی کی دوشنی کو مدھم نہیں کر سکتیں۔

ہم یہاں منتشر قین سے صرف ایک سوال کرناجاہے ہیں۔وہ ہمیں یہ بتاعی کہ انہوں

أرالمستثر قوان والاسلام، صلى 335

<sup>2</sup>\_اينا، مؤ 336

نے حضور علی کی حضرت زینب سے محبت کا جوافسانہ تراشاہ، کیااس فتم کے افسانے

مرکزی کردار سے زندگی میں کی عظیم کارنا سے کی توقع کی جاسکتی ہے؟ جو شخص ساٹھ
سال کی عمر میں بھی اپنے جذبات پر کنٹرول نہیں کر سکنا، صنف نازک کی کشش سے وہ
رشتوں کے نقلب کو بھی بھول جاتا ہے، اپنی شہر ت اور اپنے و قار کو بھی نظر انداز کر دیتا
ہے اور اپنی خواہشات کی شخیل کے لئے ایسے کام کر تاہے جو خود اس کے اصولوں کے بھی
ظلاف ہوں اور اس کے و قار کے لئے بھی تباہ کن ہوں، کیا یہ ممکن ہے کہ ایسا شخص بخب
عفوان شباب میں تھا تواس وقت اس کے جذبات کنٹرول میں ہوں گے اور وہ جذبات سے
عفوان شباب میں تھا تواس وقت اس کے جذبات کنٹرول میں ہوں گے اور وہ جذبات سے
ازاد ہو کر انسانی عمر جذبات کی طغیانی کی عمر نہیں۔ اس عمر میں انسان کی عقل اس
کے جذبات پر عالب ہوتی ہے۔ جس شخص کی حالت ساٹھ سال کی عمر میں ہوں کالہ وہ
انسانی تج یہ۔ ساٹھ سال کی عمر جذبات کی طغیانی کی عمر نہیں۔ اس عمر میں انسان کی عقل اس
کے جذبات پر عالب ہوتی ہے۔ جس شخص کی حالت ساٹھ سال کی عمر میں یہ ہو، لامحالہ وہ
ای دور شباب میں اپنی خواہشات کے ہاتھوں ایک محلونا بنا ہوگا، اور ایسے شخص ہے کی
عظیم کام کی توقع نہیں کی جاسکتے۔ لیکن مستشر قین جس ہتی کو اس افسانے کامر کزی کردار
بتاتے ہیں، اس کے کارنا موں کا انکار کرنے کی جرات کوئی دعمن بھی نہیں کر سکا۔

یہ ہتی دہ ہے جس نے تاریخ کے دھارے کارخ بدل دیا تھا۔ جس نے زمانے کی نس میں رہی ہوئی رسموں کے بت ریزہ ریزہ کر دیئے تھے۔ جس کی تاریخ اور زندگی کے کارناموں کا مطالعہ کرنے کے لئے لاکھوں یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنی زند میں وقف کی ایس جس کی لائی ہوئی کتاب کے یورپی زبانوں میں سینکٹروں ترجے اس کے دشمنوں نے ہیں۔ جس کی لائی ہوئی کتاب کے یورپی زبانوں میں سینکٹروں ترجے اس کے دشمنوں نے ہیں۔ جس نے قیصر و کسری کی اکڑی ہوئی گردنیں جھکادی تھیں۔

اب ایک غیر جانبدار محقق کے سامنے دوہی رائے ہیں۔ یا تواس ہتی کے ان کار تا موں
کا انکار کر دے جو تاریخ کے ایک ایک صفح پر بھرے پڑے ہیں اور یا پھر یہ فیصلہ کرے کہ
جن اوگوں نے نہ کورہ افسانے کے ذریعے اس عظیم ہتی کے کردار کو مسخ کرنے کی کو شش
کی ہے وہ پر لے درج کے بدنیت ہیں۔ تاریخ کا انکار کرنے کی کسی ہیں جرائے نہیں اس
لئے یہ بات تسلیم کرنی پڑے گی کہ مستشر قین نے اس افسانے کے ذریعے محمہ عربی علیقیہ کو
جس رنگ میں دکھانے کی کو شش کی ہے آپ کا دامن اس سے پاک ہے۔ آپ ای حتم کے
انسان شے جس حتم کا انسان آپ کو وہ لوگ سمجھتے تھے جو صبح وشام آپ کے ساتھ رہتے تھے

اور آپاس قتم کے انسان نہ تھے جس قتم کا انسان آپ کو مستشر قین قرار دیتے ہیں۔
مستشر قین کے اس افسانے کی تردید تمام متعلقہ تاریخی واقعات کرتے ہیں۔ وہ کہتے
ہیں کہ حضور علی نے نے دھزت زینب کو اچانک دیکھا تو آپ ان کی محبت میں گر فقار ہوگئے۔
ان کا یہ کہنا بالکل بے بنیاد ہے کیو فکہ حضرت زینب حضور علیہ کے لئے اجنبی نہ تھیں بلکہ
وہ آپ کی پھو پھی کی بیٹی تھیں۔ آپ نے خود اصر اد کر کے ان کی شادی اپنے آزاد کردہ
غلام حضرت زید ہے کی تھی۔ وہ حضور علیہ کے اپنے خاندان میں آپ کی نگاہوں کے
مامنے پلی بو ھی تھیں۔ حضور علیہ اگر ان ہے شادی کرنا چاہتے تو آپ کے راہتے میں
کوئی رکاوٹ نہ تھی لیکن اس کے باوجود آپ نے ان کی شادی حضرت زید ہے کردی۔ ان
تمام حقائق کے ہوتے ہوئے یہ کہنا کہاں کا انسان ہے کہ جضور علیہ کی نظر اچانک ان پر
بڑی تو آپ ان کی محبت میں گر فقار ہو گے۔ امام ابو بکر ابن عربی اس الزام کی تردید کرتے
ہوئے کہتے ہیں:

إِنَّهُ بَاطِلٌ لاَ يَصِحُ النَّظُرُ إِلَيْهِ فَإِنَّهُ كَانَ مَعَهَا فِي كُلَّ وَقَتْ وَ مَوْضَعِ وَلَمْ يَكُنْ هُنَاكَ حِجَابٌ يَمْنَعُهَا مِنْهُ فَكَيْفَ تَنْشَأُ مَعَهُ وَيَنْظُرُهَا فِي كُلِّ سَاعَةٍ وَكَنْفَ تَنْشَأُ مَعَهُ وَيَنْظُرُهَا فِي كُلّ سَاعَةٍ وَلاَ تَقَعُ فِي قَلْبِمِ إِلاَّ إِذَا كَانَ لَهَا زَوْجٌ وَقَدْ وَهَبَتْهُ نَفْسَهَا وكرِهَتْ غَيْرَهُ فَلَمْ يَخْطُرُ ذَالِكَ بِبَالِمٍ فَكَيْفَ نَفْسَهَا وكرِهَتْ غَيْرَهُ فَلَمْ يَخْطُرُ ذَالِكَ بِبَالِمٍ فَكَيْفَ يَتَجَدُّدُ الْهَوْي بَعْدَ الْعَدْمِ حَاثًا لِذَالِكَ بِبَالِمٍ فَكَيْفَ الْمُطَهِّرِ مِنْ هذِهِ الْعَلَاقَةِ الْفَاسِدَةِ (1)

" یہ قصہ باطل ہے۔ اس کی طرف دیکھنا بھی ضیح نہیں ہے۔ حضرت زینب ہر وقت اور ہر جگہ آپ کے ساتھ رہیں۔ ان کے در میان تجاب نہ تھا کہ حضور علی ان کود کھے نہ سکتے۔ یہ کیے ممکن ہے کہ دونوں نے نہ تھا کہ حضور علی ان کود کھے نہ سکتے۔ یہ کیے ممکن ہے کہ دونوں نے ایک ساتھ پرورش پائی ہو، حضور علی ہمیشہ انہیں دیکھتے رہے ہوں لیکن ان کی محبت حضور علی کے دل میں پیدانہ ہوئی ہواور جب ان کی شادی ہو چکی ہواور دوا سے خاو ند کے ساتھ رور بی ہوں تواج ایک حضور شادی ہو چکی ہواور دوا سے خاو ند کے ساتھ رور بی ہوں تواج ایک حضور

میلانے کے دل میں ان کی محبت پیدا ہو گئی ہو۔ حالا نکہ حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے اپنی جان حضور کو حبہ کی تھی اور کسی دوسرے کو پہندنہ کیا تھا کیکن ان تمام ہاتوں کی حضور علاقے نے پروانہیں کی تھی۔ تو وہ محبت جواتنا عرصہ حضور علی کے دل میں پیدانہ ہوئی تھی وہ اجانک کیے پیدا ہوگئ۔ يقيناً حضور عليه كا قلب اطهراس فتم كى چيزول سے قطعاً ياك ہے۔" حضور علی کو عظمتیں عطا فرمانے والاخود رب کریم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مستشر قین آپ کے مقام کو کھٹانے کی جتنی کوششیں کرتے ہیں ان پر ان کوسوائے حسرت کے کچھ نہیں مالا۔ مستشر قین نے حضور علیہ کی کردار کشی کے لئے حضرت زین کی محبت میں گر فآر ہونے کاجوافسانہ تراشا تھااس ہے بھی وہ مطلوبہ مقاصد حاصل نہیں کر سکے بلکہ خود ان کی صفوں میں ہے متعد دلوگ سامنے آئے جنہوں نے اس افسانے کی تردید کر دی۔وہ مغربی اہل علم جنہوں نے مستشر قین کے اس افسانے کو تاریخی حقائق کی روشنی میں پر کھا ہانہوں نے اس کو بے بنیاد اور نا قابل صلیم قرار دیا ہے۔ متلم ی واٹ ان لو کو ل میں سے ہے جو حضور علی پراعتراض کرنے کے مواقع تلاش کرتے ہیں۔ لیکن پرافسانداس کو بھی نا قابل تسلیم نظر آیاہے اور اس نے اس افسانے کے متعلق ایسے تاثرات کا ظہار کیاہے جو حضور علی کواس فیج الزام ہے بری ثابت کرتے ہیں۔ منگمری واٹ لکھتاہے:

"Despite the stories, then, it is unlikely that he was swept off his feet by the physical attractiveness of Zaynab. The other wives are said to have feared her beauty; but her age when she married Muhammad was thirty-five, or perhaps rather thirty-eight, which is fairly advanced for an Arab woman." (1)

"ہر قتم کی کہانیوں کے باوجودیہ بات نامکن ہے کہ زینب کی جسمانی کشش کی وجہ ہے محمد (علیقہ) کے قدم ڈگھاگئے ہوں۔ کہا جاتا ہے کہ محمد (علیقہ) کی دوسری بیویاں زینب کے حسن سے خاکف تھیں لیکن محمد (علیقہ) کے ساتھ شادی کے وقت ان کی عمر پینیتیں بلکہ اڑتمیں سال تھی۔ ایک عرب عورت شادی کے وقت ان کی عمر پینیتیں بلکہ اڑتمیں سال تھی۔ ایک عرب عورت

کے لئے یہ عمر بوی عمر شار ہوتی ہے۔

منتكرى واك ايك اور مقام يراس افسانے كے متعلق بير تبعره كرتا ہے:

"It is most unlikely that at the age of fifty-six such a man as he should have been carried away by a passion for a woman of thirty-five or more". (1)

" یہ بات بالکُل ناممکن ہے کہ محمد (علیہ ہے) جیساایک چھپن سالہ مخض ایک ایسی عورت کے متعلق جذبات کی رومیں بہ حمیا ہو جس کی عمر پینیٹیس سال یااس سے مجھی زیادہ تھی۔"

منگری واث حضرت زینب کے ساتھ حضور علی گادی کی حکمت بیان کرتے ہوئے لکھتا ہے:

"The criticism of Muhammad, then was based on a pre-Islamic idea that was rejected by Islam, and one aim of Muhammad in contracting the marriage was to break the hold of the old idea over men's conduct. How important was this aim compared with others which he might have had?" (2)

"زینب بنت جمش مے محمد (علی کے ایک رسم علی شادی کے وقت، ان پرجو تقید ہوئی تھی اس کی وجہ زمانہ جاہلیت کی ایک رسم تھی جس کو اسلام نے ختم کر دیا تھا۔ اس کی وجہ زمانہ جاہلیت کی ایک رسم تھی جس کو اسلام نے ختم کر دیا تھا۔ اس شادی ہے محمد (علی کے ایک مقصد یہ بھی تھا کہ لوگوں کے رویے پر اس پر انی رسم کاجو غلبہ تھا، اس کو ختم کیا جائے۔ اس شادی کا یہ مقصد اس کے دیگر ممکنہ مقاصد کے مقالے میں کتنا اہم تھا؟"

سطور بالا میں جو حقائق پیش کے گئے ہیں،ان کے پیش نظریہ بات بلاخوف تردید کی جا
سعور بالا میں جو حقائق پیش کئے گئے ہیں،ان کے پیش نظریہ بات بلاخوف تردید کی استین کے لئے نہیں
سعتی ہوئی تھیں بلکہ عظیم سیاسی، ساجی اور علمی مقاصد کی خاطر تھیں،اسی طرح حضرت زینب
بنت جمش رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ آپ کا نکاح بھی انہی عظیم مقاصد کی خاطر ہوا تھا۔

<sup>1</sup>رحم: پرانش ایژسنیسمین، منو 158 2-محرایت دید، منو 330

اوریہ نکاح حضور علی کے کردار کوداغدار نہیں کر تابلکہ یہ نکاح بھی آپ کی عظمت کی بے شارد لیلوں میں سے ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ شارد لیلوں میں سے ایک بہت بڑی دلیل ہے۔

ہم نے گزشتہ صفحات میں حضور علی کی تمام از واج مطہر ات کا مختر تذکرہ کیا ہے اور
ان کے ساتھ حضور علی کے نکاح کرنے میں جو حکمتیں پوشیدہ تھیں ان کو بھی بیان کر دیا
ہے۔ ہر انسان جو تعصب کی عینک اتار کر حضور علی کی مخلف شاد یوں کی تاریخ کا مطالعہ
کرتا ہے اے ان شاد یوں میں یہ حکمتیں عیاں نظر آ جاتی ہیں۔ خود کئی مستشر قین اس
حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں کہ حضور علی نے زیادہ شادیاں خواہشات کی تسکین کی خاطر
نہیں کی تھیں بلکہ ان شاد یوں کے مقاصد سیا کی اور ساجی تھے۔ خشکر کی واٹ نے حضور علی کے
کہر شادی میں اس ضم کی حکمتوں کو عیاں دیکھا ہے اور اپنے مستشر ق بھائیوں کے بر عکس
اس حقیقت کو تسلیم کیا ہے کہ تعدد زوجات کے سبب حضور علی ہے کہی ضم کاکوئی اعتراض
وارد نہیں ہوتا۔ وہ لکھتا ہے:

"The last feature to be noted about Muhammad's marriages is that he used both his own and those of the closest companions to further political ends. This was doubtless a continuation of older Arabian Practice. All Muhammad's own marriages can be seen to have a tendency to promote friendly relations in the political sphere. Khadijah brought him wealth, and the beginning of influence in Meccan politics. In the case of Sawdah, whom he married at Mecca, the Chief aim may have been to provide for the widow of a faithful Muslim, as also in the later marraige with Zaynab bint Khuzaymah; but Sawdah's husband was the brother of a man whom Muhammad perhpas wanted to keep from becoming an extreme opponent; and Zaynab's husband belonged to the clan of al-Muttalib, for which Muhammad had a special responsibility, while he was also cultivating good relations with her own tribe of

Amir bin Sasaah. His first wives at Medina, Aishah and Hafsah, were the daughters of the men on whom he leaned most, Abu Bakr and Umar and Umar also married Muhammad's grand-daugther, umm Kulthum bint Ali. Umm Salamah was not merely a deserving widow, but a close relative of the leading man of the Meccan clan of Makhzum. Juwayriyah was the daughter of the Chief of the tribe of al-Mustaliq, with whom Muhammad had been having special trouble. Zaynab bint Jahsh, besides being Muhammad's cousin, was a confederate of the Meccan clan of Abd Shams, but a social motive may have outweighed the political one in her case -to demonstrate that Muhammad had broken with old taboos. Nevertheless the clan of 'Abd Shams' and Abu Sufyan b. Harb in particular, were in his thoughts, for Abu Sufyan had a Muslim daughter, umm Habibah, married to a brother of Zaynab bint Jahsh; and when the husband died in Abyssinia, Muhammad sent a messenger there to arrange a marriage with her. The marriage with Maymunah would similarly help to cement relations with her brother-in-law, Muhammad's uncle, al-Abbas. There may also have been political motives in the unions with the Jewesses, Safiyah and Rayhanah." (1) "محر ( علی ) کی شاد یوں کے بارے میں جس آخری بات کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے وہ بیہ ہے کہ وہ اپنی اور اپنے قریبی ساتھیوں کی شادیوں کو سیاس مقاصد کے لئے استعال کرتے تھے۔ یہ ایک ایس سم تھی جو عربوں میں پہلے ے جاری تھی۔ محمد (عظی ) کی اپنی تمام شادیوں میں سیاس تعلقات میں اضافے کا مقصد کار فرما نظر آتا ہے، خدیجہ (رضی اللہ تعالی عنہا) کے ساتھ

شادی سے آپ کو دولت ملی اور ملی سیاست میں آپ کے اثر کا آغاز بھی ای شادی سے ہوا۔ سودہ اور زینب بنت خزیمہ سے شادی کا سب سے برا مقصد مخلص مسلمانوں کی بیواؤں کو باو قاریناہ مہا کرنا تھالیکن سودہ کے خاوند کا بھائی ایک ایبا مخص تھا، جس کے متعلق محمر (علی ) یہ نہیں جاہتے تھے کہ وہ کھل کر آپ کے مدمقابل آ جائے۔ اور زینب کے خاوند کا تعلق قبیلہ بو مطلب ہے تھا، جن کے متعلق محمد ( علی ) کی خصوصی ذمہ داریاں تھیں،اس کے ساتھ ساتھ محر (علی )زینب کے اینے قبلے "عامر بن صحصعہ" کے ساتھ بھی ا چھے تعلقات بنار ہے تھے۔ مدینہ میں آپ کی پہلی دو بیویاں، عائشہ اور حصد، ابو بكراور عمر (رضى الله عنها) كى صاجراديال تحيى جن كے ساتھ محمد (علاق) كا خصوصى تعلق نفارام سلمه، صرف ايك مستحق بيوه بي نه تھيں بلكه وه مكي قبيله بنو مخزوم کے سر دار کی رشتہ دار بھی تھیں۔جو رید قبیلہ بنو مصطلق کے سر دار كى بٹی تھیں، جن كے ساتھ محر (علقہ) كے تعلقات خصوصى طور ير بہت خراب تھے۔زینب بنت جمش محمد (علیہ) کی پھو پھی زاد ہونے کے علاوہ قبیلہ بوعبد مش کے حلیف قبلے کی فرد مجھی تھیں، لیکن ان کے معالمے میں ساجی محر کات، سیای محر کات پر فوقیت لے گئے، کیونکہ اس شادی کے ذریع محمد ( عَلِينَةً ) بد ظاہر كرنا جائے تے كه آپ نے يراني رسموں سے رشتہ توڑليا ہے۔ کی قبیلہ عبد سمس اور ابوسفیان بن حرب خصوصی طور پر محمد (علیہ) کی نظر میں تھے۔ ابوسفیان کی ایک بیٹی ام حبیبہ تھی جو مسلمان تھی اور اس کی شادی زینب بنت جحش کے ایک بھائی ہے ہوئی تھی۔ان کا غاو ندجب حبشہ میں فوت ہو گیا تو محمد (علیقہ) نے ایک قاصد حبشہ اس لئے بھیجا کہ ام حبیب سے آپ کی شادی کے انظامات کو آخری شکل دی جائے۔ میمونہ سے شادی بھی حضرت عباس سے آپ کے تعلقات کو مضبوط کرنے میں مدد دے سکتی تھی جو میموند کے برادر نسبتی اور محمر (علیقے) کے چیا تھے۔ یہودی الاصل عور توں صفیہ اور ر یحانہ سے آپ کے تعلق کے مقاصد بھی سیای ہو سکتے ہیں۔" منتكمرى واك نے ہر شادى كے متعلق تسليم كياہے كه ان شاديوں كے مقاصد ساجي اور سای تھے۔ ساٹھ سال کی عمر کے جس مخص کے چیش نظراتے سائی اور ساجی مقاصد ہوں، اس کو ان باتوں کے بارے میں سوچنے کا موقعہ بی کیے مل سکتا ہے جن باتوں کو مستشر قین حضور علیقے کی شادیوں کے مقاصد قرار دیتے ہیں۔

مشہور مستشرق جان ہیک گلب (John Bagot Glubb) نے اپنی کتاب دی لا نفس کا مخر آف مجر (علیہ کا مخر آف مجر (علیہ کا مخطور علیہ کا مخطور کا مخطور

"
یغیر (علیہ) کی شادیوں کے متعلق بہت کھے کہا گیا ہے۔ ہم اس بحث میں پڑتا

پند نہیں کرتے۔ تاہم، یہ بات ذہن میں رکھنے کے قابل ہے کہ آپ کے
ساتھ شادی کے وقت آپ کی بیویوں میں سے صرف عائشہ کنواری تھیں،
زینب بنت جمش مطلقہ تھیں اور باقی تمام بیوہ تھیں۔ ان میں سے کچھ زیادہ
پرکشش بھی نہ تھیں۔ مزید برال، پغیبر علیہ نے خدیجہ سے پچیں سال کی عمر
میں شادی کی تھی، جواس وقت بیوہ تھیں اور عمر میں آپ سے کافی بوی تھیں۔
پیغیبر (علیہ )ان کی وفات تک چو ہیں سال کا عرصہ ،ان کے ساتھ کمل طور

پروفاداررے۔"

<sup>1</sup>\_ جان يك كلب، "وى لا نف نا تمنز آف محر"، (بالارايندُ شاكلن، لندن 1970ء)، صفي 237

### متشرق ندكورايك اور جكد لكعتاب

"It is noticeable that the apostle, when a young man, had six children by Khadija, yet he had no children by the twelve women who followed her, except for a son by Mary, the Egyptian concubine. Most of his wives, though not in their first youth, were capable of bearing children. In Medina, Muhammad had less and less leisure time and must often have been mentally and physically exhausted, especially as he was in his fifties and laterly over sixty. These are not the circumstances under which men are interested in the indulgence of extreme sexuality". (1)

"به بات غور کرنے کے قابل ہے کہ پینجبر (علقہ) جب نوجوان سے تو فد کیے (رضی اللہ عنہا) کے بطن سے ان کے چھ بچے سے، لیکن ان کے بعد ماریہ قبطیہ سے ایک بیٹے کے علاوہ بارہ عور تول ہے ان کی کوئی اولادنہ ہوئی۔ آپ کی اکثر زوجات کو بالکل نوجوان تو نہ تھیں البتہ وہ بچوں کو جنم دینے کے قابل تھیں۔ مدینہ میں محمد (علیقہ) کو فرصت کا وقت بہت کم ملتا تھا اور اکثر او قات آپ ذہنی اور جسمانی طور پر بہت زیادہ تھے ہوئے ہوتے ہوں کے خصوصاً جب کہ آپ کی عمر ساٹھ سال کے لگ بھگ تھی۔ یہ حالات ایسے نہیں جن میں مر د زیادہ جنسی تعلقات کی طرف رغبت محموس کرتے ہوں۔"

حضور علی کی ایک حدیث پاک پر، جس میں آپ نے فرمایا ہے کہ اس دنیا میں مجھے عورت اور خوشبو پہند جیں اور میری آنکھوں کی شعنڈک نماز میں ہے، تیمرہ کرتے ہوئے جان بیک گلب رقمطراز ہے:

"The connection of his love of women with prayer seems to prove that it never occurred to him that his fondness for female company could be anything but innocent". (2)

<sup>1-</sup> جان مکی گلب،" وی لا کف تا تمنز آف محر"، (بادراینڈ شاکنش، لندن۔1970ء)، صفحہ 239 2۔ ایسنا، صفحہ 238

"آپ کاعور تول کی محبت کو عبادت کے ساتھ جمع کرنااس بات کو ثابت کرتا ہے کہ آپ کاعور تول کی معیت کاشوق بالکل معصوم تھا۔"

ند کورہ بالا گفتگو سے یہ حقیقت روزروشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ حضور علیہ کی ماری شادیاں عظیم انسانی مقاصد کی خاطر عمل میں آئی تھیں اور ان شادیوں سے مستشر قین نے جو بتیجہ نکالنے کی کوشش کی ہے وہ بدنیتی پر مبنی ہے۔

عورت جس آدمی کی کمزوری بن جائے وہ اپنے گھر میں وہ ماحول قائم نہیں کر سکتا جو حضور علی نے اپنے کاشانہ اقدی میں قائم کر رکھا تھا۔ آپ کے گھر میں بیک وقت نو ازواج مطہرات تھیں لیکن ان کے در میان سوائے چند معمولی شکر رجوں کے مجھی کوئی معركة آرائي نہيں ہوئى۔ يہ حضور علي كاعظمت كا جوت ہے كه آپ نے اپنى تمام زوجات کے حقوق کو بھی پورا کیااور ساتھ ہی اپنے مشن کو بھی پورا کیاجو آپ کوایے رب کی طرف سے تفویض ہواتھا۔ عور تول کی رغبت ایک کمجے کے لئے بھی آپ کوایے مشن سے غافل ندر کھ سکی۔ عور تول پر مر منے والے مرد توان کی ہر جائز و ناجائز فرمائش کو يورا كرنے كے لئے سب كچھ كر گزرتے ہيں ليكن حضور علي نے نے اپنے كھرے لئے فقر كو پند فرمایااور آپ کی جمام از واج مطہر ات کو فقر کی اسی زندگی پر قانع رہنا پڑا۔ اور جب انہوں نے ا بني اس حالت ميں تبديلي كاايك جائز مطالبه كيا توانہيں باذ ن خداد ندى دوثوك الفاظ ميں بتا دیا گیا کہ دنیا کی محبت اور خدا کے رسول کی محبت اکٹھی نہیں رہ سکتیں، تہمیں اختیار ہے ان میں سے جے جاہوا فتیار کر لو۔ اگر فقر کی زندگی پند ہے تو خداکار سول تہاراہے اور اگر دولت دنیاہے تمہاری آنکھ مھنڈی ہوتی ہے تو تمہارارسول کے ساتھ رہناممکن نہیں ہے۔ ہے دو ٹوک رویہ وہی مخص اپنا سکتا ہے جو اپنے جذبات پر مکمل قابور کھتا ہو۔ عورت جس محض کی کمزوری ہووہ اتنا برا خطرہ مول نہیں لے سکتا۔

زوجات رسول کے مسئلے کا تمام پہلوؤں ہے جائزہ لینے والا مخص اس نتیج پر پہنچاہے کہ آپ کی شادیاں بھی آپ کی شان رحمۃ للعالمینی کا ایک مظہر تھیں۔ لیکن دل کے مریضوں کو ان شادیوں میں کئی تاریک پہلو نظر آتے ہیں۔ حقیقت سے ہے کہ سے تاریکیاں ان کے اپنے دلوں کی سیابی کا عکس ہیں اور خدا کا حبیب علی ہر اس چیز ہے پاک ہے جو اس کی خداداد عظمتوں اور رفعتوں کے منافی ہو۔



# حضور عليضة پر تشد د ببندی کاالزام

قرآن عليم في حضور علي كور حمت عالم قرار دياب-ار شاد خداو تدى ب وَمَنَ أَرْسَلُنْكَ إِلاَّ رَحْمَةً لَلْعُلَمِينَ (1)
"اور نبيس بيجابم في آپ كو محرسر لپار حمت بناكر سارے جہانوں كے لئے۔"

حضور علی کے حیات طیبہ کا ایک ایک ورق اس ارشاد خداد ندی کی صدافت کامنہ ہو آن جوت ہے۔ آپ نے دشمنوں کی طرف سے طعن و تشنیج کے تیر سے اور گالیاں دینے والوں کو دعا عیں دیں۔ جولوگ آپ کی زندگی کا چراغ گل کرنے اور آپ کے دین کی شمخ کو بھانے کے در پے تھے، آپ کے دوق در چیم سینے میں بھیشہ، ان لوگوں کو دوزخ کے عذاب الیم سے بچانے کی تمناعی انگرائیاں لیتی رہیں۔ جن لوگوں نے آپ پراور آپ کے خاد موں پر مظالم کی انتہاکر دی تھی، آپ نے ان کو معاف کرنے کی ایس مثالین قائم کیں، جن کی نظیر تاریخ انسانی میں تلاش کرنے کی کوشش کرنا عبث ہے۔ فتی ملہ کے دن آپ نے عفو و در گزر کی جو مثال قائم کی تھی، اس کے ہوتے ہوئے حضور عیاتے پر تشدد پہندی اور سنگدلی کا الزام لگانا پر لے در ہے کی سنگدلی ہے۔ اس موقعہ پر حضور عیاتے نے، بیک جنبش لب، ان لوگوں کو معاف کرنے کا اعلان کیا تھا جنہوں نے گزشتہ ایس سال کے جرصہ میں آپ پر اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیجم اجمعین پر مظالم کی انتہاکر دی مقی۔ عفو و در گزر کے یہ جران کن مظاہرے صرف وہی ہستی کر سکتی ہے جس کو ہارگاہ صور یہ سے کہ حق و در گزر کے یہ جران کن مظاہرے صرف وہی ہستی کر سکتی ہے جس کو ہارگاہ صور یہ سے دھوں و در گزر کے یہ جران کن مظاہرے صرف وہی ہستی کر سکتی ہے جس کو ہارگاہ صور یہ سے کر حت عالم ہونے کا اعزاز ملا ہو۔

حضور علی کی وعوت کے بسر عت تصلینے کاراز بھی ای رحمة للعالمینی میں بنہال تھااور جو لوگ آپ پر پروانہ وار نثار ہونے کے لئے بے تاب تنے وہ بھی رحمة للعالمینی کی ال اداؤں بی کا شکار ہوئے تھے۔اس حقیقت کو قرآن حکیم نے بڑے خوبصورت پیرائے میں بيان فرماياب، ارشاد خداد ندى ب:

> فَهِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظً الْقَلْبِ لا نَفَضُوا مِنْ حَولِكَ مَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْلَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ ۚ فِي الْآمْرِ فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكَّلِيْنَ (1)

"پس (صرف)الله كى رحمت سے آپ زم ہو گئے ہيں ان كے لئے اور اگر ہوتے آپ تند مزاج، بخت دل توبید لوگ منتشر ہو جاتے آپ کے آس یاس ہے۔ تو آپ در گزر فرمائے ان سے اور بخشش طلب میجے ان كے لئے اور صلاح مشورہ يجئے ان سے اس كام بيں۔اور جب آب ارادہ كركيس (كمي بات كا) تو پر تو كل كروالله پر، بے شك الله تعالی محبت كرتاب توكل كرنے والول ہے۔"

یہ آیت کریمہ بتارہی ہے کہ اللہ تعالی نے اپنی خصوصی رحت سے حضور علیہ کو تلب شفیق عطافر ملاہے۔ یہ آیت کریمہ اس حقیقت کو بھی بیان کر رہی ہے کہ اگر حضور علی ورشت خوہوتے تولوگ پروانہ وار آپ کے گرد جمع نہ ہوتے۔اس کے ساتھ ہی ہے آیت کریمہ حضور علی کوائی شان رحمة للعالمینی کے اظہار کا بھی حکم دے رہی ہے۔ حق سے کہ بی نوع انسان کے ساتھ حضور علی کے سلوک کی نوعیت وہی تھی، جس فتم كاسلوك كرنے كى آپ كواس آيت كريمه ميں تاكيد كى جار بى ہے۔ان واضح

خوبیوں کے باوجود جولوگ اسلام یا پیغیر اسلام علیہ کی ذات میں کسی فتم کی کوئی خوبی دیکھنا پند نہیں کرتے، وہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی، حضور علی کے دامن رحمۃ للعالمینی پر

تشدد،سنگدلی اور قساوت قلبی کے دھے دیکھنا جاہتے ہیں۔

مستشر قین کا مقصد اولین اسلام کی اشاعت کورو کنااور مسلمانوں کے دلول میں ان كے دين كے متعلق شكوك وشبهات پيداكرنا ہے۔اسيناس مقصد كے حصول كے لئے وہ اسلام کوہر متم کی خوبیوں سے عاری ثابت کرنے کی کوششوں میں مصروف رہتے ہیں۔اس کام کے لئے انہیں تاریخ کے مسلمہ حقائق کا انکار کرنے کی ضرورت پیش آ جائے تووہ اپنے مقصد کی خاطر ایبا کرنے ہیں بھی بچکچاہٹ محسوس نہیں کرتے۔انسان جیران ہوتا ہے کہ کوئی انسان علم کے تام پر تاریخ کے حقائق کو جھٹلانے کی جرات کیسے کر سکتا ہے، لیکن جن لوگوں نے مخصوص مقاصد کے تحت اپنی الہامی کتابوں کے واضح احکامات اور روشن تعلیمات کو پس پشت ڈال دیا تھا،ان سے بعید نہیں کہ وہ انہی مقاصد کی خاطر تاریخ کے واضح بیانات کو جھٹلادیں۔

متشر قین کو معلوم ہے کہ اسلام کی قوت کاراز اس کی رحیمانہ تعلیمات اور اس کے ر سول علی کے مشفقانہ کر دار میں مضمر ہے، لیکن وہ اس حقیقت کا انکار کرنے پر مجبور ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اس حقیقت کے انکار کے بغیر وہ اپنے مطلوبہ مقاصد حاصل نہیں کر سكتے۔ اگر لوگوں كو معلوم ہو جائے كہ جو لوگ پنجبر اسلام عطی كے گرد جمع تھے، انہيں آپ کی رحمانہ اداؤں نے آپ کی طرف تھینجا تھا، اگر دنیااس حقیقت کویا لے کہ اسلام دین رحت ب،اس کا پیغیر رحمة للعالمین ب اوراسلام جس بستی کے حضور سجده ریز ہونے کی تعلیم دیتاہے وہ"الرحمٰن"اور"الرحیم"ہے، تو پھر ظلم وعدوان کی چکی میں پستی ہوئی نسل انسانی کو، دنیا کی کوئی طاقت، اسلام کے دامن میں پناہ لینے سے نہیں روک سکتی۔ تاریخ میں جن بد بختوں نے نسل انسانی کو صراط منتقیم سے روکنے کے لئے اپنی زند گیال برباد کی ہیں انہوں نے ہیشہ حق کے رخ زیبا کو فکوک و شبہات سے گرد آلود کرنے کی کوشش کی ہے۔ متشر قین میں ہے اکثریت کی زند گیاں بھی ای قتم کی مکروہ کوششوں میں صرف ہوتی ہیں۔متشر قین نے اسلام اور پینمبر اسلام کو بدنام کرنے کے کئے حضور علی کے پر تشدد پندی کا الزام لگایا ہے۔ یہ الزام لگاتے وقت منتشر قین حضور میلان کی حیات طیبہ کے ان تیرہ سالوں کو بکسر فراموش کر دیتے ہیں جو آپ نے اور آپ کے پیروکاروں نے دشمنان اسلام کی طرف سے ظلم سہتے اور ان پر صبر کرتے ہوئے گزارے تھے۔ حضور علی پر یہ بے بنیاد الزام نگاتے وقت مستشر قین مکہ کے مشرکول اور مدینہ کے يبوديوں كى ان كارستانيوں كو نظر انداز كر ديتے ہيں جو انہوں نے اسلام كو ختم كرنے اور ملمانوں برعرصہ حیات کو تک کرنے کے لئے مسلسل کی سال جاری رکھی تھیں۔ یہ الزام لگاتے وقت مستشر قین عفو و در گزر کے ان بے نظیر واقعات کو بھی فراموش

کردیتے ہیں جو حضور عظیمی کی شان رحمۃ للعالمینی کے طفیل و قوع پذیر ہوئے اور جو ساری تاریخ انسانی کے لئے سر ماید افتخار ہیں۔ بید الزام لگاتے وقت مستشر قین صرف مسلمانوں کی ان کا دلاوائیوں کو دیکھتے ہیں جو انہوں نے اسلام کے دشمنوں سے اپنے محبوب دین کے دفاع کے لئے کی تھیں۔

## مسلمانول كواذ ن جهاد ملنے كاپس منظر

تاریخ سے معمولی وا تغیت رکھنے والا مخص بھی جانتا ہے کہ حضور علی نے جب عالیس سال کی عربی نعرہ توحید بلند کیا تھا، اس سے پہلے مکہ کا ہر محض آپ کی امانت، صدانت اورخوش خلقی کی شہادت دیتا تھا۔جب آپ نے بتوں کے ان اجڈ بچار یو ل کو بتو ل کی ہو جاچھوڑ کر خدائے واحد کی عبادت کی دعوت دی تو چند سعید روحوں کو چھوڑ کر سارامکہ آپ کاد محمن بن گیا۔ انہوں نے آپ کا بھی فداق اڑایا، آپ کے پیروکاروں کا بھی اور آپ کے دین کا بھی، لیکن ان کے اس رویہ کے جواب میں آپ نے ان سے نفرت نہیں کی بلکہ اسيندل كى حمرائيول سے ال كا بھلا جاہا۔ انہيں مراہيوں كى دلدل سے تكالنے كى مخلصاند كو ششيں كيں۔ وہ آپ كوستاتے تھے ليكن آپ كو غم اپنے ستائے جانے كانہ تھا بلكہ جو ستانے والے تھے، آپ ان لوگوں کو دوزخ کے عذاب سے بچانے کی فکر میں تھے۔ انہوں نے آپ کے خاد موں کواذیتیں دینے کے لئے نت نے طریقے ایجاد کئے لیکن آپ نے ہر موقعہ پراینے خاد موں کو صبر کی تلقین کی۔ حضرت عمرادر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہا جیسے لوگ اپنے دین بھائیوں کو مظالم سہتے دیکھتے اور حضور علی ہے کفار کے ساتھ دودوہاتھ كرنے كى اجازت ما تكتے ليكن آپ انہيں يہ كه كر خاموش كراديتے كه مجھے جنگ كى اجازت نہیں ہے۔ مسلمانوں نے اپنے ہم قوم کافروں کے مظالم سے تک آگر حبشہ کی طرف جرت کی تو قریش مکہ اپنے شکار کے نے کر نکل جانے پر پریشان ہوئے اور انہیں مکہ واپس لانے کیلئے عبشہ پہنچ گئے۔ مسلمانوں نے اپناسب کچھ چھوڑ کر مکہ سے مدینہ کی طرف جرت كرنے كاارادہ كيا تو كفار كمد نے ان كو بجرت سے روكنے كے لئے ہر ممكن تدبير كى۔ حضور علی این صدیق کے ہمراہ عازم مدینہ ہوئے تو کفار مکہ نے آپ کوز ندہ یامر دہ پکڑ کرلانے والے کے لئے گرال قدر انعام مقرر کیااورجب مسلمان مدینہ میں آباد ہو مے تو کفار مکہ نے

مجھی خود مسلمانوں کو دھمکی آمیز خط لکھے کہ تم بیر نہ سمجھتا کہ اب ہماری رسائی سے دور ہو گئے ہو، ہم مدینہ پہنچ کر بھی تمہارا خاتمہ کر سکتے ہیں۔ انہوں نے مجھی یہودیوں کو اور مجھی منافقوں کو دھمکی آمیز خط لکھے کہ تم مسلمانوں کو ختم کر دو وگرنہ ہم تمہیں قتل کرکے تمہاری عور توں اور بچوں پر قبضہ کرلیں گے۔

اگر مسلمان مشرکین مکہ کی ان تمام زیاد تیوں پر خاموش رہتے اور دین کے دشمنوں کو دین کے دشمنوں کو دین کے شخرہ طیبہ کی جڑیں کا شخ کی تھلی چھٹی دے دیے تو مستشر قین کو اسلام اور مسلمانوں پر کوئی اعتراض نہ ہو تا کیونکہ اس صورت میں دین کا وہی انجام ہو تاجو وہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ لیکن ایسا نہیں ہوا بلکہ جب کفار مکہ کی سر مستیاں تمام حدول سے تجاوز کر گئیں تو مکافات عمل کا قانون حرکت میں آیااور پروردگار عالم نے مسلمانوں کو کا فروں کے ساتھ دودو باتھ کرنے اوران کے غرور کو خاک میں طانے کی اجازت دے دی۔ ارشاد خداو ندی ہوا

أَذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقْتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا ﴿ وَإِنَّ اللهِ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيْرَ ﴿ لَا لَهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ مَن يُنصُرُهُ اللهِ اللهُ مَن يُنصُرُهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ مَن يُنصُرُهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

"اذن دے دیا گیا ہے (جہاد کا)ان (مظلوموں) کو جن ہے جنگ کی جاتی
ہے اس بنا پر کہ ان پر ظلم کیا گیا اور بے شک اللہ تعالی ان کی نفرت پر
پوری طرح قادر ہے۔ وہ (مظلوم) جن کو نکال دیا گیا تھا ان کے گھروں
ہے ناحق صرف آتی بات پر کہ انہوں نے کہا کہ جارا پروردگار اللہ تعالی
ہے۔ اور اگر اللہ تعالی بچاؤنہ کر تالوگوں کا انہیں ایک دوسر ہے کرا
کر تو (طاقت ورکی غارت گری ہے) منہدم ہو جاتیں خانقا ہیں اور گر ہے
اور کلیے اور مجدیں جن میں اللہ تعالی کے نام کاذکر کثرت سے کیا جاتا
ہے۔ اور اللہ تعالی ضرور مدد فرمائے گااس کی جو اس (کے دین) کی مدد

کرے گا۔ یقینااللہ تعالیٰ قوت والا (اور)سب پرغالب ہے۔"

اس آیت کریہ میں صرف مسلمانوں کو کفار کے خلاف جہاد بالسیف کی اجازت بی نہیں دی گئی بلکہ پر ورگار عالم نے جہاد اسلامی کے سارے فلنے کو ان چند سطر وں میں سمودیا ہے۔ آیت کریمہ کہہ رہی ہے کہ وہ مظلوم جن کے خلاف دشمنوں نے ایک عرصہ ہے کہ طرف جنگ شروع کرر کھی ہے اورا نہیں جواب میں تلوارا ٹھانے کی اب تک اجازت نہ تھی، اب ان کے صبر کا امتحان ختم ہوگیا ہے۔ اب ان کو بھی اجازت دی جارہی ہے کہ وہ مشمن کو این کے کہ دہ وشمن کو این کے جو اب پھر سے دیں۔ ساتھ ہی ہی یہ وضاحت بھی کر دی گئی ہے کہ مسلمانوں کو یہ اجازت اس لئے دی جارہی ہے کہ ان پر مظالم کے پہاڑ توڑے گئے، انہیں ستایا گیا، اذیتیں دی گئیں اور آخر کار انہیں مجبور کر دیا گیا کہ وہ اپناسب بچھ چھوڑ کر اپنے وطن عزیز کے بجرت کر جائیں۔ جس جرم کی ان کو آخی کرئی سز المی وہ صرف یہ تھا کہ وہ اللہ تعالی کو اپنا کر دی ہے بجرت کر جائیں۔ جس جرم کی ان کو آخی کرئی سز المی وہ صرف یہ تھا کہ وہ اللہ تعالی کو اپنا کر دور گار یقین کرتے ہے۔ یہ آیت کر یہ جہاد نی سبیل اللہ کی اہمیت کو بھی بیان کر رہی ہے کہ جو لوگ خدا کی زمین پر خدا کا نام لینے والوں کو پر داشت نہیں کرتے، اگر اللہ تعالی انہیں اپنی ظالمانہ کاربوائیوں کو جاری رکھنے کی کھلی چھٹی دے دیتا تو وہ روئے زمین پر کسی ایسے گھر کو اپنی ظالمانہ کاربوائیوں کو جاری رکھنے کی کھلی چھٹی دے دیتا تو وہ روئے زمین پر کسی ایسے گھر کو بھی نہیات دیتا تو وہ روئے زمین پر کسی ایسے گھر کو بھی نے دیتا تو وہ روئے تھی پر کسی ایسے گھر کو بھی نے دیتا تو وہ روئے تھی جو خدا کے ذری کے لئے قائم ہوا تھا۔

مسلمانوں کو اپنادین اتنامحبوب تھا کہ اس کی خاطر انہوں نے اپنا گھریار، اپنے رشتہ دار، اپنامال ودولت اور اپناوطن، سب چیزیں قربان کر دی تھیں۔ان کی خواہش یہ تھی کہ اس دین متین کی خاطر انہیں اپنی جانوں کے نذرانے چیش کرنے کی اجازت ملے تو وہ وفاکی تاریخ میں ایک ایسے زریں باب کا اضافہ کریں، جس کی مثال تاریخ انسانی میں نایاب ہے۔ جب انہیں اپنے دین کی حفاظت کے لئے تکوار اٹھانے کی اجازت مل گئی تو انہوں نے ہر جب انہیں اپنے دین کی حفاظت کے لئے تکوار اٹھانے کی اجازت مل گئی تو انہوں نے ہر قیمت پراپنے بیارے دین کا د فاع کرنے کا تہیہ کرلیا۔

جس دشمن نے انہیں خداکو اپنارب انے کے جرم میں مکہ جیسے مقدس شہر سے ہجرت کرنے پر مجبور کیا تھا، وہ انہیں دیس نکالادے کر مطمئن نہ ہو گیا تھا بلکہ وہ انہیں نیست ونابود کرنے کی تدبیریں سوچ رہا تھا۔ وہ عرب قبائل کے نہ ہی جذبات کو ابھار کر انہیں اس نے دین کے خلاف متحد کر رہا تھا۔ عرب قبائل تولیت کعبہ کی وجہ سے قبیلہ قریش کا احترام کرتے تھے اور قریش مکہ اپنی اس خداداد ساجی حیثیت کو رب کعبہ کے دین کا نام و نشان

منانے کے لئے استعال کررہے تھے۔ حضور علی نے درینہ طیبہ کے ماحول کو پرامن رکھنے

کے لئے درینہ میں آباد تمام قبائل ہے امن اور دفاع کے معاہدے کئے تھے۔ قریش کمہ،
درینہ طیبہ کی اس پرامن فضا کو کمدر کرنے کے لئے معروف تک ودو تھے۔ مسلمانوں کو
قریش کمہ ہے بھی خطرہ تھا۔ جزیرہ عرب کے طول وعرض میں پھیلے ہوئے قبائل بھی کی
وقت قریش کی شہ پر مسلمانوں کے لئے خطرہ بن سکتے تھے۔ درینہ کے غیر مسلم عناصر، جن
کو حضور علی ہے نے درینہ کی نوزائیدہ ریاست کے اجزا قرار دیا تھا، ان سے بھی بیہ خطرہ تھا کہ وہ
قریش کمہ کی دھمکیوں میں آکریاان کی ترغیب پر مسلمانوں کے خلاف کہیں اٹھ نہ کھڑے
ہوں۔ ان حالات میں مسلمانوں کے لئے ضروری تھا کہ وہ اپنی بقااور اپنے بیارے دین کے
دفاع کے لئے ہمہ وقت جو کئے رہیں۔

معركه حق وباطل

مسلمانوں کا پہلاواسطہ نفیاتی جگ کے ساتھ تھا۔ کفار کہ نے انہیں گرور سمجھ کر کہ سے نکال دیا تھا۔ وہ نہیں تر نوالہ سمجھتے تھے اور سوچتے تھے کہ وہ جب جا ہیں گے مدینہ پر حملہ کر کے مسلمانوں کا خاتمہ کر دیں گے۔ مسلمانوں کے لئے ضروری تھا کہ وہ کفار کہ کی اس غلط فنجی کو دور کریں۔ عرب قبائل قریش کمہ کو ایک بہت بڑی طاقت سمجھتے تھے اور ان کے مقابلے میں مسلمانوں کو پر کاہ کی بھی و قعت نہ دیتے تھے، اس لئے وہ آسانی سے اپنا وزن قریش کے پلڑے میں ڈال سکتے تھے۔ عرب قبائل کے دلوں سے قریش کار عب نکالنا قروری تھا تاکہ وہ قریش کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف کار وائی کرنے سے باز میں۔ مدینہ طیبہ میں موجود غیر مسلم عناصر بھی قریش کمہ کو بہت طاقت ور سمجھتے تھے، وہ بھی کسی و قت قریش کے اشارے پر مسلمانوں کے خلاف کاروائی کر سکتے تھے۔ مدینہ طیبہ کے ان عناصر کے دلوں سے بھی قریش کہ کار عب نکالنا ضروری تھا تاکہ وہ ان کی شہ پر کے ان عناصر کے دلوں سے بھی قریش کہ کار عب نکالنا ضروری تھا تاکہ وہ ان کی شہ پر مسلمانوں کی خلاف کاروائی کر سکتے تھے۔ مدینہ طیبہ مسلمانوں کی خلاف کاروائی کر ناچھ کہ مسلمانوں کی خالفت سے باز رہیں۔ قریش مکہ اب تک یہی سمجھتے رہے تھے کہ مسلمانوں کی خلاف جو چاہتے تھے کہ مسلمانوں کی خلاف جو چاہتے تھے کہ مسلمانوں کے خلاف جو چاہتے تھے کہ مسلمانوں کے خلاف جو چاہتے تھے کہ مسلمانوں کے خلاف جو چاہتے تھے کرتے تھے۔ ان کی اس غلط فہمی کو دور کر نا بھی ضروری تھا۔ اس لئے دہ بے دھڑک مسلمانوں کی حضور عیافت نے اذ ن جہاد ملتے تی ایسے اقد المات شروع کرد ہے جن سے دشمان اسلام پر سے حضور عیافتہ نے اذ ن جہاد ملتے تی ایسے اقد المات شروع کرد ہے جن سے دشمان اسلام پر سے حضور عیافتہ کے ذات کی جہاد ملتے تھی ایسے اقد المات شروع کرد ہے جن سے دشمان اسلام پر سے حضور عیافتہ کے دیں جہاد ملتے تھی ایسے اقد المات شروع کرد ہے جن سے دشمان اسلام پر سے حضور عیافتہ ہے دو تھڑکی کے اس کے دھر کی تھا۔ اس کی حضور عیافتہ کے دو تھر دی تھا۔

حقیقت واضح ہوسکے کہ مسلمان تر نوالہ نہیں بلکہ ایک طاقت ہیں اور جوان کی طرف میلی آگھ سے دیکھے گا وہ اس کی آگھ نکال دیں گے۔ آپ نے سب سے پہلے بیٹاق مدینہ کے ذریعے مدینہ طیبہ کے تمام عناصر کو پرامن بقائے باہمی کے راستے پر گامز ان کیا اور پھر سیاست خارجہ کی طرف متوجہ ہوئے۔

کفار کھ نے تیرہ سال تک مسلمانوں پر مظالم توڑے تھے اور آخر کارا نہیں سب کچھ جھوڑ کر ججرت پر مجبور کردیا تھا۔ مسلمانوں پر کفار کھ کے ان بے پناہ مظالم کے ہاوجودان کے تجارتی کاروال مدینہ کے رات شام جاتے اور واپس آتے تھے۔ کا فرول نے مسلمانوں کے اموال اور جاکدادوں پر عاصبانہ قبضہ بھی کرر کھا تھااور وہ ان تجارتی قافلوں کے کاروبارے حاصل ہونے والے منافع کو مسلمانوں کے خلاف جنگ کی تیاریوں میں بھی استعال کر سکتے تھے۔ وہ تو والے منافع کو مسلمانوں کے خلاف جنگ کی تیاریوں میں بھی استعال کر سکتے تھے۔ وہ کی بھی وقت جھپ کر مدینہ طیب پر حملہ آور بھی ہو سکتے تھے اور کسی حلیف قبیلے کے ذریعے بھی مسلمانوں کو نقصان پہنچا سکتے تھے۔ وہ تجارتی سنر وں کے دوران شام کے رائے رائے مسلمانوں کے خلاف جنگی معاہدے بھی کر سکتے تھے اور ان کے ذریعے مسلمانوں کے خلاف جنگی معاہدے بھی کر سکتے تھے اور ان کے ذریعے مسلمانوں کے خلاف جنگی معاہدے بھی کر سکتے تھے اور ان کے ذریعے مسلمانوں کے خلاف جنگی معاہدے بھی کر سکتے تھے اور ان کے ذریعے مسلمانوں کے خلاف جنگے۔

ان تمام حالات میں مسلمان اگر زندہ رہنا چاہتے تنے اور اپنے پیارے دین کی عمع کو فروزال دیکھنا چاہتے تنے توان کے لئے ضروری تھا کہ وہ اس قتم کے تمام ممکنہ خطرات کا مقابلہ کرنے کے لئے تیاری کرتے۔ ان حالات میں مسلمانوں کے لئے ممکن نہ تھا کہ وہ مدینہ طیبہ میں ہاتھ پرہاتھ دھرے بیٹے رہتے اور اس وقت کا انتظار کرتے جب کفار مکہ پورے طور پر مسلم ہو کراور عرب قبائل کو متحد کرکے مدینہ طیبہ پرچڑھائی کرتے اور ان کی امیدوں کے اس گلٹن کو برباد کرکے رکھ دیے۔

حضور علی نے اس تمام صورت حال کا جائزہ لیااور آپ نے دین اسلام اور مدینہ طیبہ کی نوز ائیدہ ریاست کے دفاع کے لئے ایک منظم پروگرام بنایا۔ آپ نے اطراف وجوانب میں مختلف مہمیں روانہ کیں۔ کئی مہموں کی قیادت کے لئے آپ نے سر کر دہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو منتخب فرمایااور کچھ مہموں کی قیادت آپ نے بنفس نفیس فرمائی۔ یہ مہمیں روانہ کرنے کے کئی مقاصد تھے۔ ان مہموں کے ذریعے مختلف قبائل کے ساتھ یہ مہمیں روانہ کرنے کے کئی مقاصد تھے۔ ان مہموں کے ذریعے مختلف قبائل کے ساتھ رابطے قائم کئے گئے، ان کو اسلام کی دعوت دی گئی اور ان کے ساتھ باہم جنگ نہ کرنے کے رابطے قائم کئے گئے، ان کو اسلام کی دعوت دی گئی اور ان کے ساتھ باہم جنگ نہ کرنے کے

معابدے کئے گئے۔ان مہول کے ذریعہ کفار مکہ کو بداحساس دلایا گیاکہ مسلمانوں کے خلاف چیقاش کی صورت میں ان کی این تجارت محفوظ نہیں روسکے گدان مہول کے ذربعه قریش مکه اور دیگر قبائل کوید احساس دلانا بھی مقصود تھاکہ مسلمانوں کو کمزور سجھنا ا یک بہت بڑی غلطی ہو گی اور اس کے نتائج انتہائی تنگین ہو ل گے۔

اس متم كى مهول كو تاريخ ميس غزوات وسرايا كهاجاتا ب\_ان مهول ميس بي كه اليى بھی تھیں جن کا نتیجہ مسلح تصادم کی صورت میں رونما ہوا، جس کا فریقین کا جانی اور مالی نقصان بھی ہوا۔ حق وباطل کی اس آویزش کے دوران کفار مکہ نے کئی بار مدینہ طیبہ پر مسلح چڑھائی کی اور مسلمانوں کو ختم کرنے کے لئے عرب قبائل کو بھی اینے ساتھ ملایا۔ انہوں نے مدینہ اور خیبر کے یہود اول کو مسلمانوں کے خلاف جر کایا اور مدینہ کے یہود ہوں کو مسلمانوں کے ساتھ کئے گئے معاہدوں کی خلاف ورزی کرنے کی ترغیب دی۔ حق ویاطل کی اس تحکش میں ایک طرف مسلمان تقے اور دوسری طرف قریش مکہ۔عرب قبائل اور جزیرہ عرب کے یہودی اسلام کا قلع تع کرنے کے مشتر کہ مقصد کی خاطریک جاہو گئے تھے۔اس تحکش میں جنگیں بھی ہوئیں فریقین کے آدمی مارے بھی گئے،اسیر بھی ہوئے اور فریقین نے اپنائی خطرناک دشمنوں کو اپنے رائے سے ہٹانے کی تدبیریں بھی کیں۔

مسلمانوں کی د فاعی کاردوائیوں کے خلاف مستشر قین کا واویلا اور

### اس کاجواب

منتشر قین حق وباطل کی اس آویزش کو مخصوص عینک ہے دیکھتے ہیں۔وہ کفار مکہ کی زیاد تیوں، ببودان مدینہ کی عبد هلنو اور دشمنان اسلام کے تباہ کن عزائم کو کلیة نظر انداز كر ديتے ہيں اور ان قوتوں كے مظالم اور شرار توں كے جواب ميں مسلمانوں نے جو کاروائیال کیں، انہیں ظالمانہ کاروائیال قرار دیتے ہیں۔حضور عظی نے ریاست مدینہ کے د فاع کے لئے مخلف مقاصد کے تحت مہمیں جینے کاجو نظام وضع فرمایا تھا، وہ ان مہوں کو ڈاکے قرار دیتے ہیں۔وہ الل مکہ کی تیرہ سالہ کاربوائیوں کو نظر انداز کردیتے ہیں اور کفار مکہ کے مظالم اور جارحیت کے جواب میں مسلمانوں نے جو کاربوائیاں کیں انہیں ظالمانہ

کاروائیاں قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی بید کارروائیاں اشتعال انگیز تھیں۔وہ اسیر ان بدر کے ساتھ مسلمانوں کے بے نظیر رحیمانہ سلوک کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور جن دو قیدیوں کو ان کے تاریک کارناموں کی وجہ سے موت کی سز ادی گئی تھی، ان کے کیس کواسلام پر دہشت گردی کا الزام لگانے کے لئے استعمال کرتے ہیں۔

وہ کعب بن اشر ف اور اس جیسے کینہ پرور یہودیوں کی اسلام کے خلاف معاندانہ
کارروائیوں کو نظر انداز کر دیے ہیں اور انہیں اپنی ان شر ار توں کی جو سز المی، اس کی وجہ
سے اسلام کو بدنام کرنے کی کو مشش کرتے ہیں۔ مدینہ کے یہودی قبائل کے ساتھ حضور
علاقے نے جو مصالحانہ رویہ اپنایا تھا، مستشر قبین اس کو بھی خاطر ہیں نہیں لاتے، یہودیوں
نے مسلمانوں کے ساتھ کے گئے وعدے تو ٹر کر ان کے خلاقہ باربار دشمن کی جو مدد کی، وہ
بھی ان کی توجہ کو اپنی طرف مبذول نہیں کر سختی لیکن یہودی قبائل کو ان کی مسلسل عہد
عکنیوں کی جو سز المی، اس کو ظالمانہ کارروائی کہہ کر مستشر قبین پیغیمر اسلام علیہ التحیۃ والسلام
کے دامن رافت ورحت پر تشدد پہندی کا الزام لگاتے ہیں۔ مستشر قبین نے حضور علیہ کی
ذات پر تشدد پہندی کا الزام لگانے کے لئے جن واقعات کا سہارالیا ہے وہ مندر جد ذیل ہیں:
غزوات وسر ایا، دواسر ان بدر کا قبل، کعب بن اشر ف اور چند دیگر یہودی سر داروں کا
مستشر قبین
کے ان تمام اعتراضات کا ایک ایک کر کے جواب دیتے ہیں تا کہ مستشر قبین نے حق کے
درخ زیبا کو کھکوک و شبہات سے آلودہ کرنے کیلئے جو کو ششیں کی ہیں ان کی قلعی کھل جائے
درخ زیبا کو گھکوک و شبہات سے آلودہ کرنے کیلئے جو کو ششیں کی ہیں ان کی قلعی کھل جائے۔
درخ زیبا کو گھکوک و شبہات سے آلودہ کرنے کیلئے جو کو ششیں کی ہیں ان کی قلعی کھل جائے۔
درخ زیبا کو گھوری آب و تاب کے ساتھ قار نمین کرام کے سامنے جلوہ گر ہو جائے۔

## غزوات وسرايا

مستشر قین نے اذن جہاد کے حوالے سے اسلام کے خلاف زبردست پروپیگنڈہ کیا ہے۔ دہ اسلام سے اس لئے خفا نہیں کہ اسلام نے جہاد کا تھم دے کر کوئی ایساکام کیاہے جو پہلے کسی نے نہ کیا تھا بلکہ دہ اسلام سے اس لئے خفا ہیں کہ اسلام ایک دین تھا اور دین کا کام یہ نہ تھا کہ دہ تکوار کے استعمال کی اجازت دیتا۔ در اصل وہ بڑی حسر ت سے یہ خواب دیکھتے ہیں کہ کاش اسلام نے اپنے ویروکاروں کو تکوار کے استعمال کی اجازت نہ دی ہوتی اور مدنی تاجد ار

میلی نے حق کی جو شع کوہ صفار فروزال کی تھی اس کی روشی ان علاقول تک نہ پہنچ سکتی جو علاقے یہودیت اور عیسائیت کی پھیلائی ہوئی تاریکیوں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ وہ یہ تاثر دینے کی بھیلائی ہوئی تاریکیوں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ وہ یہ تاثر دینے کی بھی کو مشش کرتے ہیں کہ الہامی دین کہلوانے کا مستحق تو صرف ند بہب عیسائیت ہے جس نے ایک رخمار پر تھیٹر کھانے کے بعد دوسر ار خمار جارح کے سامنے پیش کرنے کا حکم دیا ہے۔ اسلام کو الہامی دین کیسے کہا جاسکتا ہے جب کہ اس نے تکوار اٹھانے کی اجازت دے دی۔

مسلمانوں نے جارحین کے خلاف جو فوجی کاروائیاں کیس ان سے مستشر قین کئی نتھے اخذ کرتے ہیں۔ ہجرت کے بعد حضور علی نے مخلف مقاصد کے تحت جومہمیں اطراف و جوانب میں روانہ کیں، مستشر قین ان کوڈاکہ زنی کانام دیتے ہیں۔وہ اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ ہجرت کے بعد مسلمانوں کا کوئی مستقل ذریعیہ معاش نہ تھالبنداان کے لئے ضروری تھاکہ وہ عربوں کے دستور کے مطابق تجارتی کاروانوں پر حلے کر کے ان کولو شتے، مختلف قبائل پر حملے کرتے اور ان کولوٹ کراہے جم وجان کے رشتے کو قائم رکھنے کی کوشش کرتے۔ اسلام نے اپنے پیر دکاروں کو جہاد کاجو تھم دیا ہاس سے وہ یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ اسلام نے لوگوں کو ہزور شمشیر مسلمان بنانے کی کوسٹش کی ہے۔ ہم یہاں اس موضوع پر مستشر قین کی تح بروں ہے چند اقتباسات درج کرتے ہیں تاکہ قار مین مستشر قین کے اعتراض کی نوعیت کو سمجھ سکیں اور اس کے بعد ان اعتراضات کے جوابات کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ جارج سیل تشکیم کرتاہے کہ حضور علی اور آپ کے پیروکاروں نے تیرہ سال مکہ والوں کے مظالم کو کمال صبر سے برداشت کیا۔ وہ مانتا ہے کہ اس عرصہ میں جولوگ مسلمان ہوئے وہ محض تبلیغ کے زور پر مسلمان ہوئے اور ان میں سے سمی کو اسلام قبول کرنے پر مجورنه کیا گیا، لیکن پیه متشرق په که کر مسلمانون کی تیره ساله قربانیون پریانی پھیر دیتا ہے کہ اگر مسلمانوں نے مکہ میں تکوار استعال نہ کی تواس کی وجہ رہے تھی کہ وہ کمزور تھے اور ان کے دعمن طاقت ورتھے اور جو ل ہی مسلمانوں کے پاس طاقت آ گئی انہوں نے جار حانہ روپیہ اینالیا۔ وہ لکھتا ہے:

"But this great passiveness and moderation seems entirely owing to his want of power, and the great

superiority of his opposers for the first twelve years of his mission; for no sooner was he enabled, by the assistance of those of Medina, to make head against his enemies, than he gave out, that God had allowed him and his followers to defend themselves against the infidels; and at length as his forces increased, he pretended to have the divine leave even to attack them, and to destroy idolatry, and set up the true faith by the sword" (1)

لیکن یوں محسوس ہوتا ہے کہ اپن دعوت کے پہلے بارہ سالوں میں آپ کا یہ غیر

مراحمانہ اور معتدل رویہ محض اس وجہ سے تھا کہ آپ بہت کر ور تھے اور آپ

کے مخالفوں کی طاقت آپ کے مقابلے میں بہت زیادہ تھی۔ کیونکہ جوں ہی

آپ المل مدینہ کے تعاون سے اس قائل ہوئے کہ آپ دشن کی آتھوں میں

آٹ کھیں ڈال کر بات کر سکیں تو آپ نے فور آیہ اعلان کر دیا کہ اللہ تعالی نے

آپ کو اور آپ کے پیروکاروں کو کا فروں کے خلاف اپنے دفاع کی اجازت دے

دی ہے اور جب آپ کی طاقت میں اضافہ ہوا تو آپ نے یہ بہانہ بھی کیا کہ

آپ کود شمنوں پر حملہ کرنے، بت پرستی کو تباہ کرنے اور تکوار کے زور پر اپنے

دین کو قائم کرنے کی اجازت بھی بارگاہ ضداو ندی سے مل گئی ہے۔"

عیمائیت کے بر عکس اسلام کے تکوار کے زور سے پھیلنے کے متعلق جارج بیل ان

خیالات کا اظہار کرتا ہے:

"It is certainly one of the most convincing proofs that Mohammadism was no other than a human invention, that it owed its progress and establishment almost entirely to the sword; and it is one of the strongest demonstrations of the divine origin of christianity, that it prevailed against all the force and powers of the world by the mere dint of its own truth." (2)

<sup>1-</sup> The Koran عند 38

"اسلام ك انسانى ذبن كا ختراع مونے كايد بہت بردا شوت ہے كه اسلام نے الحق تروت كا الله من الله من الله من الله عن كا الله عن الله عن الله الله عن الله

منتگری دائے نے اپنی مختلف تح روں میں زور شورے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ جمرت کے بعد مسلمانوں کا کوئی معقول ذریعہ معاش نہ تھا، اس لئے انہوب نے عربوں کے دستور کے مطابق تجارتی کاروانوں کولو شخ اور مختلف قبائل پر ڈاکے ڈالنے کا پیشہ اختیار کرلیا۔وہ لکھتاہے:

"As these expeditions, even that to Badr, were razzias, where the aim was to capture booty without undue danger to oneself." (1)

"بدر کی مہم سمیت ہیہ مہمیں ڈاکے تھے، اور ان کا مقصد بیہ تھا کہ غیر ضروری خطرات مول لئے بغیر مال غنیمت اکٹھا کیا جائے۔" یمی متشرق ایک اور مقام پر لکھتا ہے:

"When one looks at all alternatives, however, it seems clear that even before he left Mecca Muhammad must have looked on raids on Meccan caravans as a possibility, even a probability. In the raids the Muslims were taking the offensive. Muhammad cannot have failed to realize that, even if the raids were only slightly successful, the Meccans were bound to attempt reprisals. In these little raids, then, he was deliberately challenging and provoking the Meccans. In our peace-conscious age it is difficult to understand how a religious leader could thus engage in offensive war and become almost an aggressor." (2)

"جب انبان ان تمام معاشی امکانات کا جائزہ لیتا ہے جو محمد (علیقے) کے پیش نظر تھے تو یہ بات واضح نظر آتی ہے کہ محمد (علیقے) نے بجرت سے پہلے بی کلی کاروانوں پر حملوں کے امکان بلکہ عالب امکان پر غور کیا ہوگا۔ ان حملوں بی مسلمانوں کارویہ جارحانہ تھا۔ محمد (علیقے) اس بات کو محموس کئے بغیر نہ رہ سکتے تھے کہ گوان حملوں بیں ان کو معمولی کامیابی حاصل ہو، لیکن مکہ والے انتقای کارروائی ضرور کریں گے۔ ان چھوٹے حملوں بیں محمد (علیقے) مکہ والوں کو چیلئے کررہ ہے تھے بلکہ ان کو اشتعال دلارہ ہے۔ ہمارے امن پہند زمانے بیس سے محمد مشکل ہے کہ ایک فہ بھی را جہما کیو کر جارحانہ جنگوں بیں مشغول ہو کر ایک جارح بن سکتا ہے۔ "

ight in the state of the state

"خواہ محمد (علی ان کے اپنے پیروکاروں کو جارحیت پر ابھارا ہو اور پھر ان کے ساتھ ہونے والی زیاد تیوں کواس عمل کوجواز مہیا کرنے کے لئے استعال کیا ہویا انہوں نے اپنے پیروکاروں کی طرف سے اس عمل کی اجازت دینے کے مطالبے کے سامنے ہتھیار ڈال دیئے ہوں، دونوں صور توں میں جمیجہ یہ تھا کہ، عربوں کے ہاں معروف، ڈاکہ زنی کے عمل کو امت مسلمہ نے اپنالیا اور اس عمل کو اپنالیا ور اس طرح یہ عمل کو اپنالیا ور ان کے خلاف سر انجام دیتے تھے اور (ڈاکہ ایک ایسا عمل بن گیا جو مومن کا فروں کے خلاف سر انجام دیتے تھے اور (ڈاکہ

زنی کا) یہ عمل نہ ہبی دائرے کے اندرسر انجام پاتا تھا۔" پھر مستشرق نہ کوراس تبدیلی کی نوعیت بیان کرتے ہوئے لکھتا ہے:

"The change from razzia to the Jihad may seem to be no more than a change of name, the giving of an aura of religion to what was essentially the same activity".(1)
"دُواكِ اور جهاد مِين فرق صرف نام كي تبديلي كا تفاداس طرح وه كام جو دراصل داك عن تفااس كوند مين رنگ دين كي كوشش كي گئي۔"

منتكمرى واث اسلامى جہاد كے اسباب بيان كرتے ہوئے لكھتاہے:

"Another point was doubtless present in Muhammad's mind. He forbade fighting and raiding between Muslims, and consequently, if a large number of Arab tribes accepted Islam or even merely accepted Muhammad's leadership, he would have to find an alternative outlet for their energies. Looking ahead, Muhammad probably realized that it would be necessary to direct the predatory impulses of the Arabs outwards, towards the settled communities adjacent to Arabia, and he was probably conscious to some extent of the development of the route to Syria as a preparation for expansion". (2)

"بلاشک و شبہ ایک اور تکتہ بھی محمہ (علیقے) کے ذہن میں تھا۔ انہوں نے مسلمانوں کوباہم اڑائی کرنے اور ایک دوسرے پر حملہ کرنے ہے منع کر دیا تھا۔ اگر عرب کے قبائل کثرت سے اسلام قبول کر لیتے یا محض محمہ (علیقے) کی قادت کو تسلیم کر لیتے تو آپ کے لئے ضروری تھا کہ آپ عربوں کی قوت کے اظہار کے لئے کوئی متباول راستہ تلاش کرتے۔ فالبًا مستقبل کے متعلق سوچتے ہوئے آپ نے یہ محسوس کیا ہوگا کہ عربوں کے فارت گرانہ رجمانات کارخ

<sup>1-</sup> يم: پرانش ايژسنيشمين، منو 108 2- تمرايش دين منو 45

خارج کی طرف موژنا ضروری ہوگا،ان پرامن علاقوں کی طرف جو عرب سے ملحق تنے۔اور غالبًا پی مملکت کی حدود کو وسیع کرنے کی خاطر، شام کے رائے پر آپ کی خصوصی نظر ہوگی۔"

جنگ بدر کے موقعہ پر کفار مکہ ایک ہزار کا لفکر لے کر میدان بیں اترے تھے اور ان
کے مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد تین سوسے پچھ بی زیادہ تھی۔ یہ وقت مسلمانوں کے
لئے زندگی اور موت کا تھالیکن اس موقعہ کے متعلق ولیم میور لکھتا ہے کہ مسلمان کا فروں
کے خلاف اس لئے لڑے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس لفکر کو فکست دینے کے بعدوہ قریش
کے تجارتی قافلے کولوٹ سکیں مے۔وہ لکھتا ہے:

"The Moslems were chagrined at the prospect of a rich and easy prey turned into that of a bloody battle. They still, indeed, seem to have hoped that a victory would enable them to pursue and seize the Caravan." (1)

"مسلمان اس بات پر بہت پریشان ہوئے کہ ایک آسان اور قیمی شکار کے امکانات ایک خون ریز جنگ میں بدل مجھے تھے۔ لیکن یوں محسوس ہو تاہے کہ انہیں اب بھی بید امید تھی کہ وہ افکر کو فکست دے کر کاروان کو لوشنے میں کامیاب ہو جائیں مے۔ "

ٹارانڈرائے بھی دیگر مستشر قین کی طرح ڈاکہ زنی کو مسلمانوں کا ذریعہ معاش قرار دیتا ہے وہ لکھتا ہے:

"The method, then, which the prophet employed in order to provide sustenance for himself and all his companions, was that of plundering the caravans which passed Medina on the way to or from Syria". (2)

"بغیر (علی این اور این تمام محابه کی ضروریات زندگی پوری کرنے "
کے لئے جو طریقہ اپنایاوہ ان تجارتی کاروانوں کولو ننے کا تحاجو شام جاتے ہو کیا شام ہے واپس آتے ہوئے دینہ کے ہاں ہے گزرتے تھے۔"

<sup>1۔</sup> تھرایڈاسلام، منی 87 2۔ تھردی ٹین ایٹرزنیچو، منی 140

متشرق ندکور مسلمانوں پر بیہ الزام بھی نگاتا ہے کہ انہوں نے لوگوں کو زیرد سی مسلمان بنانے کے لئے تکوار استعال کی بلکہ وہ تو یہاں تک کہتا ہے کہ اسلام کی اصل مبلغ ہی تکوار ہے، وہ جنگ بدر کے اثرات کو مندر جہ ذیل الفاظ میں بیان کر تاہے:

"The satisfaction and joy of victory increased the prophet's consciousness of his calling. The thought grew in him that the world must be compelled by force to obey Allah's word and commandments, if preaching did not succeed.... Thus, even at this time, shortly after the battle of Bedr, the principle is formulated which for a season made the sword the principal missionary instrument of Islam." (1)

"فتحی خوشی اور اطمینان نے محمد (علیہ کے دل میں اپنی دعوت کا احساس تیز ترکر دیا۔ ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہواکہ اگر دنیا تبلیغ کے ذریعے خدا کے احکام کے سامنے نہیں جبکتی تواہے بزور شمشیر ایساکر نے پر مجبور کرنا چاہئے۔ بدر کی جنگ کے فوراً بعد طاقت کے استعال کا اصول وضع کیا گیا جس کی بنا پر ایک مدت تک تموار بی اسلام کی تبلیغ کا اصل ذریعہ رہی۔"

سطور بالا میں ہم نے مستشر قین کی تحریروں کے جوا قتباسات نقل کئے ہیں ان سے بیہ متیجہ نکالا جاسکتاہے کہ ان کواسلام اور پیغیبراسلام ﷺ پر دوبڑے اعتراض ہیں۔

ایک بید که حضور علی ایک فرجی را بنما ہو کر تکوار کی طرف متوجہ ہوئے اور آپ نے اپنے دین کی اشاعت کے لئے تکوار کو استعمال کیا جب کہ آپ کو چاہئے تھا کہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح تکوار کی نہیں بلکہ امن کی دعوت دیتے۔

دوسر ااعتراض مستشر قین کویہ ہے کہ مسلمانوں نے تکوار کو صرف اپنے دین کی تبلیغ کے لئے بی استعمال نہیں کیا بلکہ انہوں نے تکوار کو ذریعہ معاش بھی بنایا اور انہوں نے ڈاکہ زنی کوبطور پیشہ اختیار کیا۔

#### دين اور تكوار

جولوگ تلوار کے استعال کی وجہ ہے اسلام پر تشد دیسندی کا الزام لگاتے ہیں وہ خود
تلوار کو شجر ممنوعہ نہیں سجھتے بلکہ ان کے اکثر قومی ہیر وو بی ہیں جن کو تلوار استعال کرنے
کے فن میں کمال حاصل تھا۔ وہ صرف میہ کہ کر اسلام کے خلاف بیک طرفہ ڈگری جاری
کرتے ہیں کہ دنیوی معاملات میں تو تلوار کا استعال ناگزیہے لیکن دین کے حوالے ہے
تلوار کے استعال کو جائز قرار نہیں دیا جا سکتا۔

معترضین کے اس اعتراض کا جواب دیے ہے پہلے یہ وضاحت ضروری ہے کہ اسلام
ایک دین ہے اور دین کا تعلق انسانی زندگی کے ہر شعبہ سے ہو تا ہے۔ دین کو صرف چند
عبادات اور فرد کے روحانی تجربات تک محد ودر کھنااور زندگی کے باتی معاملات سے دین کو
فارج کر دینا، الحادی کی ایک قتم ہے۔ اسلام کے نزدیک دینی زندگی اور دینوی زندگی کی
تفریق کا کوئی تصور موجود نہیں ہے۔ اسلام انسانوں کی انفرادی اور اجہا تی زندگی کے ہر
شعبے کے متعلق ہدایات مہیا کر تا ہے۔ ان ہدایات پر ایمان لا کران کے مطابق زندگی گزارنا
دینداری ہے اور ان ہدایات کا انکار کر نایاان کو نظر انداز کر نالادینیت ہے۔ تلوار کا استعال اگر
دین کی تعلیمات کے مطابق ہے تو وہ دینداری کے زمرے میں داخل ہے اور اگر اس کا
استعال دین کی تعلیمات کے خلاف ہے تو یہ دین کی مخالف ہے۔

حضور علی ہے پہلے جو انہیائے کرام تشریف لائ ان کے زدیک بھی دین فرد کے چند روحانی تجربات تک محدود نہ تھا۔ ان کے زدیک بھی دین ایک ضابطہ حیات تھا، جو زندگی کے تمام شعبوں کو محیط تھا۔ بھی وجہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت موئی علیہ السلام باطل قو توں کے خلاف برسر پیکار نظر آتے ہیں۔ اس کا نئات میں حق و باطل کی آویزش روز اول سے جاری ہے۔ دونوں قو تیں اپنے حریف کو صفحہ ہت سے مٹانے کے لئے ہر ممکن کو مشش کرتی ہیں۔ نظریات اور مفادات کے تصادم کے سب افراد اور اقوام ایک دوسرے سے فکر اتے ہیں اور اپنے مدمقائل کو محکست دینے کے لئے ہر حربہ استعال کرتے ہیں۔ اس ہمہ گیر آویزش کے دوران کی فردیا جماعت کو تکوار کے استعال سے روک دیتا، اس کو زندگی کے حق سے محروم کرنے کے جاعت کو تکوار کے استعال سے روک دیتا، اس کو زندگی کے حق سے محروم کرنے کے جاعت کو تکوار کے استعال سے روک دیتا، اس کو زندگی کے حق سے محروم کرنے کے جاعت کو تکوار کے استعال سے روک دیتا، اس کو زندگی کے حق سے محروم کرنے کے جاعت کو تکوار کے استعال سے روک دیتا، اس کو زندگی کے حق سے محروم کرنے کے جاعت کو تکوار کے استعال سے روک دیتا، اس کو زندگی کے حق سے محروم کرنے کے جاعت کو تکوار کے استعال سے روک دیتا، اس کو زندگی کے حق سے محروم کرنے کے جاعت کو تکوار کے استعال سے روک دیتا، اس کو زندگی کے حق سے محروم کرنے کے جاعت کو تکوار کے استعال سے روک دیتا، اس کو زندگی کے حق سے محروم کرنے کے

متر ادف ہے۔ تلوار کا استعمال، ظلم ہے یا انصاف؟ اس کا فیصلہ صرف کی مخف کے ہاتھ بیں تلوار دیکھ کر نہیں کیا جا سکتا۔ بلکہ اس کا فیصلہ کرنے کے لئے ضروری ہے کہ پہلے یہ دیکھا جائے کہ جس مخف نے تلوار اٹھار کھی ہے اس نے یہ تلوار کی دوسرے مخف کی آزادیوں کو چھیننے کے لئے استعمال کی ہے یا اس نے اپنے حقوق کی طرف اٹھنے والے دست تعدی کورو کئے کے تلوار کا مہار الیا ہے۔ اگر کسی مخفس نے دوسر ول کے حقوق پر ڈاکہ قالم ڈالنے کے لئے تلوار اٹھائی ہے تو وہ فلالم ہے، اور اگر کسی نے تلوار اس لئے اٹھائی ہے کہ فلالم کے ظلم کار استہ روک سکے تو ایسا مخفس نہ صرف حق پر ہے بلکہ ایسا مخفس تو معاشر سے کے ان تمام کمزور افراد کے لئے فرشتہ رحمت بن جاتا ہے، جو فلالم کے دست تعدی کورو کئے کے قابل نہیں ہوتے۔

اس بات کوسامنے رکھا جائے تو یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ تلوار کے استعال کاحق خود زندگی کے حق ہے محروم کرنا خود زندگی کے حق ہے محروم کرنا ظلم ہے اس طرح ہی کوزندگی کے حق ہے محروم کرنا ظلم ہے اس طرح ، یوفت ضرورت ، اس کو اپنے دفاع میں تلوار استعال کرنے کے حق ہے محروم کرنا بھی ظلم ہے۔ اگر تلوار کے استعال کو جائز سمجھنے کی وجہ ہے اسلام کو مور دالزام مخبر لیا جائے تو پھر اس الزام ہے ماضی کے اولوالعزم انبیاء ورسل اور عظیم دینی راہنما بھی نہیں نے سکتے۔

مستشر قین کوید بات تو بوی عجیب نظر آتی ہے کہ حضور علی نے ایک ند ہی راہنما ہو
کراپنے پیروکاروں کو تکوار اٹھانے کی اجازت کیوں دے دی، لیکن ان کی نظر جہادو قال کی
ان متعدد تر غیبات پر نہیں پڑتی جو عہد نامہ قدیم اور عہد نامہ جدید میں جگہ جگھری پڑی
ہیں۔بائیل اپنے پیروکاروں کو دشمن کے ساتھ جوسلوک کرنے کا تھم دیتی ہے،اس کی ایک
جھک ملاحظہ فرمائے۔

كتاب استناء، باب 20 كى آيات نمبر 10 تا17 ك الفاظ يدين

"In case you draw near to a city to fight against it, you must also announce to it terms of peace. And it must occur that if it gives a peaceful answer to you and it has opened up to you, it must even occur that all the people found in it should become yours for forced

labor, and they must serve you. But if it does not make peace with you, and it actually makes war with you and you have to besiege it, Jehovah your God also will certainly give it into your hand, and you must strike every male in it with the edge of the sword. Only the women and the little children and the domestic animals and everything that happens to be in the city, all its spoil you will plunder for yourself; and you must eat the spoil of your enemies, whom Jehovah your God has given to you. That is the way you will do to all the cities very far away from you that are not of the cities of these nations. It is only of the cities of these peoples that Jehovah your God is giving you as an inheritance that you must not preserve any breathing thing alive, because you should without fail devote them to destruction".

"اگرتم کی شہر کے خلاف جنگ کے لئے اس کے قریب پہنچو تو تہمیں و عمن کے سامنے امن کی شرطوں کا اعلان کر دینا چاہئے۔ اگر وہ تہاری شرطوں کو بان لیں اور اپنے دروازے تہارے لئے کھول دیں تو شہر میں موجود تمام لوگ تہارے جبری فدمت گار بن جاعیں گے اور وہ تہاری فدمت کریں گے۔ اگر وہ تہارات فدمت کریں گے۔ اگر وہ تہارات ساتھ صلح نہ کریں اور عملاً جنگ کریں اور تہمیں ان کا محاصر ہ کرنا پڑے، تہارافد ایقیناان لوگوں کو تہارے قبضے میں دے گا۔ تہمیں چاہئے کہ تم ان کے تمام مردوں کو تہ تی کر دو۔ صرف عور تیں، بیچ، جانور اور شہر میں موجود دوسری چیزیں تہارا مال غنیمت ہوں گے۔ فدانے جن دشمنوں کو تہرارے قبضے میں دیا ہے کہ ان کے مال پر تبعنہ کرواور اسے کھاؤ چیؤ۔ یہ سلوک تہرارے قبضے میں دیا ہے کہ ان تو موں کے شہر نہیں ان شہروں سے کرنا ہے جو تم سے بہت دور ہیں اور ان قو موں کے شہر نہیں (جن کے علاقوں کو فدانے تہمیں دینے کا وعدہ کیا ہے)۔ جن شہروں کو فدانے تہمیں دینے کا وعدہ کیا ہے)۔ جن شہروں کو فدانے تہمیں دینے کا وعدہ کیا ہے کہ ان

شهرول کی کسی ذی روح چیز کوزنده ندر بنے دو کیونکه حمهیں چاہے که انہیں تباہ و برباد کردو۔"

"When Jehovah your God at last brings you into the land to which you are going so as to take possession of it, he must also clear away populous nations from before you, the Hittites.... seven nations more populous and mighty than you are. And Jehovah your God will certainly abandon them to you, and you must defeat them. you should without fail devote them to destruction. You must conclude no covenant with them nor show them any favor".

"جب تمہارا خدا تمہیں ای سرزمین میں پہنچا دے، جس پر قبضہ کرنے تم جا رہے ہواوروہ "معنول" وغیرہ سات قوموں کوجو تم سے تعداداور قوت میں زیادہ جیں، ان سے ان علاقوں کو خالی کر دے، اور تمہارا رب یقینا ان قوموں کو تمہار سے رحم و کرم پر چھوڑے گا، تمہیں چاہئے کہ تم ان کو فلست دو۔ تمہیں چاہئے کہ تم ان کو فلست دو۔ تمہیں چاہئے کہ تم ان کو فلست دو۔ تمہیں خاہئے کہ تم ان کو تباہ و برباد کرنے میں کوئی کسر اٹھاند رکھو۔ تم ان کے ساتھ نہ تو کسی حتم کا کوئی معاہدہ کرواور نہ بی ان کے ساتھ نرمی اور شفقت کا سلوک کرو۔"

قاریکن کرام نے عہد نامہ قدیم کے احکام جہاد ملاحظہ فرمائے۔ مستشر قین اسلام کے عہم جہاد پر اعتراض کرتے وقت موسوی قانون کی طرف توجہ نہیں دیے اور بار بار حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور عیسائیت کاحوالہ دے کر یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ عیسائیت کی تعلیمات یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فرامین میں تلوار کا کہیں ذکر نہیں ہے۔ ہم مستشر قین کی اس غلط فہی کی تردید بھی بائیل ہے کرتے ہیں۔ حضور علی ہے نے تو پورے تیرہ سال تک کلمہ حق کہنے کی پاداش میں کفار کے مظالم سے تھے اور اپنے فاد موں کی گزار شات کے باوجود انہیں تلوار کی اجازت نہیں دی تھی اور جب کا فر آپ کو اور آپ کے پیروکاروں کو اڑھائی سومیل دور مدینہ طیبہ میں بھی امن کا سائس لینے کی اجازت دیئے یہ پیروکاروں کو اڑھائی سومیل دور مدینہ طیبہ میں بھی امن کا سائس لینے کی اجازت دیئے یہ

تیار نہ ہوئے تو آپ نے بھکم خداو ندی اپنے پیر وکاروں کو جہاد بالسیف کی اجازت دی تھی،
لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، جن کی امن پہندی کو مستشر قین بطور مثال پیش کرتے
ہیں، صرف پونے تین سال بنو اسرائیل کو صراط مستقیم کی طرف آنے کی دعوت دی اور
آپ ان پونے تین سالوں کے مختصر عرصہ ہیں ان کی ساز شوں اور دل آزار یوں سے تنگ آ
گئے اور اپنے حواریوں کو تکواریں اٹھانے کا تھم دے دیا۔ لو قاکی انجیل کے باب بائیس کی
آیت نمبر 36کے مطابق آپ نے اپنے حواریوں کو یہ تھم دیا:

"Then he said to them:" But now let the one that has a purse take it up, likewise also a food pouch; and let the one having no sword sell his outer garment and buy one".

"اس نے کہا گراب جس کے پاس بڑہ ہو، وہ اسے لے اور ای طرح جھولی بھی
اور جس کے پاس تکوار شہووہ اپنی ہوشاک بھی کر تکوار خرید ہے۔"
حضرت عیمیٰ علیہ السلام اپنے حوار یوں کو تکوار یں خرید نے کا حکم دے رہ ہیں اور
تکواریں جس مقصد کے لئے خریدی جاتی ہیں وہ مستشر قین سے مخفی نہیں۔ بھینا حضرت
عیمیٰ علیہ السلام تکواریں خرید نے کا حکم اس لئے نہیں دے رہ شخے کہ وہ اپنے حوار یوں کو
دہشت گرد بنانا چاہج تھے بلکہ آپ نے تکوار کی ضرورت اس لئے محسوس کی تھی کہ جو
لوگ حق کی آواز کو اپنی طاقت کے زور پر دبانا چاہتے تھے، وہ صرف تکوار کی زبان سمجھتے تھے
اور ان کے ساتھ تکوار کی زبان میں بات کرنا، انصاف بھی تھا، حکمت بھی تھی اور امن پند

متتشر قین حفزت عینی علیه السلام کی صلح جوئی اور امن پندی کو اسلام کے اذن جہاد کے خلاف بطور دلیل استعال کرتے ہیں لیکن حفزت عینی علیه السلام کا اپنااعلان جو با تکیل کے خلاف بطور دلیل استعال کرتے ہیں لیکن حضزت عینی علیه السلام کا اپنااعلان جو با تکیل کے ذریع ہم تک پنچاہے، وہ مستشر قین کے مزعوات کی تردید کر رہاہے۔ آپ نے فرملا "Do you imagine I came to give peace on the earth? No, indeed, I tell you, but rather division. For from now on there will be five in one house divided, three against two and two against three. They will be divided, father against son and son against father,

mother against daughter and daughter against [her] mother, mother-in-law against [her] daughter-in-law and daughter-in-law against [her] mother-in-law". (1)

"كياتم بير سجحته بوكه ميں زمين پر صلح كرانے آيا بوں؟ نہيں، بلكه ميں تمہيں باتا بوں كه ميں جدائى كرانے آيا بول۔ آج كے بعد ايك گھر ميں پانچ اشخاص بول گے جن ميں باہم اختلافات بول گے۔ تين دو كے خلاف بول گے اور دو تمن كے خلاف بوگ اور دو تمن كے خلاف بوگ اور بيٹا باپ كے خلاف بوگ دور بيٹا باپ كے خلاف ہوگ دور باپ كے خلاف ہوگ دور ہوگ ہوگ دور ہوگ ہوگ دور ہوگ ہوگ ہوگ دور

بائمیل کے ایک اور مقام پر حفزت عیمی علیہ السلام کا یہ اعلان درج ہے:
"Do not think I came to put peace upon the earth; I came to put not peace, but a sword. For I came to cause division, with a man against his father, and a daughter against her mother, and a young wife against her mother-in-law". (2)

"کیاتم یہ سیجھتے ہو کہ میں زمین پر صلح کرانے آیا ہوں؟ میں صلح کرانے تہیں بلکہ

تلوار چلوانے آیا ہوں، کیونکہ میں جدائی ڈالنے آیا ہوں، باپ اور بیٹے کے در میان،
بیٹی اور مال کے در میان اور ساس اور بہوکے در میان جدائی ڈالنے آیا ہول۔
جہاد کے متعلق عہد نامہ قدیم اور عہد نامہ جدید کی تعلیمات کی ایک جھلک آپ نے
صطور بالا میں دیکھی ہے۔ اسلام نے جہاد کے متعلق جو تعلیمات دی ہیں وہ بھی قرآن عیم
کی متعدد آیات کر بہہ اور حضور علیہ کی کثیر احادیث طیبہ کی شکل میں ہمارے پاس محفوظ
ہیں۔ یہودی اور عیسائی اقوام کی تاریخ بھی سب کے سامنے ہے اور اسلام کی تاریخ بھی کی
سے پوشیدہ نہیں۔ غیر جانبدار شحقیق کا تقاضا تو یہ ہے کہ جہاد کے متعلق غداہب شلاشہ کی
تعلیمات کا باہم موازنہ کیا جائے اور تینوں غداہب کے بیروکاروں کی تاریخ کوسامنے رکھ کر

<sup>1</sup> ـ لوقا كى الجيل ، باب 12 ، آيات 53 - 51 2 ـ متى كى المجيل ، باب 10 ، آيات 35 - 34

یہ فیصلہ کیا جائے کہ کس ند بہب کی تعلیمات میں تشدد کار جمان زیادہ ہے اور کس ند بہب کی تعلیمات اپنے دامن میں شان رحمت لئے ہوئے ہیں۔ ساتھ ہی تینوں ندا بہب کے پیرد کاروں کی تاریخ کو دیکھ کرید فیصلہ کیا جائے کہ کس ند بہب کے پیرد کارون بنی نوع انسان کے لئے تباہی و بربادی کا پیغام بن کر آئے اور کس ند بہب کے پیرد کاروں نے دنیا کو رافت و رحمت کادرس دیا۔ دیگر ندا بہب کی جہاد کے متعلق تعلیمات کو بھی پس پشت ڈال دینا اور ان کی سفا کیوں کی تاریخ کو بھی فراموش کردینا، اور اسلام کو صرف اس بنیاد پر دہشت گردی اور سفاکی کادین قرار دینا کہ اس نے اپنے پیروکاروں کو جہاد کی اجازت دی ہے، شخصی نہیں بلکہ علم اور شخصیت کے نام پر ایک بدنماد صبہ ہے۔

یہودیت وعیرائیت کی تعلیمات کا مختفر نذکرہ پہلے گزر چکاہے، اب ہم جہاد کے متعلق اسلامی تعلیمات کی ایک جھلک قار کین کے سامنے پیش کرتے ہیں تاکہ ان کے لئے ذاہب الله فی تعلیمات جہاد کے در میان موازنہ کرنا آسان ہو۔ اس سے پہلے سورہ جج کی وہ آیت کریمہ بیان کی جابی ہے جس ہیں مسلمانوں کو قال کی اجازت دی گئے ہے۔ اس آیت کریمہ بیں وضاحت کردی گئے ہے کہ بیر اجازت ان لوگوں کو دی جارہی ہے، جن پر مظالم توڑے گئے اور جن کو محض اس جرم کی پاداش ہیں اپنے وطن سے ہجرت کرنے پر مجبور کردیا گیا، کہ وہ اللہ تعالی کو اپنا پر وردگاریفین کرتے تھے۔ اللہ تعالی نے مسلمانوں کو جنگ کی اجازت دینے کے بعد آزاد نہیں چھوڑدیا کہ تم جس طرح چاہوا پی آتش انتقام کو شخنڈ اکر واور خدا کی زمین پر جابی و بربادی کے علمبر دار بن جاؤ بلکہ اللہ تعالی نے مسلمانوں کو جنگ کی اجازت دینے کے بعد ان کے لئے جنگ کے ایسے اصول مقرر فرمائے کہ ان اصولوں کی وجہ سے اسلامی جہاد ان جنگوں سے متاز ہو جاتا ہے جو تاریخ انسانی کے مختلف اد دار ہیں انسانوں نے قوسیع بندی اور دیگر قوموں کے استیصال کے لئے دوسروں پر مسلط کی تھیں۔ اللہ تعالی نے مسلمانوں کو حکم دیا:

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُوا ﴿إِنَّ اللهُ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ (1) "اور ارُوالله كى راه مِن ان عجوتم على ارْتَ بِين اور (ان يربحى) زيادتي نه کرنا۔ بے شک اللہ تعالی دوست نہیں رکھتازیادتی کرنے والوں کو۔" ایک دوسری آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا:

وَلَٰتِلُوٰ هُمْ حَتَىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَ يَكُونَ الدَّيْنُ لِلَّهِ ۗ فَانِ انْتَهَوْا فَلاَ عُدْوَانَ اِلاَّ عَلَى الظَّلِمِيْنَ (1)

"اور لڑتے رہوان ہے یہاں تک کہ ندرہے فتنہ (وفساد)اور ہو جائے دین صرف اللہ کے لئے۔ پھراگر وہ باز آ جائیں تو (سمجھ لو) کہ سختی (کسی یر) جائز نہیں محر ظالموں پر۔"

جنگ کے اصولوں کی مزید تشریح کرتے ہوئے اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے: فَمَنِ اغْتَدٰی عَلَیْکُمْ فَاغْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اغْتَدٰی
عَلَیْکُمْ وَاتَّقُوا الله وَاغْلَمُوا الله مَعَ الْمُتَقِیْنَ (2)
"توجوتم پر زیادتی کرے تم اس پر زیادتی کر لو (لیکن) اس قدر جنتی
زیادتی اس نے تم پر کی مواور ڈرتے رہا کرواللہ ہے۔ اور جان لویقینا اللہ

(کی نفرت) پر بیز گارول کے ساتھ ہے۔"

الله تعالی نے مسلمانوں کو جہال دشمنان دین کے خلاف جہاد کی تیاریوں اور عملاً جہاد کرنے کا تھم دیاہے وہال ساتھ ہی ہدار شاد بھی فرمایاہے:

> وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلُ عَلَى اللهِ ۗ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ (3)

"اوراگر کفار ماکل ہوں صلح کی طرف تو آپ بھی ماکل ہو جائے اس کی طرف اور بھروسہ سیجئے اللہ تعالی پر۔ بے شک وہی سب پچھ سننے والا جانے والا ہے۔"

مندرجہ بالا آیات کریمہ میں جہاد اسلامی کے اصول وضوابط کو تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے۔ قرآن عکیم کے علم جہاد کو سجھنے کے لئے مندرجہ ذیل تین چیزوں پر

<sup>1</sup>\_ سورة البقره: 193

<sup>2-</sup> سورة البقرة: 194

<sup>3</sup>\_سورة الانغال: 61

خصوصی طور پر غور کرناضر وری ہے: 1۔ جنگ کس مقصد کے لئے ہو۔ 2۔ جنگ کس کے خلاف لڑی جائے۔

3۔ جنگ میں کن کن شر الطاور قبود کی پابندی ضروری ہے۔

مندرجہ بالا آیات کریمہ وضاحت ہے بتارہی ہیں کہ اسلامی جنگیں نہ آتش انقام کو منداكرنے كے لئے الرى جاتى ہيں، نه كسى قوم كى نىلى برترى كو ثابت كرنے كے لئے اور نه صنعتی اور تجارتی مفادات کی خاطر بلکه بیه جنگیں صرف حق کی سر بلندی کی خاطر لای جاتی ہیں۔ یہ جنگیں ان لوگوں کے خلاف لڑی جاتی ہیں الّذین یُقاتِلُو نَکُمْ جو تمہارے خلاف جنگ كرتے بيں اور الن شر الط كے ساتھ وكلا تغتدوا كد كى يرزيادتي مت كرو\_ قرآن عليم في جهاد كے جواصول پيش كئے تھے حضور علي في فراين ميںان كى تفصیل بیان فرمادی۔ آپ نے مختلف لشکروں کو مہموں پر روانہ فرماتے وقت مختلف مدایات دي-ايك نشكر كوالوداع كمت موئ حضور علي في انبيل بيدوصيت فرماكي: إِنْطَلِقُوا بامنَم اللهِ وَعَلَى بَرْكَةِ اللهِ لاَ تَقْتُلُوا شَيْخًا فَانِيًا وَلاَ طِفْلاً وَلاَ اِمْرَآةً وَلاَ تَغُلُوا وَصُمُّوا غَنَائِمَكُمْ وَأَصْلِحُوا وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ "الله تعالی کانام لے کراور اس کے نام کی برکت کے ساتھ سفر جہادیر روانہ ہو جاؤ۔ کسی بوڑھے محض کو، کسی بیجے کویا کسی عورت کو ہر گز قتل نه کرنااور خیانت نه کرنا۔ غنائم کواکٹھاکرنااور حالات کودرست کرنے کی کو مشش کرنا۔ وسمن کے ساتھ مجھی احسان کرنا ہے شک اللہ تعالی احسان کرنے والوں کودوست رکھتاہے۔"(1) ایک دوسرے لشکر کور خصت کرتے ہوئے حضور علی نے آخری وصیت یوں فرمائی: سِيْرُوا باسْم اللهِ فِي سَبِيْلِ اللهِ تَعَالَىٰ وَقَاتِلُوا أَعْدَاءَ اللهِ وَلاَ تَعُلُوا وَلاَ تَعْدِرُوا وَلاَ تُمَثِّلُوا وَلاَ تَقْتُلُوا وَلاَ تَقْتُلُوا وَلِيدًا "الله كانام لے كرراه خدام جهاد كرتے كے لئے روانہ ہو جاؤ۔اللہ كے

د شمنوں کو نہ تیج کرنا، خیانت نہ کرنا، کسی ہے دھوکانہ کرنا، کسی مقتول کی لاش کامشلہ نہ کرنااور کسی بچے کو قتل نہ کرنا۔"(1) سر کار دوعالم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنی امت کے سالار اعظم حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوارشاد فرمایا:

> لاَ تَقْتُلْ ذُرَّيَّةً وَلاَ عَسِيْفًا (2) "بچوں کو قتل نہ کرنااور نہ کسی مز دور کو قتل کرنا۔"

ر حمت کا سَات عَلِی اَنْ فَوجول کو کھیت اجاڑنے، در ختوں کو بے ضرورت کا شے، شیر دار جانوروں کو قتل کرنے اور کنووں میں زہر ملانے ہے بھی سختی ہے منع فرمایا کرتے تھے۔

> فَقَدْ كَانَ النّبِيُّ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَأَلِهِ وَسَلَّمَ يُوصِىٰ بِاللَّ يَقُومُ الْجَيْشُ بِإِثْلَافِ زَرْعِ أَوْ قَطْعِ شَجَرٍ أَوْ قَتْلِ الضُّعَافِ مِنَ الذَّرِيَّةِ وَالنِّسَآءِ وَالرِّجَالِ الْذِيْنَ لَيْسَ لَهُمْ رَأْيٌ فِي الْحَرْبِ وَلَمْ يَشْتَرِكُوا فِيْهِ بِأَيْ نَوْعٍ (3)

"نبی کریم علی این الکر کو دصیت فرمایا کرتے کہ دہ سر سبز کھیتوں کو برباد نہ کریں، در ختوں کو نہ کا ٹیس، کمز در بچوں اور عور توں کو قتل نہ کریں اور ان مر دوں کو بھی قتل نہ کریں جو جنگ کے سلسلہ میں کوئی رائے نہیں دیے اور کی طرح جنگ میں شرکت نہیں کرتے۔"

مسلمانوں کو جہاد کے متعلق جو ہدایات خدااور خدا کے رسول علی نے دی تھیں،
انہوں نے ان ہدایات کو فراموش نہیں کیا بلکہ جس طرح ہر لشکر کی روائل سے پہلے حضور
علی ہوئی ہے کہ وہ اسلامی جہاد کی خصوصیات کو قائم رکھیں، آپ کے
عدد آپ کے خلفائے راشدین نے بھی آپ کی اس سنت پر عمل کیا۔ حضرت صدیق اکبر
رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت بزید بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کی سر کردگ میں ایک لشکر
روانہ فرمایا تو انہیں تھیجت کی۔

<sup>1</sup>\_ نىيادالنى، جلد 3، منى 286

<sup>2</sup>راينا

<sup>3</sup>رايناً

وَإِنِّىٰ مُوْصِيْكَ بِعَشْرِ: لاَ تَقْتُلَنَّ اِمْرَأَةً وَلاَ صَبِيًّا وَلاَ كَبِيْرًا هَرِمًا وَلاَ تَقْطُعَنَ شَجَرًا مُشْهِرًا وَلاَ نَخُلاً وَلاَ تَحْرُقْهَا وَلاَ تَخْرِبَنَّ عَامِرًا وَلاَ تَعْقِرَنَ شَاةً اَوْ بَقْرَةً اِلاَّ لِمَا كَلَةٍ وَلاَ تَجْبُنْ وَلاَ تَعُلُّ (1)

"میں تمہیں دس باتوں کی وصیت کر تاہوں۔نہ کسی عورت کو قبل کرنا۔
نہ کسی بچیا بوڑھے شخص کو قبل کرنا۔ پھل دار در ختوں کونہ کا شا۔ تھجور
کے در ختوں کو نہ کا شااور نہ انہیں نذر آتش کرنا۔ کسی آبادی کو جاہ و
بربادنہ کرنا۔ کسی گائے یا بکری کو کھانے کے مقصد کے بغیر ذرج نہ کرنا۔
نہ بردلی دکھانا اورنہ خیانت کرنا۔"

یہودو نصاریٰ کے قوانین جہاد اور اسلای قوانین جہاد، ان نداہب کے البای صحیفوں

ے حوالے ہے ہم نے قاریمن کرام کے سامنے پیش کردیے ہیں۔ ایک منصف شخص کے

لئے ان کے در میان موازنہ کرنا مشکل نہیں ہے۔ اسلام اپنی راہ کے مجاہدوں کو عدوان اور
خیانت منے منع کر تاہے اور ایسے تمام کا موں ہے رو کتاہے جن کا نتیجہ عام تبای ہو۔ اسلام
ہر ایک کے ساتھ جنگ کرنے کی اجازت نہیں دیتا بلکہ صرف ان لوگوں کے خلاف طاقت
کر استعال کی اجازت دیتا ہے جو خود تلوار کی زبان بولنا چاہتے ہیں۔ اسلام نے اس وقت
کک تلوار کے استعال کی اجازت دی ہے جب تک خدا کی زمین پر فساد کے آثار موجود
ہوں۔ اسلام اپنے مانے والوں کو کفار کے خلاف صرف اتن ہی طاقت استعال کرنے کا تکم
دیتا ہے جنتی انہوں نے مسلمانوں پر زیادتی کی ہو۔ اسلام بچوں، بوڑھوں اور عور توں کو قتل
دیتا ہے جنتی انہوں نے مسلمانوں پر زیادتی کی ہو۔ اسلام بچوں، بوڑھوں اور عور توں کو قتل
کرنے ہے منع کرتا ہے ، بچلد ار در ختوں کو کا شے اور بلاوجہ جانوروں کو ہلاک کرنے ہے
منع کرتا ہے ، جبکہ عیسائی اور یہودی قوانین جہاد میں رحمت کے ان مظاہر میں سے کسی کا

یہودی قانون جن قوموں کو جاہ و برباد کرنے کا تھم دیتا ہے اور جن پر کسی قتم کار حم کرنے کی اجازت نہیں دیتا، ان کا جرم صرف یہ بتا تا ہے کہ خدانے ان کی سر زمین اپنی لاڈلی مخلوق نسل اسر ائیل کے قبضے میں دے دی ہے، اس لئے ان کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں

1-الامام محد ابوز بره، "خاتم النبيين علية"، (دار الفكر العربي قابره-س ن)، جلد 2، صفي 752

ہے۔انجیل کے مصنفین خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے یہ اعلان کروارہے ہیں کہ وہ زمین پر صلح کرانے نہیں آئے بلکہ تلوار چلوانے اور خونی رشتوں میں جدائیاں ڈلوانے کے لئے آئے ہیں۔ان مقد س نداہب کے قوانین جہاد میں مکمل تباہی سے پہلے جنگ روک دیے کاکوئی اشارہ نہیں جبکہ اسلام کا تھم ہے کہ کفار جب صلح کی طرف ماکل ہوں تو تم بھی صلح کرنے کے لئے تیار ہو جاؤ۔ لطف کی بات یہ ہے کہ جن نداہب کے قوانین جہاد دشمن پر رحم نہ کرنے کا تھم دیتے ہیں، مستشر قین کے نزدیک وہ نداہب توامن پنداور مہذب ہیں اور جس دین متین کے قوانین جہاد رافت ورحمت کاعمرہ نمونہ ہیں،وہ اس دین پر اور اس کے اور جس دین متین کے قوانین جہاد رافت ورحمت کاعمرہ نمونہ ہیں،وہ اس دین پر اور اس کے بین متین کے قوانین جہاد رافت ورحمت کاعمرہ نمونہ ہیں،وہ اس دین پر اور اس کے بین جہاد رافت ورحمت کاعمرہ نمونہ ہیں،وہ اس دین پر اور اس کے بین جہاد رافت ورحمت کاعمرہ نمونہ ہیں،وہ اس دین پر اور اس کے بینے بین ہر علیقت کر دی اور سفا کی کا الزام لگاتے ہیں۔

گزشتہ سطور میں ہم نے جو حقائق بیان کئے ہیں ان سے دوباتیں ثابت ہو جاتی ہیں۔
ایک بید کہ جہاد کی اجازت صرف اسلام ہی نے نہیں دی بلکہ یہودیت و نفرانیت جو
متشر قین کی اکثریت کے پیارے ادیان ہیں، ان ندا ہب نے بھی جہاد کا تھم دیا ہے۔ اور
دوسر کی بات بید ثابت ہوتی ہے کہ اسلام کے قوانین جہاد، یہودیت و نفرانیت کے قوانین جہاد
جہاد کی نبست، کہیں زیادہ رحیمانہ اور مشغقانہ ہیں۔ اور جس طرح ان ندا ہب کے قوانین جہاد
میں زمین و آسان کا فرق ہے ای طرح ان قوموں کی جنگی تاریخ بھی ایک دوسرے سے
بالکل مختلف تصویریں پیش کرتی ہے۔

بہودیوں کی تاریخ ظلم، عہد فحکی، خیانت اور ان کارستانیوں کے روعمل میں ان کی تبادی کے واقعات کے ایک طویل سلیے کانام ہے۔ اس قوم کو جب بھی موقعہ ملاہے، اس نے اپنے نہ ہبی صحیفوں کی تعلیمات کے مطابق جابی و بربادی کی خوفناک مثالیس قائم کی ہیں۔ ان کے مظالم سے نہ تو دسمن نج سکے ہیں اور نہ خدا کے مقدس پیغیبر ان کے ہاتھوں قبل ہونے سے محفوظ رہے ہیں۔ عیسائیوں نے صلیبی جنگوں کے دوران جن سفاکیوں کا مظاہرہ کیا، سان بار مملی میں عیسائیوں کے ہاتھوں عیسائیوں کے خون کی جو ندیاں بہیں اور مصر و شام کے مختلف عیسائی فرقے ایک دوسرے کے خلاف جو جہاد کرتے رہے اور انسانیت کے نام پرایک بدنمادھبد لگاتے رہے، وہان کی نہ ہمی تعلیمات کے عین مطابق تھا۔ اسلام کی تاریخ کا نقشہ یہود و نصار کی کی تاریخ کے نہ کورہ بالا نقشے سے قطعاً مختلف ہے۔ اسلام کی تاریخ کا نقشہ یہود و نصار کی کی تاریخ کے نہ کورہ بالا نقشے سے قطعاً مختلف ہے۔ حضور علیہ نے اذن جہاد ملنے کے بعد مختلف مقاصد کے تحت جو مہمیں روانہ کیں، جن کو حضور علیہ نے اذن جہاد ملنے کے بعد مختلف مقاصد کے تحت جو مہمیں روانہ کیں، جن کو

متشر قین ڈاکے کہتے ہیں اور جن کی وجہ سے وہ اسلام پر دہشت گردی کا الزام لگاتے ہیں،
ان ہیں اگر ان مہموں کو بھی شامل کیا جائے جن ہیں کسی ایک مخص کو کسی مقصد کے تحت
روانہ کیا گیا تھا، تو ان مہموں کی کل تعداد قاضی مجہ سلیمان سلمان منصور پوری نے "رحمۃ
للعالمین، جلد دوم" ہیں بیای شار کی ہے۔ اور منتگری واٹ نے "محمہ ایٹ مدینہ" ہیں ان
غزدوات وسر ایا کی جو فہرست دی ہے، اس میں غزدوات وسر ایا کی تعداد نوے کے قریب ہے۔
ان تمام واقعات پر، جن کو غزدوات وسر لیا کے عنوان کے تحت لکھاجا تا ہے، غور کیا جائے تو
پیتہ چلن ہے کہ ان میں سے تقریباً نصف ایسے ہتے جن میں تکوار کا کسی حد تک استعمال ہوا۔
یہ بیات ذہن میں رہے کہ یہ ایک آزاد ریاست کی دس سالہ انظامی اور عسکری تاریخ کی بات
ہور ہی ہے۔ ان واقعات میں ایسے واقعات بھی ہیں جن میں ریاست نے کسی مجرم کو اس
مسلمان کو قتل کیا۔ اگر آنج کی کسی مہذب ترین ریاست کے اس متم کے واقعات کو جمع کیا
جائے، تو صرف ایک دن میں واقعات کی تعداد آئی ہو جائے جتنی تعداد میں ایسے واقعات

اس عرصے میں جتنی جنگیں یا جعز پیں ہوئیں، ان میں "رحمة للعالمین" کے مطابق فریقین کے کل 1018 آدمی کام آئے۔ (1) اس تعداد میں بدر، احد، خندق، طائف اور حنین کی جنگول کا جانی نقصان، رجیج اور بر معونہ کے غدارانہ قبل اور حضرت سعد بن معاذ کے عظم پر بنو قریظہ کے قبل ہونے والے لوگ سب شامل ہیں۔

اسلام نے انسانی جانوں کی اس قیت پر بنی نوع انسان کو کیادیا؟ اشر ف المخلو قات کو بت پر تی کی لعنت سے نجات ولا کر توحید کی عظمتوں سے روشناس کر لیا، مدینے کے باسی جو صدیوں سے ایک دوسر سے کے خون کی ندیاں بہار ہے تھے، ان کو بھائی بھائی بنایا، عرب، جو اپنی خونخواری کی وجہ سے نگ انسانیت ہے ہوئے تھے، ان کے ولوں میں رحمت ورافت کے جذبات کی حتم ریزی کی، جو قوم کسی قانون کی پابندی کو اپنی تو بین سمجھتی تھی اسے قانون کی پابندی کو اپنی تو بین سمجھتی تھی اسے قانون کی پابند بنایا اور تہذیب و شقافت سے نا آشنا عربوں کو تہذیب کا وہ درس دیا کہ دنیا صدیوں ان سے تہذیب و ثقافت کا درس لیتی رہی۔ اگر فد کورہ بالا اعداد و شار کو چیش نظر رکھا جائے تو نبی

<sup>1</sup> رمنة للعالمين، جلد2، صنحه 213

رحمت علی کاس فرمان کی حقیقت سمجھ میں آجاتی ہے:
الله خمة الله خمة الله خمة المكنحمة

"يعنى مين رحمت كالبيغام برجول، مين جنك كاعلمبر دارجول-"

1018انسانی جانوں کی قیمت پر انسانوں کی روحانی، ساجی، سیاسی اور اقتصادی زندگی کی كالاليك وينارحمة للعالميني نبيس تواور كياب ؟ يه كارنامه يقينااى مستى كاموسكتاب جوانساني جان کو اتنا قیمی مجھتی تھی کہ ایک انسانی جان کے ناحق قتل کو ساری انسانیت کا قتل قرار دیتی تھی۔ ظلم کی انتہا ہے ہے کہ اسلامی جہاد کے ان قابل رشک اعداد وشار کے باوجود اسلام اور پیغیر اسلام علی پرخون ریزی اور دہشت گردی کا الزام وہ لوگ لگاتے ہیں جن کے وامن میں انسانیت کے لئے تاہیوں اور بربادیوں کے سوا کھی نہیں اور جنہوں نے نصف صدی ہے کم عرصہ میں انسانیت کو دو ہولناک عالمی جنگوں کا تحفہ دیا۔ "ان جنگوں کی تباہ کاریوں کا اندازہ لگانے سے انسانی عقل و دانش قاصر ہے۔ پرامن شیری آبادیوں، میتالوں، درس گاہوں بلکہ نہ ہی عبادت گاہوں کو بھی جس سنگ دلی سے مہیب بمباری کا نثانه بنایا گیااور ان کی ایندے ایند بجادی گئی، اس کے تصور ہی ہے انسانیت اور شر افت كاسر بار ندامت ، في جو جاتا ، ويكر بر فتم كے نقصان كواگر آب ايك لحد كے لئے نظر انداز بھی کر دیں، فقط انسانی جانوں کے نقصانات کا ہی سرسری جائزہ لیس تو انسانی خون کی ارزانی د کھے کر آپ پر لرزہ طاری ہوجائے گا۔ ناگاساکی اور ہیر وشیما پر امریکہ کے ایٹم بمول نے جو قیامت برپاک، کیااس خونچکال داستان کوسننے کا آپ میں حوصلہ ہے؟ صرف جانی نقصانات کے اعداد وشار پیش خدمت ہیں جو دوسری جنگ عظیم میں ہوئے۔اتحادی ممالک برطانيه، امريكه وغيره كا جانى نقصان ايك كروژ چه لا كه پچاس بزار ہے۔ فريفين كا مجموعی جانی نقصان ڈیڑھ کروڑ کے قریب ہے۔ صرف روس کے پیچھتر لاکھ فوجی مارے گئے۔ جایان کے پندرہ لا کھ بچاس ہزار جوانوں کو موت کے گھاٹ اتارا گیا۔ جرمنی کے اٹھائیس لا کھ پیای ہزار فوجیوں نے اپنی قیمتی زند گیوں کو جنگ کی کالی دیوی کے چرنوں میں جینٹ إراي (1)

ایک طرف ترقی یافتہ اور مہذب اقوام کے میہ کر توت ہیں اور دوسری طرف حضور

1 د ضیاه النی، جلد2، صنی 282، بحوالدانسا تیکلوپیڈیا۔ بریٹانیکا

علیہ کا دس سالہ تاریخ۔ تیغیر اسلام علیہ الصلوۃ والسلام کی مدنی زندگی کاسار ادور مشرکوں،
یہودیوں اور دیگر اسلام دشمن قوتوں کے خلاف حالت حرب میں گزرا۔ آپ کو بارہا ایسے
مواقع بھی لیے جب دشمن مکمل طور پر آپ کے رخم و کرم پر تھا۔ اگر حضور علیہ کے
نزدید انسانی جان کی وہی قیمت ہوتی جو آج کے مہذب انسان کے نزدید ہے، تو آپ کے
غزدات و سر ایا میں فریقین کے مقتولین کی تعداد صرف 1018 نہ ہوتی۔ بنو قبقا کا اور بنو
نفیر کے بہودی قبائل ریاست مدینہ کے غدار تھے، اگر حضور علیہ ان کے ساتھ وہ رویہ
اپناتے جو آج کی مہذب ریاستیں غداروں کے ساتھ اپناتی ہیں توان کا انجام بھی وہی ہوتاجو
بنو قریطہ کا ہوا تھا۔ اگر حضور علیہ بنومصطلی، بنو ہوازن، بنو ثقیف اور قریش مکہ کو فکست
بنو قریطہ کا ہوا تھا۔ اگر حضور علیہ بنومصطلی، بنو ہوازن، بنو ثقیف اور قریش مکہ کو فکست
دوار کھتا ہے تو تاریخ کا نفشہ کچھ اور ہو تا۔ حضور علیہ نہی کو مفتو حین کے ساتھ بہودی قانون
دوار کھتا ہے تو تاریخ کا نفشہ کچھ اور ہو تا۔ حضور علیہ نی کو مفتو حین کے ساتھ بہودی قانون
کہ آپ نے شریر انسانوں کی تباہ کاریوں سے انسانیت کو بچانے کے لئے توار اٹھائی ضرور
لیکن شدید مجبوری کے بغیر کمی انسانی جان کو ضائع نہیں کیا۔ آپ کی انہی خوبوں کی وجہ
سے صرف 1018 انسانی جانوں کی قیمت پر تاریخ انسانی ہیں وہ ہمہ کیر انقلاب برپاہواجس کی
نظیر ملنا ممکن ہی نہیں ہے۔

لبذاہم مستشر قین کی خدمت میں یہ ایک انتہائی معقول گزارش کرناچاہتے ہیں کہ وہ حضور علی اور آپ کے دین پر تشد و پہندیدی کا الزام لگانے سے پہلے یہودی اور عیسائی خداہب کی تعلیمات جہاد کو بھی دکھے لیا کریں، ان نداہب کے اکابر کے عمل پر بھی ایک اچنتی نگاہ ڈال لیا کریں اور آج کے مہذب زمانے کے مہذب الل مغرب کے طرز عمل کو بھی نظر اندازنہ کیا کریں۔ یقینا اس مواز نے اور تجزیے کے بعد حضور علی کے غزوات و سر ایا اور ان کے نتائج انہیں رحمت کے بے نظیر نمونے نظر آئیں گے۔

کرشتہ سطور میں جو حقائق بیان کے مکتے ہیں، ان سے بیہ بات ابت ہو جاتی ہے کہ اسلام وہ واحد دین نہیں ہے جس نے تکوار استعال کی ہے بلکہ یہودی اور عیسائی ادیان کی تعلیمات میں تکوار اٹھانے کے حق میں ہیں، البتہ بیہ فرق ضرور موجود ہے کہ اسلام نے رحمت کو جنگ کے ساتھ مسلک کردیاہے جبکہ بیہ بات دیگر نداہب کی تعلیمات میں نہیں ملتی۔

اسلام پر تبلیغ کی خاطر تکوار استعال کرنے کاالزام اور اس کاجواب متشر قین نے اپنے تخیل کے زور پر اسلامی جہاد کے دواسباب تراشے ہیں: ایک لوگوں کوز بردیتی مسلمان بنانااور دوسر اجہاد کے نام پرڈائے ڈال کر دولت اکٹھی کرنا۔ مستشر قین کی بیر انو کھی محقیق، ان کے قلوب واذبان کے مریض ہونے کا پہر دیق ہے۔جہال تک لوگوں کو برور شمشیر مسلمان بنانے کا تعلق ہے یہ ایک ایسامفروضہ ہے جس کی کوئی بنیاد نہیں۔ حقیقت پیہ ہے کہ کسی انسان کو بزور شمشیر مسلمان بنانا ممکن ہی نہیں۔ كيونكداسلام كى بنيادا يمان يرب اورايمان كالتعلق دل سے بـ تكوار كاوار جم يراثرانداز موتاہ ول پر نہیں۔ تکوار کے ذریعہ کی مخص کی زبان سے تو کلمہ پڑھوایا جاسکتا ہے لیکن تکوار میں اتنی طافت نہیں ہوتی کہ وہ کسی انسان کے دل میں عقید ہ توحید ورسالت کی مخم ریزی کرسکے۔جو محض زبان سے کلمہ پڑھتا ہے اور اس کادل توحید ورسالت کے عقیدے سے خالی ہے، اسلامی اصطلاح میں وہ محض مسلمان نہیں بلکہ منافق ہے اور منافق کو اسلام نے عام کافروں سے بھی بدتر قرار دیا ہے۔ یہ کون می عقل مندی ہے کہ مسلمان لوگوں کو برور شمشیر منافق بناتے رہیں؟ مستشر قین جانتے ہیں کہ مدینہ کے منافق حضور علی اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لئے مکہ کے مشر کو لاور مدینہ و خیبر کے یہودیو ل ہے کم خطرناک ندیجے۔

کی کو بردور شمشیر مسلمان بنانے کی کوشش سے مسلمانوں کونہ کوئی نہ ہی فائدہ تھانہ سیاسی فائدہ تھا۔اسلام دین حکمت ہے اور وہ کسی بے مقصد کام کا تھم نہیں دے سکتا۔ اس لئے اسلام نے اپنے بیروکاروں کوواضح ہدلیات دیں کہ وہ کسی کواسلام قبول کرنے پر مجبورنہ کریں۔ قرآن حکیم نے انتہائی واضح الفاظ میں مسلمانوں کو تھم دیا۔

لَآ اِكُواهَ فِي الدِّيْنِيُّ قَدْ تُبَيَّنَ الرُّهُ الْهُ مِنَ الْغَيِّ الدُّيْنِ الْمُعَلَّ (1) "كوكى زبردى نبيس ہے دين مِس بے شک واضح ہوگئ ہے ہدايت "مرابى ہے" قرآن کیم وضاحت ہے بتاتا ہے کہ حضور علی کاکام یہ نہیں ہے کہ آپ زبردی لوگوں کو اسلام قبول کرنے پر مجبور کریں بلکہ آپ کاکام توصرف یہ ہے کہ حقیقت کے جو جلوے بذریعہ وحی آپ کے قلب انور پر ظاہر ہوئے، آپ لوگوں تک ان کی روشنی پہنچا دیں، آپ لوگوں تک ان کی روشنی پہنچا دیں، آپ لوگوں کو بتادیں کہ حق کیا ہے اور باطل کیا، بچ کیا ہے اور جھوٹ کیا، جنت کی ابدی بہاروں کی طرف کو ن ساراستہ جاتا ہے اور کو ن ساراستہ انسان کو دوزخ کی آگ میں گرانے کا سبب بے گا۔ ان حقائق کی تبلغ ہے آپ کی ذمہ داری پوری ہوجاتی ہے۔ اب جس کی مرضی ہے وہ حق کی روشن سے اپنے دل کی دنیا کو منور کر لے اور جو جا ہے باطل کی تاریکیوں میں دھکے کھا تارہے۔ قرآن تھیم نے ارشاد فرمایا۔

فَذَكُو المُنْ الْمُنْ مُذَكُر الْمُسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرِهُ (1) "پى آپ انبين سمجاتے رہاكرين، آپ كاكام توسمجانا بى ب آپ ان كوجرے منوانے والے تونبين بين۔"

قرآن عَيم فَ الله اور مقام پرواضح الفاظ من حضور عَلَيْ كوبدايت فرمانى، ارشاد فرمايا: نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا آنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارِ اللهُ فَذَكُونَ بالْقُرْان مَنْ يُخَافُ وَعِيْدِ (2)

"ہم خوب جانتے ہیں جو وہ کہتے ہیں اور آپ ان پر جر کرنے والے نہیں۔ پس آپ تھیحت کرتے رہے اس قرآن سے ہراس مخض کوجو (میرے)عذاب ہے ڈر تاہے۔"

قرآن علیم کی یہ آیات کریمہ وضاحت سے حضور علی اور آپ کی امت کو تھم دے رہی ہیں کہ وہ کی کو مسلمان بنانے کے لئے طاقت کا استعال نہ کریں۔ حضور علی اللہ تعالی کے حبیب اور اولوالعزم رسول ہیں، آپ سے یہ توقع نہیں کی جاسکتی کہ اللہ تعالی نے آپ کو جن کا موں سے منع فرمایا تھا، آپ خدا کو راضی کرنے کے لئے وہی کام کرتے۔ حضور علی ہے اللہ تعالی کے ایک ایک ایک ارشاد پر پور اپورا عمل کیا۔ آپ نے اپنا فریضہ تبلیخ کما حقہ اواکیا اور تبلیغ کے بعد اس بات کو سنے والوں پر چھوڑ دیا کہ وہ اس دعوت کو قبول کریں یاس

<sup>1</sup>\_مورة الغاشير:22-21

<sup>45:011 -2</sup> 

کو تبول کرنے سے انکار کر دیں۔ تاریخ شاہر ہے کہ حضور علطی نے کسی ایک مخص کو بھی جبر اسلمان نہیں بنایا۔ امام محمد ابوز ہرہ لکھتے ہیں:

لَمْ يَثْبَتْ أَنَّ النَّبِيُّ صَلِّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْرَهَ أَحَدًا عَلَى الدِّينِ بَلْ ثَبَتَ آنَهُ أَرَادَ بَغْضُ الْأَنْصَارِ أَنْ يُكْرِم وَلَدَهُ عَلَى الْإِسْلامِ فَنَهَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ يَكُرِم وَلَدَهُ عَلَى الْإِسْلامِ فَنَهَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ

عَلَيْهِ وَمَلَمَ عَنْ ذَٰلِكَ (1) "به بات ثابت نہیں کہ حضور عَلِي فَ نَ کی مُحْص کوزبروسی اسلام قبول کرنے پر مجبور کیا ہو بلکہ بہ بات ثابت ہے کہ بعض انصار نے اپنے

بچوں کوزبردسی حلقہ اسلام میں داخل کرنے کاارادہ کیا تو حضور عصل

نےان کوایا کرنے ے منع کردیا۔"

کی و بردر شمشیر مسلمان بناناند تو ممکن ہے اور نہ ہی اسلام نے مسلمانوں کو ایما کرنے کی اجازت دی تھی۔ اس لئے مسلمانوں پر یہ الزام نہیں لگایا جا سکماکہ انہوں نے لوگوں کو جملمان بیایہ البتہ اس بات بیل شک نہیں کہ جن لوگوں نے مسلمانوں کو محض مسلمان ہونے کے جرم بیں مظالم کا نشانہ بنایہ انہیں اپنے دین سے پھیرنے کی کو مشش کی، تبلغ اسلام کے راستے بیں رکاوٹیں کھڑی کیس اور حق کی آواز کو اپنی طاقت کے زور سے دبانے کی کو مشش کی، اسلام نے ان لوگوں کے خلاف مسلمانوں کو جہاد کی نہ صرف اجازت دی بلکہ حکم دیا اور اس راستے بیں جان کی قربانی کو مومن کا عمدہ ترین عمل قرار دیا۔ مسلمانوں نے طویل مدت تک مسلمل مظالم سبنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے تھم سے جہاد کیا۔ وہ انہی قو توں کے خلاف برسر پیکار ہوئے جنہوں نے تبلغ اسلام کے راستے بیں مزاحم ہونے کی کو مشش کی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو لوگ طاقت کی زبان بولنا چاہتے تھے، ان کو دلیل سے مطمئن کے رائے کی کو مشش کرنا عبث تھا۔ اذن جہاد کے بعد جو لوگ مسلمانوں کے خلاف آمادہ جنگ کی اور جن لوگوں نے جنگ سے ہاتھ روک کہ بوٹی کی اس کے مطاف آمادہ جنگ کی اور جن لوگوں نے جنگ سے ہاتھ روک بیں، مسلمانوں نے ان کے خلاف آلوں نے عبدہ کے خلاف آلادہ کیا۔ مسلمانوں نے دول سلمانوں نے حلاف آلوں نے عبدہ کے خلاف آلائے کی مسلمانوں نے دول سلمانوں نے حبات کی وجہ یہ تھی کہ نہ تو وہ مسلمانوں نے مسلمانوں کے خلاف آلوں نے حبات کی وجہ یہ تھی کہ نہ تو وہ مسلمانوں نے دول مسلمانوں کے خلاف آلئکہ دولوگ مسلمانوں نے دول مسلمانوں کے خلاف آلوں کے خلاف آلوں کی دوجہ یہ تھی کہ نہ تو وہ مسلمانوں نہیں ہوئے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ نہ تو وہ مسلمانوں

<sup>1</sup>\_خاتم لنبيين ،جلد2، مني 583

کے رائے میں مزاحم ہوئے تھے اور نہ ہی انہوں نے مسلمانوں پر مظالم توڑے تھے۔ کسری

کے خلاف مسلمانوں نے اس لئے تلوار اٹھائی تھی کہ اس نے بمن کے والی کو حضور علی ہے کہ

سبق سکھانے یا آپ کی عثم حیات کو گل کردیے کا تھم بھیجا تھا۔ مسلمان رومیوں کے مقابلے
میں اس لئے آئے تھے کہ انہوں نے اپنے فوتی دہتے تبوک بھیجے تھے اور مسلمانوں کا انشکر
جب تبوک پہنچا تھا تو وہاں ہے جنگ کئے بغیر مدینہ طیبہ واپس اس لئے چلا گیا تھا کہ انہیں
یہ چل گیا تھا کہ روی جنگ کی تیاری نہیں کررہے۔

اگر حضور علی اسلام کو تلوار کے زور سے پھیلانا جاہتے تو مختلف جنگوں اور غزوات میں جولوگ فکست کھاکر مسلمانوں کے قبضے میں آتے، ان کی جان بخشی کی ایک ہی صورت ہوتی کہ وہ اسلام قبول کرتے۔ لیکن ایسا نہیں ہوا۔ جولوگ حضور علی کے قبضے میں آئے، آپ نے ان میں سے محدودے چند کوان کے سیاہ اعمال کی وجہ سے قبل کرنے کا تھم دیااور باقی اسیر ول کویاتوایی رحمة للعالمینی کامظاہرہ کرتے ہوئے آزاد کر دیااوریاان سے فدیہ لے كران كو چيوژديا جو آدى آپ كو قل كرنے كى نيت سے آيا، آپ نے اس كے اراد بر مطلع ہو کر بھی، اپنی رجت ہے اے معاف فرمادیا۔ قریش مکہ نے ہیں، اکیس سال کا عرصہ حضور علی ہے، آپ کے دین اور آپ کے پیرو کارول کے ساتھ عداوت کی لیکن جب الله تعالى نے آپ كوان ير غلبه عطا فرمايا تو آپ نے انہيں معاف فرماديا۔ لطف كى بات سے ہے کہ اس دن معافی کا جو اعلان کیا گیااس میں بیہ شرط موجود ہی نہ تھی کہ جو مسلمان ہو جائے اس کو معاف کر دیا جائے گا بلکہ اس دن معافی کا اعلان ان الفاظ میں ہوا کہ جو محض ہتھیار ڈال دے گایا ابوسفیان کے گھریناہ لے گایا مسجد میں داخل ہو گایادر وازے بند کرلے گا اس کوامن دیا جائے گا۔ (1) ہم مستشر قین کو علم اور عقل کاواسطہ دے کران ہے یو چھتے ہیں كه أكر تكوارك زورے لوكول كو مسلمان بنانا مقصود ہوتا توكيا حضور عظی في مكه جيسے تاریخی موقعہ کواس مقصد کے لئے استعال نہ کرتے؟

متنشر قین جو الزام اسلام پر نگانا چاہتے ہیں اس کا صحیح مصداق تو ان کا اپنا پیارا دین عیسائیت ہے۔ عیسائی پوپ اور پادری اپنے دین کو بطور شمشیر پھیلانا چاہتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جن جن ممالک میں عیسائیوں کی حکومتیں قائم ہو ئیں وہاں سے ان تمام ندا ہب کا صفایا

<sup>1-</sup> محدد ضاء "محدد سول الله"، مني 309

ہو گیا جو عیمائیت کی حکومت قائم ہونے سے پہلے ان علاقوں میں موجود تھے۔ مسلمانوں نے آٹھ سوسال سین پر حکومت کی لیکن اسے طویل اسلامی غلبے کے باوجود ان علاقوں سے عیمائیت اور بہودیت کے فداہب ختم نہیں ہوئے بلکہ ان فداہب کے پیروکار بوی آزادی کے ساتھ اپنے اپنے فداہب کی تعلیمات کے مطابق زند گیاں بسر کرتے رہ اور اسلامی حکومت میں اوٹے اوٹے عہدوں پر فائزرہ لیکن جب وہاں مسلمانوں کے افتدار کاسورج خروب ہوا اور عیمائیت کے ہاتھوں میں افتدار آیا تو سین میں موجود مسلمانوں کے سامنے دو خروب ہوا اور عیمائیت کے ہاتھوں میں افتدار آیا تو سین میں موجود مسلمانوں کے سامنے دو کی راہتے رہ گئے کہ یا تو اپنادین چھوڑ کر عیمائیت قبول کرلیں اور یا اپنے دین کی خاطر آگ کے لیکتے ہوئے شعلوں میں کو د جا کیں۔

اسلام اگر تکوار کے زورے چھیلایا جاتا توجن ممالک میں پہلی صدی جری ہے لے کر آج تک مسلمانوں کوافتدار حاصل ہے،ان ممالک سے دیکر نداہب کا خاتمہ ہو حمیا ہو تا۔اگر ہم آج دنیا کے نقفے پر، مسلمانوں کی آبادی کے نقطہ نظرے، نگاہ ڈالیں تو یہ بات روز روش کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ اسلام اپنی تعلیمات کی کشش کی وجہ سے پھیلاہے، تلوار كے زورے نہيں پھيلا۔ كيونكہ آج مسلمانوں كى اكثريت ان علاقوں ميں آباد ہے جہال تک قرون اولی کے مسلمانوں کی تکوار نہیں پیچی۔ انڈو نیشیا، ہندوستان، چین، براعظم افریقہ کے ساحلی علاقے اور افریقہ کے صحر اوہ علاقے ہیں جہاں آج کروڑوں کی تعداد میں مسلمان آباد ہیں۔ ان علاقوں میں مسلمانوں کی کافروں کے ساتھ جنگیں یا تو بالکل نہیں موعی اور اگر موئی ہیں تواتی کم تعداد میں کہ ان کے متعلق یہ نہیں کہا جاسکتا کہ ان کی وجہ ے کروڑوں او گول نے اپنے آبائی غداہب ترک کرے اسلام قبول کر لیا تھا۔ اسلام کے ائی تعلیمات کی کشش کے زور پر سیلنے اور اشاعت اسلام میں تکوار کاعمل وخل نہ ہونے ک سب سے بوگ دلیل ہے ہے کہ آج امریکہ ساری دنیاکا چوہدری بنا ہواہے۔ دنیاکا شاید ہی کوئی ملك ابيا ہو جس كى داخلى ياليسيوں ميں مداخلت كرناامريكيه اپناحق نه سجھتا ہو۔ آج دنيا ميں کوئی مسلمان حکومت ایسی نہیں جوامریکہ کے شہریوں کو ہزور شمشیر مسلمان بنانے کی طاقت ر تھتی ہو لیکن اس کے باوجود امریکہ میں اسلام تیزی سے پھیل رہاہے۔ یورپ کا کوئی ملک اییا نہیں جس کی فضاؤں میں آذان کی آوازنہ کو نجتی ہواور دنیا کی کوئی قوم ایسی نہیں جس کے کثیر افراد نے کلمہ طیبہ پڑھ کر اسلام کے دامن میں پناہ نہ لی ہو۔

اسلام تلوار کے زور سے نہیں پھیلا، یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے اور کئی متشر قین خود اس حقیقت کو تشکیم کرتے ہیں۔ تھامس کارلائل اسلام پر لگائے جانے والے اس الزام کی، کہ بیددین شمشیر کے سہارے پھیلا، تردید کرتے ہوئے لکھتا ہے: "Much has been said of Mahomet's propagating his religion by the sword ..... The sword indeed: but where will you get your sword! Every new opinion, at its starting, is precisely in a minority of one. In one man's head alone, there it dwells as yet. One man alone of the whole world believes it; there is one man against all men. That he take a sword and try to propagate with that, will do little for him. you must first get your sword. On the whole, a thing will propagate itself as it can. We do not find, of the christian religion either, that it always disdained the sword, when once it had got one. Charlemagne's conversion of the Saxons was not by preaching. "(1)

"اسبات کو بہت ہوادی گئے ہے کہ محمد (علیہ ایک اپنے دین کو تلواد کے زور سے پھیلا یا اسبباگر دین تلواد کے زور سے پھیلا تھا تود کھنا یہ ہے کہ وہ تلواد آئی کہاں سے بھی۔ ہر نئی دائے آغاز میں صرف ایک اکیے محف کے ذہن میں جنم لیتی ہے۔ ابتدا میں صرف ایک اکیے محف کے ذہن میں جنم لیتی ہے۔ ابتدا میں صرف ایک محف اس دائے پر یقین رکھتا ہے۔ ایک آدی ایک طرف ہو تاہے اور ساری انسانیت دوسری طرف ان حالات میں وہ اکیلا آدی تلواد کے کر کھڑ اہو جائے اور اپنی دائے کی تبلیغ تلواد کے زور سے شروئ کر دے تو وہ کچھ بھی نہیں کر سے گا۔ پہلے تلواد حاصل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ محفر یہ کہ ابتدا میں ہر چیز اپنی استطاعت کے مطابق اپنا پر چار خود کرتی ہے۔ عیسائی ند ہب کے متعلق بھی تاریخ ہمیں یہ نہیں بتاتی کہ جب تلواد اس کے بہیز میں تاتی کہ جب تلواد اس کے بہیز ہیں بیاتی کہ جب تلواد اس

کیا۔ شارلیمان نے سیکسن قبائل کو تبلیغ کے ذریعے عیسائی نہیں بنایا تھا۔" اگریہ تشلیم بھی کر لیاجائے کہ امت مسلمہ کے ہاتھوں میں جب طاقت آگئی توانہوں نے اس طاقت کواہنے دین کی اشاعت کے کئے استعال کیا، توبیہ سوال پھر بھی باقی رہتا ہے کہ جولوگ اشاعت اسلام کی خاطر تکوار استعال کررہے تھے،ان لوگوں کے اپنے مسلمان ہونے کا سبب کیا تھا۔ بقیناً ان لوگوں کے مسلمان ہونے کا سبب تکوارند تھا بلکہ انہوں نے تعلیمات اسلام کے حسن پر اپناسب کچھ نثار کیا تھا۔ اس دین نے ان کے اذبان و قلوب کو اتنا متاثر کیا تھا کہ وہ اس دین متین کی خاطر اپنا گھریار ،اولاد ،ر شنہ دار اور وطن سب پچھ لٹانے پر آمادہ ہو سے تھے۔ حقیقت سے کہ جس طاقت نے ان ابتدائی مسلمانوں کو اسلام کاشیدائی بنایا تھاوی طاقت ہر دور میں اسلام کے سرعت سے بھیلنے کا سبب بی ہے۔اور وہ طاقت تکوار کی نہیں بلکہ اسلام کی تعلیمات کے حسن کی طاقت ہے۔ مبتشر قین خالد بن ولید، ابو عبیدہ بن جراح اور عمرو بن العاص ر ضوان الله عليهم اجمعين كے ہاتھوں ميں چيكتی ہو كی خارہ شگاف تکوار کواسلام کی اشاعت کا سبب قرار دیتے ہیں لیکن میہ نہیں سوچتے کہ خود ان لوگوں کے دلوں سے بتوں کی محبت نکال کروہاں اسلام کی محبت کا جے کس طاقت نے بویا تھا۔ دین کی تبدیلی یا تلوار، کسی دور میں اسلام کا نعرہ نہیں رہا۔ مسلمانوں کو ان کے دین کا تھم تفاكد وہ جب مجمی دعمن کے مقابلے میں صف آراہوں توان کے سامنے تین چیزیں رکھیں: بہلی بیر کہ دعمن حلقہ اسلام میں داخل ہو کر ملت اسلامیہ کا حصہ بن جائے۔ دوسری مید کہ وہ جزید دے کران تمام حقوق ہے متمتع ہو جن ہے ایک مسلمان متمتع ہو تاہے۔اوراگرید دونوں باتیں انہیں منظور نہ ہوں تو پھر فیصلہ تکوار کرے گا۔ اسلام خدا کی زمین پر ان لوگوں کے غلبے کو گوارا نہیں کرتاجو خدا کی خدائی پر ایمان لانے کے لئے تیار نہیں، لیکن اسلام ایسے لوگوں کو نہ توز برد سی مسلمان بنا تا ہے اور نہ ہی ان کوزندگی کے حق سے محروم کر تاہے۔

متشر قین اس بات پرزور دیے ہیں کہ اسلام نے جزید دے کراپے دین پر قائم رہے کی سہولت صرف اہل کتاب کو دی ہے اور باقی تمام مشر کین کو زبر دستی اسلام قبول کرنے پر مجبور کیا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ جزیے کی رعایت صرف اہل کتاب کے لئے ہے لیکن اسلام نے اس تھم میں اتنی فراخد لی کا جبوت دیا ہے کہ مجوی جو آگ کے پجاری تھے ان کو بھی اہل کتاب میں شار کیا ہے کیو تکہ دولوگ بنیادی طور پر اہل کتاب تھے۔ بت پر ستوں کے لئے بڑیے کی سہولت نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے سامنے دو بی راستے تھے اسلام یا موت، کیو تکہ یہ صورت اگراہ فی الدین کی ہے جس سے اسلام نے تخی سے منع کر دیا ہے۔ حضور علی کے کیات طیبہ میں مسلمانوں نے جو جنگیں لڑیں ان میں سے اکثر بت پر ستوں کے خات تھیں۔ ان جنگوں میں سے اکثر میں بت پر ست مغلوب ہوئے لیکن حضور علی نے نان محلاف تھیں۔ ان جنگوں میں سے اکثر میں بت پر ست مغلوب ہوئے لیکن حضور علی نے ان کم محل ان سے یہ نہیں فرمایا کہ اسلام قبول کر لو ور نہ موت کے لئے تیار ہو جاؤ بلکہ آپ نے ان کی موات کے لئے جزیے کی رعابت میں سے اکثر کو ان کی در خواست پر معاف فرما دیا۔ بت پر ستوں کے لئے جزیے کی رعابت میں سے اکثر کو ان کی وجہ رہ ہے کہ جو اہل کتاب جزیہ دے کر مسلمانوں کی بناہ میں آتے ہیں ان کی جان وال ، عزت و آبر واور دین و عقیدہ کی حفاظت امت مسلمہ کی ذمہ داری نہیں ڈالی جو خدا ہے ہے۔ اور اسلام امت مسلمہ کے کند حوں پر ان لوگوں کی کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی جو خدا ہے واحد وقد وس کو چھوڈ کر پھر کی مور تیوں کے سامنے سر بعود ہوتے ہیں۔

فتح کمہ کے بعد حضور علی نے خانہ کھیہ کے تمام بتوں کو توڑدیا تھا ور کمہ کے گردونوں کمیں موجود تمام بتوں اور بت کدوں کو بت حمل بھنج کر جاہ کردیا تھا۔ بت پر ست اپنے بتوں کی بے بسی، اسلام کی قوت اور حضور علی کی شفقت دیکھ کر خود بخود مسلمان ہوگئے تھے۔ جزیرہ عرب کے باہر مسلمانوں کی جن لوگوں ہے جنگیں ہو کیں ان میں افریقہ کے کچھ بت پر ستوں کو چھوڑ کر باقی سب اہل کتاب تھے۔ ان کے لئے جزید دے کر اپنے سابقہ ادیان پر اتم کن تھا لیکن جب انہوں نے اسلامی تعلیمات کے حسن کودیکھا تو وہ خود بخوداپنی سابقہ ادیان کی نا قابل فہم، معمہ نما تعلیمات سے دل برداشتہ ہوگئے اور جو ق در جو ق طقہ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ اور جن لوگوں کو اپنے سابقہ ادیان عزیز بتھ وہ مسلمانوں کی ساتھ نہ ہی اسلام میں داخل ہونے بی ارد جن اور جن لوگوں کو اپنے سابقہ ادیان عزیز بتھ وہ مسلمانوں کی ساتھ نہ ہی اختلافات کے باوجود ہر فتم کے نہ ہی، سابتی اور اقتصادی حقوق ہے محتیج ہوتے رہے۔ وسیح الخلافات کے باوجود ہر فتم کے نہ ہی، سابتی اور اقتصادی حقوق ہے محتیج ہوتے رہے۔ اختلافات کے باوجود ہر فتم کے نہ ہی، سابتی اور اقتصادی حقوق ہے محتیج ہوتے رہے۔ وہ کاکڑ فلپ، کے۔ ہٹی، جو مسلمانوں کی مخالفت میں کی دوسرے مستشرق سے پیچھے نہیں، اختلافات کے باوجود ہر فتم کے نہ ہی، سابتی اور اقتصادی حقوق ہے محتیج ہیں، وہ سلم کی کی وہ سرے مستشرق سے پیچھے نہیں، وہ سلم کی دوسرے مستشرق سے پیچھے نہیں، وہ سلم کر تا ہے کہ "ذمیوں کے ساتھ جزیہ اور خراج کی اورائی میں انہائی رجیمانہ سلوک کیا جاتا تھا اور ان کے اکثر معاملات کے قانونی فیصلے ان کے اپنے نہ ہی راہنما کرتے تھے۔ "(1)

<sup>1</sup>\_مفتريات المبترين على الاسلام م مغر7-206

ما تكل اكبرجوبار موس صدى كے نصف آخر ميں زندہ تقااور جس نے عيسائيوں ير رومیوں کے مظالم کوائی آ محصول سے دیکھاءاس کابد قول تھامس آرملڈنے نقل کیا ہے: " مجھے عربوں کی فتوحات میں اللہ تعالیٰ کا ہاتھ نظر آتا ہے۔اللہ تعالیٰ نے جب رومیوں کے مظالم کودیکھا تو حضرت اساعیل علیہ السلام کی نسل کے عربوں کو بھیجا کہ وہ رومیوں کے مظالم سے عیسائیوں کو نجات دلا تیں۔"(1) عیسائیوں نے کثرت سے اسلام کے دامن میں پناہ لی تھی۔ بد کام انہول نے کمی مجورى سے نہیں كيا تھابكد انہوں نے اسلام كواس لئے اسے سينے سے نگايا تھاكد اس زندگى بخش نظام حیات میں انہیں دنیااور آخرت کی کامیابی نظر آتی تھی۔ بت يرستول كو جزيد دے كرامت مسلمه كى پناه ميں آجائے كى رعايت حاصل نہ تھى لیکن ان کے سامنے بھی کی رائے کیلے تھے۔ان کے سامنے جب ان کے خداریزہ ریزہ ہوئے تھے اور وہ مسلمانون کا بچھے نہ بگاڑ سکے تھے توان بے بس مور تیوں کا پیر حشر دیکھے کران کیلئے ان کا پیاری رہنا تو ممکن نہ تھالیکن انہیں اگر دین عیسائیت یادین یہودیت وغیرہ کسی کتابی دین میں روشنی کی کوئی معمولی می کرن مجھی نظر آتی تووہ اپنے خداؤں کاستیاناس کرنے والی قوم کے دین کے پیروکار بننے کے بجائے کسی دوسرے کتابی دین کے پیروکار بن کر مسلمانوں کے ذمی بن سکتے تنے اور وہ تمام مراعات حاصل کر سکتے تنے جو اہل کتاب کو مسلمانوں کے زیر سامیہ حاصل تھیں۔لیکن انہوں نے کسی دوسرے کتابی دین کا پیروکار بنے كے بجائے اس قوم كاوين قبول كياجس في ان كے آبائى دين كا حليه بگاڑ ديا تھا۔ يہ تاریخی حقیقت اس بات کی دلیل ہے کہ جب آفتاب اسلام طلوع ہوااس وفت اس آفتاب کی روشنی کے علاوہ کوئی اور روشنی ایسی نہ تھی جو بت پرستی کی شب دیجور میں بھٹلنے والے انسانوں کو اپنی طرف مائل کر سکتی۔ انبیائے سابقین نے ہدایت کے جو چراغ روشن کئے تھے، ان کو ان کے پیروکاور ل نے خود اپنی پھو تکول ہے بجھا دیا تھا اور دنیا میں ہر طرف اند جرا پھيلا ہوا تھا۔ يہ بات جومتشر قين كے اپناديان كے خلاف جاتى ہے اس كو بھى انہوں نے اسلام کے خلاف استعال کرنے کی کوشش کی ہے۔ حق یہ ہے کہ حضور علی ا کے پاک دامن پر الزام نگانے والے جس طرح اپنے دیگر الزامات میں جھوٹے ہیں ای 1\_مفتريات البهرين على الاسلام، مني 207

طرح ان کابید الزام بھی جھوٹا ہے کہ حضور علی نے اپنے دین کی اشاعت کے لئے تکوار استعمال کی۔حضور علی کی کادامن دیگر الزامات کی طرح اس الزام سے بھی پاک ہے۔ اسلام پر ڈاکہ زنی کی حوصلہ افزائی کرنے کا الزام اور اس کا جو اب

مستشر قین نے اسلامی غزوات و سرایا کو ڈاکول کا نام دیا ہے اور اسلام کے خلاف اس
الزام کو ٹابت کرنے کے لئے دلیل بید دی ہے کہ ڈاکے ڈالنااور دوسر ول کے اموال چینتا
عربوں کا عام معمول تھا۔ بدینہ طیبہ بی مسلمانوں کے سامنے چو نکہ کوئی اور ذریعہ معاش نہ تھااس لئے عربوں کے عام دستور کے مطابق انہوں نے بھی ڈاکہ زنی کو بی اپنا پیشہ بنالیا۔
مستشر قین کا بیہ شوشہ متعدد وجوہات کی بنا پر بے بنیاد ہے۔ اولاً بیہ کہ اسلام نے مسلمانوں کو جہاد کی اجازت انہیں زمین سے فتنہ وفساد جہاد کی اجازت ڈاکے ڈالنے کے لئے نہیں دی تھی بلکہ نیہ اجازت انہیں زمین سے فتنہ وفساد کو ختم کرنے اور دعوت دین کے راہے ہے ہر قتم کی رکاوٹوں کو ختم کرنے کی خاطر دی مقی۔ جن آیات کریہ بیں مسلمانوں کو جہاد کی اجازت دی گئی تھی انہی بیں بیہ تھم بھی دیا گیا ۔
قفاکہ کسی پر ظلم نہ کرنا کیونکہ اللہ تعالی ظلم اور زیاد تی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔

اسلام نے مسلمانوں کو فتنہ و فساد کے ختم ہونے تک قال کو جاری رکھنے کا تھم دیا تھا،
اس نے مسلمانوں کو یہ تھم نہیں دیا تھا کہ وہ خود زمین پر فتنہ و فساد کی آگ بھڑکا ئیں۔ اگر مسلمان ڈاکوں کو اپناذر بعیہ معاش بناتے اور دوسر وں کا مال لوٹ لینے کو جائز سجھتے توزمین پر فتنہ و فساد برپا کرنا ایک بہت بڑا جرم ہے۔
اسلام نے اس جرم کی جو سز امقرر کی ہے وہ اتنی عبرت ناک ہے کہ اسلام کے فقاد اس سز اکو اانتہائی ظالمانہ سز اقرار دیتے ہیں۔

# سارے مسلمان بدو قبائل سے تعلق ندر کھتے تھے

مستشر قین غزوات وسر ایا کو ڈاکول کانام دیتے وقت بہت ک تاریخی حقیقتوں کو بھول جاتے ہیں۔ وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ جن لوگول نے حضور علیقے کے دست حق پرست پر اسلام قبول کیا تھاان کی اکثریت عرب بدوؤل پر مشتمل نہ بھی بلکہ ان کا تعلق مکہ اور مدینہ کے مہذب شہرول سے تھا۔ مکہ والول کاذر بعیہ معاش تجارت تھااور وہ شام سے لے کریمن

تک تجارت کرتے تھے۔ مدینہ والے زراعت پیشہ تھے، ڈاکہ زنی ندان لوگوں کا اپنا پیشہ رہاتھا اور نہ بی ان کے آباء واجداد کا۔ اس لئے یہ کہنا کہ انہوں نے اپنی فطرت کے مطابق ڈاکہ زنی کا پیشہ اختیار کیا، سادہ لوح لوگوں کو دھوکا دینے کے متر ادف ہے۔

### مدینه طبیبه میں مسلمانوں کو درپیش مسائل

متشر قین دوسر ی حقیقت بیر بھول جاتے ہیں کہ حضور علیہ کہ سے مدینہ سیجتے ہی اتنے طاقت ورنہ ہوگئے تھے کہ وہ نہ صرف قریش مکہ بلکہ عرب کے تمام قبائل ہے بیک وقت جنگ كريخة مدينه طيبه مين مسلمانون كوكئي انتهائي نازك مسائل كاسامنا تفاريكه مين ان كامقابله قريش مكه سے تھا تو مدينه طيبه ميں ان كامقابله ايك ايى قوم سے تھاجو قريش مكه کے مقابلے میں کہیں زیادہ خطرناک تھی۔ یبودیوں کے ساتھ حضور علاق نے انتہائی رجیانہ سلوک کیا تھالیکن ان کے دل اس بات کو ہر داشت کرنے کے لئے تیار نہ تھے کہ منصب نبوت بنوام ائیل سے بنواساعیل کی طرف منتقل ہو جائے۔ قریش مکہ نے توایی جہالت اور اجڈین کی وجہ سے حضور عظیم کی مخالفت کی تھی لیکن یہود یوں نے آپ کو پیجان لینے کے بعد محض حمد کی وجہ سے آپ کی مخالفت کی تھی۔ جہالت کی دشمنی اور حمد کی د متنی میں بڑا فرق ہو تاہے۔ مدینہ طیبہ میں حضور علیہ کوان حاسد د شمنوں سے واسطہ تھا۔ اس کے علاوہ مدینہ طیب میں ایک اور اسلام وسمن عضر منافقین کی شکل میں موجود تھا۔ " ہاتھ میں چھری اور مند میں رام رام "کا مصداق سے طبقہ ہمہ وفت مسلمانوں کے خلاف ساز شوں میں مصروف رہتا تھا۔ اس طبقے نے بار ہا مسلمانوں کے شیر ازہ کو منتشر کرنے کی كوسش كى اوركى مقامات يروه اس حد تك كامياب بهى موسك كم مسلمانول في ايك دوسرے کے خلاف تلواریں سونت لیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضور علی نے مدینہ طیبہ پہنچنے کے بعد ابتداء میں وہ کام کئے جو مدینہ میں امن وامان قائم رکھنے اور مسلمانوں کے دلول میں ایک دوسرے کی محبت پیدا کرنے کے لئے ضروری تھے۔ آپ نے ہجرت کے بعد سب ے پہلے مجد نبوی کی تعمیر کا اہتمام کیا، پھر مسلمانوں کے در میان رشتہ مواخات قائم کیااور اس کے بعد میثاق مدینہ کے ذریعہ شہر میں مقیم مختلف عناصر کو برامن بقائے ہاہمی کے رائے پر گامز ن کیا۔ یہ وقت مسلمانوں کے لئے جنگ کاخطرہ مول لینے کانہ تھابلکہ مسلمانوں

کوامن کی ضرورت تھی تاکہ وہ دینہ کی نوزائیدہ ریاست کی بنیادوں کو مضوط بناسیں۔
مسلمان اس وقت نہ تو جار جانہ رویہ اختیار کرنے کی پوزیشن میں تنے اور نہ ہی ہے رویہ ان
کے لئے مفید ثابت ہو سکتا تھا۔ اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کے لئے ان کوامن کی ضرورت
تھی لیکن کفار مکہ اور دیگر قبائل عرب مسلمانوں کویہ اجازت دینے کے لئے تیار نہ تھے کہ وہ
پرامن طریقے سے ریاست مدینہ کی بنیادیں مضبوط بنائیں اور اس کے سائے میں عزت اور
و قارکی زندگی ہر کریں۔ وہ بھی ان کو ہراہ راست دھمکیاں دیتے ، بھی ان کے و شمنوں سے
ساز باز کرتے اور بھی مدینہ کے مختلف عناصر کو ان کے خلاف ابھارتے تھے۔ یہی وہ کیفیت
ساز باز کرتے اور بھی مدینہ کے مختلف عناصر کو ان کے خلاف ابھارتے تھے۔ یہی وہ کیفیت

وَاذْكُرُواۤ إِذْ اَنْتُمْ قَلِيْلٌ مُستَضَعَفُونَ فِي الْاَرْضِ تَحَافُونَ اَنْ يَعَخَطَّفُكُمُ النّاسُ فَاوْسُكُمْ وَالَيْدَكُمْ بِنَصْرِهِ (1) "اورياد كروجب تم تحورُ ب تقى، كزوراور ب بس سجھ جاتے تھ ملك ميں (ہروفت) وُرت رہے تھے كہ كہيں ا چك نہ لے جائيں تمہيں لوگ، پر اللّٰہ نے پناودی تمہيں اور طاقت بخش تمہيں اپنی تصرت ہے۔"

اس آیت کریمہ میں مسلمانوں کی جس حالت کو بیان کیا گیاہے، ان کی وہ حالت ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ میں بھی تقی اور ہجرت کے فور آبعد مدینہ منورہ میں بھی۔ کیونکہ اگرچہ انہیں اب انصار مدینہ کی صورت میں ایک مضبوط جماعت کی جمایت حاصل ہوگئی تھی لیکن دوسر کی طرف ان کے دشمنوں کی تعداد میں کئی گنااضافہ ہوگیا تھا۔ مکہ مکرمہ میں صرف قریش مکہ مسلمانوں کے دشمن شے جب کہ مدینہ طیبہ میں یہودی، منافق اور متعدد عرب قیائل بھی اسلام دشمنی میں کفار کے ساتھ شامل ہوگئے تھے۔

ایک اور بات جس کی وجہ سے ابتداء میں مسلمانوں کے لئے جار حانہ رویہ اپنانا ممکن ہی نہ تھا، وہ یہ تھی کہ مہاجرین کو ابتداء میں مدینہ طبیبہ کی فضار اس نہ آئی تھی۔ ہجرت کے بعد مدینہ طبیبہ میں مسلمان اس کثرت سے جتلائے امر اض ہوئے کہ یہ افواہ پھیلا دی گئی کہ یہود ہوں نے مسلمانوں پر جادو کر دیا ہے۔ حضرت ابو بحر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخار کی شدت کی وجہ سے ایسے اشعار پڑھتے تھے جن میں موت کے قریب ہونے کا ذکر تھا۔

حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ صفہ میں پڑے کروٹیس بدلتے اور مکہ کی فضاؤں کو یاد کرتے عضد دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین کی بھی یہی حالت تھی۔(1)ان حالات میں مسلمانوں کے لئے ممکن نہ تھا کہ وہ کفار مکہ بلکہ پورے جزیرہ عرب کے قبائل کے خلاف جار حانہ اقدام کریں۔

## غزوات کوڈا کے قرار دینے کی انو کھی دلیل

مستشر قین یہ تا رہنے کی کو حش بھی کرتے ہیں کہ انصار نے حضور علی ہے کہ آور صرف یہ معاہدہ کیا تھا کہ وہ ان لوگوں کے خلاف آپ کاد فاع کریں گے جو آپ پر حملہ آور ہوں گے،ان کا آپ کے ساتھ یہ معاہدہ نہ تھاکہ وہ آپ کے ساتھ مل کر دوسر وں پر حملہ آور بھی ہوں گے۔اس کے باوجود انصار ابتدائی غزوات ہیں اس لئے شامل ہوئے کہ وہ لوٹ مار ہیں مہاجرین کے ساتھ شریک بنتا چاہتے تھے۔ مستشر قین شاید یہ سجھتے ہیں کہ مدینہ والوں کو یہ معلوم نہ تھا کہ ویگر قبائل پر حملہ کرنے کا انجام کیا ہوگا۔ کی تجارتی کارواں یا کسی قبیلے پر حملہ کرنے کا مطلب یہ تھا کہ جن لوگوں پر حملہ کیا گیاوہ کی بھی وقت انتھای کارروائی کے لئے مدینہ طیبہ پر حملہ کر کتے تھے۔ اہل مدینہ جنگجو لوگ تھے ان کو جنگ کا کارروائی کے لئے مدینہ طیبہ پر حملہ کر کتے تھے۔ اہل مدینہ جنگجو لوگ تھے ان کو جنگ کا صدیوں کا تجربہ تھا۔ دوہ شمن کی نفسیات سے واقف تھے۔ دشمن پر ڈاکہ ڈالنے کا انجام ان کے یہ کہنا غلط ہے کہ انصار مال غنیمت کے لا لیج میں مہاجرین سے پوشیدہ نہ رہ سکتا تھا۔ اس لئے یہ کہنا غلط ہے کہ انصار مال غنیمت کے لا لیج میں مہاجرین کے ساتھ ڈاکوں میں شامل ہوئے تھے۔

### فوجی مہموں کی حقیقت اور ان کے اسباب

اس میں شک نہیں کہ حضور علی نے کفار مکہ کے تجارتی کاروانوں پر چھاہے ارنے کے لئے مہمیں روانہ فرمائی تھیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ قریش مکہ مسلمانوں کے ساتھ حالت حرب میں تھے۔ وہ مسلمانوں کو مسلمل و حمکیاں دیتے تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کے مال واسباب پر قبضہ کرر کھا تھا۔ ان کی تجارت بھی مسلمانوں کے لئے ایک خطرہ تھی۔ کیونکہ یہ بات ظاہر تھی کہ وہ لوگ تجارتی منافع کو مسلمانوں کے خلاف جنگ کی تیاریوں کے لئے استعمال کریں گے۔ اس لئے ان کے تجارتی کاروانوں پر مسلمانوں کے حلے اس

جگ بی کا حصہ ہے جو کفار مکہ نے خود مسلمانوں کے خلاف کی سالوں ہے شروع کررکھی تھی۔ اگر مسلمانوں کو عزت ہے زندہ رہنا تھا تو ان کے لئے ضروری تھا کہ وہ قریش کو احساس دلا عیں کہ مسلمانوں کے ساتھ مسلسل جنگ انہیں مہتگی پڑے گی۔ اس مقصد کے لئے حضور علی ہے نے کی کاروانوں پر چھاپے مارنے کے لئے مہمیں بھیجیں اور ان کے لئے صرف مہاجرین کو منتخب فرمایا اور انصار کو ان میں شرکت کی دعوت نہ دی، کیونکہ ابھی تک صرف مہاجرین بی قریش مکہ کی ستم رانیوں کا نشانہ سے تھے۔

کفار مکہ کے علاوہ دیگر قبائل کی طرف جو مہمیں بھیجی گئیں،ان کے متعدد مقاصد تھے۔ یہ مہمیں یا تو دعوت اسلام کی خاطر تھیں، یا قبائل کے ساتھ صلح کے معاہدے کرنے کی خاطر یاکسی قبیلے کو اس کی اسلام دشنی کی سز ادینے کی خاطر تھیں۔اس کی دلیل ہیہ ہے کہ قبائل کے خلاف اکثر مہمیں یہی مقاصد حاصل کر کے مدینہ طیبہ دالیں آئیں۔

ابتدائی مہوں میں شریک عالم بن کی تعداد کو دیکھا جائے اور اس کا موازنہ ان کے مدمقابل لشکر کی تعداد ہے کیا جائے تو یہ بات روزروش کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ ان مہوں کا مقصد حالات ہے باخر رہنایاد مثمن کواجساں دلانا تھا کہ مسلمان ہر حال میں ان کے ساتھ دودو ہا تھ کرنے کے لئے تیار ہیں۔ ان مہوں میں مسلم ٹر بھیر مسلمانوں کے مفاو میں نہ تھی۔ رمضان 1 ھ میں جو پہلی مہم حضرت عزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سر کردگ میں بھیجی گی اس میں مسلمان مجادیوں کی تعداد صرف تمیں تھی اور قریش کے جس قافے پر چھاپہ بارنے کے لئے یہ مہم روانہ کی گئی تھی اس کی حفاظت کے لئے ابو جہل کی سر کردگ میں جو مہم بھیجی گئی اس میں مجادیوں کی تعداد صرف ساتھ تھی اور ابوسفیان کی قیادت میں قریش جو مہم بھیجی گئی اس میں مجادیوں کی تعداد صرف ساتھ تھی اور ابوسفیان کی قیادت میں قریش کے جس دستے سے ان کا آمناسا مناہوا تھا، اس کی تعداد دوسو تھی۔ سریہ نخلہ جو رجب 2 ھیں گئی آیا، اس میں صرف بارہ مسلمان شریک تھے۔ حضور علقت کو اس حقیقت کا علم تھا کہ قریش ہیں آیا، اس میں صرف بارہ مسلمان شریک تھے۔ حضور علقت کو اس حقیقت کا علم تھا کہ قریش بیش آیا، اس میں صرف بارہ مسلمان شریک تھے۔ حضور علقت کو اس حقیقت کا علم تھا کہ قریش اپنے تا فلوں کے ساتھ بڑی تعداد میں مسلم محافظ بھیج ہیں۔ آگر ان مہوں کا مقصد صرف ان تھیں۔ آگر ان مہوں کا مقصد صرف ان قافلوں پر حملہ کرنائی ہو تا تو ان مہموں میں شامل مجادین کی تعداد یقینازیادہ ہوتی۔

منتشر قین کایہ کہنا کہ مسلمانوں کا ذریعہ معاش کوئی نہ تھالبذاوہ ڈاکے ڈالنے پر مجبور سے اس بنا پر فلط ہے کہ ان میں سے متعدد مہمیں مخلف قبائل کے ساتھ معاہدوں پر منتج

ہوئیں،اور جولوگ ڈاکہ ڈالنے کے لئے جاتے ہیں،وہ اپنے شکارے معاہرہ کر کے اپنے گھر
واپس نہیں لوٹ آتے۔اس کے علاوہ جن غزوات وسر ایا بیس مسلمانوں کے ہاتھ کا فروں کا
مال لگا تھا،ان کی تعداد بالکل معمولی ہے۔سریہ نخلہ بیس پہلی بار مسلمانوں کے ہاتھ کا فروں کا
مال لگا تھا۔ یہ واقعہ ہجرت کے ستر ہاہ بعد پیش آیا تھا۔اگر مستشر قیمن کی منطق کو تسلیم کر لیا
جائے توسوچنا پڑے گا کہ اگر ڈاکوں پر بی مسلمانوں کی نان شبینہ کا انحصار تھا تو وہ ستر ہاہ تک
کیمے زندہ رہے تھے۔

حقیقت بیہ ہے کہ مسلمان اپنی گزر بسر کے لئے تجارتی قافلوں کے مال کی طرف نہیں دکھے رہے ہے جارتی قافلوں کے مال کی طرف نہیں دکھے رہے ہے جگہ انہوں نے حالات کے مطابق تجارت اور محنت مزدوری کر کے رزق طلال کمانے کی کوششیں شروع کر دی تھیں۔انصار نے اپنے مہاجر بھائیوں کی آباد کاری کے لئے بے نظیر ایٹار کے مظاہر سے کئے تھے۔مہاجرین کی زندگی کو عمرت میں بسر ہور ہی تھی لیکن وہ خوش تھے کہ ان کا بیار ادین روز افزوں ترقی کر رہا ہے۔

غزوات وسر المائے عنوان سے مستشر قین نے حضور علی پر جینے الزامات اگائے ہیں وہ سب بہیاد ہیں۔ یہ غزوات وسر ایانہ تو وسمن کو مشتعل کرنے کے لئے تھے، نہ یہ ڈاکے سے اور نہ ان کا مقصد لوگوں کو بردور شمشیر مسلمان بنانا تھا بلکہ یہ غزوات وسر ایاا یک الی قوم کی دفاعی محملت عملی کا حصہ تھے جے چاروں طرف سے خونخوار دشمنوں نے گھیر رکھا تھا،
لیکن وہ قوم دشمنوں کے اس ہجوم کے در میان عزت اور و قار کے ساتھ زندہ رہنا چاہتی تھی۔ رب قدوس کے جس الہائی ہذایت سے اس قوم کوسر فراز فرمایا تھا، یہ قوم ہدایت کی اس روشنی کو دنیا کے نے جس الہائی ہذایت سے اس قوم کوسر فراز فرمایا تھا، یہ قوم ہدایت کی اس روشنی کو دنیا کے بیان کرنے کے بیٹر بھی۔ کھی اور اس عظیم مقصد کی خاطر اپناسب کچھ قربان کرنے کے لئے تار تھی۔

جیرت کی بات سے کہ جولوگ نہ مغربی ممالک کی استعاری کا و شوں کو ڈاکہ زنی کا نام دیتے ہیں، نہ مشرق وسطی کے تیل پر قبضہ کرنے کے لئے لا کھوں انسانوں کا خون بہانے والوں کو ڈاکو کہتے ہیں جنہوں نے اپنے سیاسی اور الوں کو ڈاکو کہتے ہیں جنہوں نے اپنے سیاسی اور اقتصادی مفادات کی خاطر کروڑوں انسانوں کی انسانی آزادیاں سلب کررکھی ہیں، وہ لوگ خدا کے رحمتہ للعالمین نبی اور اس کے جال شاروں پر ڈاکہ زنی کا الزام لگاتے ہیں۔ انصاف کا خدا کے رحمتہ للعالمین نبی اور اس کے جال شاروں پر ڈاکہ زنی کا الزام لگاتے ہیں۔ انصاف کا

#### اسے براقل ممکن نہیں ہے۔ یہودیوں کے خلاف کارروائیاں

مدینہ طیبہ میں حضور علی کے جن نے دشمنوں کے ساتھ واسطہ پڑا تھا ان میں سر فہرست یہودی تھے۔ یہودی اہل کتاب تھے اور قرآن حکیم میں اہل کتاب کو بت پر ستوں پر فوقیت دی گئی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ گواہل کتاب نے تحریفات کے ذریعے اپنے ادبیان کی شکلیں مسلم کردی تھیں لیکن اس کے باوجودوہ بت پر ستوں کے مقابلے میں مسلمانوں سے قریب تر تھے۔ ان میں اور مسلمانوں میں کئی چیزیں مشترک تھیں۔ وہ مدائے بزرگ و برتر کے تصور سے آشنا تھے۔ اس بات کو تسلیم کرتے تھے کہ اللہ تعالی انسانوں کی ہدایت کے تشاہر کہ تھی کہ اللہ تعالی انسانوں کی ہدایت کے کے بی اور اخروی زیدگی کے تواب و عذاب کو بھی تسلیم کرتے سے کہ اللہ تعالی بعد الموت پر بھی ایمان رکھتے تھے اور اخروی زیدگی کے تواب و عذاب کو بھی تسلیم کرتے سے۔ اس اس کے ساتھ و بھی سلوک کیا گیا جو مسلمانوں کے ساتھ و بھی سلوک کیا گیا جو مسلمانوں کے ساتھ کی جن سلوک کیا گیا جو مسلمانوں کے ساتھ کیا جا تا تھا۔

قُلْ لِآهُلَ الْكِتْبِ تَعَالُوا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَآعٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ
اَلَا نَعْبُدَ اِلاَّ اللهُ وَلاَ نُشُوكَ بِم شَيْنًا وَلاَ يَتْخِذَ بَعْضُنَا
بَعْضًا اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللهِ فَإِنْ تَوَلُّوا فَقُوْلُوا اشْهَدُوا
بَأَنَّا مُسْلِمُونَ (1)

"(میرے نی!) آپ کہے: اے اہل کتاب! آؤاس بات کی طرف جو
کمال ہے ہمارے اور تمہارے در میان (وہ یہ کہ) ہم نہ عبادت کریں
(کسی کی) سوائے اللہ کے اور نہ شریک تھہرائیں اس کے ساتھ کسی چیز
کو اور منہ بنالے کوئی ہم میں ہے کسی کو رب اللہ کے سوار پھر اگر وہ
روگردانی کریں (اس ہے) تو تم کہہ دو: گواہ رہنا (اے اہل کتاب!) کہ
ہم مسلمان ہیں۔

اس کے ساتھ ہی مسلمانوں کو بیا تھم بھی ملا:

وَلاَ تُجَادِلُوْآ اَهْلَ الْكِتْبِ إِلاَّ بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ ۚ أَلِلاً الَّذِيْنَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوْآ أُمَّنَا بِالَّذِيِّ ٱنْزِلَ اِلَيْنَا وَٱنْزِلَ اِلْنِكُمْ وَاِلْهُنَا وَاِلْهُكُمْ وَاحِدٌ وُ نَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ (1)

"اور (اے مسلمانوا) بحث مباحث نہ کیا کرواہل کتاب سے مگر شائستہ طریقہ ہے۔ مگر دو جنہوں نے ظلم کیاان سے اور تم کہو: ہم ایمان لاتے ہیں اس پر جواتارا گیا ہے ہماری طرف اور اتارا گیا ہے تمہاری طرف اور ہمارا خدااور تمہارا خداایک ہی ہے اور ہم اس کے سامنے گردن جھکانے والے ہیں۔"

حضور علی نے ان کو اسلام قبول کرنے کی دعوت ضرور دی، کہ یہ آپ کا فرض منفبی تھا،

کیا۔ آپ نے ان کو اسلام قبول کرنے کی دعوت ضرور دی، کہ یہ آپ کا فرض منفبی تھا،

لیکن آپ نے ان کو اپنا آبائی دین چھوڑنے پر مجبور نہیں کیابلکہ آپ نے ایسے انظامات کے

کہ مسلمان اور یہودی پر امن بقائے باہمی کے اصول پر ایک ساتھ رہ سکیں۔ مدینہ طیبہ

کی جنبی کے بعد جلد ہی حضور علی نے جات مدینہ کے ذریعے مدینہ طیبہ میں مقیم تمام عناصر

کوایک دستور کا پابند بنادیا۔ اس دستور کی اہم دفعات یہ تھیں۔ (2)

1۔ یہ تحریری دستاویز ہے اللہ کے نبی محمد ( علی کے کی قریش ، یٹر ب کے اہل ایمان اور ان لوگوں کے باب میں جو ان کے اتباع میں ان کے ساتھ شامل ہوں اور ان کے ہمراہ جنگ

<sup>1</sup>\_سورة العنكبوت 46

<sup>2</sup>\_ ضياءالنبي، جلد 3، صفحہ 95-190 (ملحض)

میں حصہ لیں۔

2- مدینه کا کوئی مشرک (غیر مسلم اقلیت) قریش کے نمی مختص کو مالی یا جانی نمی طرح کی پناہ نہ دے گااور نہ مسلمانوں کے مقابلہ پراس (قریش) کی جمایت وید د کرے گا۔ 3۔ اور یہ کہ جب تک حنگ رہے ، مبود کا ہی وقت تک مومنین سریراتی مل کے مصار ف

3۔اور بیر کہ جب تک جنگ رہے، یہودی اس وقت تک مومنین کے ساتھ مل کر مصارف اٹھائیں گے۔

4۔ اور یہود بنی عوف اور ان کے اپنے حلفاء و موالی سب مل کر مسلمانوں کے ساتھ ایک جماعت (فریق) متصور ہول گے۔ یہودی اپنے دین پر (رہنے کے مجاز) ہوں گے اور مومن اپنے دین پر کاربندر ہیں گے، البتہ جس نے ظلم یاعبد شکنی کاار تکاب کیا تو وہ محض اپنے آپ کواور اپنے گھر والوں کو مصیبت ہیں ڈالے گا۔

5۔ اور یہودی قبائل کی ذیلی شاخوں کے بھی وہی حقوق ہوں گے جواصل کے ہیں۔

اللہ اللہ کہ ان قبائل میں سے کوئی محض حضرت محمد (علیقیہ) کی اجازت کے بغیر نہیں نکے گا۔

اللہ اللہ محیفہ والوں کے خلاف جو بھی جنگ کرے گا تو تمام فریق (یہودی اور مسلمان) ایک دوسرے کی خبر خواہی کریں گے اور دوسرے کی خبر خواہی کریں گے اور ان کا شیوہ و فاداری ہوگانہ کہ عہد محتی اور ہر مظلوم کی بہر حال مدد کی جائے گی۔

8- اس محیفه والول کے لئے حدود یٹرب (مدینہ) کا داخلی علاقہ (جوف) حرم کی حیثیت رکھے گا۔

9- اس صحیفہ کے مانے والوں میں اگر کوئی نئی بات پیدا ہو (جس کا ذکر اس وستاویز میں نہیں) یا کوئی اور جھڑا جس سے کسی نقصان اور فساد کا اندیشہ ہو تو اس متنازعہ فیہ امر میں فیصلہ کے لئے اللہ اور اس کے رسول محمد (علیقہ) کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ اور اللہ کی تائید اس محف کے ساتھ ہے جو اس محیفہ کے مندر جات کی زیادہ سے زیادہ احتیاط اور و فاشعاری کے ساتھ حمیل کرے۔

10۔اور قریش (مکہ)اوران کے حامیوں کو کوئی پناہ نہیں دی جائے گی۔

11۔اور یٹرب (مدینہ) پر جو بھی حملہ آور ہو تواس کے مقابلہ میں یہ سب (یہودی اور مسلمان)ایک دوسر سے کی مدد کریں گے۔

12- یہ نوشتہ کی ظالم یا مجرم (کواس کے جرم کے عواقب سے بچانے کے لئے) آڑے نہ

آئےگا۔جو جنگ کے لئے نکلے (کی اور جگہ نقل مکانی کرے) وہ بھی اور جو گھر (مدینہ) میں بیٹھارہ و سکونت کرے) وہ بھی امن کا حق دار ہوگا۔ اس پر کوئی مواخذہ نہیں البتہ اس سے صرف وہ لوگ مشتیٰ ہوں گے جو ظلم یا جرم کے مر تکب ہوں اور جو اس نوشتہ کی و فا شعاری اور احتیاط ہے فتمیل کرے گا تو اللہ اور اس کے رسول محمد (علیقے) بھی اس کے شعاری اور احتیاط ہے فتمیل کرے گا تو اللہ اور اس کے رسول محمد (علیقے) بھی اس کے شہبان اور خیر اندیش ہیں۔

اس تاریخی صحفہ کی ہر شق انتہائی اہم ہے لیکن ہم نے یہاں صرف وہ شقیں بیان کی ہیں جن کا تعلق ہمارے موضوع کے ساتھ ہے۔ اس دستاویز کی رو ہے مدینہ کے تمام باسیوں کو اپنے اپنے عقیدہ پر قائم رہنے کی آزادی دی گئی ہے۔ اس کی روے مدینہ کے تمام لوگوں کے لئے مدینہ طیبہ کو حرم قرار دیا گیا ہے۔ یہ دستاویز تمام فریقوں کو اس بات کاپابند بناتی ہے کہ وہ قریش مکہ کی کسی ضم کی تمایت نہیں کریں گے۔ یہ دستاویز تمام فریقوں کے لئے ضروری قرار دیتی ہے کہ اگر اس دستاویز میں شریک کسی پر جملہ ہوگا تو تمام فریق مل کر وشمن کا مقابلہ کریں گے۔ یہ دستاویز تمام فریقوں کو جنگ کے اخراجات برداشت کرنے کا پابند بناتی ہے۔ اس دستاویز تمام فریقوں کو جنگ کے اخراجات برداشت کرنے کا پابند بناتی ہے۔ اس دستاویز کی رو سے ہر قتم کے جنگلا و لیا تنازعات کی صورت میں فیصلہ کے لئے تمام فریقوں کا حضور حقاقہ کی طرف ہے رجوع کرناضروری ہے۔

علاء کااس میں اختلاف ہے کہ بید دستاویز مسلمانوں اور مدینہ کے غیر مسلم عناصر کے در میان امن اور دفاع کا ایک معاہدہ تھایا بید دستاویز ریاست مدینہ کادستور تھا۔ ڈاکٹر حمید اللہ نے جب اس دستاویز بحث کی ہے توانہوں نے اس کا عنوان ہی "دنیاکا پہلا تحریری دستور" تجویز کیا ہے اور اس دائے کو ترجے دی ہے کہ بید دستاویز معاہدہ نہیں بلکہ مدنی ریاست کادستور ہے جس کی بابندی اس کے ہر شہری پر لازم تھی۔ (1)

اس دستاویز کے پہلے جملے پر بی نظر ڈالی جائے تو یہ عقدہ حل ہو جاتا ہے کہ یہ چند جماعتوب کے درمیان طے پانے والا معاہدہ نہیں بلکہ قوت حاکمہ کی طرف سے جاری کردہ ایک فرمان ہے جس کی پائندی ہر شہری پر طوعااو کر حالازم ہے۔اس دستاویز کا پہلا جملہ ہے۔

بیسنم اللہ الرّ حمٰنِ الرّ حیٰنِ الرّ حیٰم – اللہ کیتاب میں مُحَمَّدہ اللہ علیہ وَمَلَلَم مَا اللّٰهِ عَلَیْهِ وَمَلَلَم مَا اللّٰهِ عَلَیْهِ وَمَلَلَم مَا اللّٰهِ عَلَیْهِ وَمَلَلَم مَا اللّٰہ عَلَیْهِ وَمَلَلْم مَا اللّٰہ عَلَیْ اللّٰہ عَلَیْم اللّٰہ عَلَیْم وَاللّٰ اللّٰہ عَلَیْم وَاللّٰم اللّٰہ عَلَیْم وَاللّٰ اللّٰہ عَلَیْ اللّٰہ عَلَیْم وَاللّٰہ وَاللّٰم عَلَیْ اللّٰہ عَلَیْم وَاللّٰم اللّٰہ عَلَیْم وَاللّٰم وَاللّٰہ وَاللّٰم وَالْم وَاللّٰم وَالم وَاللّٰم وَاللّٰم وَاللّٰم وَاللّٰم وَاللّٰم وَاللّٰم وَاللّ

اس جملہ پر غور کرنے ہے یہ بات پایہ جوت کو پہنچ جاتی ہے کہ یہ وہ فرمان ہے جے اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول اور ریاست مدینہ کے حاکم اعلیٰ نے جاری کیا ہے۔ نیز اس کے مطالعہ ہے یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ یہ فرمان مدینہ کے تمام باشند وں اور تمام جماعتوں پر یکسال طور پر عاکم ہو جاتا ہے کہ یہ فرمان مدینہ کے تمام باشند وں اور تمام جماعتوں پر یکسال طور پر عاکم ہو تا ہے۔ مہاجرین، افسار، مشر کین اور یہود وغیرہ سب اس کے پابند ہیں۔ اپنی مرضی ہے کوئی اس سے اپنے آپ کو مشکیٰ نہیں کر سکا۔ لیکن اگر اس دستاویز کو مسلمانوں اور یہود یوں کے در میان ایک معاہدہ ہی قرار دیا جائے تب بھی معاہدہ بیں شرکت کرنے والے افراد اور جماعتوں پر، اس کی ہر شق کی پابندی لازم ہے۔ اگر کوئی طے شدہ معاہدہ ہے والے افراد اور جماعتوں پر، اس کی ہر شق کی پابندی لازم ہے۔ اگر کوئی طے شدہ معاہدہ سے الیا علی اس معاہدہ ہے قطع تعلق کرے۔ اس معاہدہ کا فریق رہتے ہوئے کی کو حق نہیں الاعلان اس معاہدہ کی خلاف ورزی کرے۔ اس معاہدہ کا فریق رہتے ہوئے کی کو حق نہیں کہنچتا کہ وہ اس معاہدہ کی خلاف ورزی کرے۔ اور اگر ایساکرے گا تواسے عہد شکنی اور غداری کی میز انجھکتنی بڑے گے۔ (1)

اگرید دستاویزایک محاہدہ ہوتو بھی اسلام کے دین رجت ہونے کی دلیل ہے کیونکہ یہ دستاویز تمام غیر مسلم عناصر کو وہ حقوق فراہم کرتی ہے جو مسلمانوں کو حاصل تھے اور ان سے صرف دو مطالبے کر رہی ہے۔ ایک یہ کہ وہ لدینہ کے داخلی امن میں خلل اندازی نہ کریں اور دوسر اید کہ مدینہ پر خارجی حملہ کی صورت میں مسلمانوں کے ساتھ مل کر مدینہ طیبہ کا دفاع کریں اور کبی ایسے محض کو دوست نہ بنائیں جو اس محاہدے کے کی فریق کا دغاع کریں اور کبی ایسے محض کو دوست نہ بنائیں جو اس محاہدے کے کی فریق کا دغرین ہو۔ اور اگرید دستاویز دستورہ تو بھی اسلام کے دین رحمت ہونے کی دلیل ہے کیونکہ اس میں اقلیتوں کو وہ حقوق دیے گئے ہیں جو آج کی کسی بڑی سے بڑی سیکولر سٹیٹ نے بھی اپنی اقلیتوں کو فہیں دیے۔ اس دستور کی شق نمبر 16 کے الفاظ ملاحظہ فرمائیں۔ نے بھی اپنی اقلیتوں کو نہیں دیے۔ اس دستور کی شق نمبر 16 کے الفاظ ملاحظہ فرمائیں۔ نے بھی اپنی اقلیتوں کو نہیں دیے۔ اس دستور کی شق نمبر 16 کے الفاظ ملاحظہ فرمائیں۔ نے بھی اپنی اقلیتوں کو نہیں دیے۔ اس دستور کی شق نمبر 16 کے الفاظ ملاحظہ فرمائیں۔ نے بھی اپنی اقلیتوں کو نہیں دیے۔ اس دستور کی شق نمبر 16 کے الفاظ ملاحظہ فرمائیں۔ نہر گی ہوگی۔ ان (یہود) پر نہ تو ظلم کیا جائے گا اور نہ بی ان کے خلاف کسی (دشمن) کی مدد کی جائے گی۔ "(2)

حضور علی نے اس دستاویز کے ذریعے ریاست مدینہ کے تمام شہریوں کے حقوق و

<sup>2</sup>\_خياءالتي، جلد3، منو.96-195

<sup>2-</sup>الينا، منى 192

فرائض کا تعین کیا تھااور ان کی حفاظت کی صانت بھی دی تھی۔ اس دستاویز کے ذریعے مدینہ کے امن اور سلامتی کی حفاظت کے بھی انتظامات کئے گئے تھے۔

یہ دستاویز انصاف اور مساوات کی بنیاد ول پر وجود میں آئی تھی۔اس کی تیاری کے لئے ميكياولى سياست كے حرب استعال نہيں ہوئے تھے۔ اى لئے مدينہ طيب ميں مقيم تمام عناصر نے اس دستاویز کوخوش دلی کے ساتھ قبول کر لیا تھا۔ یہودیوں کو بھی اس دستاویز پر کوئی اعتراض ند تھا کیونکہ اس کی کوئی شق ان کے مفادات کے خلاف نہ تھی بلکہ یہ دستاویز ان کے حقوق کی حفاظت کی صانت دیتی تھی۔ ابتداء میں یبودیوں نے پچھ عرصہ اس کی یابندی بھی کی لیکن بنواساعیل میں ایک نبی کے ظہور پر ان کے دلول میں جو کدورت پیدا ہو چکی تھی وہ زیادہ عرصہ چھپی ندرہ سکی۔ خصوصاً بیت المقدس کی بجائے خانہ کعبہ کے قبلہ بنے پر وہ بہت سے یا ہوئے۔ ممکن ہے ابتداء میں انہیں یہ غلط فہی ہو کہ جس طرح بیڑب كے بت پرست قبائل ان كے دين سے مرعوب ہو گئے تھے اى طرح اسلام بھى ان كے دین سے مغلوب ہو جائے گا۔ کچھ مستشر قین تو یہ خواب بھی دیکھتے ہیں کہ اگر یہودی مسلمانوں کی مخالفت مول نہ لیتے اور ان کے ساتھ برامن طریقے سے رہتے تواسلام یبودیت ہی کا ایک فرقہ بن جاتا اور آج دنیا کی شکل مختلف ہوتی۔ ممکن ہے اس وقت کے يبوديوں نے بھى كچھ عرصہ انبى خطوط يرسوجا ہوليكن جوں جو اسلام كے احكام نازل ہوتے گئے اور قرآن علیم یہودیوں کوان کی مراہیوں اور بدا عمالیوں پر تنبیہ کرتا گیاان کے رویے میں تبدیلی آتی گئی اور انہوں نے اسلام اور پیغیبر اسلام علی کے خلاف سازشیں شروع کر دیں۔ اس متم کی کاروائیوں میں انہوں نے اس دستاویز کا بھی خیال نہ رکھاجو ریاست مدینہ کاشہری ہونے کی حیثیت سے ان کے حقوق کے تحفظ کی منانت فراہم کرتی تھی۔انہوں نے مدینہ کے داخلی حالات کو خراب کرنے اور قومی اتحاد کویارہ یارہ کرنے کی سازشیں بھی کیں اور مسلمانوں کے خلاف خارجی دشمنوں سے سازباز بھی کی۔ خصوصاً کفار مكہ جن كے ساتھ كى فتم كے دوستاند تعلقات ركھنے سے مثاق مديند ميں منع كيا كيا تھا، یبودیوں نے ان کے ساتھ مل کراہے شہر اورائی ریاست کے خلاف ساز شیں بھی کیں۔ حضور علی کے لئے یہ ممکن نہ تھاکہ آپ بیٹاق مدینہ کی خلاف ورزی کرنے والوں کو کھل کھیلنے کا موقع فراہم کرتے کیونکہ مدینہ طیبہ کے امن وسلامتی کا نحصار میثاق مدینہ کی

پابندی پر تھا۔ یہود یوں کی بیہ کارروائیاں یا تو معاہدے کی خلاف ورزی شار ہوتی تھیں اور یا دستور ریاست کے خلاف بغاوت۔ اور دونوں صور توں میں ان کی ان منفی اور جاہ کن کارروائیوں کو خاموشی سے برداشت کرناریاست کے امن اور سلامتی کو خطرے میں ڈالنے کے متر ادف تھا۔

یبودیوں نے اپ تمام وساکل کو مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا۔ شاعری ان کا بہت بڑا ہتھیار تھا۔ اس ہتھیار کو وہ لوگوں کے جذبات کو بحر کانے کے لئے استعمال کرتے تھے۔ انہوں نے انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی ریاست مدینہ کے دستور کی خلاف ورزی کی۔ حضور علی ہے تھے افراد کے خلاف بھی کار روائی کی جوعہد شخی یا بعناوت کے مر تکب ہوئے تھے اور بعض ان قبائل کے خلاف بھی کار وائی کی جنہوں نے علی الاعلان ریاست مدینہ سے بعناوت کی تھی۔ اس سلسلے میں عصماء بنت مر وان غداری کے جرم میں قتل ہوئی، ابوعفک اور کعب بن اشرف قتل ہوئے، بنو قبیقا کاور بنو نضیر کو غداری کے جرم میں مدینہ طیب سے جلاو طن کیا گیا اور بنو قریظ کو ان کی غداری اور مسلمانوں کو تباہ و برباد جرم میں مدینہ طیب سے جلاو طن کیا گیا اور بنو قریظ کو ان کی غداری اور مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے کی سازش کے جرم میں، ان کے اپنے حلیف اور ان کے اپنے مقرر کردہ جج حضرت سعد بن معاذر صنی اللہ تعالی عنہ نے، جگہو مردوں کو قتل کرنے اور عور توں اور بچوں کو لو غذی غلام بنانے کی سز اسنائی۔ جن لوگوں نے مدینہ سے جلاو طنی کے بعد بھی مسلمانوں کے خلاف معاندانہ کارروائیاں جاری کہ کھیں، ان بیس سے سلام بن الحقیق اور اسیرین رزام کو ان کی معاندانہ کارروائیاں جاری کہ جھیں، ان بیس سے سلام بن الحقیق اور اسیرین رزام کو ان کی معاندانہ کارروائیوں کی وجہ سے کیفر کردار تک پہنچایا گیا۔

مستشر قین اس قتم کی تمام کارروائیوں کو بربریت قرار دیتے ہیں اور بیہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ جن لوگوں کو قتل کیا گیا تھا ان کا اس کے سواکوئی قصور نہ تھا کہ وہ مسلمانوں اور محمد (علیقے) کی ہجو ہیں اشعار کہتے تھے۔ ان کے خیال ہیں بنو قینقاع اور بنو نفیر کو جلاوطن کرنے کے لئے جن واقعات کو بنیاد بنایا گیا تھا وہ واقعات بالکل معمولی نوعیت کے تھے اور ان معمولی واقعات کی بنا پر ان قبائل کے خلاف اتنا سخت اقدام کرنا ٹھیک نہ تھا۔ بنو قریظہ کے مردوں کا قتل انہیں انتہائی سفاکانہ عمل نظر آتا ہے۔

## میثاق مدینه کی پابندی یہودیوں پر لازم تھی

اسے ان مزعومات کو ثابت کرنے کے لئے مستشر قین مجھی بیہ تار دینے کی کو شش كرتے ہيں كہ يبوديوں كے جن قبائل كے خلاف كارروائى كى كئى، ان كا حضور علي كے ك ساتھ کی قتم کا کوئی معاہدہ نہ تھا۔ مجھی وہ یہ کہتے ہیں کہ ان قبائل کا مسلمانوں کے ساتھ جنگ بدر کے بعد معاہدہ ہوا تھا۔ اپنے ان مفروضوں کے ذریعے مستشر قین میہ ثابت کرنا عاہتے ہیں کہ یہودی کسی قتم کی عہد فکنی کے مرتکب نہیں ہوئے تھے اور ان کے خلاف جو كارروائيال كى حميس وه سب بلاجواز تھيں۔ دراصل متنشر قين يبوديوں كے جرائم كو نہيں دیکھتے وہ صرف اس سز اکو دیکھتے ہیں جوان کو دی گئے۔ وہ یہ بھی ظاہر کرنے کی کو شش کرتے ہیں کہ یہودیوں کا جرم صرف یہ تھا کہ وہ اہل کتاب تھے اور وہ ان علوم کے ذریعے جو الہامی كتابول كے ذريع ان تك بيني تھے،اس قابل تھے كه اسلامي تعليمات كو علمي سطح ير جيثلا سكيں۔متشر قين كے خيال ميں حضور عليہ يبوديوں كے على اعتراضات كى وجہ سے یریثان تے اور آپ کو بیر خدشہ تھا کہ یبودیوں کے اعتراضات لوگوں کے دلول میں اسلام كے متعلق شكوك و شبهات بيداند كردين،اس لئے يبوديوں كى مدينه طيبه ميں موجود گ حضور علی اور مسلمانوں کے لئے ایک مستقل چیلنج تھا۔ حضور علی اس خطرے کو کم کرنا طابتے تھے اور مدینہ میں یہودیوں کا زور توڑنے کے لئے بہانے کی تلاش میں تھے۔ متششر قین بیہ شوشہ بھی چھوڑتے ہیں کہ حضور علطے نے جنگ بدرے پہلے ہی مدینہ طیبہ کو یہودیوں سے پاک کرنے کی الیسی وضع کرلی تھی۔

منتشر قین اس قتم کے مسائل پر بھانت بھانت کر بولیاں بولتے ہیں۔ ان کا اصل مقصد اسلام کے موقف کو کمزور کرنا ہو تاہے اور اس مقصد کے لئے انہیں جو پچھے کہنا پڑے وہ کہہ گزرتے ہیں۔ یہاں ان کے تمام شوشوں کو نقل کرنا ممکن نہیں اس لئے صرف چند اشاروں پر بی اکتفاء کیا گیاہے۔

متتشر قین مسلمانوں اور یبودیوں کے در میان کسی قتم کا معاہدہ موجود نہ ہونے کا شوشہ اس لئے چھوڑتے ہیں تاکہ وہ بیہ کہہ سکیں کہ اگر معاہدہ موجود ہی نہ تھا تو عہد شکنی کا سوال ہی پیدانہ ہو تاتھا، کہ یہودیوں کواس کی سز ادی جاتی۔ان کابیہ شوشہ کلیۂ غلطہ۔اگر یہودی پیٹاق مدینہ کے فریق نہ تھے تو پھر اس بیٹاق کا کوئی مقصد ہی نہ تھا۔ مسلمان تو کلمہ طیبہ پڑھ کراور عہد موافات کے ذریعہ ہی امت واحدہ بن بچکے تھے،ان کے در میان اتحاد کی فضا پیدا کرنے کے لئے مزید کسی بیٹاق کی ضرورت ہی نہ تھی۔ اوس و خزرج کے جن لوگوں نے ول سے اسلام قبول نہ کیا تھا، بظاہر وہ بھی مسلمانوں کی صفوں میں شامل ہو پچکے تھے اور مسلمان شار ہوتے تھے۔ ان حالات میں اگر یہودی بھی اس معاہدے کے فریق نہ ہوں تو پھر اس معاہدے کی اہمیت ہی ختم ہو جاتی ہے حالا تکہ اکثر مستشر قبین، مثلاً مسٹر ہیل ہوں تو پھر اس معاہدے کی اہمیت ہی فتم ہو جاتی ہے حالا تکہ اکثر مستشر قبین، مثلاً مسٹر ہیل (Hell)، ول ہاؤزن (Well Hausen) اور مسٹر نگلسن نے اس معاہدے کو حضور علیقے کی سیاسی بھیرت کا ایک بہت بڑا جبوت قرار دیا ہے۔ (1) اور اس معاہدے کے متعلق ڈاکٹر حمید اللہ نے یہ بصیرت افروز شہرہ کیا ہے۔

"ایک چیوٹی ی بستی کو جو بیں ایک محلوں پر مشمل تھی، شہری مملکت کی صورت بیں منظم کیا گیااوراس کی قلیل لیکن ہو قلموں اور کشر الاجناس آبادی کو ایک کیدار اور قابل عمل دستور کے ماتحت ایک مرکز پر متحد کیا گیااور ان کے تعاون سے شہر مدینہ بیں ایک ایسا سیاسی نظام قائم کر کے چلایا گیا جو بعد میں ایشیاء، یورپ اور افریقہ کے تین براعظموں پر پھیلی ہوئی ایک وسیج اور زبردست شہنشا ہیت کا بلاکسی دقت کے صدر مقام بھی بن گیا۔"(2)

جس معاہدے کے متعلق مبھرین کی آرایہ ہیں اس کے متعلق یہ کہنا کیے ممکن ہے کہ وہ معاہدہ کرتے وقت یہودی قبائل کو نظر انداز کر دیا گیا تھاجو مدینہ کی آبادی کا اہم جزو تھے اور مدنی زندگی کے تمام شعبوں خصوصاً اقتصادی شعبے پر ان کا زبردست اثر تھا۔ ان کی شمولیت کے بغیریہ معاہدہ مدینہ کے امن وسلامتی کی صاحت نہیں دے سکتا تھا، اس لئے یہ کہنا غلط ہے کہ یہ معاہدہ یہودیوں کو نظر انداز کر کے کیا گیایا یہودیوں کو جنگ بدر کے بعد اس معاہدہ کا فریق بنایا گیا۔ اکثر مستشر قین خود تسلیم کرتے ہیں کہ یہودی اس معاہدے کے فریق بنایا گیا۔ اکثر مستشر قین خود تسلیم کرتے ہیں کہ یہودی اس معاہدے کے فریق بنایا گیا۔ اکثر مستشر قین خود تسلیم کرتے ہیں کہ یہودی اس معاہدے کے فریق بنایا گیا۔ اکثر مستشر قین خود تسلیم کرتے ہیں کہ یہودیوں کو بیثات فریق بنے۔ منظری واٹ کی تحریوں سے بھی یہ تاثر بھی ملتا ہے کہ وہ یہودیوں کو بیثات مدینہ کا فریق شار نہیں کر تایا ان کے متعلق یہ موقف رکھتا ہے کہ انہیں جنگ بدر کے بعد

<sup>1</sup>\_ ضياءالنبي، جلد 3، منو 201-199

<sup>2</sup>\_اينياً، منى 200

اس معاہدہ کی فریق بتایا گیا، لیکن مید مستشرق خود دید الفاظ میں تشکیم کر تاہے کہ یہودی بیثاق کے فریق تھے، وہ لکھتاہے:

"As allies of the Arab clans the Jews were in a sense included in the new community at Medina. There may even have been a direct treaty between some of them and Muhammad." (1)

"عرب قبائل کا حلیف ہونے کی وجہ سے یبودی ایک لحاظ سے مدنی معاشرہ کا حصہ تھے۔ ممکن جون میں سے بعض کے محمد (علیقہ) کے ساتھ براہ راست معاہدے بھی ہول۔"

ولیم میوراسلام دشمنی میں مستشر قین کاامام ہے وہ بھی واضح الفاظ میں تشلیم کرتاہے کہ ہجرت کے تھوڑا ہی عرصہ بعد مسلمانوں اور یہودیوں کے در میان ایک دفاعی معاہدہ طے پا حمیا تھا۔ وہ لکھتاہے۔

"No concession was too great that might secure the countenance and allegiance of the jews. Accordingly, not long after his arrival, Mahomet entered into a treaty with them, which, both offensive and defensive guaranteed their safety and independence". (2)

" یہودیوں کی حمایت اور و فاداری حاصل کرنے کی خاطر انہیں کوئی سہولت دینا بھی خمارے کاسودانہ تھا۔ اس لئے محمد (علیقے) نے مدینہ چینچنے کے بعد جلد ہی ان سے د فاع اور جنگ کا ایک معاہدہ کیا جس کے مطابق ان کی آزادی اور سلامتی کی صانت دی گئی۔"

اس معاہدے یا دستور کی روسے یہودی ریاست مدینہ کے شہری تھے اوریاست کے قوانین کی پابندی ان پر لازم تھی۔ ان کوبد اجازت نہیں دی جاسکتی تھی کہ وہ مدینہ طیبہ کے شہری ہوتے ہوئے ایسے کام کریں جن سے ریاست کا امن اور سلامتی خطرے میں پڑجائے۔ حضور علیہ نے فیٹاق مدینہ کے ذریعے ان کے تمام حقوق اور آزادیوں کے تحفظ کی جائے۔ حضور علیہ نے بیٹاق مدینہ کے ذریعے ان کے تمام حقوق اور آزادیوں کے تحفظ کی

<sup>1-</sup>محر: پرافٹ اینڈسٹیٹسمین، صفحہ98 2-محرایڈ اسلام، صفحہ70

صانت دی تھی، اس لئے ان پر لازم تھا کہ ریاست کی طرف ہے ان پر جو فرائض عاکد ہوتے تھے، دوان کو بھی پورا کریں۔ مختلف یہود یوں کے خلاف انفرادی یا اجتماعی طور پر جو کارروائی کی گئی اس کا سب بیہ تھا کہ دولوگ ریاست کے خلاف بخاوت کے جرم کے مر تکب ہوئے تھے اور جس دستاویز کے ذریعے انہیں ہر تتم کی انسانی آزاد یوں کے تحفظ کی صانت دی گئی تھی، انہوں نے اس دستاویز کے مندر جات کو پس پشت ڈال دیا تھا۔ جو لوگ اپنے آپ کو مہذب سمجھتے ہیں دہ بھی اپنی ریاست کے غدار وں کے ساتھ وہی سلوک کرتے ہیں جو حضور علی ہے نے اپنی ریاست کے غداروں کے ساتھ کیا تھا۔ ہم یہاں ان تمام کیسوں پر جو حضور علی ہے نے اپنی ریاست کے غداروں کے ساتھ کیا تھا۔ ہم یہاں ان تمام کیسوں پر اختصار سے نظر ڈالتے ہیں جن کو مستشر قین نے اسلام کے خلاف ہر بریت کا الزام لگانے استعال کیا ہے۔

#### عصماء بنت مروان اورا بوعفك كاانجام

یہودیوں کے خلاف انفرادی اور اجتماعی طور پرجوکارروائیاں کی گئیں،ان ہیں سب سے پہلی کارروائی جنگ بدر کے بعد عصماء بنت مر وان اور عفک یہودی کے خلاف کی گئے۔ عصماء ایک عورت تھی اور ابوعفک، ایک سو ہیں سال کا ایک بوڑھا شخص تھا۔اگر ان کے جرائم محدود ہوتے توان کے سزاسے نی جانے کے امکانات بہت زیادہ تھے۔ کیونکہ حضور علیہ اپنے غلاموں کو خصوصی طور پر تھم دیتے تھے کہ وہ جنگ ہیں عور توں اور بوڑھوں کو قبل نہ کریں۔ یہ دونوں اگر مسلمانوں کے معاہد اور مدینہ کے شہری نہ ہوتے اور ان کا تعلق کی البی قوم سے ہوتا جو مسلمانوں کے خلاف بر سر پریکار تھی، تو بھی حضور علیہ کے ارشادات کے مطابق یہ موت کی سزاسے نی جاتے کیونکہ یہ بات ممکن ہی نہ تھی کہ حضور علیہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین کو عور توں اور بوڑھوں کو قبل کرنے سے منع کرتے،اس کے مطابق ہیں ہوتے کہ ان کو کرام رضوان اللہ علیم اجمعین کو عور توں اور بوڑھوں کو قبل کرنے سے منع کرتے،اس کے باوجود صحابہ کرام انہیں قبل کر دیتے۔ لیکن ان دونوں کے جرائم اس قسم کے تھے کہ ان کو معاف کرنا ریاست مدینہ کے امن و سلامتی کو خطرے ہیں ڈالنے کے متر ادف تھا۔ یہ دونوں شاعر تھے اور اپنی شاعر انہ صلاحیتوں کو مسلمانوں ہیں پھوٹ ڈالنے کے متر ادف تھا۔ یہ دونوں شاعر تھے اور اپنی شاعر انہ صلاحیتوں کو مسلمانوں ہیں پھوٹ ڈالنے کے لئے استعال کرتے تھے۔ صرف شعر کہنا اور بات ہے،اور شاعری کے ذریعے شہری امن وامان کو در ہم کر وینادوسری بات ہے۔ آئ بھی اگر کوئی قادر الکلام شاعریا خطیب اپنی شاعرانہ اور انہ کر وینادوسری بات ہے۔ آئ بھی اگر کوئی قادر الکلام شاعریا خطیب اپنی شاعرانہ اور انہ کو کر ہم

خطیبانہ صلاحیتوں کو ریاستی امن کو تباہ کرنے اور عوام کو حکومت کے خلاف بحر کانے کے لئے استعال کرے تواس کے اس جرم کو بغاوت ہی کانام دیا جا تا ہے اور وہ بغاوت ہی کی سز اکا مستوجب قرار پاتا ہے۔ ہم یہاں جن لوگوں کے متعلق بحث کررہے ہیں وہ اپنی شاعری کے ذریعے انسان مدینہ کو اس بات پر ملامت کرتے تھے کہ انہوں نے باہر سے آنے والوں کے ذریعے انسان مدینہ کو اس بات پر ملامت کرتے تھے کہ انہوں نے باہر سے آنے والوں کو ایٹ شہر میں افتدار سونپ دیا ہے۔ منظم کی واث عصماء بنت مر وان کے متعلق لکھتا ہے:

Asma bint Marwan..... composed verses taunting and insulting some of the Muslims....., the chief point was that the persons addressed were dishonouring themselves by submitting to a stranger not of their blood'. (1)

"عصماء بنت مروان اپنے شعروں میں بعض مسلّمانوں پر طعنہ زنی کر تی اور ان کی بعض مسلّمانوں پر طعنہ زنی کر تی اور ان کی بے عزنی کرتی تھی۔ جسّ بات پر دہ ان کو ہرا بھلا کہی تھی، دہ بات بیہ تھی کہ انہوں نے ایک اجب "
نے ایک اجنبی کوجوان کی نسل سے نہیں، اپناھا کم بناکر، اپنی تو بین کی ہے۔ "
مقلمری دائے ایوعفک یہودی کے متعلق لکھتا ہے:

"Abu Afak had taunted his hearness with allowing an outsider to control their affairs." (2)

"ابوعفک اپنے سامعین کو طعنے دیتا تھا کہ انہوں نے اپنے معاملات ایک اجنبی کے حوالے کردیئے ہیں۔"

حضور علی کوریاست مدینه کاسر براہ بنانے کا فیصلہ شہر مدینہ کے باسیوں کی اکثریت نے کیا تھا۔ مُنگمری واٹ خود لکھتاہے کہ جب حضور علی مدینہ تشریف لے گئے تو مدینہ کے تقریباً تمام بااثر افراد کی آپ کو جمایت حاصل تھی۔ وہ کہتاہے:

"Muhammad when he went to Medina, had the support for one reason or another of all the most influential men among the Arabs; and, apart from sa'd b. Muadh and Ibn Ubayy, they all came to the great

convention of al-Aqabah\*. (1)

"محمد (علیلیہ)جب مدینہ تشریف لے گئے تو آپ کو کسی نہ کسی سب سے مدینہ کے تمام بااثر افراد کی جمایت حاصل تھی۔اور سعد بن معاذ اور ابن ابی کے سوا سب نے عقبہ کے عظیم اجھاعیں شرکت کی تھی۔"

شہر کے تمام بااثر افراد کی آپ کو جمایت حاصل ہونے کا مطلب سے تھا کہ ان بااثر افراد کے قبائل کی بھی آپ کو مکمل طور پر جمایت حاصل تھی، کیونکہ عربوں میں قبیلے کی رائے وی ہوتی تھی جوان کے سر دار کی رائے ہوتی تھی۔جب غالب اکثریت نے حضور علی کے اپناسیای اور انظامی سر براہ مان لیا تھا تو آپ ریاست کے قانونی سر براہ تھے۔ ریاست کے سن شہری کو حق نہیں پہنچا تھا کہ وہ اکثریت کے مقرر کر دہ حکمر ان کو مستر د کر دیتا۔جولوگ اکثریت کے مقرر کردہ حکران کی اتفارٹی کو چیلنج کررہے تھے اور رائے عامہ کوریاست کے آئين سر براه كے خلاف منظم كرم كے لئے اپني شاعرانه صلاحيتوں كو على الاعلان استعال كررے تھ، وہ آج كے ترقى يافتہ جمہورى دور كے معيار كے مطابق بھى، بغاوت كے جرم ك مرتكب مورب تقداس لخ ان كووى سزاملى جائ تقى جو مهذب معاشرے غداروں کو دیتے ہیں۔عصماء بنت مروان اور ابوعفک ریاست کے خلاف بغاوت کے مجرم تے اور انہیں وہی سز اوی گئی جواس فتم کے مجر موں کو ملنی جاہے۔ان خطر ناک مجر موں کو معاف کرنے کامطلب یہ تھاکہ ریاست مدینہ کے ذمہ دارا فراد کوریاست کے امن وسلامتی ے کوئی دلچیں بی نہیں اور حضور علی ہے اس فتم کے رویے کی تو تع ر کھنا فضول ہے۔

كعب بن اشرف كافتل

ایک اور واقعہ جس کی وجہ ہے مستشر قین نے اسلام اور پینمبر اسلام علیہ پر شدید تنقید ک ہے وہ کعب بن اشرف يبود ي كا قتل ہے۔ كعب كا باب عرب تفااور اس كى مال يبودى قبیلہ بنو نضیر کے سر دار کی بیٹی تھی۔وہ بڑامال دار تھااور قبیلہ بنو نضیر میں اس کو بڑااہم مقام حاصل تھا۔ وہ بھی بیٹاق مدینہ کی روہے ریاست مدینہ کا ایک شہری تھا۔ وہ ابتدا میں کچھ عرصہ مسلمانوں کے ساتھ پرامن رہالیکن بعد میں اس کے سینے میں دفن یہودی حسدنے

پر پرزے نکالنے شروع کردیے اور وہ مسلمانوں کو ستانے لگا۔ یہ محض بھی ایک شاعر تھا۔

اس نے بھی اپنی شاعرانہ صلاحیتوں کو مسلمانوں کی دل آزاری اور ان کے شیر ازے کو بھیرنے کے لئے استعال کیا۔ جنگ بدر میں مسلمانوں کی شاندار فتح اور کفار مکہ کی ذلت آمیز فلست نے کعب بن اشر ف کے سینے میں آگ لگادی اور مسلمانوں کے خلاف جو کینہ اس تک اس کے سینے میں مختی تھاوہ ظاہر ہونے لگا۔ جنگ بدر میں مسلمانوں کی فتح اور قریش مر داروں کے قتل کی خبر جب مدینہ طیبہ پیٹی تواس نے پہلے اس خبر کونا قابل تسلیم قرار دیا لیکن جب اس نے قریش کے جمیدوں سورماؤں کو غلامان محمد کی قید میں دیکھا تو حقیقت کا انکار اس کے لئے ممکن نہ رہا۔ اس موقعہ پر اس نے کہا کہ اگر جزیرہ عرب کے یہ سر دارواقعی قتل اس کے لئے ممکن نہ رہا۔ اس موقعہ پر اس نے کہا کہ اگر جزیرہ عرب کے یہ سر دارواقعی قتل کر دیئے گئے ہیں تو:

لَبَطْنُ الْاَرْضِ حَيْرٌ مِنْ ظَهْرِهَا (1) ''کہ زمین کی پشت پر زندہ رہنے ہے تو یہ بہتر ہے کہ ہمیں زمین میں وفن کردیا جائے۔''

اس نے ای پر بس نہیں کی بلکہ خود مکہ پہنچااور مکہ کے مقتولین پر رونا پیٹینااور مکہ والوں کو مسلمانوں کے خلاف انتقامی کارروائی پر ابھار ناشر وع کردیا۔ منتگری واٹ خود لکھتا ہے:
"When he heard the news of Badr, he set out for Mecca, and by his verses helped to rouse the Meccans to grief and anger and the desire for revenge". (2)

"جباس نے بدر کی خبر سی تو مکہ گیااور اپنے شعروں کے ذریعے مکہ والوں کے دکھ اور غم میں اضافہ کیااور انہیں انتقام پر ابھار ا۔"
حضور علی کے تھم سے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے شعروں کا جواب پی شاعری کے ذریعے دیا تو کی میز بانوں نے اسے اپنے گھرے نکال دیا۔ وہ مدینہ طیبہ واپس آیا اور یہاں بھی مسلمانوں کی ولآزاری کا سلسلہ جاری رکھا۔ وہ اب مسلمانوں کی عفت ماب خوا تین کے نام لے کران کے ساتھ اسے عشق و محبت کے افسانے مسلمانوں کی عفت ماب خوا تین کے نام لے کران کے ساتھ اسے عشق و محبت کے افسانے

<sup>1-</sup> حيات محر، مني 272

<sup>2-</sup> قرايث دينه من 18

اللم كرنے لگا۔ اے ان حركتوں ہے باز آنے كے لئے كہا گيا تواس نے كوئى پروانہ كى۔ يہ اللي حركت تقى كہ اگر حضور علي نے نے عربوں كوا پنى ذريں تعليمات كے ذريعے قانون كے احترام كاپابند نہ بناديا ہو تا تو كعب بن اشر ف كى مسلمان كے ہاتھ ہے بہت پہلے قتل ہو جاتا كيونكہ عربوں كے لئے يہ ممكن نہ تھا كوئى ان كى ماؤں، بہنوں كے ساتھ اپنى عشق بازى كے افسانے تراشے اور وواس كے خلاف كارروائى نہ كريں۔ اس نے اپنى مجر مانہ كاروائياں انبى حركتوں تك محدود نہ ركھيں بلكہ اس نے حضور علی كوشہيد كرنے كا منصوبہ بھى بناياليكن الله تعالى نے اپنى خاص قدرت سے حضور علی کوشہيد كرنے كا منصوبہ بھى بناياليكن الله تعالى نے اپنى خاص قدرت سے حضور علی کوشہيد كرنے كا منصوبہ بھى بناياليكن

جب اس کی مجر مانہ کارروائیال حدے بڑھ گئیں اور اس کی ولآزاریاں تا تا بل برداشت مو گئیں تو حضور علی نے سامنے اس محف کو ہو گئیں تو حضور علی نے سامنے اس محف کو واصل جہنم کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ مسلمانوں کے ایک گروہ نے پہلے باتوں باتوں میں اے اپنا اعتماد میں لیااور پھر اے اس کے قلعے سے کچھ فاصلے پرلے جاکر قبل کردیا۔

جس مخف کی مجر مانہ کارروائیوں کاسلسلہ رکنے میں آتا ہی نہ تھا، اس کو کیفر کردار تک نہ پنچانا مدینہ کے اُمن کے لئے بھی خطرناک تھااور سلامتی کے لئے بھی۔ اس مخف کی شرار توں سے مدینہ طیبہ کو محفوظ رکھنے کیلئے اسے راستے سے ہٹانے کا جو طریقہ اپنایا گیا، زیادہ خون خرابے سے بیجنے کے لئے بی طریقہ موزوں تھا۔

متنشر قین اس بد بخت کے سیاہ کارناموں کو نظر انداز کردیتے ہیں اور الن سیاہ کارناموں پراس کو حکومت مدینہ کی طرف سے جو سزا ملی، اس پر وہ تنقید کرتے ہیں۔ یقیناً بیر روبیہ صرف وہی لوگ اپنا سکتے ہیں جو مجر موں پر رحم کرنے اور مظلوم کی بے بسی کو نظر انداز کرنے کانام ہی انصاف رکھتے ہیں، حالا تکہ انصاف بیہ نہیں کہ حکومت پرامن شہر یوں کی عزت و آبر واور جان ومال سے کھیلنے والوں کوڈ ھیل دیتی رہے اور اسے رحم کانام دے کراپئی انصاف بیندی کا بحرم رکھے۔ اس ضم کار حم دراصل ظلم ہے اور کوئی معاشر ہاس ضم کے ظلم کی موجودگی ہیں قائم نہیں رہ سکتا۔

#### سلام بن الحقيق كاقتل

متشر قین نے سلام بن الحقیق نصری کے قتل کو بھی حضور علی کے دامن رحت کو واغدار كرنے كے لئے استعال كيا ہے۔ يہ مخص قبيلہ بنو نفير كاسر دار تھا۔ اس قبيلے كو بغاوت کے جرم پر قتل کی سزانہیں دی گئی تھی بلکہ اس جرم کی سز اانہیں ہے دی گئی تھی کہ وہ 4 ینہ طیبہ سے نکل جائیں۔انامال اسباب ساتھ لے جانے کی ان کو اجازت دی گئی تھی۔انہوں نے خیبر میں ڈیرے ڈال دیئے تھے اور مسلمانوں کے خلاف کار روائیال شروع کردی تھیں۔ سلام بن الحقیق ان لوگوں میں سے تھا جن کی کوششوں اور ترغیب سے مکہ کے قریش اور عرب کے دیگر قبائل نے ایک لشکر جرار کے ساتھ مدینہ طیب پر چڑھائی کی تھی اور مسلسل کی روز تک مدینه کا محاصره کے رکھا تھا۔ یہ للکر مسلمانوں کونیست ونابود کرنے کے لئے مدینہ طیبہ پر حملہ آور ہوا تھا۔ سلام بن الحقیق نے جنگ خندق میں لشکر کفار کی عبرت ناک فکست کے بعد مجی اسلام اور مسلمانوں کے خلاف اپنی معاندانہ کارروائیاں جاری رکھیں اور قبائل عرب کو مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لئے بھڑ کا تا رہا۔ اس کی بید کارروائیاں ریاست مدینہ کے خلاف تھلم کھلا اعلان جنگ تھیں اور جو دسمن مسلمانوں کے خلاف جنگ كرتاب، مسلمانوں كو تھم ہے كہ وہ بھى اس كے خلاف جنگ كريں۔ حضور عليہ نے اس کی بوری قوم پر عام حملہ کرنے کی بجائے چند صحابہ کرام کو بھیج کر اس بد بخت کو قتل كرواديا، تاكه زياده خون خرابه نه مورسلام بن الحقيق في خود جوراسته ابنايا تعااس كا انجام ويى ہو سکتا تھاجو ہوا بجرم کو جرم کی سزالمے تواس انجام کاذمہ داروہ خود ہو تاہے نہ کہ اس کے خلاف قانونی کارروائی کرنے والے۔

## اسیر بن رزام اوراس کے ساتھیوں کا نجام

سلام بن الحقیق کے بعد اسر بن رزام نے بھی وہی کارروائیاں شروع کردیں جن کی وجہ سے سلام بن الحقیق کیفر کردار کو پنچا تھا۔ یہ محف بھی مدینہ طیب کے امن وسلامتی کے خلاف ساز شوں میں معروف ہو گیا۔ حضور علی نے اس کو قتل کرنے کے احکامات صادر نہیں فرمائے بلکہ آپ نے اس کو گفت و شنید کے لئے مدینہ طیبہ طلب کیا۔ حضرت عبداللہ

بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے تمیں ساتھیوں کے ساتھ اس کو لینے کے لئے گئے۔ وہ بھی اپنے تمیں ساتھیوں کے ہمراہ حضرت عبداللہ بن رواحہ کے ساتھ ہی عازم مدینہ ہولہ راستہ میں اس نے غداری سے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے کی کوشش کی۔ حضرت عبداللہ اس کے ارادوں کو بھانپ گئے اور اس کے وار کرنے سے پہلے اس کو واصل جنم کر دیااور دوسرے مسلمانوں نے اس کے ساتھیوں کو قتل کر دیا۔ اسر بن رزام اپنی اور اپنے ساتھیوں کی موت کا ذمہ دار خود تھا۔ یہ ممکن نہ تھا کہ وہ غداری سے ایک صحابی رسول کو قتل کر نے کی کوشش کر تااور اس کی اسے سرانہ دی جاتی۔

گزشتہ صفات میں جن واقعات کا ذکر ہوا ہے، ان میں کوئی ایک واقعہ بھی ایما نہیں جس میں کمی خفس کو محض اس وجہ سے قبل کیا گیا ہو کہ وہ اسلام کی تکذیب کرتا تھا اور دلائل کے زور پر اسلام کو خلط ٹابت کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ وہ تمام لوگ جو مسلمان نہیں ہوئے تھے اور دلائل ہوئے تھے اور دلائل ہوئے تھے اور دلائل کے زور پر اسلام کی مخالفت کرتے تھے۔ حضور نے ایسے تمام لوگوں کے خلاف نظریاتی جنگ لڑی، آپ نے الن کے خلاف طاقت استعال نہیں گے۔ کوئکہ اگر آپ نظریاتی جنگ لڑی، آپ نے الن کے خلاف طاقت استعال نہیں گے۔ کوئکہ اگر آپ نظریاتی اختلا فات کے تھے۔ کا ماقت استعال کرتے تو یہ بات اسلامی تعلیمات کے خلاف ہوتی اور دعوت اسلامی کواس سے فائدہ مین خے کی بجائے نقصان پہنچا۔

جن لوگوں کے خلاف کارروائی کی گئی، وہ اسلام کے نظریاتی مخالف تو ابتدائی ہے تھے لیکن اس مخالفت کے باوجود حضور علی نے انہیں ریاست مدینہ کا آزاد شہری قرار دیا تھا اور ان کے تمام حقوق کی حفاظت کی منانت بھی دی تھی۔ انہیں اسلام کی نظریاتی مخالفت کی سزا نہیں کی تھی بلکہ انہیں جس جرم کی سزا بلی تھی وہ جرم یہ تھا کہ انہوں نے ریاست مدینہ کے پرامن شہریوں کی واڈزاری کو اپنامعمول بنالیا تھا۔ انہوں نے نہ صرف شہری امن والمان کو خطرے میں ڈالنے کی ساز شیں کی تھیں بلکہ انہوں نے مدینہ کی نوزائیدہ ریاست کو جاہ و برباد کرنے کے لئے مسلمانوں کے اان دشمنوں سے سازباز بھی کی تھی جو ہر قیمت پراس ریاست کو خشم کرنا چاہج شے اور کئی بار مدینہ طیبہ پر جملہ آ در ہو بچے شے۔ ریاست کو خشم کرنا چاہج شے اور کئی بار مدینہ طیبہ پر جملہ آ در ہو بچے شے۔ ریاست کو خشم کرنا چاہج شے اور کئی بار مدینہ طیبہ پر جملہ آ در ہو بچے شے۔ ریاست کو خشم حوالم خواب میں نہیں بلکہ حقیقت کی دنیا میں رہتا ہو، وہ تشلیم کرے گا کہ ریاست کے امن وسلامتی کی خاطر اس شم کے خطر ناک عناصر کا خاتمہ ضروری تھا اور بھی

کچھ مسلمانوں نے کیا۔ مسلمانوں کا یہ عمل کمی بھی مہذب معاشرے کے معیار کے مطابق معیوب قرار نہیں دیا جاسکتا۔ مستشر قین بھی اس قتم کی کارروائیوں کو قابل اعتراض ای صورت میں سبجھتے ہیں جب یہ کارروائیاں مسلمان یا اسلامی ریاست اپ داخلی امن اور سلامتی کی خاطر انجام دیں۔ مستشر قین کی پندیدہ حکومتیں غداروں اور ساز شیوں کے خلاف اگراس سے بھی زیادہ سخت کارروائیاں کریں تو وہ انہیں تشدد پندی نہیں بلکہ قانون کی حکرانی قرار دیتے ہیں۔ مستشر قین کا یہ رویہ علم، شخصی ، غیر جانبداری اور انصاف کی حکرانی قرار دیتے ہیں۔ مستشر قین کا یہ رویہ علم، شخصی ، غیر جانبداری اور انصاف پندی کے استشر اتی دعووں کا نداق اڑارہا ہے۔

# قبائل يېود كى اسلام دىشمن كار روائي<mark>ال</mark> اوران كاانجام

ریاست مدینہ کے خلاف جس ضم کے جرائم کا ار تکاب کعب بن اثر ف وغیرہ نے انفرادی طور پر کیا تھااور کیفر کردار تک پہنچے تھے،ای ضم کے جرائم کا ار تکاب تین یہودی قبائل نے قبیلے کی سطح پر بھی کیا۔ان یہودی قبائل کے نام بنو قبیقاع، بنو نفیر اور بنو قریظ تھے۔ یہ سب ریاست مدینہ کے اجزاء تھے اور بیٹاتی مدینہ کی روے ان کا یہ فرض تھا کہ مدینہ کو حرم سمجھیں،اس کے و شمنول کے ساتھ تعاون نہ کریں اور مدینہ طیبہ کی سلامتی کے خلاف کوئی حرکت نہ کریں۔ وہ ابتدا میں کچھ عرصہ پر امن رہے لیکن پیر ان کے دلوں میں خلاف کوئی حرکت نہ کریں۔ وہ ابتدا میں پچھ عرصہ پر امن رہے لیکن پیر ان کے دلوں میں ساز شوں کو کس عد تک خفیہ رکھنے کی کو سٹس کی لیکن جنگ بدر میں مسلمانوں کی شاندار فتح ساز شوں کو کس عد تک خفیہ رکھنے کی کو سٹس کی لیکن جنگ بدر میں مسلمانوں کی شاندار فتح ساز شوں کو کس عد تک خفیہ رکھنے کی کو سٹس کی لیکن جنگ بدر میں مسلمانوں کی شاندار فتح ساز شوں کو حد کی آگ ہے کم دیا اور وہ اعلانیہ اسلام اور پینجبر اسلام علیقیۃ کی خالفت کرنے گئے۔

#### بنوقينقاع

قبائل یہود میں سے بیٹاق مدینہ کی مخالفت سب سے پہلے قبیلہ ہو قبیقاع نے کی۔ اس قبیلہ کے لوگوں نے جنگ بدر کے بعد اعلانیہ کہنا شروع کر دیا کہ اب ہمارے در میان اور مسلمانوں کے در میان کسی قتم کا کوئی معاہدہ باقی نہیں رہا، اب ہم پر اس سابقہ معاہدے کی پابندی ضروری نہیں۔ یہ صورت حال مدینہ طیبہ کے امن کے لئے خطرناک تھی اس لئے حضور علی اللہ علی اللہ کو سنجالنے کے لئے ہو قانقاع کے بازار میں تشریف لے گئے۔ آپ نے انہیں آرام سے سمجھایا کہ وہ اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں، کہیں ایسانہ ہو کہ ان پر بھی وہی عذاب نازل ہو جائے جو میدان بدر میں کفار مکہ پر نازل ہو اتھا۔ حضور علی کی اس نرم شمستان کی اس نرم شمستان کی اس نرم شمستان کی اس نرم شمستان کی ایس نرم شمستان کی ایس نرم شمستان کی ایس نرم شمستان کی کہ کردیا:

يَا مُحَمَّدُ! إِنْكَ تَرَى آنَا مِثْلُ قَوْمِكَ - لاَ يَعُرُّنْكَ آنْكَ لَقِيْتَ قَوْمًا لاَ عِلْمَ لَهُمْ بَالْحَرْبِ فَآصَبْتَ مِنْهُمْ فُرْصَةً وَإِنَّا وَاللهِ لَئِنْ حَارَبْتَنَا لَتَعْلَمَنَ آنَا نَحْنُ النَّاسُ - (1)

وَإِنَّا وَاللهِ لَئِنْ حَارَبْتَنَا لَتَعْلَمَنَ آنَا نَحْنُ النَّاسُ - (1)

"ال محد! (فداوالي واي) تم بمين بهي اپني قوم كى طرح خيال كرت بوراس قوم كو فكست دے كر جنہيں فن حرب كا يجم علم نہ تھا، تم مخرور نہ ہو جانا۔ اگر ہم تمہارے مقالبے بين آئے تو جمهيں پنة چل مغرور نہ ہو جانا۔ اگر ہم تمہارے مقالبے بين آئے تو جمهيں پنة چل جائے گاكہ ہم كن فتم كے لوگ ہيں۔ "

بنو قیرہائی طرف ہے یہ واضح اعلان جنگ تھا لیکن حضور علیہ نے حالات کو بگاڑنا
مناسب نہ سمجھا اور آپ خاموشی ہے واپس تشریف لے آئے۔ شاید انہوں نے حضور
علیہ کے اس رویے کو کمزوری سمجھا اور وہ اور زیادہ دلیر ہو گئے۔ چند دنوں کے بعد انہوں
نے ایک ایس رویے کو کمزوری سمجھا اور دہ اور زیادہ دلیر ہو گئے۔ چند دنوں کے بعد انہوں
نے ایک ایس حرکت کی جس کے بعد حضور علیہ کے لئے انہیں مزید مہلت دینا ممکن ہی نہ رہا۔ انہوں نے ایک مسلم خاتون کو، جو ان کے بازار میں کسی کام کے لئے گئی تھی، اپنا چرہ کھو لئے کے لئے کہا۔ اس کے انگار پر انہوں نے ایک ایس شرادت کی جس سے اس خاتون کا مسلم خاتون کا مہدوری قبقہہ لگا کر جننے لگے۔
سر کھل گیا اور اردگر دکھڑے ہوئے یہودی قبقہہ لگا کر جننے لگے۔

متنظر قین اس واقعہ کو معمولی قرار دے کر بنو قینقاع کے جرم کی شدت کو گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن جن لوگوں کے نزدیک غیرت کی کوئی قیمت ہوتی ہے،اان کے لئے تلواروں کے بنام ہونے کااس سے براسب کوئی نہیں ہو سکتا۔ وہاں بھی بھی چھے ہوا۔
ایک غیرت مند مسلمان کو جب اپنی دینی بہن کی اس عصمت دری کاعلم ہواتواس نے موقعہ پر ہی اس بہودی کو قتل کر دیا جس نے یہ حرکت کی تھی۔ یہودیوں نے جوابی حملہ کر کے اس مسلمان کو شہید کر دیا۔اس کے بعد حضور علی ہے کے لئے یہ حمکن نہ تھاکہ آپ اس بہودی

<sup>1</sup>\_ضياه الترآك، جلد 3، من 437

قبیلہ کو مزید مہلت دیے جو مدینہ طیبہ کے امن کو تباہ کرنے پر ادھار کھائے بیٹھا تھا۔ آپ
نے بنو قبیقاع کی بستی کا محاصر ہ کرلیا۔ بنو قبیقاع کے جنگجو مر دول کی تعداد سات سو تھی، جو
ہر ضم کے اسلحہ سے لیس تھے لیکن ان کو اصل کمال ساز شول کے میدان ہیں حاصل تھا،
د مثمن کی آئکھوں ہیں آئکھیں ڈال کربات کرنے کے حوصلے سے وہ محروم تھے۔ وہ ایک دن
مجی مسلمان مجاہدوں سے مقابلے کے لئے میدان ہیں نہ نگلے اور آخر کاراپنے بارے ہیں
فیصلے کے لئے حضور علیہ کو تھم تتلیم کرلیا۔ انہوں نے خودید درخواست کی کہ انہیں مدینہ
طیبہ سے زندہ سلامت نگل جانے کی اجازت دے دی جائے۔ حضور علیہ نے ان کی اس
درخواست کو منظور فرمالیا اور مدینہ سے عور توں اور بچوں سمیت نگل جانے کے لئے انہیں
مین دن کی مہلت دی اور وہ ای عرصہ ہیں مدینہ طیبہ سے نگل گئے۔

بنو قیقاع کو جو سزالی وہ ان کے جرائم کے مقابلے میں پچھ بھی نہ تھی۔اگر ان کاواسطہ
کسی دنیادار حکر ان ہے ہوتا تو ان کا انجام بڑا عبرت تاک ہوتا لیکن وہ خوش قسمت تھے کہ
ان کاواسطہ خدا کے ایک مقد س رسول ہے تھاجور جمۃ للعالمین تھا۔ای رجمۃ للعالمین کا فیض
تھاکہ انہیں انجائی فنیع جرائم کی بالکل معمولی سزالی۔ متشر قین حضور عقیقہ کے اس دیمانہ
سلوک پر آپ کو خراج محسین چش کرنے کے بجائے اس سزاکو ظالمانہ قرار دیتے ہیں۔
مستشر قین کا یہ طرز عمل تاری کا چرہ مسح کرنے کی ایک بھونڈی کو سٹس کے سوا پچھ نہیں۔
قبیلہ بنو نضیر

جب قبیلہ بنو قبیقاع کو اپنے جرائم کی سزا ملی تھی، اس وقت بنو نضیر اور بنو قریظہ، دو
یہودی قبائل بھی مدینہ طیبہ میں موجود تھے۔ان کے سینوں میں بھی مسلمانوں کے خلاف
صد کے وہی شعلے بجڑک رہے تھے جو بنو قبیقاع کے سینے میں بجڑکتے تھے لیکن وہ اپنال
جذبات کو خفیہ رکھنے کی کو مشش کرتے تھے،ای لئے حضور علی ہے نے ان سے تعرض نہ کیا۔
جب جنگ احد میں مسلمانوں کا سخت جانی نقصان ہوااور اس کے بعد رجیج اور بر معونہ کے
واقعات میں مسلمانوں پر کوہ الم نوٹا تو قبیلہ بنو نضیر نے مسلمانوں کو کمزور سجھنا شروع کردیا
اور وہ یہ سوچنے گلے کہ مسلمانوں کی بیہ بے در بے شکستیں اس بات کا اشارہ جیں کہ اب اس
قوم میں وہ دم خم نہیں رہا جس کا مظاہر وانہوں نے جنگ بدر میں کیا تھا۔ انہوں نے اعلانیہ

اس معاہدے کی خلاف ورزیال شروع کردی جوان کے در میان اور مسلمانوں کے در میان اور مسلمانوں کے در میان طح پایا تھا۔ انہوں نے عملاً دوبار حضور علی کے شہید کرنے کی سازش بھی کی۔ ایک بار انہوں نے نہ ہی معاملات پر جادہ خیالات کے لئے حضور علی کہ تھیں آدمیوں کے ہمراہ این ہاں آنے کی دعوت دی۔ حضور علی نے نان کی بید عوت قبول فرمالی۔ پھر انہوں نے بیہ تجویز بیش کی کہ فریقین کے تین تین آدمی گفتگو میں حصہ لیں۔ جو فیصلہ وہ کریں وہ سب میہ جویز بیش کی کہ فریقین کے تین تین آدمی گفتگو میں حصہ لیں۔ جو فیصلہ وہ کریں وہ سب کے لئے قابل قبول ہوگا۔ حضور علی ہوتے دو آدمیوں کے ساتھ جائے گفتگو پر پہنچ۔ جو تین یہودی گفتگو کے لئے متن ہوئے انہوں نے اپنی آستیوں میں خبخر چھپار کھے تھے کہ موقعہ ملتے ہی حضور علی ہوتی انہوں نے مطلح ہی حضور علی ہوتے انہوں نے حضور علی کے دو افراد جو آپس میں بہن بھائی تھے اور سے دل سے مسلمان ہو چکے تھے انہوں نے حضور علی کے دوافراد جو آپس میں بہن بھائی تھے اور سے دل سے مسلمان ہو چکے تھے انہوں نے حضور علی کے دوافراد جو آپس میں بہن بھائی تھے اور سے دل سے مسلمان ہو چکے تھے انہوں نے حضور علی کے دوافراد جو آپس میں بہن بھائی تھے اور سے دل سے مسلمان ہو چکے تھے انہوں نے حضور علی کے دوافراد جو آپس میں بہن بھائی تھے اور سے دل سے مسلمان ہو چکے تھے انہوں نے حضور علی کے دوافراد جو آپس میں بہن بھائی تھے اور سے دل سے مسلمان ہو تھے تھے انہوں نے حضور علی کے دوافراد جو آپس میں بہن بھائی تھے اور سے دل سے مسلمان ہو گئے تھے انہوں نے حضور علی کے دوافراد جو آپس میں بہن بھائی تھے اور سے دل سے مسلمان ہو گئے۔ (1)

بنونفیرنے حضور علی کے شہید کرنے گادوس کی سازش اس وقت کی،جب آپ خون بہاک ادائیگی کے سلسلے میں چندہ کرنے کے لئے ان کی بہتی میں تشریف لے گئے۔ انہوں نے آپ سے گفتگو توانتہائی خوش اخلاقی سے کی لیکن ساتھ ہی ہی سازش بھی کی کہ مکان کی حجمت سے ایک فحض پھر مچینک کر آپ کو شہید کر دے۔ حضور علی کو باعلام اللی یہودیوں کی اس سازش کاعلم ہو گیااور آپ ہال سے اٹھ کر چلے گئے۔

بنونفیری سازشیں حدے بڑھ گئی تھیں۔ مدینہ طیبہ کے امن اور سلامتی کی خاطران کے خلاف کارروائی ناگزیر ہوگئی تھی۔ حضور علی فی نان کے پاس پیغام بھیجا کہ مدینہ سے نکل جاؤلیکن ان کواپنی طاقت اور اپنے قلعوں کی مضبوطی پر ناز تھا۔ منافقین نے بھی ان کی حوصلہ افزائی کی اور وہ مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لئے تیار ہو گئے۔ حضور علی فی نان کا ماصرہ کرلیا۔ جب نہیں کی طرف سے مددنہ پیٹی اور خود بھی وہ کھل کر مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کی جرات نہ کر سکے تو انہوں نے حضور علی کی خدمت میں عرض کیا کہ وہ شہر کرنے کی جرات نہ کر سکے تو انہوں نے حضور علی کی خدمت میں عرض کیا کہ وہ شہر چھوڑنے کے لئے تیار ہیں۔ حضور علی نے ان کی اس پیکٹ کو قبول فرمالیا البتہ فرمایا کہ چونکہ تم نے پہلے جنگ کار استہ اختیار کیا ہے اس لئے اب تم نہ تو اپنے ساتھ ہتھیار لے جا بحق کے مواور نہ ہی خہیں سار امال لے جانے کی اجازت ہے بلکہ اب تم انہ تو اپنے ساتھ جتھیار لے جا سکو کے مواور نہ ہی خہیں سار امال لے جانے کی اجازت ہے بلکہ اب تم انہائی مال لے جاسکو کے سے مواور نہ ہی خہیں سار امال لے جانے کی اجازت ہے بلکہ اب تم انہائی مال لے جاسکو کے سے مواور نہ ہی خہیں سار امال لے جانے کی اجازت ہے بلکہ اب تم انہائی مال لے جاسکو کے سے مواور نہ ہی خمیں سار امال لے جانے کی اجازت ہے بلکہ اب تم انہائی مال لے جاسکو کے سے مواور نہ ہی خمیں سار امال لے جانے کی اجازت ہے بلکہ اب تم انہائی مال لے جاسکو کے

أ- منياه الني، جلد 3، صفحه 597، بحواله العيمقي وابو داؤد وغيره

جتنائم او نٹول پر لاد کرلے جاسکتے ہو۔انہوں نے فور آان شر الط کو قبول کر لیااور مدینہ طیبہ چھوڑ کرچلے گئے۔

بنو نفیر کے جرائم کااگراس سزاے موازنہ کیاجائے جوانہیں ان جرائم پر حضور علیہ فید کے دی تواس میں بھی خدا کے حبیب کی شان رحمۃ للعالمینی اپ جو بن پر نظر آتی ہے، لین مستشر قین اس کارروائی کو بھی ظلم قرار دیتے ہیں اور یہ ثابت کرنے کی کو شش کرتے ہیں کہ ان کو محض شک کی بنا پر جلاو طنی جیسی سخت سزادی گئی تھی۔ مستشر قین کا یہ الزام باطل ہے۔ بنو نفیر جو کچھ کر رہے تھے وہ کی ہے پوشیدہ نہ تھا۔ حضور علیہ نے ان کی سازشوں کی پوری شخیق کی کاررورائی شک یا ظن کی بنا پر نہیں کی تھی بلکہ آپ نے ان کی سازشوں کی پوری شخیق کی تھی اوران کی سازشوں کی پوری شخیق کی محمول تھی اوران کی سازشوں کا لیقین ہونے کے بعد بی آپ نے کارروائی کی تھی۔ خدا کے بیار سے تھی اوران کی سازشوں کی بنیاد پر کوئی معمول حبیب اور آخری نبی ہے۔ یہ تو تع نہیں کی جاسمتی کہ وہ محض ظن و تحقین کی بنیاد پر کوئی معمول سافیملہ بھی کرے۔ اگر حضور علیہ محض شک کی بنا پر بنو نفیر کے خلاف کارروائی کرتے تو انصار میں جولوگ مد توں بنو نفیر کے حلیف رہے شے ان کواس سے تکلیف پہنچتی اور ملت انساز میں جولوگ مد توں بنو نفیر کے حلیف رہے شے ان کواس سے تکلیف پہنچتی اور ملت اسلامیہ کی صفوں میں دراؤیں پڑجا تیں۔ لیکن ایسا نہیں ہوا، کیونکہ سب مسلمانوں کو یقین اسلامیہ کی صفوں میں دراؤیں پڑجا تیں۔ لیکن ایسا نہیں ہوا، کیونکہ سب مسلمانوں کو یقین قل کہ بنو نفیر کو جوسز الحل ہے دوان کے جرائم سے بھی بہت کم ہے۔

بنوقريظه

بؤنفیر کی جلاوطنی کے بعد بھی یہودیوں کا ایک طاقت ور قبیلہ بؤ قریظہ مدینہ طیبہ میں موجود رہا۔ ان کے دلوں میں بھی مسلمانوں کے خلاف جذبات تو وہی تھے جو دوسر سے یہودی قبائل کے دلوں میں تھے لیکن انہوں نے اپنے ان جذبات کو قابو میں رکھا ہوا تھا۔ جنگ بدر میں انہوں نے مسلمانوں کے خلاف قریش مکہ کو اسلحہ سے مدددی تھی لیکن حضور علی بندر میں انہوں نے مسلمانوں کے خلاف قریش مکہ کو اسلحہ سے مدددی تھی لیکن حضوں سے مطابق نے ان کی میہ خطا معاف فرمادی تھی۔ خیبر کے یہودی سر داروں کی کو ششوں سے قبائل عرب نے جنگ خندق کے موقعہ پر مدینہ طیبہ کا محاصرہ کیا تھا۔ معاہدہ کے مطابق بنو قریظہ کا فرض تھا کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ مل کرد عمن کامقابلہ کرتے اور مدینہ طیبہ کاد فاع کرتے۔ ابتدا میں انہوں نے کی حد تک معاہدے کی پابندی کی بھی تھی لیکن پھر قبیلہ بنو کرتے۔ ابتدا میں انہوں نے کی حد تک معاہدے کی پابندی کی بھی تھی لیکن پھر قبیلہ بنو کشیر کے سر دار حی بن اخطب نے ان کو مسلمانوں کے ساتھ عہد شکنی کی تر غیب دینا شروع

کردی۔ابتدامیں وہ اس یہودی سردارکی ہاتیں مانے کے لئے تیار نہ تھے لیکن جب انہوں نے دیکھاکہ کا فروں کے ٹڈی دل لئکرنے شہر مدینہ کو چاروں طرف سے گھیرر کھاہ تو انہوں نے دیکھاکہ کا فروں نے ہے سمجھاکہ اب مسلمانوں کے فکا رہنے کا کوئی امکان نہیں تو انہوں نے شہر کے امن میں خلل اندازی شروع کردی۔ حضور علی نے نان کے پاس آدمی بھیجے اور انہیں معاہدے کی پابندی کا تھم دیا تو انہوں نے واضح الفاظ میں کہہ دیا:

"محمد ( علی این میں؟ ہم ان کی بات نہیں مانیں گے۔ ہماراان کے ساتھ کوئی عبد و پیان نہیں۔ "(1)

بنو قریظہ کے بہودیوں نے اس قلعے پر حملے کی سازش بھی کی جس بیس مسلمانوں نے عور توں کو حفاظت کے لئے جمع کر رکھا تھا۔ مسلمانوں کے لئے بیہ صورت حال بردی تشویش ناک تھی۔ خارجی دغمن کے مقابلے بیں یہ داخلی دغمن زیادہ برا خطرہ بن گیا تھا۔ مجبورا مسلمانوں کو اپنے لفکر کا، جو پہلے ہی دغمن کے مقابلے بیس بہت کم تھا، ایک حصہ بنو قریظہ کے حملوں کے دفاع کے لئے مقرر کرناپڑا۔ بنو قریظہ کی بیہ حرکت معمولی نہ تھی بلکہ بیہ ماسلامیہ کو کلیہ ملیا میٹ کرنے کی ایک گھٹاؤنی سازش تھی۔ بنو قریظہ نے عہد شکن، بیہ ملت اسلامیہ کو کلیہ ملیا میٹ کرنے کی ایک گھٹاؤنی سازش تھی۔ بنو قریظہ نے عہد شکن، بودگئ و فائی اور غداری کی حد کردی تھی لیکن اللہ تعالی نے ان مابوس کن حالت میں اپنودی اور اس کے مخلص پیروکاروں کی حفاظت فرمائی۔ خدائی لشکر طوفان کی شکل میں حرکت میں آباور تمام کفار مدینہ کا محاصرہ اٹھا کر بھاگ گئے اور وہ مدینہ کے غدار اور عہد شکن یہودی قبیلے بنو قریظہ کو عہد شکن یہودی

حضور علی نے انہیں اپ طرز عمل کی وضاحت کے لئے طلب فرمایا تو وہ الڑنے کے لئے تیار ہو گئے۔ مسلمانوں نے ان کا محاصرہ کرلیا۔ محاصرہ کچیں دن جاری رہا۔ جب انہیں اپنی فکست کا یقین ہو گیا تو انہوں نے پیکش کی کہ ان کے حلیف قبیلہ بنواوس کے سردار حضرت سعد بن معاذر ضی اللہ تعالی عنہ ان کے بارے میں جو فیصلہ کریں، انہیں وہ فیصلہ منظور ہوگا۔ حضور علی ان کی در خواست مان لی اور آپ نے حضرت سعد بن معاذر ضی اللہ تعالی عنہ کو فیصلہ کرنے نے ان کی در خواست مان لی اور آپ نے حضرت سعد بن معاذر ضی اللہ تعالی عنہ کو فیصلہ کرنے کے لئے طلب فرمایا۔ حضرت سعد، جن کے لئے بنو قریظہ کے جنگی جرائم کی شدت کو سجھنا مشکل نہ تھا، انہوں نے اس قبیلہ کے جرائم کے مطابق ان کی سر انجویز کی۔ انہوں نے فیصلہ کیا۔

1\_ بنو قریظہ کے جنگ جومرد قبل کئے جائیں۔2۔ عور تیں اور بچے مملوک بنائے جائیں۔ 3۔ ان کے اموال تقسیم کردیئے جائیں۔(1)

یہ فیصلہ بنو قریظہ کے جرائم کے بالکل مطابق تھا۔ آج کے مہذب زمانے کے کمی ملک کو اگر حالت جنگ میں اپنے ہی شہریوں کی ایک جماعت کی طرف ہے اس سلوک کا سامنا ہوجس کا سامنا جنگ خندق کے موقعہ پر مسلمانوں کو بنو قریظہ کی طرف ہے کرنا پڑا تھا تو یقیناً اس ملک کے اصحاب افتدار موقع ملنے پر اپنے شہریوں کی اس جماعت میں ہے کمی کو زندہ رکھنے کو جماقت سمجھیں گے اور الن غداروں ہے اپنے ملک کویاک کر کے ہی چین کا سانس لیس گے۔

یں نیملہ یہودیوں کے اپنے قانون سے بھی پوری مطابقت رکھتا تھااوریہ فیصلہ اس فخص نے کیا تھا جے یہودیوں نے خود ثالث مقرر کیا تھا۔ اس فیصلے کی وجہ سے حضور علی ہے۔ مرف وہی فخص اعتراض کر سکتاہے جس کے سینے میں عدادت رسول کے الاوروشن ہوں اور حضور علی ہے خلاف ہرزوسر الی کر کے بی اس کو سکون ملتا ہو۔

ہمارے پاس بید یقین کرنے کی معقول وجوہات موجود ہیں کہ اگر ہنو قریظہ اپنی مرضی سے حضرت سعد بن معاذر ضی اللہ تعالی عنہ کو ٹالث مقررت کرتے اور حضور علی خودان کا فیصلہ فرماتے تو آپ ان کو بھی وہی سز ادیے جو پہلے ہنو قدیقاع اور بنونضیر کودی گئی تھی۔

یہودیوں کو ان کے انفرادی اور اجتماعی جرائم کی جو سز ائیں دی گئیں ، ان کے جائزے میں ان کے جائزے

ے پید چانا ہے کہ یا توان میں حضور علی کی شان رحمتہ للعالمینی جھلک رہی ہے اور مجر مول کو ان کے جرائم کی نسبت سے بہت ہلکی سز انکیں دی گئی ہیں اور یا وہ سز انکیں مجر مول کے جرائم کے عین مطابق اور انصاف کے تقاضوں کو پیش نظرر کھ کردی گئی ہیں، جو مدینہ طیب کے امن اور سلامتی کو ہر قرار رکھنے کے انتہائی ضروری تھیں۔

اس بحث سے یہ بات بلاشک دشبہ ثابت ہو جاتی ہے کہ منتشر قین نے ند کورہ بالا واقعات کی وجہ سے حضور عظیمی پر جو الزام تراشیاں کی ہیں، آپ کا دامن رحمت ان تمام الزامات سے پاک ہے۔

تمت بالخير 29شعبان المعظم 1417ھ10 جوری1997ء

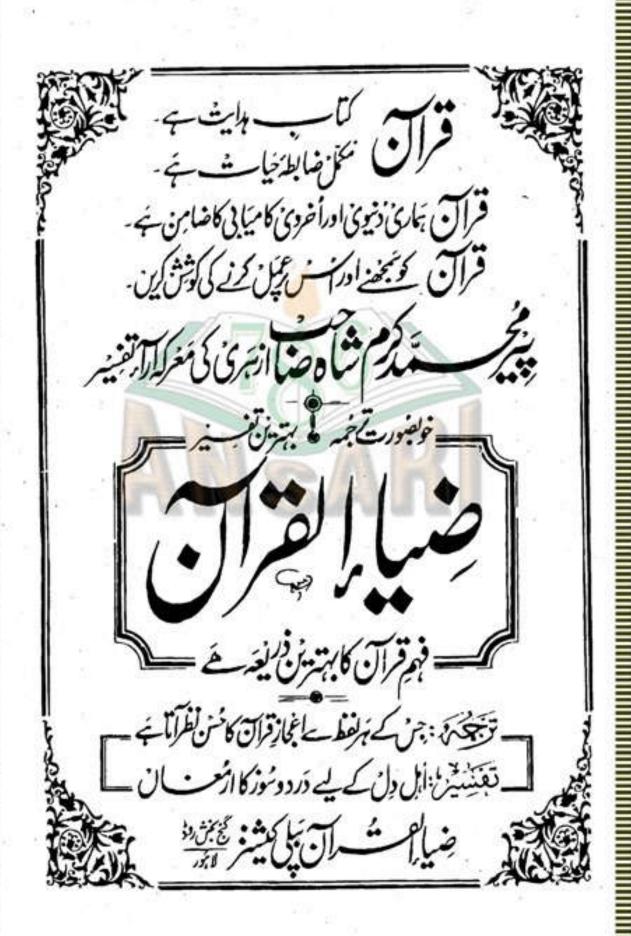